



# ﴿ فهرسن

| صغحر        | محنوات                                                               | صفحه | عنو (ف                                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 944         | شمس چیز ہے ذبح کیا جائے ؟                                            | Ā    | رسول الله مسلى التدعليه وسلم كي قربا نيون كا ذكر                                                  |
| ra          | كهال اتارنا                                                          | Λı   | قربانی کرناواجب ہے یانبیں؟                                                                        |
| P4          | دود ھووالے جانورکوذ کے کرنے کی ممانعت                                | 19   | قربانی کاثواب                                                                                     |
|             | عورت کا ذبیحه                                                        | ۲۰   | کیسے جانو رکی قربانی مستحب ہے؟                                                                    |
|             | بدکے ہوئے جانورکو ذبح کرنے کا طریقتہ                                 | rı   | اونٹ اور گائے کتنے آ دمیوں کی طرف سے کافی ہے؟                                                     |
| r2          | چو پایوں کو باندھ کرنشانہ لگانا اور مثلہ کرنامنع ہے                  | tt   | کتنی بکریاں ایک اونٹ کے برابرہوتی میں؟                                                            |
| <b>**</b> A | نجاست کھانے والے جانور کے گوشت سےممانعت                              |      | کون ساجانور قربانی کے لئے جائز ہے؟                                                                |
|             | گھوڑ وں کے گوشت کا بیان<br>م                                         | ۲۳   | کس جانورکی قربانی مکروہ ہے؟<br>ح                                                                  |
| m9          | پالتو <i>گدهو</i> ں کا گوشت                                          | ra   | تصحیح سالم جانور قربانی کے لئے خریدا پھر خریدار کے                                                |
| ۱۳۰         | خچر کے گوشت کا بیان                                                  |      | پس آنے کے بعد جانور میں کوئی عیب پیدا ہو گیا<br>سیاستان کے ایک بعد جانور میں کوئی عیب پیدا ہو گیا |
| [ m         | پیٹ کے بچہ کو ذیح کرنا 'اس کی ماں کا ذیح کرنا (عی)                   |      | ایک گھرانے کی طرف ہے ایک بمری کی قربائی                                                           |
|             | ~ · · · · · ·                                                        | 74   | جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہوتو وہ ذی الحجہ کے پہلے  <br>• ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔  |
|             | كتاب (لعبير                                                          |      | دس دن اور ناخن نه کتر وائے<br>تب مند مند مند ب                                                    |
| mm          | شکاری اور کھیت کے کتے کے علاوہ باتی کتوں کو<br>مدیری                 | 74   | نمازعیدے قبل قربانی و بح کرناممنوع ہے<br>                                                         |
|             | مارینے کا حکم                                                        | ۲۸   | ا پِی قربانی اپنے ہاتھ سے ذیح کرنا<br>تب نیسیہ                                                    |
| \ \r        | کتا پالنے ہے ممانعت'الا میہ کہ شکار' کھیت یار بوڑ کی ا<br>میں سے اور |      | قربانی کی کھالوں کا بیان<br>ت                                                                     |
|             | حفاظت کے لئے ہو                                                      | 79   | قر با نیون کا گوشت ٔ عید گاه میں فرجے کرنا<br>میں مدریاں                                          |
| rs          | کتے کے شکار کا بیان<br>م                                             |      | كتاب اللزمانع                                                                                     |
| ריא         | مجوی کے کتے کا شکار<br>س                                             | r.   | عقیقه کا بیان                                                                                     |
| ∠۳          | تیار کمان ہے شکار                                                    | ۳۱   | فرنداورعتیر ه کابیان<br>پر حمد سات سے                                                             |
|             | شکاررات بھرغائب رہے<br>دند                                           | ۳۴   | فے بچ احچھی طرح اور عمر گی ہے کرنا<br>پر سے میں اور اور عمر گی ہے کرنا                            |
| <b>ሶ</b> ለ  | معراض ( بے پراور بے پرکان کے تیر ) کے شکار کا                        | ۳۳   | ذ بح کے وقت بسم اللہ کہنا<br>                                                                     |

ا بن ما يبه ( جلد سوم ) \_\_\_\_\_\_ فهرست

| وبفحر | حنوك                                           | صفحه       | عنو (٥                                                                 |
|-------|------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1/    | ثرید کے درمیان ہے کھا نامنع ہے                 | <b>ሶ</b> ለ | جانور کی زندگی میں ہی اس کا جوحصہ کا ٹ لیا جائے                        |
|       | ا نوالہ نیچ گر جائے تو؟                        | 4س         | مچھلی اور ٹڈی کا شکار                                                  |
| 49    | ثرید ہاقی کھانوں ہے افضل ہے                    | ۵٠         | جن جانوروں کو مار نامنع ہے                                             |
| ۷٠    | کھانے کے ہاتھ یونچھنا                          | ۱۵         | حصونی کنگری مار نے کی ممانعت                                           |
|       | کھانے کے بعد کی وعا                            | ۵۲         | ِّلرِّکٹ ( اور چھیکلی ) کو مار ڈ النا                                  |
| 41    | مل ترکھا نا                                    | ۵۳         | ہروانت والا درند ہ حرام ہے                                             |
| 4     | کھانے میں پھونک مار نا                         | ۵۳         | بھیٹر نے اور اومڑی کا بیان                                             |
|       | جب خادم کھانا(تیار کر کے )لائے تو کچھ کھانا اے |            | بجوكاتختم                                                              |
|       | تجشی دینا حیا ہے                               | ۵۵         | ا گوه کا بیان                                                          |
| m     | خوان اور دستر کا بیان<br>پی                    | ۲۵         | خر گوش کا بیان                                                         |
|       | کھانا اٹھائے جانے سے قبل اٹھنا اور لوگوں کے    | ۵۷         | جومچهلی مرکز شطح آب پرآجائے؟                                           |
|       | فارغ ہونے ہے قبل ہاتھ روک لینامنع ہے           | ٩۵         | کو ہے کا بیان                                                          |
| ٣ ٢   | جس کے ہاتھ میں چکنا ہث ہواوروہ اس حالت میں     |            | الجي كابيان                                                            |
| ļ.    | رات گزارو ہے                                   |            | . كتاب (لا طعمة                                                        |
| 23    | کسی کے سامنے کھا نا پیش کیا جائے تو ؟          | ٧٠         | الها نا کھلانے کے فضیلت                                                |
|       | مسجد میں کھا نا                                | 41         | ہے۔ شخصیت کا کھانا دو کے لئنے کا فی ہوجا تا ہے                         |
| 41    | کھٹر ہے گھٹر ہے گھا نا                         | 44         | من ایک آنت میں کھاتا ہے اور کا فرسات آنتوں                             |
|       | كدوكا بيان                                     |            | <b>ا</b> - در ا                                                        |
| 44    | گوش <b>ت ( کھانے ) کا بیا</b> ن ۔              | 41"        | ۔ نے میں عیب نکالنامنع ہے ۔ ا                                          |
| ۷۸    | ( جا نور کے ) کون ہے جھے کا گوشت عمدہ ہے       |            | ا ہائے ہے قبل ہاتھ دوھونا (اورکلی کرنا)<br>سیس                         |
|       | بهنا ہوا گوشت                                  | 4 fr       | یہ ''کرکھ <b>انا</b><br>قامیدہ میں                                     |
| 4 ا   | دهوپ میں خشک کیا ہوا گوشت<br>سلامی             |            | ا نے ہے لیل ''جسم اللہ'' پڑھنا<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|       | کلیجی اور تلی کا بیان<br>ر                     | ۵۲         | ' آن باتھ ہے کھانا<br>' آن باتھ سے کھانا                               |
|       | نمک کابی <u>ا</u> ن<br>م                       | 77         | ۔ نے کے بعدا نگلیاں جا ننا' پیالہ صاف کرنا                             |
| A•    | سركه بطور سالن                                 | 44         | ا نیا سنے ہے کھانا                                                     |

|      |                                                             |      | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|------|-------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| صنعر | معنوك <u>.                                      </u>        | صنحر | عنوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| GP   | د بی اور گھی کا استعال                                      | At   | روغن زیتون کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|      | ا پھ <b>ل کا نے کا بیا</b> ن                                |      | دوده کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 44   | اوند ھے ہوکر کھا نامنع ہے                                   | ۸۲   | مینصی چیزوں کا بیان<br>سینصی چیزوں کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|      | كتاب اللاترية                                               |      | گنزی ا درتر تھجور ملا کر کھ <b>ا</b> نا<br>س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| ۹∠   | خمر ہر برائی کی تنجی ہے                                     | ۸۳   | مستهجور کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 9.0  | جو دنیا میں شراب ہے گا وہ آخرت میں شراب ہے                  |      | جب موسم کا پہلا پھل آئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| '    | محروم رہے گا                                                |      | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|      | اشراب کارسیا                                                | ۸۴   | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 9.9  | شراب نوشی کرنے والے کی کوئی نما زقبول نہیں<br>سے سے         |      | اخچى تھجور ڈھونڈ کر کھا نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|      | شراب کس کس چیز ہے بنتی ہے؟                                  |      | تھجور ملصن کے ساتھ کھا نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 100  | شراب میں دس جہت ہے تعنت ہے                                  | ۸۵   | الميد و كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 1+1  | شراب کی تجارت                                               |      | باریک چپاتیوں کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 1+1  | انوگ شراب کے نام بدلیں گے (اور پھراس کوحلال                 |      | فالووه كابيان<br>سرّ ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|      | سمجھ کراستعال کریں گے )                                     | ٨٧   | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|      | ہرنشہ آور چیزحرام ہے                                        | ۸۸   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 100  | جس کی تشیر مقدار نشه آور ہواس کی قلیل مقدار بھی             | A 9  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|      | حرام ہے                                                     | 9.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 100  | دو چیزیں (تھجوراورائگور)ا کھٹے بھگو کرشراب بنانے<br>س       | 18   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|      | کی مما نعت<br>م                                             |      | بھوک ہے پناہ مانگنا<br>سے سے انگنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 1•∠  | <u>-</u>                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 1+4  | 1                                                           |      | مجور کا بیان  ب موسم کا پہلا پھل آئے  ھجور خشک تھجور کے ساتھ کھا نا  دو تین تین تھجور ہی ملا کر کھا نامنع ہے  مجور کھون کے ساتھ کھا نا  مجور کھون کے ساتھ کھا نا  ہو دکھون کے ساتھ کھا نا  یک چیا تیوں کا بیان  ووہ کا بیان  میں چپڑی ہوئی روثی  میں چپڑی ہوئی روثی  ندروی سے کھا نا اور سیر ہوکر کھانے کی کراہت  ندروی سے کھا نا اور سیر ہوکر کھانے کی کراہت  ندروی سے کھا نا اور سیر ہوکر کھانے کی کراہت  نہ دوی ہے کھا نا اور سیر ہوکر کھانے کی کراہت  نہ دوی سے کھا نا اور سیر ہوکر کھانے کی کراہت |  |
|      | ان برتنوں میں نبیذ بنانے کی اجازت کا بیان<br>سب میں میں دیا |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 1+9  | منتکے میں نبیذ بنا نا                                       |      | l /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 11•  | برتن کوڑ ھانپ وینا جا ہے' جا ندی کے برتن میں بینا<br>       | 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 111  | تين سائس ميں پيتا                                           |      | لهبن بيا زاور كند نا كھانا<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

|       |                                                 |      | <u> </u>                                                                  |
|-------|-------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| صفحر  | حنوك                                            | صفحه | محنوك                                                                     |
| 117   | گلے بڑنے یا گھنڈی پڑنے کا علاج اور دبانے کی     | H    | مشكيزوں كامند ألث كر پينا                                                 |
|       | ممانعت                                          |      | مشكيزه كومنه لگاكر پينا                                                   |
|       | عرق النساء كاعلاج                               |      | کھڑے ہوکر بینا                                                            |
| 11/2  | زخم كأعلاج                                      | 1117 | جب مجلس میں کوئی چیز ہے تو اپنے بعد دائمی طرف                             |
|       | جوطب ہے نا واقف ہوا ورعلاج کرے                  |      | والے کو دیے اور وہ بھی بعد میں دائمیں والے کو دیے                         |
| IFA   | ذ ات الجنب کی دوا                               | 1114 | برتن میں سانس لینا                                                        |
|       | بخار کا بیان                                    |      | مشروب میں بھونکنا                                                         |
| IF9   | بخار دوزخ کی بھاپ سے ہے اس کئے اسے پانی         | 110  | چلو ہے منہ لگا کر پینا                                                    |
|       | ے ٹھنڈا کرلیا کر د                              | 117  | میز بان( ساق) آخر میں ہے                                                  |
| 1950  | <u> مجھنے لگائے کا بیا</u> ن                    |      | شیشہ کے برتن میں پینا                                                     |
| ırr   | تچھنے لگانے کی جگہ                              |      | كتاب (لعلب .                                                              |
| 18-8- | کچھنے کن دنوں میں لگائے جائمیں؟                 | 114  | الله تعالیٰ نے جو بیاری بھی اتاری اس کا علاج بھی                          |
| 15-6  | داغ دے کرعلاج کرنا                              |      | نازل فرمایا<br>سری سری در در داری                                         |
| 150   | واغ لينے كا جواز                                | HA   | , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                   |
|       | ا شرکا سرمه لگانا                               |      | وین حیاہینہ                                                               |
| 12.4  | طاق مرتبه سرمه لگانا                            | 119  | پر ہیز کا بیان<br>رین برک بر م                                            |
|       | شراب ہے علاج کرنامنع ہے                         | 180  | مریض کو کھانے پر مجبور نہ کر و                                            |
| IPA : | قرآن ہے علاج ( کرکے شفاء حاصل ) کرنا            |      | برریه کابیان<br>مرخب                                                      |
|       | مہندی کا استعمال<br>پر                          | Iri  | کلونچی کا بیان<br>شد.                                                     |
|       | اونٹوں کے پیشاب کا بیان<br>- سیسی میں سے میں سے | 177  | شہد کا بیان<br>کھنے میں کو یہ                                             |
|       | برتن میں مھی گر جائے تو کیا کریں؟<br>نور پر     | 155  | تھنٹی اور مجموع کھجور کا بیان<br>. بر |
| 115-9 | ا نظر کا بیان<br>این سر                         | 150  | سنا اورسنوت کابیان<br>میرور                                               |
| 1,74  | نظر کا دم کرنا<br>د                             |      | نمازشفاء ب                                                                |
|       | وہ دم جن کی اجازت ہے۔                           | ۱۲۵  | نا پاک اورخبیث دوا ہے مما نعت<br>مسی                                      |
| 10%   | سانپ اور بچھو کا دم                             |      | مسهل دوا<br>                                                              |

| صنعه | محنو (6                                                         | صفحه        | محنو (۵                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| 141  | عورت آنچل کتنا لسبار کھے؟                                       | ۱۳۲         | جو دم رسول النّد صلى النّد عليه وسلم نے دوسرول كو كئے |
|      | سيا وعمامه                                                      | 1           | اور جو دم رسول النّه صلى النّه عليه وسلّم كو كئے گئے  |
| m    | ورميان لشكانا                                                   | ۳۳۱         | بخار كاتعويذ                                          |
|      | ریشم ہیننے کی ممانعت                                            | 144         | دم کر کے پھونکنا                                      |
| 144  | جس کوریشم پہننے کی ا جا زیت ہے                                  | ١٣۵         | تعويذ لطكانا                                          |
| i    | ریشم کی گوٹ لگا تا جائز ہے                                      | 16.4        | آ سیب کابی <u>ا</u> ن                                 |
| וארי | عورتوں کے لئے رہیم اورسونا پہننا                                |             | قر آن کریم ہے(علاج کرکے)شفاء حاصل کرنا                |
| •    | مرد دن کا سرخ لباس پېننا<br>مىرد د                              | ነኖ <u>ረ</u> | دودهاری والا سانپ مارژ النا                           |
| arı  | سمسم کارنگا ہوا کپڑا بہننا مردوں کے لئے بیجے نہیں               |             | نیک فال لینا پیندیدہ ہے اور بدفالی لینا نا پیندیدہ ہے |
| 144  | مردوں کے لئے زردلباس<br>پر                                      | ٩٣١         | جذام                                                  |
|      | جو چا ہو پہنوبشرطیکہ اسراف یا تنگسرند ہو<br>پر                  |             | چا د و<br>پ                                           |
|      | شہرت کی خاطر کیڑے پہننا                                         | 101         | کھبراہث اور نیندا جاٹ ہونے کے دفت کی دعا<br>پر        |
| 172  | مردار کاچیزاد باغت کے بعدیہننا                                  | 100         | كتاب (لابياس                                          |
| AFI  | ا بعض کا قول که مردار کی کھال اور پٹھے نفع نہیں اٹھایا جا<br>سے |             | آ تخضرت کے لباس کا بیان<br>سبب میں                    |
|      | اسکتا                                                           | ۱۵۵         | نیا کپٹر ایپہننے کی دعا                               |
|      | ( نبی صلی الله علیه وسلم کے ) جوتوں کی کیفیت                    |             | ممنوع لباس                                            |
| 149  | جوتے پہننااورا تارنا<br>میں میں سام                             | 107         | بالو <b>ں کا کپڑ ایب</b> ننا<br>سا                    |
|      | ا یک جوتا پہن کر چلنے کی مما نعت<br>سر سر                       | 102         | سفید کپڑے                                             |
|      | کھڑے کھڑے جوتا بہننا                                            | 101         | تحکیر کی وجہ ہے کپڑر الٹکا نا                         |
|      | سیاه موز <i>ہے</i><br>میاد در ب                                 |             | يا ځامه کهال تک رکھنا حيا ہے؟<br>قوم سره              |
| 14.  | مهندی کا خضاب                                                   | ۱۵۹         | قیص پہننا<br>قرم کا میان                              |
|      | سیاه خضاب کابیان                                                |             | قیص کی لمبائی کی حد<br>قیمت سیست                      |
| 121  | ا زړوخضاب<br>د پرس                                              | 14+         | قمیص کی آستین کی حد<br>سر سر سکھا س                   |
|      | خضاب ترک کرنا                                                   |             | گفنڈیاں کھلی رکھنا                                    |
| 127  | جوڑے اور چوٹیاں بنا نا                                          |             | پانجامه يېننا<br>                                     |

|     |                                                   |              | N. ra.                                              |
|-----|---------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| صنح | معنو (ف                                           | صفحه         | <u> </u>                                            |
| 1/4 | مصافحه                                            | 124          | زیادہ ( کیے ) بال رکھنا مکروہ ہے کہیں سے بال کتر نا |
|     | ایک مرد د وسرے مرد کا ہاتھ چوہے                   |              | اور نبیس یه جیموز د بینا'انگشتری کانقش              |
| 19- | ( داخل ہونے ہے قبل )ا جازت لینا                   | ا∠ ۲۰        | (مردوں کے لئے ) سونے کی انگشتری                     |
| 191 | مرد ہے کہنا کہ شبح کیسی کی ؟                      | الا          | انگشتری پیننے میں تگیبنہ تنیلی کی طرف کی رکھنا      |
| 197 | جب تمہارے پاس کسی قوم کامعزز شخص آئے تواس کا      |              | دائیں ہاتھ میں انگشتری پہننا                        |
| !   | اکرام کرو                                         |              | انگو شخصے میں انگشتر ی پہننا                        |
|     | حچینکنے والے کو جواب دینا                         |              | تصریبین تصاور ( رکھنے ہے مما نعت )                  |
| 195 | مرِ دا ہے جمنشین کا اعز از کر ہے                  |              | ٔ تصاویریا مال جگه میں ہوں                          |
|     | جو کسی نشست سے اٹھے پھر واپس آئے تو وہ اس         | 144          | سرخ زین پوش ( کی ممانعت )                           |
|     | نشت کازیادہ حقدار ہے                              |              | چیتوں کی کھال پرسواری                               |
|     | ننڈرکرنا                                          |              | كتاب (لأوب                                          |
| 19~ | مزاح کرنا                                         | IΔΛ          | والدین کی فر ما نبر داری اوران کے ساتھ حسن سلوک     |
| 193 | سفید بال اکھیٹر نا                                | ∃ <b>A</b> • | ان لوگوں ہے تعلقات اور حسن سلوک جاری رکھوجن<br>"    |
|     | سيجه ساريها ورتبجه دهوپ ميں بيٹھنا                |              | ے تمہارے والد کے تعلقات تھے<br>۔                    |
| -   | اوند ہے منہ لیٹنے ہے ممانعت                       |              | والد کواولا دیک ساتھ حسن سلوک کریا خصوصا بیٹیوں     |
| 197 | علم نجوم سیکھنا کیسا ہے؟                          | 1            | ے اچھا برتا و کرنا                                  |
|     | ہوا کو برا کہنے کی مما نعت                        | IAT          |                                                     |
| 194 | کون ہے نام اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں؟               |              | مہمان کاحق                                          |
|     | ناپىندىدەنام                                      | Mm           | يتيم كاحن                                           |
| 191 | نام بدلنا                                         | ۱۸۳          | رستہ ہے تکلیف وہ چیز ہٹا دینا                       |
| 199 | نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا اسم مبارک اور کنیت | ۱۸۵          | · `                                                 |
|     | دونوں کا بیک وفت اختیار کرنا                      | FAL          | l e                                                 |
|     | اولا دہونے ہے قبل ہی مر دکنیت اختیار کرنا         |              | غلاموں کی باندیوں کے ساتھ اچھا برتا ؤ کرنا          |
| *** | القابات كابيان                                    | 147          | · ·                                                 |
|     | خوشا مد کا بیان                                   | IAA          | سلام کا جواب فرمی کا فروں کوسلام کا جواب کیسے دیں؟  |
|     |                                                   |              | بچول اورغورتول کوسلام کرنا                          |

|      |                                                        | <u>.</u>    | · N - m                                        |
|------|--------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|
| صفحر | معتورات                                                | صفح         | <b>بع</b> نو(ھ                                 |
|      | كتاب (لدمحاء                                           | <b>**1</b>  | جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ بمنزلہ امانت دار   |
| 770  | وعا کی فضیلت                                           |             | <del>-</del>                                   |
| 777  | رسول التدصلي التدعلية وسلم كي دعا كابيان               | 7+7         | حنّام میں جانا                                 |
| rr•  | ان چیزوں کا بیان جن ہے رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلم | Y+,P"       | بال صفايا ؤ ڈراستعمال کرنا                     |
|      | نے پناہ ما تکی                                         |             | وعظ کہنا اور قصے بیان کرنا                     |
| 777  | جامع دعائيں                                            |             | شعر کا بیان                                    |
| rrr  | عفو( درگزر )اورعا فیت ( تندرتی ) کی دعا ما نگنا        |             | نا پسندیده اشعار                               |
| rra  | • •                                                    |             | چوسر کھیلنا                                    |
|      | ابتداءکرے(پہلےاپنے لئے مانگے)                          | <b>7</b> +4 | كبوتر يازي                                     |
|      | دعا قبول ہوتی ہے بشرطیکہ جلدی نہ کرے                   |             | تنهانی کی کراہت                                |
|      | كوئى مخص يوں نہ كے كدا كالله! اگر آپ جا ہيں تو         | 1.2         | سوتے وقت آ گ بجھا وینا                         |
|      | مجھے دیں<br>م                                          |             | راسته میں پڑاؤڈ النے کی ممانعت                 |
| 724  | اسم اعظم                                               |             | ایک جانور پرتین کی سواری                       |
| rm   | الله عز وجل کے اساء کا بیان                            |             | لکھ کرمٹی ہے خشک کرنا                          |
| trr  | والدا ورمظلوم کی د عا                                  |             | تین آ دمی ہوں تو دو ( آپس میں )سر گوشی نہ کریں |
| tra  | وعامیں حدیے بڑھنامنع ہے                                |             | جس کے پاس تیر ہوتو اسے پرکان سے پکڑے           |
|      | د عامیں ہاتھ اٹھا نا<br>م                              |             | قرآن كانواب                                    |
| rmy  | صبح شام کی وعا                                         | KIK         | يا داللبي كي فضيات                             |
| rm   | سونے کے لئے بستر پر آئے تو کیا دعا مائگے ؟             | MIT         | لا الله الا الله كي فضيلت                      |
| ra-  | رات میں بیدارہوتو کیا پڑھے؟<br>۔                       | <b>11</b> 2 | الله کی حمد و ثناء کرنے والوں کی فضیلت         |
| roi  |                                                        |             | سبحان الله کهنچ کی فضیلت<br>میزون              |
| ror  | کوئی شخص گھرے نکلے تویہ دعامائلے                       | L           | الله تعالیٰ ہے بخشش طلب کرنا                   |
|      | گھر داخل ہوتے وقت کی د عا                              | l l         | نیکی کی فضیلت                                  |
|      | سفر کرتے وقت کی دعا                                    |             | لاحول ولاقو ة الا بالله كى فضيلت               |
|      | با دو بارال کامنظر دیکھتے وقت بیدد عاپڑھے              |             |                                                |

ابن وبه (جداموم) \_\_\_\_\_\_ فيرست

| صنعر       | محنوان                                                      | صنحه          | عنواه                                                      |
|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| 744        | سودااعظم (کے ساتھ رہنا) ہونے والے فتنوں کا ذکر              | rar           | المعيدية وكود تيمية توبيدونا براهي                         |
|            | فتنه میں حق پر عابت قدم رہنا                                |               | <u>كتاب نعبير الرؤياء</u>                                  |
| PAT        | جب دو( یااس سے زیاد ہ)مسلمان اپنی تلواریں ل                 | دد۲           | مسلمان اچھا خواب دیکھے یا اس کے بارے میں سی                |
| ተለጥ        | كرآ منے سامنے ہول                                           |               | اورکو تواب دکھائی ہے                                       |
| PAS        | فتنہ میں زبان رو کے رکھنا<br>م                              | 104           | ا خوا ب میں نبی سلی اللہ عایہ وسلم کی زیارت<br>- مند       |
| 71.9       | سطوش <b>ه</b> شینی                                          | 124           | خواب تمین قشم کا بوتا ہے۔<br>س                             |
| <b>191</b> | مشتبهامور ہے رک جانا                                        | ٩۵٦           | ابو نا پسندید ه خواب و تیمیے                               |
| rar        | ابتداء میں اسلام برگانه تھا                                 |               | فواب میں جس کے ساتھ شیطان تھیلے تو وہ نواب                 |
|            | فتنوں ہے سلامتی کی امید س کے متعلق کی جاشتی ہے              |               | اوگون کونہ بتا ہے                                          |
| ram        | امتوں کا فرقوں میں بٹ جا نا                                 | 771           | انواب کی تعبیر جیسے بتانی جائے (ویسے ہی)واقع ہو            |
| 190        | مال کا فتنه                                                 |               | جاتی ہے لہٰدا دوست(خیر خواہ) کے علاوہ کسی اور              |
| 797        | عورتوں کا فتنہ                                              |               | نواب ندسنائ<br>پر قراب                                     |
| raa        | نیک کام کروا نابرا کام چیئروا نا                            |               | خواب کی تعبیر کیسے دی جائے ؟                               |
| ۳۰۳        | الله تغالیٰ کا ارشا دا ہے ایمان والو! تم اپنی فکر کرو ۔۔۔'' | 444           | حجموث موث خواب ذ کر کرنا<br>وزیر                           |
|            | کی تفسیر پر                                                 |               | جو جمنی گفتار میں بچا ہوا ہے خواب بھی ہے بی آئے            |
| ۳۰،۳       | ا سزاؤل کابیان                                              |               | ا بیر<br>ایر                                               |
| r+4        | مصیبت برصبر کرنا                                            | •             | خواب کی تعبیر<br>س                                         |
| PH         | ز ما نه کی شختی                                             | AFT           | لا الدالا الله كينے والول ہے ہاتھ روكنا                    |
| 1          | علامات قيامت                                                | <b>r</b> ∠1   | اہل ایمان کے خون اور مال کی حرمت<br>م                      |
| 110        | ا قر آن اورتکم کاانھ جا نا                                  | 121           | لوث مارکی ممانعت<br>پرپیرین                                |
| P12        | امانت (ایمانداری) کااٹھ جانا                                | <b>12</b> m   | مسلمان ہے گالی گلوج ' فسق اور اس سے قبال کفر ہے            |
| MIA        | قیامت کی نشانیاں                                            | <b>r</b> ∠ (* | رسول الله تعلى الله عليه وسلم كا فرمان كه مير بسابعد كا فر |
| 44.        | ز مین کا دھنسنا                                             | į             | ندہو جانا کہ ایک دوسر ہے گی گردنیں اڑا ناشروع کردو         |
| 271        | بيدا وكالشكر                                                | •             | تمام اہل اسلام اللہ تعالیٰ کے ذمہ (پناہ) میں ہیں           |
|            | دابة الارض كابيان                                           | 140           | ۔<br>تعصب کرنے کا بیان                                     |

| تحفجه       | <b>ع</b> نو(۵                                      | صفحه          | محنو (ف                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| rya         | شرم کا بیان                                        | mrm           | آ فآب كامغرب سے طلوع ہونا                               |
| r2•         | حلم اور برد باری کا بیان                           | ٣٢٣           | فتندد جال حضرت عيسى بن مريم خروج يا جوج ما جوج          |
| 121         | غم اوررو نے کا بیان                                | <b>m</b> m9   | حضرت امام مهدی کی تشریف آوری                            |
| r2m         | عمل کے قبول نہ ہونے کا ڈرر کھنا                    | 177           | بری ب <b>ری از</b> ائیاں                                |
| r2r         | ریااورشهرت کا بیان                                 | <b>m</b> /4/4 | ترک کا بیان                                             |
| 720         | حسد کا بیان                                        |               | كتاب (الزهر                                             |
| 1 m2 y      | بغاوت اورسرکشی کا بیان                             | PT/P 4        | د نیا ہے ہے رغبتی کا بیان                               |
| r22         | تقویٰ اور پر ہیز گاری کا بیان' لوگوں کی تعریف کرنا | ۳۳۸           | و نیا کی فکر کرنا کیسا ہے؟                              |
| r29         | نبیت کے بیان میں                                   | 444           | و نیا کی مثال                                           |
| PAI         | انسان کی آرز واورعمر کا بیان                       | اچ۳           | جس کواوگ کم هیشیت جانیں                                 |
| rat         | نیک کام کو ہمیشہ کر نا                             | ror           | فقیری کی فضیلت                                          |
| PAC         | گنا مول کا بیان                                    | ۳۵۳           | فقيرون كامرتنبه                                         |
| ۵۸۳         | تو به کا بیان                                      | ۳۵۴           | نقیروں کے ساتھ <b>بیٹھنے کی نضی</b> لت                  |
| F/19        | موت کا بیان اوراس کے واسطے تیارر ہنا               | roy           | جو بہت مالدار ہیںان کا بیان                             |
| rqı         | قبر کا بیان اور مروے کے گل جانے کا بیان            | ۲۵۸           | قناعت كابيان                                            |
| ۳۹۳         | حشر کا بیان                                        | ٣4٠           | آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی آل کی زندگی کے متعلق بیان |
| <b>29</b> ∠ | حضرت محمصلی الله نبلیه وسلم کی امت کا حال          | 741           | آنخضرت کی آل کا نیند کے لئے بستر کیساتھا؟               |
| ۴۰۰         | روز قیامت رحمت الہی کی امید                        |               | آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کے اصحاب کی زندگی کیسے       |
|             | تقوی اور پر ہیز گاری کا بیان                       | ۳۲۲           | گزر <b>ی</b> ؟                                          |
| r.+         | حوض کا ذکر                                         | PT 47         | عمارت تغمير كرنا                                        |
| L. 4        | شفاعت کا ذکر                                       | mys           | تو کل اوریقین کا بیان                                   |
| (41)        | دوزخ كابيان                                        | ۲۲۳           | حَكَمت كا بيان                                          |
| 414         | جنت کا بیان                                        | ۲۲۷           | تو اضع کا بیان اور کبر کے جھوڑ وینے کا بیان             |
| , –         |                                                    |               |                                                         |



.

| • |          |   |  |  |  |
|---|----------|---|--|--|--|
|   |          |   |  |  |  |
|   |          |   |  |  |  |
|   |          |   |  |  |  |
|   |          | • |  |  |  |
|   |          |   |  |  |  |
|   |          |   |  |  |  |
|   |          |   |  |  |  |
|   |          |   |  |  |  |
|   |          |   |  |  |  |
|   |          |   |  |  |  |
|   |          |   |  |  |  |
|   |          |   |  |  |  |
|   |          |   |  |  |  |
|   |          |   |  |  |  |
|   |          |   |  |  |  |
|   | <i>:</i> |   |  |  |  |
|   |          |   |  |  |  |

#### المالحالي

# كِثَابُ الْآحَبَاحِيُ

# قربانيوں كابيان

# ا بَابُ اَضَاحِیَ رَسُولِ الله صلیقه الله علیه

### جِاهِ : رسول الله عَلَيْكَ كَمُ مَا نيوں كاذكر

۳۱۲۰: حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علی دو سیاہ سفید رنگ ملے ہوئے سینگ دار مین نظر ماتے ہیں کہ اللہ دار مین نظر مین کے وقت بسم مینڈھوں کی قربانی کرتے تنے اور ذرج کے وقت بسم اللہ اور اللہ اکبر کہتے اور ہیں نے دیکھا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم ان کے پہلو پر پاؤں رکھ کرا ہے ہاتھ سے ذرج کررہے تنے۔

۳۱۲۱: حضرت جابر بن عبدالله فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے عید کے روز دومین دھوں کی قربانی دی۔ جب آپ نے ان کو قبلہ زوکیا تو بیر کلمات ارشاد فرمائے:

'' میں نے کیسو ہوکر اپنا چبرہ آس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسان و زمین کو پیدا فرمایا اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بلاشہ میری نماز ورموت تمام جہانوں کے پروردگاراللہ قربانی 'زندگی اورموت تمام جہانوں کے پروردگاراللہ کی نزیدگی اورموت تمام جہانوں کے پروردگاراللہ تربین 'ای کا مجھے تھم دیا گیا اور میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں۔ اے اور میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں۔ اے اور میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں۔ اے اللہ ایر بی کی رضا اللہ ایر بی کی رضا

کے لیے ہے محد (ﷺ ) کی طرف سے اور ان (محمصلی اللہ علیہ وسلم ) کی اُمت کی طرف ہے۔

٣١٢٢: حدَّثنا مُحسَمَدُ بُنُ يَحْيَى ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ الْيَأْنَا سُفِيانُ الشَّوْرِيُ عَنْ عَبُد اللَّهِ بُن مُحمَّد ابْن عَقِيْل عَنْ ابني سلمة على عائشةً و عَنَّ ابني هُوَيُرَة انَّ رَسَّالَ اللَّهُ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم كان اذا اواد ان يُضخى اشترى كَبْشين عَظِيْهُ مُن سَمِينَ أَقُرنين الملحين مؤجو عين فذبح احدهما عن أمَّتِه لِمَنْ شهد لِلَّهِ بِالتَّوْحِيْدِ و شهد لهُ بِالْبِلاغِ وَ ذَبِحِ الآخرِ عَنَّ مُحمَّدٍ وَ عَنَّ آلِ مُحمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

٣١٢٣ : حضرت ابو ہر رہے اُ ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول (ﷺ ) جب قربانی کاارادہ فرماتے تو دو بڑے موٹے سینگ دار' سفید و سیاہ رنگ کے حصی مینڈ ھے خرید تے۔ان میں ہے ایک اپنی اُ مت کے ان افراد کی طرف سے ذبح کرتے جواللہ کے ایک ہونے اور رسول الله علي كا حكامات بهنجان كي شهادت دي اور دوسری اپنی طرف ہے اور اپنی آ ل کی طرف ہے

خ*لاصة الباب الله على الفغو*كة كوزن يرب اصل مين أصُحُوية تقاروا وَاوريا وجمع موت اوريائ سابق بالسَّنون ہے اس لئے واؤ کو یا کر کے یا مکایا میں اوغام ہو گیا اور جا مکو ہاہ کی مناسبت ہے کسرہ ( زمیر ) دے دیا گیا۔ بقول فرا واضحید ند کرومؤنث دونوں طرح آتا ہے توا درا بن الاعرابي میں ہے کہاضحیالغت میں بکری یااس کے مثل جانور کو کہتے ہیں جوایا م التحليين ذرج كياجائے يه جونكه وفتت تحلي يعني دن چر ھے ذرج كياجا تاہے اس لئے اس كواضحيہ كہتے ہیں ًو يابيا زقبيل تسسميه بنسبي بسامسه وقتسه ہےاصطلاح شرع میں اضحیہ اسمخصوص جانو رکو کہتے ہیں جو بہنیت قربت ایک خاص وقت میں ذیح کیا جائے حیوان مخصوص سے مرا د گائے بیل بھیز بکری اوراونٹ ہے اوروفت خاص سے مرا دایا منح میں ۔

#### ٢ : بَابُ الْاَضَاحِيُ وَاجِبَةٌ هِيَ أَمَ لَا ؟

٣١٢٣ حدَّثمًا أبو بكر بن ابي شيبة تنا زيد بن الحباب شنا عبُدُ اللَّه بُنُ عَيَاشِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْاغرجِ عَنْ ابيُّ هُ رِيْرة انْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ مِنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُصَعَّ فلا يَقُربُنُّ مُصلَّاناً.

الن عَوْن عَنْ مُستحمَّد بن سيريَّنَ قَال سالْتُ ابُن عُمْر عَن

النصَّحايا اواجِبَةٌ هِنَي؟ قَالَ ضَحْي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

جاب : قریائی کرنا وا جب ہے یاتہیں؟ mirm: حضرت ابو ہرمرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول سیکھی نے فرمایا: جس کو وسعت ہو بھر بھی وہ قربانی نه کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نه

٣١٢٣: حدثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ ثَنَا السماعيُلُ ابْنُ عَيَّاشِ تُنْكِيهِ ١٢٣: حضرت محمد بن سيرين رحمة الله عليه قرمات جير کہ میں نے سیّدنا ابن عمر رضی الله عنهما سے قربانی کے متعلق دریافت کیا که کیا بیدواجب ہے؟ فرمایا: القدکے

ل جمين بجى وزح كروفت يبى وعايرهن على الراد" إنها اوّلُ المنسلمينَ" كى بجائ "أنّه من المنسلمين" يرّ هنا علي يدر ب عليه نے دوقر پانیاں کیں۔ایک اپنی طرف سے اور دوسری تمام اُمت کی طرف سے ۔معلوم ہوا کینفی قربانی میں کئی افراد کی طرف سے ایک جانو یہ 

عليُهِ وسلَّم والسَّمُسْلِمُونَ مِنْ بغدهِ وَجَوتُ بِهِ السُّنَّةُ حَدَّثنا ﴿ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسلَّم لِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ هشام لن عسمار قبنا السماعيل ابن عيّاش شا الحجّاج بن عليه وسلم ك بعدا بل اسلام قرياني كرت رب اوريبي ارطاة ثن جيلة ابن سخيم قال سألتُ ابن عُمر فذكر مثلة

> ٣١٣٥: حددثنا ابُو بَكُرِ بُنُ ابني شيبة ثنا مُعاذُ بُنُ مُعاذٍ عن ابُن عَوْن قال الْبَأْنَا ابُوْ رَمُلَة عَلْ مَخْنَفِ بْنِ شَلْيُم قَالَ كُنَا وُقُوفًا عند النَّبِي عَلَيْتُ بعرفة فقال يَايُها النَّاسُ إِنْ عَلَى كُلَّ آهُلِ بَيْتِ فِي كُلِّ عَامَ أَضْحِيَّةً وَعَتِيْرَةً .

أتلزون ما العَتِيْرة هِي الْتِي يُسمِّيها النَّاسُ

طریقه جاری ہوا۔

د وسری سند ہے بھی میبی مضمون مروی ہے۔ ١٢٥٠ حضرت مخنف بن سليمٌ فرمات بين كه بمع فدائے ون ہی سیالی ہے ہوئے تھے۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: اے لوکو! ہر گھر والوں یر ہر سال ایک قربانی اور الیک میرہ واجب ہے۔ حمهمیں معلوم ہے عتیرہ کیا ہے؟ وہی جسے لوگ رحبیہ کہتے

خ*لاصة الناب شہروعیت کے بشروعیت کے بارے میں نداہب کی تفصیل یہ ہے کہ*(۱)امام ابوحنیفہ اور صاحبین امام ما لک اور امام احمد کی ایک روایت میں واجب ہے۔ (۲) امام شافعی اور امام احمد اور امام ما لک کی مشہور روایت میں سنت سے جوقر بانی کے وجوب کے قائل ہیں وہ قر آن مجید ؛ ﴿فیصل لیوبیک وانعو ﴾ سے استدلال کرتے ہیں کیونکہ وانح امر ہے اور امر وجوب کے لئے ہوتا ہے اور بہت می احادیث بھی وجوب پر ولالت کرتی ہیں ۔عیتر ہ کے بارے میں جوا عادیث وارد ہوئی ہیں بعض تو اس کے وجوب پر دال ہیں اور بعض صرف ا جازت پر دال ہیں اور بعض اس کی ممانعت بردال ہیں۔ جیسے حدیث ابو ہر ہر ہولا فسوع و لا عتیسرہ بقول قاضی عیاض کے جمہورا ہل علم کے نز دیک جواز وال ا حادیث منسوخ میں ۔عمتیر ہ کی تفسیر کے بارے میں حدیث باب میں ہے کہ وہ رحبیہ ہے' رحبیہ وہ بکری ہے جو ماہ رجب میں ذ ہے کر کے کھائی اور کھلائی جاتی تھی ا مام نو وی نے رجیبہ اور عتیر ہ کوایک ہی کہا ہے اور اس پرا جماع کا دعویٰ کیا ہے۔

#### چاپ : قربانی کا تواب

٣١٣٦ : سيده عائشه صديقة سے روايت ہے كه ني علي ن وي الحجه كوابن آ دم كوئى الساعمل تہیں کرتا جوالٹد کوخون بہانے ہے زیادہ پسندیدہ ہواور روزِ قیامت قربانی کا جانورسینگوں کھروں اور بالوں سمیت بیش ہوگا اور خون زمین برگرنے سے قبل اللہ کے ہاں مقام قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے خوش

#### ٣: بَابُ ثُوَابِ الْاصْحِيَةِ

٣١٢١: حدَّثنا عَبُدُ الرَّحُمن بُنُ إِبُرَاهِيُم الدِّمَثْقِي ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نَافِعِ حَدَّثَنِي أَبُو الْمُثَنِّي عَنْ هِشَام بُنِ عُرُوَّةً عَنَّ ابِيَّهِ عَنُ عَالَشَهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ مَا عَمِلَ ابُنُ آدَم يوَمُ النَّحُر عَمُلا أَحَبُّ إلى اللَّهِ عَزُّوجَلَّ مِنْ هِرَاقَةُ دَم وَأَنَّـهُ لَيـاتِـى يَوُمُ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَاظْلافِهَا وَ اشْعَارِهَا وَ إِنَّ الدُّم لَيْقُعْ مِن اللَّهِ عَزُّوجِلَّ مِمَكَانٍ قَبُلَ أَنُ يَقَعِ عَلَى الْاَرْضِ

فطيبوا بها نفسًا.

و لی ہے قربانی کیا کرو۔

٣١٢٧: حضرت زيد بن ارقم فرمات بيس كه الله ك رسول صلى الله عليه وسلم ك صحابة في عرض كيا: ال الله ك رسول الله عليه وسلم ك صحابة في عرض كيا: ال الله ك رسول! مية قربانيال كياجي ؟ فرمايا: تمهار والد ابراجيم كي سنت جيس - انهول في عرض كيا: ان ميس ابراجيم كي سنت جيس - انهول في عرض كيا: ان ميس ميس كيا طبح گا؟ فرمايا: بربال كي بدله نيكي رعرض كيا: اوراً ون ميس؟ فرمايا: أون كي بربال كي بدله ( بحي ) اوراً ون ميس؟ فرمايا: أون كي بربال كي بدله ( بحي )

#### ٣: بَابُ مَا يَسْتَجِبُ مِن الْاضَاحِي

٣١٢٨: حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بَن نُمَيْرِ ثَنَا حَفُصُ بُنُ عَبِدِ اللَّهِ بَن نُمَيْرِ ثَنَا حَفُصُ بُنُ عَيَابٌ عَنْ جَعْفِر بَنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابنِه عَنْ ابنى سعيْدِ قَالَ ضَعَدى رسُولُ اللَّهِ عَيْنَ بِحَبْشِ اقْرِن فَحِيل يَاكُلُ فِي صَاحِد ويمُشِي فِي سوادٍ وينظُرُ سوادٍ

٣١٢٩: حدَّثَ على الرَّحَ مَن بَنْ الرَّهِيْم ثَنَا هُ حَمَّدُ بُنُ شَعَيْبِ الْحَبَرَيْقُ سَعِيدُ بُنْ عَلِيد الْعَزِيْرَ ثَنَا يُونْسُ بُنُ عَيْسرة شَعَيْبِ الْحَبَرَيْقُ سَعِيدِ الزَّرَقِيِّ صاحبِ بُن حَلْب سِ قَالَ حَرْجَتُ مَعَ ابى سعيدِ الزَّرَقِي صاحبِ رَسُولَ اللَّهُ عَيْنَ الى شواءِ الطَّحَايا.

قَالَ يُونُسُ فَأَسَارَ أَبُو سَعِيْدِ الَّى كَبِشِ ادْغَمَ لَيْسَ بِالْمُرْتَفِعِ وَلَا الْمُتَّضِعِ فِي جَسْمِه فَقَالَ لِي اشْتَوِلِيَ هَذَا كَأَنَّهُ شَبِّهِهُ بِكُبُسُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكَ .

٣١٣٠ : حدد ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنْ عُثَمَان الدَمشَقِیُ ثنا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسُلِم ابْن عَامِر يُحَدَّثُ عَنْ مُسُلِم ابْن عَامِر يُحَدَّثُ عَنْ مُسُلِم ابْن عَامِر يُحَدَّثُ عَنْ الْجِيرُ الله عَلَيْتُ قَال حَيْرُ الْكَفَنِ النِّه عَلَيْتُ قَال حَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَةُ و حَيْرُ الضَّحايَا الْكَبْشُ الْاقْرنُ.

بان مستحب ہے؟

۳۱۲۸: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ اللہ عند فر ماتے ہیں کہ اللہ عند فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگوں والے نر مینڈ ھے کی قربانی دی جس کا مُنہ 'یاؤں اور آ تکھیں سیاہ تھیں۔

۱۳۱۲۹: حضرت بونس بن میسر "فر ماتے بیں کہ میں صحابی رسول حضرت ابوسعید زرتی رضی اللہ عنہ کے ساتھ قربانی خرید نے گیا تو ابوسعید ٹے ایک چتکبر ہے مینڈھے کی طرف اشارہ کیا' جوجسم میں نہ بہت اُونچا تھا' نہ بہت اور فرمایا کہ میر ہے لیے بیه خرید لو۔ شاید انہوں نے اور فرمایا کہ میر ہے لیے بیه خرید لو۔ شاید انہوں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مینڈھے کے مشابہ اسمجھا۔

۳۱۳۰: حضرت ابوامامه با بلی سے روایت ہے کہ اللہ
 کے رسول علی ہے نے فرمایا: بہترین کفن میہ ہے کہ جوزا
 (ازار اور جا در) ہو اور بہترین قربانی سینگوں والا
 مینڈھا ہے۔

تفاصیة الهاب ﷺ بیصابه کرام کی شان تھی کہ ہر بات میں حضور صلی اللہ علیہ دسلم کی اتباع کرتے تھے حتی کہ قربانی کا جانور جیسا حضور صلی اللہ علیہ دسلم نے خرید او بیا ہی صحابہ کرامؓ نے خرید اسے۔

# ۵: بَابُ عَنَ كُمُ تُجُزِئُ الْبَدْنَةُ وَالْبَقَرَةُ

ا ٣١٣ : حدَّثَ الله عَبْدِ الْوَهَابِ انْبَأْنَا الْفَضْلُ بُنُ مُوسى انْبَأْنَا الْفَضْلُ بُنُ وَاقِدِ عَنْ عِلْبَاء بُن أَحْمَرَ عَنُ عَلْبَاء بُن أَحْمَرَ عَنُ عِلْبَاء بُن أَحْمَرَ عَنُ عِلْبَاء بُن أَحْمَرَ عَنُ عِلْبَاء بُن أَحْمَرَ عَنُ عِلْمَا عَنْ الْبَعْ عَبْلِكُ فَي الْعَمْرُ وَاقِدِ عَنْ عِلْمُ وَسُولِ اللّه عَلِيكُ فِي عَنْ اللّه عَلِيكُ فِي اللّه عَلِيكُ فِي الْعَرْور عَنْ عَشُوة سَفِي فَاشْتَر ثَجِنًا فِي الْجَزُورِ عَنْ عَشُوة والْبَقرة عَنْ سَبُعة.

٣١٣٣ عند الوليد بن الوليد بن الوليد بن الوليد بن الوليد بن مسلمة مسلم ثنا الاوزاعي عن يَحى بن ابى كثير عن ابى سلمة عن ابى هويزة قال ذبت وسول الله عليه عمل اعتمر من يسانه في حجة الوداع بقرة بينهن.

٣١٣٣؛ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بُنُ السَّرِى ثَنَا أَبُو بَكُرِ ابُنُ عَيَّاشٍ عَنُ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونِ عَنَ ابئ حاضِرِ عَمْرو بُنِ مَيْمُونِ عَنَ ابئ حاضِرِ الله عَمْرو بُنِ مَيْمُونِ عَنَ ابئ حاضِرِ اللاَدِي عن البن عَبَّاسٍ قَالَ قَلْتِ اللّابِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْكُ فَا مَرِهُمُ أَنْ يَتُحُرُوا الْبَقَرَ.

٣١٣٥ : حدّثنا أخمَدُ بَنْ عَمْرِو بَنِ السُّرِّحِ الْمِطْرِيُّ ابُوْ طاهر البانا ابْنُ وَهُبِ أَنْبانا يُؤنسُ عَنِ ابْن شِهَابِ عَنُ عُـمُرة عِنْ عَابِشَةَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ نَحْر عَنْ آلِ مُحَمَّدِ عَلَيْكَةً فِي حَجَّةِ الوَداع بِقَرةٌ وَاحِدَةً.

### ہاہ : اُونٹ اور گائے کتنے آ دمیوں کی طرف سے کافی ہے؟

۳۱۳۱ : حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بیان فرماتے بیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں تھے کہ عید قربان (عید الاضحٰ) آگئ تو ہم اور گائے میں سات افراد شریک ہوئے۔

۳۱۳۲: حضرت جایرٌ فرماتے ہیں: ہم نے حدیبیہ میں نہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اُونٹ سات افراد کی طرف سے کی طرف سے گائے بھی سات افراد کی طرف سے قربان کی ۔

٣١٣٣: حضرت ابو ہر بری فرماتے ہیں کہ جن از واج مطہرات (رضی الله عنهن) نے جمۃ الوداع میں عمرہ کیا (پھر جج کیا یعنی جج تمتع کیا) اُن کی طرف سے ایک گائے ذرج کی ۔

ساس : حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں اونٹ کم ہو گئے تو آپ علیہ نے سحابہ میں کوگائے ذریح کرنے کا تعلم ویا۔

۳۱۳۵: سیّدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمت الوداع میں آل محمد (علیقہ) کی طرف ہے ایک گائے ذریح کی۔

خلاصیة الماب یہ امام اسحاق بن را ہوئیاً ورسعید بن المسیب کے نزویک ایک اونٹ کی دئ آ دمیوں کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے۔لیکن جمہورائمہ اور سحابہ کرام میں سے حضرت انس ابومسعود علی ابن عمر ابن مسعود ابن عباس اور حضرت عائشہ صنی اللہ عنہم سے بہی مروی ہے کہ ایک اُونٹ میں قربانی کے ساتھ جسے ہیں وس نہیں جمہورائمہ کے دلائل بہت کثیرا ورواضح ہیں۔

# ٢: بَابُ كُمُ تُجُزِئُ مِنَ الْعنم عَنِ البَدَنة

٣١٢٤ : حدّث البو تحريب ثنا المحاربي و غبد الرحيم عن سفيد ابن مسروق و قبا الرحيم عن سفيان التوري عن سعيد ابن مسروق و قبا المحسين بن علي عن زائدة عن سعيد بن مسروق عن غباية بن وفاعة عن رافع بن حديج رضى الله تعالى عنه قبال خبا مع رسول الله صلى الله على الله عنه وسلم و نحن بدي الله عليفة من تهامة فاصبنا إبلا و غنما فعجل القوم فاغلينا المع وسلم النه فقسم فاتنانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فامربها فاكفئت ثم عدل الخزور بعشرة من المنه

### جِاب : کتنی بکریاں ایک أونٹ کے برابر ہوتی ہیں؟

#### ٢: بَابُ مَا تُجُزئُ مِنَ الْآضَاحِيُ

٣٩١٣٨؛ حَدَّنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَفْية بْنَ عَامِر رَضِى يَوْيُد بْنِ الله عَنْهُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْهُ عَنْهُ وسلم فقال ضَعِ به فَذَاكُوهُ لُوسُولُ الله صَلَّى الله عَنْهُ وسلم فقال ضَعِ به فَذَاكُوهُ لُوسُولُ الله صَلَّى الله عَنْهُ وسلم فقال ضَعِ به

#### دِابِ : كونسا جانور قرباني كيلية كافي ہے؟

۳۱۳۸: حضرت عقبہ بن عامر جہنی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھریاں ویں۔
انہوں نے قربانی کے لیے اپنے ساتھیوں میں تقلیم کر ویں۔
دیں۔ ایک کیسالہ بچہ باقی رہاتو انہوں نے رسول اللہ علیہ ہے اس کا ذکر کیا۔ آپ علیہ نے فر مایا: اس کی

قربانی تم کرلو۔

٣٩٣٠ - حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنِ ابْرِهِيْمَ الدِّمشُقِیُّ ثنا انسُ بُنُ عَيَّاضِ حَدَّثِنِی مُحَمَّدُ بْنُ آبِی یخیی مؤلی الاسلمبَیْنَ عَنْ اُمِّهِ قَالَتَ حَدَّثَتُنِی اُمُّ بِلَالٍ بِنَتُ هِلَالٍ عَن آبِیْهَا اَنُ رَسُولَ اللَّهُ عَلِيْتُ قَالَ يَجُوزُ الْجَزَعُ مِنَ الصَّانِ اَصُّحِیَةً.

٣١٣٠ حدّث المنحمة بن يُحيى فنا عبد الرَّوْاق أَنَّبَأْنَا التَّوْرِيُ عن عَاصم بن كُلَيْبِ عَنْ ابيهِ قَال كُنَّا مَعَ رَجُلِ مِنْ الشَّوْرِيُ عن عَاصم بن كُلَيْبِ عَنْ ابيهِ قَال كُنَّا مَعْ رَجُلِ مِنْ الشَّورِيُّ عن عَالَم اللَّهِ عَلَيْتُ يُقَالُ لَهُ مُجاشِعٌ من بنى سُلَيْمِ اصْحاب رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُ يُقَالُ لَهُ مُجاشِعٌ من بنى سُلَيْمِ اصْحاب رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُ يَعَالَى اللَّهِ عَلَيْتُ كَان فَعَرْبِ الْعَنَمُ فَامِر مُنَادِيًا فَنَادَى انْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ كَان فِعَرْبِ الْعَنَمُ فَامِر مُنَادِيًا فَنَادَى انْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ كَان يَقُولُ انْ النَّه عَلَيْهُ مَنْ النَّهِ عَلَيْهُ النَّيَةُ .

ا ٣ ١ ٣ : حَدَّثَ مَن هَارُون بَنْ حَيَّان ثنا عَبُدُ الرَّحُمن بَنْ عَبُدِ اللهِ اللهُ ا

۳۱۳۹: حضرت بلال رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: چیر ماہ کے بھیز کی قربانی جائز ہے۔ (بشرطیکہ اتناموٹا تازہ ہو کہ سال بھر کا معلوم ہو)۔

خلاصة الراب بنه اون گائے بحری میں هنی یااس نے زائدگی قربانی درست ہوائے ضان لیعنی بھیڑیا دنہ کے اس کا جذیہ بھی جائز ہفتہا ، کے خرب میں بھیڑ سے جذع وہ ہے کہ جس کی عمر کے چھے ماہ پور ہے ہو چکے ہوں۔ امام مالک اور امام احد بھی ای کے قائل میں البتہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ بھیڑ بکری میں بھی وہی جائز ہے جو دوسر ہال میں لگ گیا ہے۔ ثنی کی تعریف یہ ہے کہ دنبہ اور بھیڑ بکری ہے تئی وہ بچے ہوا کیک سال کا ہوکر دوسر سے سال میں لگ جائے اور گائے سے تئی وہ ہے جو دوسال کا ہوکر دوسر سے سال میں لگ جائے اور گائے سے تئی وہ ہے جو دوسال کا ہوکر تیسر سے سال میں لگ جائے اور اونٹ سے تئی وہ ہے جو یا بی سال کا ہوکر چھنے سال میں لگ جائے اور اونٹ سے تئی وہ ہے جو یا بی سال کا ہوکر چھنے سال میں لگ جائے۔ عربی بی شاعر کا قول اس کی تائید میں موجود ہے۔

#### ٨: بَابُ مَا يُكُرَهُ أَنْ يُّضَحِّى بِهِ

٣١٣٢: حدَّثنا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا آبُوْ بَكُرِ ابْنُ عَيَّاشٍ عَنَ ابِي اِسُحَاقَ عَنُ شُرِيْحِ بُنِ النَّعُمَانِ عَنْ عَلِيَ رَضِيُ الله تعالى عنهُ قَال نهى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ يُصَحَى بِهُ قَالَ نهى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ يُصَحَى بِهُ قَالِ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ

دِابِ : کِس جانورکی قربانی مکروہ ہے؟

۳۱۳۲: سیّد نا حضرت علی کرم الله و جهد فر ماتے ہیں که رسول الله نے ایسے جانو رکی قربانی ہے منع فر مایا جس کا کان آگے ہے یا چیچھے ہے پھٹا ہوا ہو یا اُس کے کان میں سوراخ ہویا اس کا کوئی ایک عضویا سب اعضاء کئے

ہوئے ہوں۔

٣١٣٣؛ حددثنا أبؤ بكر بن ابني شيبة ثنا وكيع ثنا سُفيانُ ابن عُيينة ثنا وكيع ثنا سُفيانُ ابن عُيينة بن عُدِي عن عُن حُجَية بن عَدِي عن عَلْمَ عَلَى عُن حُجَية بن عَدِي عن عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

معدمة للله جعف وعبد السرخمن والودوان المعدد والمن حدة المن حدة المواد والمن المحمة لله المرخمن والودوان والمن المحمة لله المرخمن والودوان والمن عدي والدوالوليد قالوا تناشعة السمعة المناف المن عيد المرخمين قال سبعات عبيد المن فيرود قال قلت المبراء المن عازب رضى الله تعالى عنه حدثيلي بماكره او نهى عنه وسؤل الله صلى الله عليه وسلم هكذا بيده وفقال قال وسؤل الله صلى الله عليه وسلم هكذا بيده وليدى اقصر من يده اربع لا تنجري في الاصاحي العوارة المبين عورها والممريطة البين مرضها والعرجاء البين طلعها والكسيرة البي لا تنقى قال فاتى الحرة ال ينكون طلعها والكسيرة البي لا تنقى قال فاتى الحرة ال ينكون المناحي الافرادة المناحي الموادة المبين عورها والمعربية البين مرضها والعرجاء البين عادة المناحي المناحق المبين عادة المناحة المبين المناحة المبين عادة المناحة المبين المناحة المنا

٣١٣٥: حَدَثنا حُمَيْدُ بُنُ مَسْعِدة ثنا حَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ ثنا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ ذَكُرانَهُ سَمِع جُرَى بُن كُلَيْب يُحَدِّثُ الله عَلَيْكَ بُن كُلَيْب يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِع جُرَى بُن كُلَيْب يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِع جُرَى بُن كُلَيْب يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِع عَليًّا يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْكَ نَهَى انْ يُضِحَى بِاعْضِبِ الْقَرُن و الْأَذُن.

٣١٣٣: حضرت على كرم الله وجهد فرمات بي كه الله ك رسول صلى الله على كرم الله وجهد فرمات بي كرم الله ك رسول صلى الله عليه وسلم في بيس ( قرباني كي ) آ تكهاور كان غورسة و كيه ميات موكه بيه اعضاء سلامت بل ) -

سالات عراد بن عازب سے عرض کیا کہ جوقر بانی رسول معنوع قرار دی جھے اس کے مسلات براء بن عازب سے عرض کیا کہ جوقر بانی رسول اللہ علی ہے ۔ فر مایا کہ رسول اللہ علی ہے ۔ فر مایا اور میرا ہاتھ طرح اپنے ہاتھ کے وست مبارک سے چھوٹا ہے کہ چار جانوروں کی قربانی ورست نہیں: ایک کانا جس کا کانا جس کا کانا بس کا کانا کہ اس کا کانا کہ اس کی بیاری واضح ہو۔ تیسرا کی نظا ہر ہو۔ ووسرا بیار بھی ہو۔ جوتھا 'اتنا ذیلا کہ اس کی لئگڑ ایس کا گانا ہم ہو۔ جوتھا 'اتنا ذیلا کہ اس کی بینہ نہیں گودا نہ رہا ہو۔ عبید نے کہا کہ میں کان میں میں کودا نہ رہا ہو۔ عبید نے کہا کہ میں کان میں ورکین دوسروں پرحرام مت کرو۔

۳۱۳۵: حضرت علی کرم الله و جهه بیان فرماتے بین که رسول الله طلب وسلم نے سینگ نو فے اور کن کئے جانور کی قربانی سیمنع فرمایا۔ (لیعنی قربانی مکمل اعضاء والے جانور کی تیجائے)۔

ضائصة الراب جلاحاصل ان ارشادات كابيب كوصحت مند اور كلمل اعتناء واليے جانور كى قربانى درست ہے اور معیوب جانور مثلاً اندھے كانے اور ایبالنگر اجو قربان گاہ تک نے پہنچ سکے اور بہت دیلے جانور كى قربانى جائز نہيں۔ اس طرح جس جانور كا كان يا دم كى ہووہ بھى جائز نہيں اور جس جانور كے كان يا دم كا زيادہ حصد ندہ ووہ بھى جائز نہيں اور اگركان يا دم كا قيل حصد كا ہوا ور باتى مائدہ حصد زيادہ ہوتو جائز ہے صاحبين رحمہم الله عليہم كے نز د كيك نصف سے زيادہ اكثر ہے۔ الكركان يا دم كا قيل حصد كا ہوا ور باتى مائدہ حصد زيادہ ہوتو جائز ہے صاحبين رحمہم الله عليہم كے نز د كيك نصف سے زيادہ اكثر ہے۔

### 9 : بَابُ مَن اشْتَرَى اُضَحِيَّةً صَحِيْحَةً فَاصَابَهَا عِنْدَهُ شَيْءٌ

اليبه او أُذُنِه فسالنا اللَّبِي عَلَيْكُ فَامَرُنَا أَنُ نُصْحَى به.

٣١٣١: حَدَّقَتِها مُحَمَّدُ بُنُ يَحَيِي و مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدٍ الْمَلِكِ أَبُو بَكُر قَالَ ثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِي عَنْ جابر بُن يؤيُّد عَنُ مُحمَّد بن قرطة الأنصاري عن أبي سَعِيْدٍ الْنُحَدُرِيِّ قَالَ الْسَعْنَا كُنشًا نُضْجَى بِهِ فَأَصَابَ الذِّنُبُ مِنُ

# جاك : صحيح سالم جانورقر بإنى كيليَّهُ خريدا پهر خریدار کے پاس آنے کے بعد جانور میں کوئی عيب پيدا ہو گيا

٣١٣٦ : حضرت ابوسعيد خدريٌّ فرمات بين كه جم نے قربانی کے لیے ایک مینڈھا خریدا۔ پھر بھیٹریا اس کے کان اور سرین میں ہے کھا گیا تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے دریافت کیا۔ آپ علیہ کے نے ہمیں ای کی قربانی کائفکم دیا \_

خطاصیة الراب 🎓 ائمه ثلاثہ کے مز دیک اگرخرید نے کے بعد کوئی ایساعیب پیدا ہوجائے جوقر بانی سے مانع ہوتو وہی عیب دار جانور کافی ہے۔ حنفیہ کے نز دیک اس کی بابت قدر ہے تفصیل ہے اور وہ بیہ ہے کہ اگر قربانی کنندہ مخض مالدار ہوتو اس یر دوسرا جانورخر بدکرقر بانی کرنا وا جب ہےا دراگر و ہفقیر و تنگدست ہوتو اس کے لئے وہی عیب دار کافی ہے۔

### جاب: ایک گھرانے کی طرف سے ایک بکری كىقرباتى

mire: حضرت عطاء بن بیارٌ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوا یوب انصاری کے عہدِ میارک میں قریاتی کیے ہوتی تھی؟ فرمایا: نبی علی کے عہد میارک میں مردایک بحری اپنی طرف سے اور اینے گھر والوں کی طرف سے قربانی کرتا تھا۔ پھروہ خود بھی کھاتے اور روسروں کو بھی کھلاتے بھرلوگ فخر کرنے لگے اور اب کی حالت توتم د مکیه بی رہے ہو۔

۳۱۳۸: حضرت ابوسر بچه کہتے ہیں کہ میرے اہلِ خانہ نے مجھے شفقت پر ایھارا جبکہ میں سنت ( نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ) پر عامل تھا۔ پہلے گھروا لے ایک دو بکریوں کی قربانی کرتے تھے اور اب ہمیں ہارے پڑوی بحیل

#### • 1: بَابُ مَنُ ضَحْى بِشَاةٍ عَنُ اَهُلِهِ

٣١٣٤: حَدَّتُنا عَبُدُ الرَّحْمَانِ بُنُ إِبْرَهِيمَ ثَنَا بُن آبِي فُدَيُكِ حَدَّثِنِي الصَّحَاكُ بُنُ عُثْمَانَ عَنُ عُمَارَةً بُن عَبْدِ اللَّهِ بُن صَيَّادٍ عَنْ عَطَاءِ بُن يَسَارِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبُ الأنصاري كيف كانت الصَّحَايَا فِيكُمُ عَلَى عَهُدِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ كَانِ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِي عَلَيْكُ يُضَجِّي بِ الشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ آهُلَ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُون وَ يُطْعِمُون ثُمَّ تَبَاهِي النَّاسُ فضار كما ترى.

٣٨ ا ٣: حَـدَّثَنَا اِسُحَاقَ بُنُ مَنْصُوْرِ ٱنْبَأْنَا عَيْدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ مهُدِي وَ مُحمَّدُ بُنُ يُؤْسُفَ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنْ يَحْيني ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَهِيُعُسا عَنُ سُفَيَسانَ الطَّوُرِيِّ عِنْ بَيَسانِ عَنِ الشُّعُبِيِّ عَنُ آبِي سَرِيْحَةَ قَالَ حَمَلَنِي آهُلِي عَلَى الْجَفَاءِ

بغدما عملَتْ من السُّنَّةِ كَانَ أهل الْبيْت يُصَعُّون بالشَّاةِ ﴿ كَبْتُ بِينَ ﴿ اسْ بات بِرِكَ بهم صرف ابيك وو بكريال والشاتين وألآن يبخلنا جيراننا قربان کریں)۔

خ*لاصیة البایب* 🎓 ان احادیث ہے تکبرا درفخر کی ندمت کی گئی ہے کہ ریا ، ونمود کے لئے قربائی نہ کی جائمیں ور نداللہ تعالی کی رضا جوئی کے لئے کئی قربانی کرنا خلاف سنت نہیں ور نہ اسراف کے زمرے میں آتا ہے۔حضورصلی الند علیہ وسلم نے تو سو اونت بھی فیزنج کئے تھے۔ جمہور ائمہ کرام کے نز دیک ایک تبری ایک آ دمی ہی کی طرف سے قربان کی جاشتی ہے جن ا حادیث میں بورے گھرانے کی طرف ہے کرے کا ذکر ہے صاحب مدایہ فرماتے ہیں کہ قیم اور منتظم اہل ہیٹ برمحمول ہے - كيونكه مالداري اس كوحاصل ہے ئين اصل عبارت مديث كي اس طرح تقي عبلي كل فيم اهل بيت في كل عام اضبحاۃ غير ة اپس مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ کو اس نے قائمقام کر دیا گیا اب مطلب حدیث کا بیہ ہے کہ ہر گھر کے منتظم برقر بانی واجب ہے اس سے بدلاز منہیں آتا کہ سب کی طرف سے ایک قربانی کافی ہو۔

> ا ١: بابُ مَنُ أَرَادَ أَنْ يُضحَى فلا يَأْخُذُ فِي الْعَشُر مِنْ شغره وَ اَظُفَارِهِ

٩ ٣ ١ ٣: حــ قَتْنَا هَارُونَ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَمَالُ ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيلِينة عَنْ عَلِيد الرَّحْسِن بُن حُميْد بْن عَبْد الرَّحْمِن بُن عَوْفِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةً رَضَى اللَّهُ تَعَالَى عنُها انَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اذَا دَخُلُ الْعَشُرُ وَ أراد احد لكم أن يصحِّي فلا يمس من شعره و لا بشره

• ٥ ١ ٣: حــدَثنا حاتِمُ بْنُ بَكُرِ الضَّبِيُّ الْوَ عَمْرِو ثَمَّا مُحَمَّدُ بُنُ بِكُرِ الْبُرُسانِيِّ حِ وَ حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعَيْدٍ بْن يَزِيْدُ بْن إنبرهيم ثنما ابنؤ قَتَيْبة وَ يُحْيِي بْنُ كَثِيرِ قَالُوا تَنَا شُعُبَةً عَنْ مالک لن انسس عَنْ عَلَم و لِنن مُسْلَم عَنْ سَعِيْد لِن المسيّب عن أمّ سَلَمَةً قَالَتُ قَالَ وَسُولَ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ وَاي مَنْكُمُ هلال ذَى الْحَجَّةِ فَارَادَ انْ يُضَحَّى فلا يقُربنَ لَهُ شَعُرَ ﴿ جَيْرُولَ ﴾ اجتناب كرے۔ قربانی كے بعد بال كنوا و لاظفرا.

جاب : جس کا قربانی کرنے کا اراوہ ہوتو وہ ذی الحجہ کے پہلے دس دن بال اور ناخن نہ سنتر وائے

۳۱۳۹: حضرت الم سلمه رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ ملیہ وسلم نے قرمایا: جب وی الحجہ کے پہلے دیں دن ہوں اورتم میں ہے کسی کا قربانی کا ارادہ ہوتو وہ اینے بال اور بدن میں سے پچھ بھی نہ لے۔ (ایسا کرنامستحب ہے اور قربانی کے بعد ناخن اور بال أتاريد) ـ

• ٣١٥ : حضرت المّ سلمه رضي الله تعالى عنبا بيان فرياتي میں کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:تم میں ہے جوبھی ذی المحبہ کا حیا ندد کیکھے اور اس کا قربائی کرنے کا ارادہ ہوتو وہ اپنے بال اور ناخن نہ اُ تارے۔(یعنی کم ذی الحجہ ہے بونت ِقربانی تک ان لےاور ناخن کتر والے )۔

خلاصة الراب به المناب المائل علماء كنز ديك ميتكم استخبا بي ب يعنى قربانى كرنے تك بال ناخن وغيره نه كترانا باعث اجر وثواب هے افسوس ہے كه لوگوں نے اس سنت كوترك كر ديا اور بعض علماء كنز ديك توبال كترنا يا ناخن تراشنا قربانى سے يہلے دس دنوں بيں حرام ہے۔

# ١ : بَابُ النَّهٰي عَنُ ذَبُحِ الْأَضْحِيَةِ قَبُلَ الصَّلاة

ا ٢ ١ ٥ : حَدِّثْنَا عُشَمَانُ بُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بُنُ عُلَيَّةً عِنْ أَيْسُ بِنِ مَالِكِ آنُ عِنْ أَيْسُ بُنِ مَالِكِ آنُ عِنْ أَيْسُ بُنِ مَالِكِ آنُ رَجُلًا ذَبِ يَوْمَ النَّبِيُ عَنِي قَبُلَ الصَّلَاةِ فَأَمْرَهُ النَّبِي عَيْنَ فَبُلَ الصَّلَاةِ فَأَمْرَهُ النَّبِي عَيْنَ فَبُلَ الصَّلَاةِ فَأَمْرَهُ النَّبِي عَيْنَ فَيْلُ أَلْ الصَّلَاةِ فَأَمْرَهُ النَّبِي عَيْنَ فَيْلُ الصَّلَاةِ فَأَمْرَهُ النَّبِي عَيْنَ فَيْلُ الصَّلَاةِ فَأَمْرَهُ النَّبِي عَيْنَ فَيْلُ أَلْ الصَّلَاةِ فَأَمْرَهُ النَّبِي عَيْنَ فَيْلُ أَلْ الصَّلَاةِ فَأَمْرَهُ النَّبِي عَيْنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُنَالُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ ال

٣١٥٢: حدَّثُ فَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا سُفَيَانُ ابْنُ عُيَّنَة عَنِ
الْآسُود بُنِ قَيْسِ عَنُ جُنْدَبِ الْبَجْلِي اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ
شَهِدَتُ الْآصُحٰى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ
شَهِدَتُ الْآصُحٰى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ
فَذَ بَحَ اُنَاسٌ قَبُلُ الصَّلَاةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ
مَنْ كَانَ ذَبَح مِنْكُمْ قَبُلَ الصَّلَاةِ فَلَيْعِدَ اصْحِيتُهُ وَ مَنْ لَا
فَلْيَدُبُحُ عَلَى إِسُمِ اللهِ.
فَلْيَذُبُحُ عَلَى إِسُمِ اللهِ.

٣١٥٣: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُوْ خَالِدِ الْآحُمَرُ عَن يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبَّادِ بُنِ تَمِيمٍ عَنْ عُوَيُمِرِ بُنِ اَشْقَرَ عَن يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبَّادِ بُنِ تَمِيمٍ عَنْ عُويُمِر بُنِ اَشْقَرَ أَنْ يَعْدِيمٍ فَن عُولَيمٍ بُنِ اَشْقَرَ أَنْ فَذَكُوهُ لِلنَّبِي عَلَيْتُهُ فَقَالَ آعَدِ أَنْ فَذَكُوهُ لِلنَّبِي عَلَيْتُهُ فَقَالَ آعَدِ أَنْ خَيْدَ فَلْكُولُهُ لِلنَّبِي عَلَيْتُهُ فَقَالَ آعَدِ أَضْحَيَتَكُ

٣١٥٣ : حدد ألا عَلَى عَنْ آبِى شَيْبَة ثَنَا عَبُدُ الْا عَلَى عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنُ آبِى قَلَابَة عَنُ آبِى زَيْدِ قَالَ آبُو بَكُرٍ وَ قَالَ غَلَدُ عَبُدِ الْحَدَّاءِ عَنُ آبِى قَلَابَة عَنُ آبِى زَيْدٍ قَالَ آبُو بَكُرٍ وَ قَالَ غَيْدُ عَبُدِ الْاَعْلَى عَنْ عَمْرِ و بْنِ بْجُدَانَ عَنُ آبِى زَيْدٍ. ح وَ خَيْدُ عَبُدِ الْاَعْلَى عَنْ عَمْرِ و بْنِ بْجُدَانَ عَنُ آبِى زَيْدٍ. ح وَ حَدَثَنا مُحمَّدُ ابنُ المُثَنِّى ' آبُو مُوسَى ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بْنُ حَدَثَنا مُحمَّدُ ابنُ المُثَنِّى ' آبُو مُوسَى ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبُدِ الْوَارِثِ ثَنَا ابنى عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنُ آبِى قَلَابَة عَنْ عَمْرو بُن بُحَدَانَ عَنُ آبِى قَلَابَة عَنْ عَمْرو بُن بُحُدَانَ عَنُ آبِى قَلَا مَرُ وَسُولُ عَمْرو بُن بُحُدَانَ عَنْ آبِى زَيْدِ الْاَنْصَارِي قَالَ مَرُ وَسُولُ عَمْرو بُن بُحُدَانَ عَنْ آبِى زَيْدِ الْاَنْصَارِي قَالَ مَرُ وَسُولُ

## چاپ : نمازعید ہے بل قربانی ذبح کرنا ممنوع ہے

۳۱۵۱: حضرت انس بن ما لک رضی الله عندے روایت ہے کہ ایک مرد نے نحر کے دن نما زعید سے قبل قربانی کا جانور ذرخ کر دیا تو نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے أے دو بارہ قربانی کرنے کا أمر فرمایا۔

۳۱۵۲: حضرت جندب بجلی فرماتے ہیں کہ میں نے عمیر قربان نبی علی کے ساتھ اداکی اور بچھ لوگوں نے نماز عبد سے قبل ہی جانور ذرئے کر دیا تو نبی علی کے افور ذرئے کر دیا تو نبی علی کے فرمایا: تم میں ہے جس نے بھی نماز سے قبل جانور ذرئے کیا ہے وہ دوبارہ قربانی کرے اور جس نے ذرئے نہیں کیا تو وہ اللہ کانام لے کر ذرئے کرے۔

۳۱۵۳: حضرت عویمر بن اشقر سے رویات ہے کہ انہوں نے نمازِ عید ہے قبل جانور ذرج کر دیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فر مایا: دوبارہ قربانی کرو۔

۳۱۵۳: حضرت ابوزید انصاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی انصارے ایک گھر کے قریب ہے گزرے تو اللہ علی انصارے ایک گھر کے قریب ہوئی۔ فرمایا:
آ ب علی کہ گوشت بھننے کی خوشبومحسوں ہوئی۔ فرمایا:
کس نے قربانی ذرح کرلی؟ تو ایک انصاری یا ہرآئے کے اور عرض کیا: میں نے اے اللہ کے رسول! اور نمازے قبل اس لیے ذرح کیا کہ گھر والوں اور پڑوسیوں کو قبل اس لیے ذرح کیا کہ گھر والوں اور پڑوسیوں کو

اللَّهُ ﷺ بدَار من دُور الْآنُصَار فوجد رئيج قُتار . فقال من هذا الَّذِي ذَبِّحَ فَحَرَجِ إِلَيْهِ رَجُلُ مَنَّا فَقَالَ انَّا يَا رَسُولَ اللَّهُ! دُبِخْتُ قَبُلِ أَنَّ أُصِلِّى لِأَطْعِمُ أَهْلِيُ وَ حُرَانِي فَأَمْرِهُ انْ يُعِيْدُ فَقَالَ لَا وَاللُّهِ الَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُو مَا عَنْدَى الَّا جَذَعٌ اوْ حِمسَلَ مِنَ الصَّانِ قالِ اذْ بَعُها و لَنْ تُجْزِيُّ جِدْعَةٌ عَنِّ احَدِ

کھلاؤں۔آپ عیاق نے ان کودوبارہ قربانی کرنے كا أمر فرمايا تواس نے عرض كيا: اس الله كي قتم! جس کے علاوہ کوئی معبور نہیں ۔میرے یاس صرف بھیڑ کا بچہ ہے۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:تم اسے ہی ذبح کرلواورتمہارے بعد بیسی اور کے لیے کافی نہ

﴿ إِنِّ : اپنی قربانی اینے ہاتھ سے ذرج کرنا

٣١٥٥ : حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالی عنہ

فرماتے ہیں کہ بلاشبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم کو دیکھا کہ اپنی قربانی اینے ہاتھوں ہے ذبح کر

٣١٥٦ : مؤ ذ نِ رسولٌ حضرت سعد رضى الله عنه ہے

روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ نے بی زریق کے

راستہ میں گلی کے کمنار ہے اپنی قربانی' اپنے ہاتھوں ہے

رہے ہیں۔ اُس (جانور) کے پہلو پریاؤٹ رکھ کر۔

<u>خلاصة الماب</u> الله اس حديث سے ثابت موتا ہے كہ شبرى كے لئے عيد كى نماز سے قبل قربانی جائز نبيس بال ديباتی طلوع فجر کے بعد ہی قربانی کرسکتا ہے کیونکہ اس پر نما زعید واجب نہیں ہے اس لئے قربانی میں مشغول ہونے ہے کوئی خطرہ نہیں

> ٣١٥٥: خَدَّتُهَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ ثَنَا شُغبة سيمغتُ قتادة يُحدّثُ عَنْ انس بن مالك قال لقذ رَأَيْتُ رِسُولَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّامُ مُنْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ على صفاحهًا.

#### ١١ : بَابُ مَنُ ذَبَحَ أَضَحِيتُهُ بِيَدِهُ

٣١٥١ : حَدَّثُنا هشامُ بْنُ عَمَّارِ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ سَعْدِ بن عمَّار بُنِ سَعُدِ مُؤذِّن رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ حَدَثْنَى ابني عَنْ ابيه عن جَدِه أَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ ذَبْحَ أَصْحِيَّتَهُ عَنْدَ طَرَفَ حپھری ہے ذیج کی۔

الزُّقَاق طريُقِ بَنِي زُريْقِ بِيَدِه ۚ بِشَفُرةٍ.

خلاصیة الهاب ﷺ افغل یمی ہے کہ قربانی اپنے ہاتھ ہے ذبح کرنا حیاہنے اگر الحجی طرح ہے قربان کرنا جانتا ہو ور نہ د وسرے آ دمی کے ذریعیقر بانی کرے۔

#### باب : قربانی کی کھالوں کا بیان

ے۱۳۱۵: حضرت علی کرم اللہ و جہدفر ماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان كو اپنى قريانى كا كوشت ' کھالیں اور جھولیں (وغیرہ) سب کے سب مساکین · میں تقسیم کرنے کا اُ مرفر مایا۔

#### ١٢ : بَابُ جُلُوُدِ الْاصَاحِي

١٥٠ ٣ : حَـدَّتُهُمَا مُـحِـمَـدُ بُنُ مِعْمِرِ ثِنَا مُحِمَّدُ بُنُ بِكُرِ الْبُرُسانِيُّ أَنْبَأَنَا بُنْ جُزِيْجِ أَخْبَرَنِي الْحسن ابْنُ مُسْلِمِ انْ مُ جِ اهِ ذَا أَخُدِرَهُ أَنَّ عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ ابْنِ ابِي لِيْلِي اخْبِرَهُ انَّ عبليّ بُن ابِئ طالب الخبرة أنَّ وَسُؤل اللَّهِ عَلَيْتُ امْرَهُ انْ

يَقُسِمَ بَدْنَةُ كُلُّهَا لَحُوْمَهَا وَ جُلُودَهَا وَ جَلالَهَا لِلْمُسَاكِيُنِ.

#### ۵ ا: بَابُ الْآكُلِ مِنُ لُحُوم الضَّحَايَا

٣١٥٨ : حَدَّثَنَا هِ شَامُ بَنُ عَمَّادٍ ثَنَا سُفَيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ جَعَلَ مُنَا سُفَيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ جَعِلْ بُنِ عَبُدِ اللّهِ آنَ رَسُولَ اللّهِ عَنْ ابِيهِ عَنْ جَابِدٍ بُنِ عَبُدِ اللّهِ آنَ رَسُولَ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِدٍ بُنِ عَبُدِ اللّهِ آنَ رَسُولَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ أَلَهُ مَا أَنْ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَبْدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عِلْمُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَالُهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَاللّهُ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا

#### ٢ ا : بَابُ ادِّخَارِ لُحُوُمِ الْاَضَاحِيُ

٣١٥٩: حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بَنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ سُفَيَانَ عِنْ عَنْ سُفَيَانَ عِنْ عَانِشة قالْتُ إِنَّما نَهَى عَنْ عَانِشة قالْتُ إِنَّما نَهَى عَنْ عَانِشة قالْتُ إِنَّما نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلِيشَة عَنْ لُحُوم الْاضَاحِي لِجَهْدِ النَّاسِ ثُمَّ رَضُولُ اللهِ عَلِيشَة عَنْ لُحُوم الْاضَاحِي لِجَهْدِ النَّاسِ ثُمَّ وَخُصَ فِيُهَا.

٣١ ٦٠ : حَدَثَمَا آبُو بَكُرِ بَنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا عَبُدُ الْاعْلَى عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنُ أبِي الْمِلْحِ عَنُ نُبَيْشَة أَنَّ رَسُول اللَّهِ عَلَيْكَ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنُ أبِي الْمِلْحِ عَنُ نُبَيْشَة أَنَّ رَسُول اللَّهِ عَلَيْكَ فَالْمَاحِيَ فَوْقَ ثَلاَثَةِ آيَّامِ قَالَ كُنْتُ نَهِيئُكُم عَنْ لُحُوم اللَّضَاحِي فَوْقَ ثَلاَثَةِ آيَّامٍ فَكُلُوا وَ ادْجِرُوْا .

#### ١ : بَابُ الذَّبُحِ بِالمُصَلَّى

٣١٦: حَـدَثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَارِ ثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بَنُ الْحَنْفِى ثَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ الْحَنْفِى ثَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ الْحَنْفِى ثَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ النّبِي عَلَيْكُ أَنَّهُ أَسَامَةُ بُـنُ زَيْدِ عَـنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عَمْرَ عَنِ النّبِي عَلَيْكُ أَنَّهُ كَانَ يَذَبُحُ بِالْمُصَلّى.
 كَانَ يَذَبُحُ بِالْمُصَلّى.

#### با نوں کا گوشت کھانا

۳۱۵۸: حضرت جاہر بن عبداللہ تا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا تو قربانی کے ہر اونٹ سے گوشت کا ایک پارچہ لے کر ہنڈیا میں ڈال دیا گیا۔ سب نے گوشت کھایا اور شور یہ بیا۔

#### چاپ : قربانیون کا گوشت جمع کرنا

۳۱۵۹: سیّدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ عنظیمی سیّدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیم اللہ سے قرمانی کا گوشت جمع کر لینے ہے اس لیے منع فرمایا تھا کہ لوگ متاج تھے بعد میں آپ نے اس کی اجازت فرمادی تھی۔

۳۱۷۰ حضرت نبیشہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عنہ سے نبیشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ سے نبی نبین یوم سے زیادہ قربانیوں کے گوشت رکھنے ہے منع کیا تھا۔سواب کھالیا کرواور جمع بھی کرسکتے ہو۔

#### باپ : عيدگاه ميں ذبح كرنا

٣١٦١: حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم قربانی عبیدگاہ میں ذرج کے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم قربانی عبیدگاہ میں ذرج کے تھے' (عبیدگاہ شہرسے با ہرتھی)۔

#### المراج الم

# كِثُابُ اللُّابُ إِلَيْكُ

# ذبیحوں کا بیان

#### ا: بَابُ الْعَقِيْقَةِ

٣١ ٦٣ : حدَّثَنَا النو بكر إِنْ ابِي شَيْبَة ثَنَا عَفَانُ ثَنَا حَمَادُ إِنْ ابِي شَيْبَة ثَنَا عَفَانُ ثَنَا حَمَادُ إِنْ اللهِ يَنْ عُثَمَانَ النِ خُثَيْمِ عَنْ يُوسُفَ بُنِ مَا هَكَ عَنْ حَفَّى اللهِ يُنْ عُثْمَانَ النِ خُثَيْمِ عَنْ يُوسُفَ بُنِ مَا هَكَ عَنْ حَفْضَة بِنُتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائشة قالتُ أَصَلُ عَنْ حَفْضَة بِنُتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائشة قالتُ أَصَلُ عَنْ حَفْظَة مِنْ الله عَلَيْقَ عَنْ الله عَلَيْقَ عَنْ الله عَلَيْقِ عَنْ العُلامِ شَاتِيْنِ وَ عَن المُعلامِ شَاتِيْنِ وَ عَن المُعَلِينَ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ عَنْ اللهُ عَلَيْنَ عَنْ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ وَ عَن اللهُ عَلَيْنَ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْنَ عَنْ اللهُ عَلَيْنِ وَ عَن اللهُ عَلَيْنَ عَنْ اللهُ عَلَيْنِ وَعَنْ اللهُ عَلَيْنَ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْنَ عَنْ اللهُ عَلَيْنَ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ عَلْمُ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْمُ اللهُ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْمُ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَالْمُ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ

٣١٦٣: حَدَّثَنَا آبُو بِكُرِ بِنُ ابِى شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ابُنُ نُمَيْرٍ ثَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانِ عَنُ حَفْصَةً بُنتِ سِيُرِيُن عَنْ سَلَمَانَ بُنِ عَناهِ شَامُ بُنُ حَسَّانِ عَنُ حَفْصَةً بُنتِ سِيُرِيُن عَنْ سَلَمَانَ بُنِ عَسَامِ رَضِى اللهُ تُعَلَيهِ عَنهُ آنَّهُ سَمِعَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ اللهُ مَعَ الْغُلام عَقِيقة فَاهْرِيَقُوا عِنْهُ دَمَّا وَآمِيلُطُوا عِنهُ اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه فَاهْرِيَقُوا عِنْهُ دَمَّا وَآمِيلُطُوا عِنهُ اللهُ اللهُ عَلَيْه اللهُ الل

٣١ ١٥: خَـدَّثْنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ ثَنَا شُعِيْبُ ابْنُ السَحَاقُ ثَنَا سُعِيْدُ ابْنُ السَحَاقُ ثَنَا سُعِيْدُ بْنُ أَبِى عَرُوبَةَ عَنُ قَتَادَةً عَنِ الْحسن عَنْ سَمُوَة سَعِيْدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحسن عَنْ سَمُوَة

#### چاب : عقیقه کا بیان

۳۱۹۲: حضرت الله عليه وسلم كوية فرماتى بين كه بين الله عليه وسلم كوية فرمات سنا كه لا كى كل طرف سے طرف سے دو بكرياں كافی بين اور لاكى كى طرف سے ايك بكرى كافی ہے۔

۳۱۹۳: سیّده عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بیان فرماتی بین که الله کے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہمیں لڑ کے کی طرف سے (بالتر تیب) دو بکریوں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکرے کے عقیقه کا امر فرمانا۔

۳۱۱۳: حضرت سلیمان بن عامر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ انہوں نے تبی علیہ کو بیفر ماتے سنا کہ لڑکے کے ساتھ عقیقہ ہے لہذا اس کی طرف سے خون بہاؤاوراس سے نجاست کو ڈور کرو۔ (یعنی ساتویں روز اسکو پاک کرنا چا ہے اورا سکے بال منڈ وادیے چا ہئیں)۔ اسکو پاک کرنا چا ہے اورا سکے بال منڈ وادیے چا ہئیں)۔ ۱۳۱۵ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہر لڑکا اینے عقیقہ (کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہر لڑکا اینے عقیقہ (کے

رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ كُلُّ عُلامٍ مُرْتهِنَ بِعَقِيْقَةِ تُذْبَحُ عَنْهُ يؤم السَّابِعِ و يُحَلَقُ راشة و يُستَى

١٦١ عَدُ الله عَدُ الله عَدُ الله عَدُ الله عَدُ الله الله الله بَنْ عَدُ الله الله بَنْ عَدْ الله بَنْ وَهُب حَدْثُنَى عَمُرُو بُنُ الْحَارِثُ عَنْ ايُوب بْنِ مُوسى الله حَدَثُهُ الله يَعْمُرُ و بُنُ الْحَارِثُ عَنْ ايُوب بْنِ مُوسى الله حَدَثُهُ الله الله يَعْمُرُ و بُنُ الْحَارِثُ عَنْ اللّهِ عَلَيْكُ قَال يَعْمُرُ و لا يُعْمَلُ وَأَشْهُ بِذَمِ.

يَعْقُ عَنِ الْعُلامِ و لا يُمْسُ وَأَشْهُ بِذَمِ.

اُس کانام رکھا جائے۔ ۳۱۶۳: حضرت بیزید بن عبدالمز نی رضی اللہ عند فرماتے بیں کہ نبی علیاتے نے فرمایا: لڑکے کی طرف سے عقیقہ کیا جائے اور (عقیقہ کا خون) لڑکے کے سرکو نہ لگایا

عوض ) میں گر وی رکھا ہوا ہے اور ساتویں روز اس کی

طرف ہے عقیقہ ذبح کیا جائے اور سرمونڈ ا جائے اور

<u> خلاصیۃ الباب</u> ہے ذبار کے ذبیح کی جمع ہے۔ ذبیجہ اور ذبی وراصل مذبوع جانور کو کہتے جیں جونو مولود بچہ کی طرف سے جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کو عقیقہ کہتے جیں بیمستحب ہے لڑ کے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑ کی کی طرف سے ایک ماتویں دن کرنا اور اسی دن اس کا نام رکھنا جا ہے ۔ اور اسکے بال منڈ اکران کے وزن کے برابر جاندی صدقہ کرنی جاہیے۔

#### ٢: بَابُ الْفَرُعَةِ وَالْعَتِيْرَةِ

11 المن حدث البو بشر بكر بن حلف ثنا يزيد بن أريع عن نبيشة رضى الله تعالى عنه قال نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله صلى الله عليه وسلم! إنّا عليه وسلم فقال يارسول الله صلى الله عليه وسلم! إنّا كنا نعتر عتيرة في الجاهِليّة في رجب فما تامرنا قال الله حرو الله عرو حل في أى شهر كان و بَرُو الله واطعموا قالوا يارسول الله صلى الله عليه وسلم! إنّا كنّا ففر ع فرعا في الجاهِليّة فما تامرنا به قال في كلّ نفر ع فرعا في الجاهِليّة فما تامرنا به قال في كلّ سائمة فرع فرع تغذوه ما شيئك حتى اذا استحمل شائمة فرع فرغ بلخمه (أراه قال) على الشبيل فإن فراك هو خير.

#### باب : فرعَه اورعتير ه كابيان

الله کو پکارا اور کہا: اے الله کے رسول! ہم جاہیت میں الله کو پکارا اور کہا: اے الله کے رسول! ہم جاہیت میں رجب میں بکری ذرج کیا کرتے تھے تو آپ ہمیں اس بارے میں کیا تھم فرماتے ہیں؟ فرمایا: الله کیلئے جس ماہ چاہوذری کرو (رجب کی خصوصیت نہیں ) اور نیکی الله کیلئے جس ماہ کیا کرو اور کھانا کھلایا کرو صحابہ نے عرض کیا! اے الله کیا کہ رسول! ہم جاہیت میں فرع (پہلوٹنا بچہ) ذرج کیا کرتے تھے۔آپ اس کی بابت ہمیں کیا تھم فرماتے ہیں؟ فرمایا: ہر چرنے والے جانور میں ذرج ہے جسے تہمارا جانور میں ایک کی کوئی ذرج کر کے مسافروں پراسکا گوشت صدف کر دو۔ ایسا کرنا بہتر ہے (بنبست اسکے کہ بچکوئی ذرج کر ہے)۔ ایسا کرنا بہتر ہے (بنبست اسکے کہ بچکوئی ذرج کر ہے)۔ ایسا کرنا بہتر ہے (بنبست اسکے کہ بچکوئی ذرج کر ہے)۔ ایسا کرنا بہتر ہے (بنبست اسکے کہ بچکوئی ذرج کر ہے)۔ ایسا کرنا بہتر ہے (بنبست اسکے کہ بچکوئی ذرخ کر ہے)۔ کہ نبی کر بچملی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ندفر غہ ہے کہ نبی کر بچملی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ندفر غہ کہ کہ نبی کر بچملی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ندفر غہ کہ نبی کر بچملی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ندفر غہ کہ کہ نبی کر بچملی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ندفر غہ کے کہ نبی کر بچملی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ندفر غہ کہ کو کو کو کو کو کھوٹی اس کی کو کھوٹی ان کیا کھوٹی کا کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کے کہ نبی کر بچملی الله علیہ وسلم کے اس کو کو کھوٹی کے کہ نبی کر بچملی الله علیہ وسلم کے کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کے کہ نبی کر بچملی کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کے کہ نبی کر بھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کے کھوٹی کو کھوٹی کے کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کو ک

عَنُ السي هُسريُوهُ عن النَّبِي النَّبِي النَّبِيُّ قَسَالَ لا فَوَعَهُ وَ لَا عَنِيرَةَ ﴿ سِيمَ مُعْتِرُ وَر

قسال هشسامٌ فِي حديثه و الفرعة اوَّل النساج و العثيرةُ الشَّاةُ يَذْبِحُها اهُلُ الْبَيْتِ فِي رجب

٩١ ١٩٠ حَدَّثَنا مُحمَّدُ بُنُ ابنى عُمرَ الْعدينَ ثنا سُفْيانُ بُنُ عُمرَ الْعدينَ ثنا سُفْيانُ بُنُ عُينَة عن زَيْدِ بُنِ اسْلم عَنُ أبيّه عن ابن عُمر ان النبنى عَيْنَة قال لا فرعة وَلا عَتيْرة.

قَالَ ابُنْ مَاجَةَ هَلْدًا مِنْ فَرَائِدِ الْعَدَنيّ.

بشام کہتے ہیں کہ قرعہ پہلونٹا بچہ ہے اور عمیرہ ہری ہشام کہتے ہیں کہ قرعہ پہلونٹا بچہ ہے اور عمیر ہ بکری ہے جسے گھروا لے (ماہ) رجب میں فرخ کریں۔ ۳۱۹۹: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان قرمات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: نہ تو

فرعہ کچھ ہے اور نہ ہی عتیر ہ۔ ابن ماجہ نے کہا یہ صدیث محد بن الی عمرعد نی کی نا درجدیثوں میں سے ہے۔

خلاصة الراب به عتيره وه بكرا بجس كوابل جابليت ماه رجب من غيرالله كام برذري كرتے تھاس كورجية بهى كتے تھے۔ امام محمد فرماتے بيں كه دور جابليت بيں كه قربانيال تھيں جن بيں عقيقة رجيبه اور عتيره بهى ہاور فرع بهى جابليت بيں مروج تھى يعنى اوفى كا پبلا بجرجس وشرك ذرج كرتے تھے۔ عتيره كم تعلق مخلف احاديث وارد بوكى بيں بعض جابليت بيں مروج تھى يعنى اوفى كا پبلا بجرجس وشرك فرج كرتے تھے۔ عتيره كم تعلق مخلف احاديث وارد بوكى بيں اور بعض تواس كے وجوب پر دال ہيں۔ جيسے حديث محص بن سليم رضى الله عند اور حديث عائشة بيدونوں ابوداؤ ديس بيں اور بعض صرف اجازت پر دال ہيں جيسے حديث نين اور بعض الله عند اور حديث ابن عمر رضى الله عنبما جواحاديث باب بيں۔ اب امام شافع ويسي وغيره نے تو يہ كيا ہے كہ برير درضى الله عند اور حديث ابن عمر رضى الله عنبرة جواحاديث بي عدم وجوب پر ۔ پس لا طبوعة وَلا عبند وَ كم معنى بير احد عند اور حديث الله عند و واجبة ليكن بقول قاضى عياض جمہورا بل علم كنز ديك جواز والى احاديث مندوح بين شين عادى نے بھى اى پر جن م كيا ہے۔

#### ٣: بَابُ إِذَا ذَبَحُتُمُ فَأَحْسِنُوا الذِّبُحَ

١٤٠ ٣١٤ حدَّقَفَا مُحمَّدُ ابنُ المُثَنَى ثنا عَبْدُ الوَهَابِ ثَنَا خِلدُ الْحَدَّاءُ عَنَ ابنى قِلابَةَ عَنْ ابنى الْاشْعَتْ عنْ شدَّاد بن خالِدُ الْحَدَّاءُ عَنْ ابنى قِلابَةَ عَنْ ابنى الْاشْعَتْ عنْ شدَّاد بن اوْسَ اَنَ رَسُولَ اللّهِ عَيْنِي قِلابَةَ عَنْ الله عَزُوجَلَّ كتب الْإحْسَانُ على كُلِّ شَيْءٍ قَاذَا قَتَلتُمُ فَاحْسَنُوا الْقِتْلَةَ وَ اذَا الْإحْسَانُ على كُلِّ شَيْءٍ قَاذَا قَتَلتُمُ فَاحْسَنُوا الْقِتْلَة وَ اذَا ذَبَحَتُهُ فَاحْسَنُوا الْقِتْلَة وَ اذَا ذَبَحَتُهُ فَاحْسَنُوا الدَّبُح وَالْيُحِدُ احَدُكُمْ شَفَرَتَهُ ولَيْرِحُ ذَبِحَتْهُ فَاحْسَنُوا الدَّبُح وَالْيُحِدُ احَدُكُمْ شَفَرَتَهُ ولَيْرِحُ ذَبِحْتَهُ.

١ - ١ - ١ : حدَّثنا ابُو بَكُرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عُقْبَةً بَنْ حَالِدٍ عَنْ مُوسى بُنِ مُحمَّدٍ بَنِ ابْرَهِيم التَّيْمِيُ آخْبِرني ابِي عن ابي عن ابي

#### باب : ذیح احیمی طرح اور عمد گی ہے کر نا

۳۱۷۰: حضرت شد ادبن اوئ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: اللہ تعالی نے ہر چیز میں احسان (رحم وانصاف اورعمد گی کو) فرض فرمایا ۔ لبندا جب تم قتل کروتو عمد گی ہے فرض فرمایا ۔ لبندا جب تم قتل کروتو عمد گی ہے فرض کے کہ وقو عمد گی ہے فرخ کروتو عمد گی ہے فرخ کرواور تم میں سے ایک اپنی چھری کو خوب تیز کر ہے اور (اس طرح) اپنے فرجیح کوراحت پہنچائے ۔ کر ہے اور (اس طرح) اپنے فرجیح کوراحت پہنچائے ۔ اکا ۳۱ : حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرد کے قریب سے

سَعِيْدِ الْخُدُرِى رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلِ وَ هُوْ يَجُرُّ شَاةُ بِأَذُنِهَا فَقَالَ دَعُ ٱذُنَهَا وَ خُذُ بِسَالِفَتِهَا. خُذُ بِسَالِفَتِهَا.

٣١ ٢ ٣ ٢ خدَّ ثَنَا مُرُوَانُ بُنُ مُحَمَّدُ بَنَ عَبُدِ الرَّحُمَٰنِ ابُنُ آجِى حُسَيْنِ السُّحِعْفِي ثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ حَدَّثَنِى قُرَّةُ بُنُ خَيْدِ اللَّهِ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرَ عَنُ سَالِمِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرَ عَنُ اللَّهِ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرَ عَنْ البَهِ عَبُدِ اللَّهِ عَبِيلِ عَمْرَ عَنْ البَهِ عَبُدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

خَدَّفْ مَا جَعُفَرُ بُنُ مُسَافِرٍ ثَنَا أَبُو الْاَسْوَدِ ثَنَا ابُنُ لَهِ يُعَةَ عَنْ يَوْيُدَ بُنِ آبِى حَبِيْتٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ عَنِ النَّبِي عَلِيْتُهُ \* مِثْلَهُ.

#### ٣: بَابُ التَّسُمِيَةِ عِنْدَ الدِّبُح

٣ ١ ٢ ٣ تَ قَنْ اعَمُرُو ابْنُ عَبُدِ اللّهِ ثَنَا وَكِيعٌ عَنَ إِسُوائِيلَ عَنُ سِمَاكِ عَنْ عِسُوائِيلَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ( إِنَّ الشَّيَاطِيُنَ لِيَسُمُ حُوْنَ إِلَى اَوْلِيَائِهِمُ ) قَالَ كَانُو يَقُولُونَ مَا ذُكِرَ عَلَيْهِ السُمُ لِيُوحُونَ إِلَى اَوْلِيَائِهِمُ ) قَالَ كَانُو يَقُولُونَ مَا ذُكِرَ عَلَيْهِ السُمُ اللّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ اللّهِ فَلَا تَاكُلُوا وَ مَا لَمُ يُدُكِرِ السَّمُ اللّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ فَقَالَ اللّهِ فَلَا تَاكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذَكِرَ اسْمُ اللّهِ فَقَالُهُ مَا لَهُ يَذَكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَكُولُهُ عَلَيْهِ فَكُونُ اللّهُ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ عَلَيْهِ فَكُوهُ عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ فَلَا عَنْهُ عَلَوْهُ عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهُ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهُ عَلَوْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ فَلَا عَلْهُ عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

٣١١ ٣ : حَدِّثَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ بُنُ سُلُهُ مَانَ عَنُ عَائِشَةَ أَمِّ سُلُهُ مَانَ عَنُ عَائِشَةَ أَمِّ اللهُ عَنُ اللهُ عَنُ اللهُ عَنُ اللهُ عَنُهَا آنَ قَوْمًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ اللهُ عَلَى عَنُهَا آنَ قَوْمًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ! إِنَّ قَوْمًا يَاتُونَنَا بِلَحْمِ لَا نَدُرِى ذُكِرَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ! إِنَّ قَوْمًا يَاتُونَنَا بِلَحْمِ لَا نَدُرِى ذُكِرَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ! إِنَّ قَوْمًا يَاتُونَنَا بِلَحْمِ لَا نَدُرِى ذُكِرَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ! إِنَّ قَوْمًا يَاتُونَنَا بِلَحْمِ لَا نَدُرِى ذُكِرَ السَّمُ وَا آنَتُمُ وَ كُلُو ا وَ كَانُوا حَدِيثَ عَهُدٍ بِالْكُفُو.

گزرے۔وہ ایک بکری کا کان پکڑ کرا ہے گھییٹ رہا تھا۔ آپ علی نے فرمایا: اس کا کان جھوڑ دو اور گردن پکڑلو۔

۳۱۷۳ : حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حچریاں تیز کرنے اور دوسرے جانو رول سے جھیا کرؤن کرنے کا تھم دیا اور فرمایا: جبتم میں سے کوئی ذنح کرے تو جلدی سے ذنح کرڈالے۔

دوسری سندہے بھی یہی مضمون مروی ہے۔

#### هِاب : ذنح کے وقت بسم اللہ کہنا

ساکا استان عباس آیت: ''شیاطین اپنے دوستوں کو وی کرتے ہیں'' کی تقبیر میں فرماتے ہیں کہ شیاطین کہا کرتے ہیں'' کی تقبیر میں فرماتے ہیں کہ شیاطین کہا کرتے ہے کہ جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے اے مت کھاؤ اور جس پراللہ کا نام نہ لیا جائے اسے کھا لیا کرو۔اس پر اللہ عز وجل نے ارشاد فرمایا:
''جس پراللہ کا نام نہ لیا گیا ہوا ہے مت کھاؤ۔''

۳ کا ۱۳۱۰ الله المؤمنین سیّده عائش فرماتی بین که کچھ لوگ لوگ سنة عرض کیا: اے الله کے رسول! کچھ لوگ ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں (فروخت کرنے کیلئے) ہمیں معلوم نہیں کہ اس پر (فرخ کرتے وفت) الله کا نام لیا گیایا نہیں؟ فرمایا: تم الله کا نام لے کے کھالیا کرواور یہ لوگ قریب ہی میں اسلام لائے تھے۔

خلاصة الرابيب به ان احادیث معلوم ہوا کہ غیر اللہ کے نام پر ذرج کیا ہوا جا نور حرام ہاور اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ ذرج اختیاری کی شرائط میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ذرج کرنے والا ملت تو حید والا ہوا عثقا وا جیسے سلمان بااز راہ دعویٰ جیسے کتا بی اور یہ کہ وہ محض حلال ہوا ورحرم ہے باہر ہوا ورتشمیہ ہے حلال ہوگا امام ابوحنیفہ کے زوریک اگر عمد از اراد تا) تسمیہ ترک کرویا تو ذرج حرام ہوگا اور اگر بھولے ہے رہ جائے تو حلال ہا مام شافعی کے زودیک سلمان کا فر بچہ حلال ہے جا ہم اراد تا اس نے تشمیر ترک کردیا ہو۔ امام مالک کے زویک دونوں صورتوں میں وہ جانور حرام ہوگا امام ابو صنیفہ کا ند ہم بین اور وسط ہے۔ حیر الامور او سطھا (سب کا موں میں بہترین وہ ہے جو در میانہ ہو)۔

#### ۵: بَابُ مَا يُذَكِّى بِهِ

٣١٧٥ : حدَّتَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيبةَ آبُو الْاحُوَصِ عَنُ عَاصِمٍ عِنْ الشَّغِينَ قَالَ ذَبَحَتُ عَاصِمٍ عِنِ الشَّعِينَ عَنُ مُحمَّدِ بُنِ صَيْفِي قَالَ ذَبَحَتُ الْمُعَنِينَ بِمَرُّوَةٍ فَآتَيْتُ بِهِمَا النَّبِيُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَآمَرِينَ بِاكْلِهِمَا،

٣١٤١ - حَدَّثَنَا اَبُو بِشُرِ بَكُرُ بَنْ حَلَفِ ثَنَا غُنُدَرٌ ثَنَا شُغَيَةً سَمِعُتُ حَاظِر بُنَ مُهَاجِرٍ يُحَدِّتُ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَادٍ سَمِعُتُ حَاظِر بُنَ مُهَاجِرٍ يُحَدِّتُ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَادٍ عَنْ رُيْدِ بُنِ ثَابِتِ أَنَّ ذِبْبًا تَيْبَ فِي شَاةٍ فَذَبِحُوهَا بِمَرُوةٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ أَنَّ ذِبْبًا تَيْبَ فِي شَاةٍ فَذَبِحُوهَا بِمَرُوةٍ فَرَخَصَ لَهُمُ رَسُولُ اللَّهُ عَلِيلًا فَي أَكُلُها.

22 ا ٣؛ حدَّث المُحدَّد الرَّحمْنِ ابْنُ الشَّارِ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ ابْنُ مَهُ دِي ثَنَا اللَّهُ النَّ عَنْ مُرَى بُنِ حَرْبِ عَنْ مُرَى بُنِ فَعُرِي ثَنَا اللَّهُ إِنَّا نَصِيدُ قَلْلُ اللَّهِ إِنَّا نَصِيدُ قَلْلُ اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ إِنَّا نَصِيدُ الطَّرِي عَنْ عَدِي بُنِ حَاتِم قَالَ اللَّهُ إِنَّا اللَّهِ إِنَّا نَصِيدُ اللَّهُ عَنْ عَدِي بُنِ حَاتِم قَالَ الطَّرَارَةُ و ضَقَةَ الْعَصَا قَالَ المُردِ السَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ. اللَّهُ عَلَيْهِ. اللَّهُ عَلَيْهِ.

٣١٧٨: حَدَّثَ مَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ نَمَيْرٍ فَنَا عُمَرَ بُنُ عُبِيدِ اللَّهِ بَنِ نَمَيْرٍ فَنَا عُمَرَ بُنُ عُبِيدِ الطَّنَافِسِيَّ عَنْ سَعِيْدِ بَنِ مَسُرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بُنِ دِفَاعَةً عَنْ جَدِيهِ وَافِع ابُنِ خَدِيْجٍ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنَّا مُعَ عَنْ جَدِه وَافِع ابُنِ خَدِيْجٍ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنَّا مُعَ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَكُونُ فِى الْمُعَارِي فَلَا وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَكُونُ فِى الْمُعَارِي فَلَا يَكُونُ مَعَنَا مُدَى فَقَالَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ السُمُ اللهِ عَلَيْهِ يَسَلَّمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ

#### باب: کس چیزے ذبح کیاجائے؟

۳۱۷۵: حضرت محمد بن صفی فرماتے ہیں کہ میں نے تیز دھار' سفید پھر سے دوخر گوش ذیح کیے اور نبی علیہ کی خدمت میں لایا۔ آپ علیہ نے مجھے ان کو کھانے کا حکم دیا

۲ سام: حضرت زید بن ٹابت سے روایت ہے کہ ایک بھیٹر ئے نے بکری کو دانت لگائے تو لوگوں نے اسے سفید تیز دھار پھر سے ذرج کر دیا۔ نبی علیہ نے اُن کو وہ بکری کھانے کی اجازت دی۔

ے۔ اللہ عند من ماتے ہیں اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم شکار کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم شکار کرتے ہیں مجھی حجری نہیں ملتی البتہ تیز دھار پھر یا لائھی کی ایک جانب (تیز دھار) میسر ہوتی ہے۔فرمایا: خون بہاؤ جس ہے جا ہوا وراس پر اللہ کا نام لو۔

۳۱۷۸: حضرت رافع بن خدیج مقرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ علیج کے ہمراہ ایک سفر میں تھے۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم جنگوں میں ہوتے ہیں' اُس وقت بھی ہمارے پاس چھری نہیں ہوتی۔ فرمایا: دانت اور ناخن کے علاوہ جو چیز بھی خون بہا

فَكُلْ غَيْرِ البِّسِنِّ وَاظَّفُرِ فَإِنَّ البِّنَّ عَظْمٌ وَالظَّفُرَ مُذَى وَ اوراس پِرالله كانام لِهَ ليا جائے أے كا سَكتے ہو الْحَبِيْةِ.

#### ٢: بَابُ السَّلُخِ

٣٠١٥٩ : حَدَثَنَا أَبُو كُويُبِ ثَنَا مَرُوانَ بُنُ مُعَاوِيَة ثَنَا هِلَالُ بُنُ مَعَاوِية ثَنَا هِلَالُ بَنُ مَيْ مُؤْنِ الْجُهُنِيُ ، عَنْ عَطَاء بُن يَزِيْد اللَّيْسَى وقال عَطَاء لا اعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ ابنى سعيْد الْخُدْرِي رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْه ) الله عنه ابنى سعيْد الْخُدْرِي رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْه ) ان رسُؤل الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسلّم مر بِغَلام يَسَلُخ شَاة فَقَالَ للهُ رسُولُ اللهِ صلّى الله عَلَيْه وَسلّم تَعَرَّعَى فَقَال للهُ رسُولُ اللهِ صلّى الله عَلَيْه وَسلّم يَده أُريكَ فَادُحل رسُولُ اللهِ صلّى الله عَلَيْه وَسلّم يده أُريكَ فَادُحل رسُولُ اللهِ صلّى الله عَلَيْه وَسلّم يده أُريكَ فَادُحل وسُولُ اللهِ عَلَيْه عَلَيْه وَسلّم يَده وقال يَا عُلَام الله عَلَيْه وَسلّم يَه الله عَلَيْه وَسلّم يَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلّم اللهُ عَلَيْه وَسَلّم يَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلّم يَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلّم يَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلّم وَاللّه اللهُ الله

#### باب: كمال أتارتا

خلاصة الراب مه به جم سب قربان ہوں ایسے نبی 'رؤف ورحیم ( علیہ کے ) پر جو ایسے معمولی کاموں کی تعلیم ارشاد فرماتے تھے۔

# النَّهٰى عَنُ ذَبُحِ إَالُ النَّهٰى عَنُ ذَبُحِ ذَواَتِ الدَّرّ

١٨٠ ٣؛ حددُثُمَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيِّبَة ثَمَّا حَلُفَ ابْنُ حَلِيفَة ح و حَدَّثنا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنِ إِبْرَهِيْمَ انبأنَا مَرُوانُ بُنَّ مُعاوِيةً جَ مِيْعًا عَنْ يُزِيِّدُ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ آبِي خَازِم عَنْ ابِي هُرِيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُثَلِّكُ اللَّهِ مُثَلِّكُ اللَّهِ مُثَلِّكُ السُّفُرَةَ لِيَلْهَ عَ لِمَنْ وَلَ اللَّهِ عَلَيْكُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ إِيَّاكَ وَالْحَلُوبِ.

١٨١٣: حَدَّقُت عَلِيقٌ لِنْ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبُدُ الرَّحَمَٰنِ الْـمْـحاربيُّ عِنْ يَحَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيَّهِ عَنْ ابِي هُرَيْرةُ قَالَ حَدَّثُنِي الْمُو بَكُر بُنُ ابِي قُحَافَة انْ رَسُولَ اللَّه عَلَيْكُ قَالَ لَهُ وَلِعُمْرِ انْطَلِقًا بِنَا إِلَى الْوَاقِفِيِّ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فِي الْقَمرِ إِ حَتَّى أَتَيْنَا الْحَالِطُ. فَقَالَ مَرْحَبًا وَ أَهُلًا ثُمَّ أَحَدُ الشَّهُرَة ثُمَّ جَالَ فِي الْغَمَم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ إِيَّاكِ وَالْحَلُوبِ أَوْقَالَ ذَاتُ الدُّرِّ.

# باب: دودھوالے جانورکوذیج کرنے کی ممانعت

• ۱۳۱۸: حضرت ابو ہر مرہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ ایک انصاری مخص (رضی اللہ عنه) آئے اور حچری لی تا که رسول الله صلی الله علیه وسلم ( کی خدمت میں پیش کرنے ) کیلئے جا نور ذبح کریں تو رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے أن سے ارشا دفر مايا: دودھ والا جانور ذیخ نه کرنا به

١٨١٨ : حضرت ابو ہر مرہؓ فر ماتے ہیں كه مجھے حضرت ابو بكرٌ بن ابوقها فه نے بتایا كه رسول الله علي في نے ان ے اور حضرت عمر ﷺ کہا کہ ہمارے ساتھ واقفی کے یاس چلو۔ہم جاندنی رات میں جلتے ہوئے واتفی کے یاس پہنچے تو وہ کہنے لگا: مرحبا! خوش آیہ ید! پھر حچمری لی اور بمریوں میں گھو ہے تو رسول اللہ عظیم نے قرمایا: وودھوالی بکری ہے بیخا۔ (اُسے ذیج نہ کرنا)۔

خ*لاصیة الیا ب شک* ثابت ہوا کہ دود ہوا لے جانو رکوبغیر عذر کے ذرج کرنا مکروہ ہے۔

#### ٨: بَابُ ذَبِيُحَةِ الْمَرُأَةِ

٣١٨٢: حددُنا هنادُ بنُ البَري ثَنَا عَبُدَةُ بنُ سُلِيمانَ عَنْ عُبَيْهِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابُنِ كَعْبِ بُنِ مَالِكِ عَنَ ابِيِّهِ أَنَّ أَمْرَأَةً ذَبَحَتُ شَاةً بِحَجْرِ فَذُكِرَ ذَالِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فلم يربه باسا.

#### 9: بَابُ ذَكَاةِ النَّادِّ مِنَ

#### البهائم

٣١٨٣: حَدَثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيُو ثَنَا عُمرُ بْنُ ١٨٣ : حفرت رافع بن خديج رضى الله عنه فرمات

#### چاپ : عورت کا ذبیحه

٣١٨٢ : حضرت كعب بن ما لك رضى الله عندفر ماتے میں کہ ایک عورت نے تیز دھار پھر سے بمری ذیج کی۔ على خاس من كحجرج نه تمجما ـ

> باب: بدکے ہوئے جانورکوذنج كرنے كاطريقه

عبيه عن سَعِيْدِ بُنِ مَسُرُوقِ عَنُ عَبَايَةَ بُنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رافع ابْنِ خَدِيْجِ قَالَ كُتَا مَع النَّبِي عَلَيْتُهُ فِي سَفَرٍ فَتَدَّ بَعِيْرٌ فرمَاهُ رجُلٌ بِسَهُم فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَهَا او ابد ( أحسبُهُ قَالَ) كَاوَابِدِ الوحْشِ فَمَا عَلَبَكُمْ مِنهَا فاصْنَعُوا به هنكذا.

٣١٨٣ عن أبُو بَكُر بَنُ أبِي شَيْبَة ثنا وكِيْعٌ عَنْ حَمَّاد بَن سَلْمَة ثنا وكِيْعٌ عَنْ حَمَّاد بَن سَلْمة عَنْ ابِي الْعُشْرَاءِ عَنْ أبيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا تَكُونُ الرَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَقِّ وَاللَّبَةِ قَالَ لَوْ طَعَنْتَ فِي مَا تَكُونُ الرِّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَقِّ وَاللَّبَةِ قَالَ لَوْ طَعَنْتَ فِي مَا تَكُونُ الرِّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَقِ وَاللَّبَةِ قَالَ لَوْ طَعَنْتَ فِي الْحَقِي وَاللَّبَةِ قَالَ لَوْ طَعَنْتَ فِي الْحَقِي وَاللَّبَةِ قَالَ لَوْ طَعَنْتَ فِي الْحَقِي وَاللَّبَةِ قَالَ لَوْ طَعَنْتَ فِي الْعَدْهَا لَا جُزَاكَ.

میں کہ ہم ایک سفر میں تبی سیسی کے ہمراہ تھے۔ ایک اونٹ بدک گیا تو کسی شخص نے اسے تیر مارا۔ اس پر نبی سیسی نے اسے تیر مارا۔ اس پر نبی سیسی نے فر مایا: ( مجھی ) اونٹ بھی بدک جاتے ہیں وحثی جانوروں کی طرح۔ سو جو تمہارے ہاتھ نہ آئے اس کے ساتھ ایبا ہی کرو۔

۳۱۸۴: حضرت ابوالعشر اء کہتے ہیں کہ میرے والد نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ذرج صرف حلق اور سینہ کے درمیان ہوتا ہے؟ فرمایا: اگرتم اسکی ران میں بھی نیز ہ مار دوتو کا فی ہے۔

# ا : بَابُ النَّهٰي عَنُ صَبْرِ الْبَهَائِمِ وَ عَن الْمُثْلَةِ

٣١٨١ : حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ هشام بُنِ زِيْدِ بُنِ آنسِ بُي مَالِكِ عَنْ آنسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ نهى رسُؤلُ اللَّهِ عَلِيَةٍ عَنْ صَبُرِ الْبَهَائِم.

١٨٤ ٣ : حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيُعٌ حَ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمانِ ابْنُ مَهِدِي قَالَا ثَنَا سُكُرِ بْنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمانِ ابْنُ مَهِدِي قَالَا ثَنَا سُكُرِ بْنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُ قَالَ ثَنَا عَبُرُمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ سُفَيانُ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ لَا تَتَخِذُوا شَيْنًا فِيْهِ الرُّوحُ عَرَضًا.

دیا ہے: چو پایوں کو ہا تدھ کرنشانہ نگا نا اور مثلہ کرنامنع ہے

۳۱۸۵: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جانوروں کے اعضاء (بعنی) ناک کان وغیرہ کا نے سے منع فرمایا۔

٣١٨٤: حضرت ابن عباس رضى الله عنهما بيان فرمات بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: كسى ذى روح چيز كو (بانده كر) نشانه مت بناؤ - (يعنى تخته مشق نه بناؤ) -

٣١٨٨ : حــ قَنْنَا هِ شَنَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا سُفْيَانُ الْنَ غَيِيْنَةَ آنَبَأْنَا بَنُ جُريعِ ثَنَا آبُو الزُّبَيْرِ الله سجع جابر بن عبْد الله يَقُولُ بَن جُريعٍ ثَنَا آبُو الزُّبِيْرِ الله سجع جابر بن عبْد الله يَقُولُ نهي رسُولُ الله عَنْنَا أَنْ يُقْتَلُ شَيْعٌ مِنَ الدُوَابِ صَبْرًا.

میں کہ رسول اللہ علی ہے نے کسی بھی جانو رکو باندھ کر مار ڈالنے ہے منع فر مایا۔

خلاصیة الراب ﷺ کیونکهان کو با نده کرنشانه بنانے سے ان کوعذاب دینا ہےاور بیغل حرام ہے۔

# ا ١: بَابُ النَّهْيِ عَنْ لُحُوْم

#### الُجَلَّالَةِ

ہاہ : نجاست کھانے والے جانور کے گوشت ہے ممانعت

۳۱۸۸ : حضرت جابر بن عبدالله رضي الله عنه فر مات

9 ۳۱۸ : حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے نجاست کھائے والے جانور کے گوشت اور دودھ (دونوں چیزوں) سے منع فرمایا۔

٣١٨٩: حدَّثَنَا شُولُدُ لِنُ سَعِيْدِ ثنا ابْنُ ابِي زَائِدَةَ عَنُ مُحَاهِدِ عَنِ ابْنِ الْمَحْدَةِ عَنْ ابْن مُحَمَّدِ بُنِ اسْحَاقَ عَنِ ابْنِ ابِي نَجِيْحٍ عَنْ مُحَاهِدِ عَنِ ابْنِ عُمَّرِ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ عَنْ لُحُوم الْحَلَالَةِ وَالْبَانِهَا.

<u>خلاصیۃ الراب</u> ہے خفیہ کے نز دیک جلالہ جانور کوئنی روز تک بندر کھ کر ذخ کرنا جائز ہے اور اس کا گوشت کھانا درست ہے اور بعض دوسرے ائمہ کے نز دیک ظاہرا جادیث کی بناء پراس کا گوشت حرام ہے۔

#### ١٢: بَابُ لُحُومِ الْخَيْل

ا ٩ ١ ٣: حَـدَّفْنَا بَـكُرُ إِنْ خَلَفِ آبُو بِشْرِ ثنا ابُو عَاصِم ثَنَا ابُلُ عَاصِم ثَنَا ابُلُ عَلَيْ ابْدُ اللهِ اللهِ اللهِ الْحُدَلُ وَ خُمُر الُوخش.

جِابِ : گھوڑ وں کے گوشت کا بیان

۱۹۹۰: حضرت اساء بنت الى بكررضى الله تعالى عنهما بيان فرماتی بين كه جم نے رسول الله صلى الله عليه وسلم ك زمانه مبارك بين ايك گھوڑ ا ذرىح كر كے أس كا گوشت كما ا

۳۱۹۱: حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ جنگ خیبر کے دنوں میں ہم نے گھوڑوں اور گورخروں کا گوشت کھایا۔

خلاصة الرباب على الموحميد اوزاعى كوشت كے بارے ميں امام ابوصنيف اور امام مالك كا فد بہب يہ كواس كا كوشت مكروه بحضرت ابن عباس ابو عبيد اوزاعى كا بھى نبى فد بہب ہے۔ ان حضرات كى وليل قرآن كى آيت والسخيل والبخسال والسخسال والسخسال والسخسير لمتو كبوها و ذينة القدتعالى كافر مان ہاور گھوڑے بيدا كے اور فير بن اور گدھے كدان برسوار بواور زينت كى لئے وجدا ستدلال بہ ہے كد آيت ميں ان چيزوں كى خلفت كى علت سوارى اور زينت قرار دى ہاور گوشت كا كھانا ذكر نبيں لانكه كھانے كى منفعت سے اقوى واعلى ہے جبكد آيت احسان جلانے كے موقع بر ب

پس اگران کا کھانا جائز ہوتا ہے تو اعلیٰ منفعت ضرور بیان ہوتی کیونکہ تھم کی شان ہے بعید ہے کہ اعلیٰ نعمت ہے احسان جھوڑ و ہے اوراد نیٰ منفعت کو جتائے دوسری دلیل صاحب ہدایہ نے بیذ کر کی ہے کہ گھوڑ ادشمن ( کفار ) کومرعوب کرنے کا ذریعہ ہے چنا نچہ عہد نبوی میں گھوڑ ہے کی سواری شمشیرزنی اور تیراندازی وغیرہ کی مشق کرنا سامان جہادتھا۔ پس اس کے احترام کی خاطراس کا کھانا مکروہ ہوگا کیونکہ جو دشمن کومرعوب کرنے کا سبب ہودہ مستحق اکرام ہے اور ذرج کرنے میں اس کی تذکیل وامانت ہے۔

#### ١٣: بَابُ لُحُومِ الْحُمُرِ الْآهُلِيَّةِ

السحاق الشيئاني قال سَالْتُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِى الْوَلَى رَضِى السَّحَاق الشَيْبَانِي قَالَ سَالْتُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِى الْوَلَى رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنَهُ عَنْ لُحُوم الْحُمْرِ الْاهْلِيَة فَقَالَ اصَابَتُنَا مُحَاعَة يَوْم حَيْبَر وَ نَحُنْ مع النّبي صلى الله عَلَيْه وسَلَّم وَ مُحَدًّا اصَاب الْقَوْم حُمُرًا حارجًا من المَدِينَة فَنَحَرْناهَا وَ إِنَّ قَدُ اصاب الْقَوْم حُمُرًا حارجًا من المَدِينَة فَنَحَرْناهَا وَ إِنَّ قَدُ وَمَلَّم وَ اللّهُ وَمَلَّم وَ اللّهُ وَمَلَّم اللهُ اللهُ عَلَيْه وسَلَّم اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْه وسَلَّم اللهُ اللهُ عَلَيْه وسَلَّم اللهُ عَلَيْه وسَلَّم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه وسَلَّم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه وسَلَّم اللهُ عَلَيْه واللهُ اللهُ عَلَيْه واللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه وسَلَّم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه واللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه واللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه واللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

فَقُلْتُ لِغَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي اوُفِي حرَّمَهَا تَحْرِيُمَا قَالَ تُحَـدِّثُنَا أَنَّمَا حرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ الْبَتَّةَ مِنْ آجُلِ أَنَّهَا تَاكُلُ الْعَذِرة.

٣١٩٣: حدّث المؤ بكر بن ابئ شيئة ثنا زَيْدُ بن الخباب عَن مُعَاوِية بَن صَالِح حدّثين الحسَن بن جابر عن المقدام بن معديكوب الكندي ال وسُؤل الله عَلَيْتُ حرّم اشياء حيّى ذكر الحمر الإنسية.

٣١٩٣: حدثنا سُويَد بْنُ سَعِيْدِ ثَنَا عَلِي بُنُ مُسُهِرِ عَنَ عَاصِمِ عَنِ الشَّعِبِي عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ آمَرَنَا رَسُولُ عَاصِمِ عَنِ الشَّعِبِي عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ آمَرَنَا رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ نَبْنَة وَ نَصِيْحَة ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ نَبْنَة وَ نَصِيْحَة ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ نَبْنَة وَ نَصِيْحَة ثُمَّ اللَّهُ عِلَيْهِ نَبْنَة وَ نَصِيْحَة ثُمَّ اللَّهُ عِلْمُرْنَا بِهِ بَعُدُ.

#### بان : يالتو گدهون كا كوشت

۳۱۹۳: حضرت ابواتحق شیبانی فر ماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفی سے پالتو گدھوں کے گوشت کے متعلق بوجھا تو فرمایا: ہمیں جنگ خیبر کے روز بھوک لگی۔ہم نجی کے ساتھ تھے۔لوگوں کوغنیمت میں گدھے ملے جوشہر سے باہر تھے۔ہم نے ان کونح کیا اور ہماری ہانڈ یاں جوش مار ہی تھیں کہ نبی کے مناوی نے پکار کر کہا: ہانڈ یاں النے وو اور پالتوں گدھوں کا تھوڑا سا گوشت بھی مت کھا ؤ تو ہم نے ہانڈ یاں اُلٹ ویں۔ گوشت بھی مت کھا ؤ تو ہم نے ہانڈ یاں اُلٹ ویں ابواتحق کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن ابی اوتی سے کہا کہ آپ نے گدھا بالکل حرام فرمایا؟ کہنے گئے رسول اللہ نے اسلئے حرام فرمایا کہ بینجاست کھا تا ہے۔ کہا کہ آپ نے گدھا بالکل حرام فرمایا؟ کہنے گئے متحد فرمات خصرت مقدام بن معدی کرب کندی رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اشیاء کا حرام ہونا بتایا' ان میں پالتو گدھوں کا بھی ذکر کیا۔

۳۱۹۴: حفرت براء بن عازب رضی الله عنه فرماتے ہیں که دسول الله علی الله علیه وسلم نے ہمیں پالتو گدھوں کا گوشت بھینک دینے کا تھم فرمایا' کچا ہوخواہ لیکا۔ پھر اس کے بعداس کی اجازت نہیں دی۔

١٩٥٠ ٣: حَـدَّثَـنا يَعُقُوبُ بْنُ حُميُد بْن كاسبِ ثنا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيْدَ ابْنَ ابِي عَبَيْدٍ عَنْ سَلْمَةً بُن الْانْحُوع رَضِي اللهُ تُعَالَى عَنْهُ قَالَ عَزُونَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُوهَ خَيْبُر فَامْسَى النَّاسُ قَدُّ أَوْقَـٰذُوُ النِّيُوَانَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَـٰكًى اللَّهُ عَـٰلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا تُوقِدُونَ ؟ قَالُوا عَلَى لُحُومِ الْحُمُرِ الْانْسَيَةِ فَقَالَ اهْرِيْقُوْا مَا فَيُهَا وَاكْسِرُوهَا فَقَالَ وَجُلَّ مِنَ الْقَوْمِ أَوْ نُهِرِيُقُ مَا فِيُهَا وَ نَغْسِلُها فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ

٣١٩٢: حدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ يحيني بُنُ يخيني ثنا عَبُدُ الرَّزَّاق الْبَالْنَا مَعُمرٌ عَنُ أَيُّوب عَن ابْنِ سِيْرِيْنِ عِنُ انس بُنِ مَالِكِ انَّ مُنادِيَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ لَهِ مَادَى أَنَّ اللَّهَ وَ رَسُولُهُ يِنُهِيانِكُمْ عَنُ لُحُوم الْحُمْرِ ٱلْأَهْلِيَّةِ فَإِنَّهَا رَجُسٌ.

m190: حضرت سلمه بن اکوع" فرماتے ہیں \_ہم رسول الله علي كالماته جنگ خيبر من شريك ہوئے ۔شام ہو کی تو لوگوں نے آ گ روشن کی (چو کہے جلائے )۔ نبی علیہ نے یو جھا: کیا یکا رہے ہو؟ لوگوں نے عرض كيا: يالتو كدهول كالكوشت \_ فرمايا: ان ( باتذيول ) میں جو بچھے ہے' اُنٹریل دواوران کوتو ڑ ڈالو۔ایک شخص نے عرض کیا: کیا جو کچھان میں ہے اے انڈیل کر ( ہانڈیاں ) دھونہ لیں؟ نبی ﷺ نے فرمایا: جلو! ایسا ( ہی ) کرلو۔

٣١٩٦: حضرت الس بن ما لك فرمات بيس كه رسول الله علی کے مناوی نے بکار کر کہا: بلا شیہ اللہ اور اس کے رسول و ونو ل منہیں یالتو گدھوں کے گوشت ہے منع فرماتے میں کیونکہ مینا پاک ہے۔

تخلاصیة الهایب 🌣 حمرُ حمار کی جمع ہے اس کی دونتسیس ہیں : (۱) حمار اہلی یعنی گھریلو گدھا (۲) حمار وحشی یعنی گورخر ( جنگلی گدھا ) ان کےعلاوہ ایک جنگلی سفید گدھا ہوتا ہےجس پر سیاہ دھاریاں ہوتی ہیں ۔حمارا ہلی بیغنی گھریلو گدھا حرام ہےاز روئے احادیث لیکن حمار وحشی بعنی جنگلی گدھا حلال ہے گھریلو گدھے کی حرمت کی دلیل احادیث باب کے علاوہ دوسری کتب حدیث میں میں جن کا خلاصہ میہ ہے کہ سحابہ سکرامؓ نے خیبر کے موقع پر گھریلو گدھوں کا گوشت پکایا کہ اپنے میں نبی کریم صلی اللّہ علیہ وسلم ہے منا دی نے آ واز دی کہ ہانڈیوں کوالٹ دواور گدھوں کے گوشت میں ہے مت کھاؤ آ خرہم نے ان کواکٹ دیا۔

#### ٣ ١ : بَابُ لُحُومُ الْبِغَال

- 9 ا ٣: حَدَّثَنَا عَمُرُو إِنْ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ حِ و حَـدَّثنـا مُـحـمَّدُ بُنْ يَحَيىٰ ثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ثَنَا الثَّوْرِئُ وَ معْمَرٌ جَمِيْعًا عَنْ عَبُدِ الْكَرِيْمِ الْجَزُرِيِّ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِرِ ﴿ مَمْ مَا مُنْ مُوى صَلَّى الله عليه وسلم ميس ) مُحكورُ ے كا بُن عَبُدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا فَاكُلُ لُحُومُ الْخَيْلِ قُلْتُ فالْ فاالْبِغَالَ ﴿ كُوشَتَ كُمَا لِيا كُرَتْ يَصَدَ مِن لِي عَرْض كيا: اور ؟ قال! لا.

#### باب: خچرک گوشت کابیان

١٩٥٠ : حضرت عطاء رحمة الله عليه ہے روايت ہے کہ حضرت جاہر ( رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) نے بیان فر مایا۔ خچروں کا؟ فرمایا:نہیں ۔ ٣١٩٨: حدَّثَنَا مُحَمَدُ بَنُ الْمُصفَّى ثَنَا بَقِيَّةٌ حدِّثَنَى ثُورٌ بَنُ يَرِيدُ وَ مَنْ الْمُصفَّى ثَنَا بَقِيَّةٌ حدِّثَنَى ثُورٌ بَنُ يَرِيدُ عَنُ صَالِح بَنِ يَحْيَى بُنِ الْمِقْدَامِ ابْنِ معْدِيكُوب عَنُ أَبِيسَه عَنُ جَدِه عَنْ خَسالِدِ بُنِ الْوَلِيدِ قَالَ نَهْنَى رَسُولُ اللّهِ عَنْ جَدِه عَنْ خَسالِدِ بُنِ الْوَلِيدِ قَالَ نَهْنَى رَسُولُ اللّهِ عَنْ جَدِه عَنْ خَسالِدِ بُنِ الْوَلِيدِ قَالَ نَهْنَى رَسُولُ اللّهِ عَنْ تَحَدُه عَنْ خَسالِدِ بُنِ الْوَلِيدِ قَالَ نَهْنَى رَسُولُ اللّهِ عَنْ لَحُوم الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيدِ.

۳۱۹۸: حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے بیں کہ الله کے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے محموژے 'خچراور گدھے کامحوشت ( کھانے) ہے منع فرمایا۔

*خلاصیة الیاب ج*یس اس حدیث ہے بھی خچر کے گوشت کا حرام ہو نامعلوم و ثابت ہوا۔

# ١٥: بَابُ ذَكَاةُ الْجَنِيْنَ ذَكَاةُ

#### . اُمِّه

قَالَ آبُو عَبْدِ اللهِ سَمِعْتُ الْكُوْسَجِ اسْحَاقَ ابُنَ مَنْصُوْرٍ يَقُولُ فَى قَوْلِهِمْ فِى الذَّكَاةُ لا يُقْضَى بِهَا مَدْمَةٌ قَالَ قال مَذْمَةٌ بِكُسُرِ الذَّالِ مِنَ الذِّمَامِ و يِفْتُحِ الذَّالِ مِن الذَّمِ

دیا ہے: پیٹ کے بچہ کو ذرج کرنا 'اس کی ماں کا ذرج کرنا (ہی) ہے

۳۱۹۹: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه بیان فرمات بیست کر بم نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے پیٹ کے بید کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا: اگر چاہوتو اے کھا کتے ہو کیونکہ اسکا ذرج کرنا 'اسکی مال کا

ذنح کرنا ہی ہے۔

خلاصة الباب جہرہ اس مدیث میں شمکی بچے نے ذبیح کا تھم بیان ہوا ہے۔ جنین اس بچ کو کہتے ہیں جواہمی رحم مادر میں ہو۔
مسلد کی تشریح یہ ہے کہ کسی بکری وغیرہ کو ذرج کیا گیا اس کے پیٹ ہے زندہ بچہ نکا تو با نفاق اسماس کو ذرج کرنا واجب ہے

اس نے بغیر طال نہ ہوگا اورا گروہ مردہ نکا تو اس کی بابت اختلاف ہے۔ اما م ابوضیفہ زفرحسن بن زیاد میا واور ابرائیم خنی

کے نزد یک وہ کسی مال میں بھی طال نہیں ۔ علامہ ابن حزم خاہری نے اس کو اختیا رکیا ہے صاحبین اشد مثلاث شفیان توری اور جسمانی ساخت کمل ہو چکی ہوتو ذرج کرنے کی ضرور سے نہیں اس کے

بینہ می کھانا طال ہے ۔ صدیت اگر اس کی خنقت بوری اور جسمانی ساخت کمل ہو چکی ہوتو ذرج کرنے کی ضرور سے نہیں اس کے

بینہ می کھانا طال ہے ۔ صدیث باب ان حضرات کی دلیل ہے جو تقریباً گیارہ سحابہ کرائم ہے مروی ہے۔ وجہ استدلال سے

کہ حدیث کی روایت رفع (پیش) کے ساتھ ہے اپس زکوۃ الجنین مبتداء ہے اورزکوۃ اسمنجر ہے اور معنی یہ بین زکساۃ الام

نانبہ عین زکاب البحنین کہ مال کو ذرج کرنا اس بچہ کو بھی ذرح کرنا ہے بعنی مال کاذرج ہوجانا اس کے بچہ کے طال ہونے

نانبہ عین زکاب البحنین کہ مال کو ذری کرنا اس بچہ کو بھی ذرک کرنا ہے بعنی مال کاذرج ہوجانا اس کے بچہ کے طال ہونے

کے لئے کافی ہے جسے کہا جاتا ہے لئسان الموز بسر لسان الامیس و بیع البت کے موجانا اس کے بچہ کے طال کا پہلا جواب یہ کے لئے کافی ہے جات اسماس کے طرق ضعیف ہیں۔ چانے جشن عبدالی کا پہلا جواب یہ ہونا تو صدیث ندکور گومتعدو طرق سے مردی ہے تا ہم اس کے طرق ضعیف ہیں۔ چانا چیشن عبدالحق نے الاحکام ہیں کہا ہوا تو کے کہا کہا میں کہا

ہے کہ بیصد بیٹ اپنی تمام اسانید کے ساتھ نا قابل جمت ہے اور ابن القطان نے بھی ای کو ثابت رکھا ہے۔ شیخ با می مالکی گئیے ہیں جو نہ سے جو نہ ہیں ہونے جا کہ اس بارے میں ایس اصادیث میں لگ گئے ہیں جو نہ سے جی ساور نہ ثابت ۔ شیخ ابن حزم خاہری بھی سر حدیث سے نا خوش ہیں اس لئے انہوں نے امام ابو صنیفہ کا قول اختیار کیا ہے۔ دوسرا جواب بیہ ہے کہ حدیث میں نیابت مراو نہیں جیسا کہ انمہ ثلاثہ وصاحین فرماتے ہیں بلکہ اس سے مراد تشبیہ ہے یعنی زکا قاجم کے مانند ہے مطلب بیہ ہونین کو بھی اس طرح وزئے کیا جائے گا جیسے اس کی ماں کو وزئے کیا گیا ہے اور دلیل بیہ ہے کہ حدیث میں پہلے جنین کو ذکر کیا ہے جو منوب عنہ ہے آگر نیابت مراد ہوتی تو پہلے نائب کو ذکر کیا جاتا یعنی یوں کہا زکا قالام زکا قالام نکا قالجتین ۔ جیسے لسان الوز ریسان الامیر اور بجالوسی تا البتیم میں ہے۔ بہر کیف حدیث میں تشبیہ مراد ہے بغیر حرف تشبیہ کے ذکر کے۔ امام ابو صنیفہ اور ادام زفر وحسن کی نقی دلیل آ بیت تر آنے ہے حوصت علیہ کہم المصنة و اللہم حرام ہواتم پر مردہ جانوراور بہتا ہوا خون ۔ میتا اس کو کہتے ہیں جس میں حیات نہ ہوا ور ظاہر ہے کہ جین نہ کور میں بھی حیات زندگی نہیں ہی وہ تکم آ بیت کے بہو جب حرام ہوا در کا در کا ذرئے کہ بی مام ابو صنیفہ کی دلیل ہے کہ ایک جان کا ذرئے کرنا دو کا ذرئے نہیں ہو سکتا۔ پس میں صرف ماں کو ذرئے کرنا دو کا ذرئے کرنا دو کا ذرئے نہیں ہو سکتا۔ پس

# المالحالي

# كثاب الصبيب

# شكار كابيان

#### ا: بَابُ قَتُلِ الْكِلَابِ إِلَّا كُلُبَ صَيُدِ

#### اَوُ زَرُع

٣٢٠٠ : حَدَثنا اللهِ بَكُو بَنُ آبِى شَيْبَة ثَنا شَبَابَة ثَنَا شُغَبَة عَنُ الشَّغَبَة عَنُ الشَّغِبَة عَنُ عَبُد اللهِ بُن الشَّياح قبال سيم عُمثُ مُطَوفًا يُحَدَثُ عَنْ عَبُد اللهِ بُن مُعَقَلِ الْكَلابِ ثُمَّ قَالَ مَا مُعَقَلِ الْكَلابِ ثُمَّ قَالَ مَا لَهُمْ وَ لِلْكِلابِ ثُمَّ قَالَ مَا لَهُمْ وَ لِلْكِلابِ ثُمَّ وَعَص لَهُمْ فِى كَلْبِ الصَّيْدِ.

ا ٣٢٠: حدَّثْنَا مُحَمَّدُ بَنُ بِشَارٍ ثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ عُمر ح و حدَثْنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْولِيُد ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جعْفِر قالا ثنا شُعبة عن ابنى التياح قال سمعت مُطرِقًا عن عبْد الله بُن مُعَفَّل عن الله بُن مُعَفَّل الدَّرُ وَسُولَ الله عَيْلِيَةٍ أَمر بِقَتُ لِ الْكِلَابِ ثُمَّ قال ما لَهُمْ وَ الْكَلابِ ثُمَّ قال ما لَهُمْ وَ لِلْكَلابِ ثُمَّ وَال ما لَهُمْ وَ لِلْكَلابِ ثُمَّ وَالله ما لَهُمْ وَي كُلْبِ الزَّرْعِ وَ كُلْبِ العِيْنِ.

٣٢٠٢ : حَدَّثَنَا سُويُدُ بِنُ سَعِيْدِ أَنْبَأَنَا مَالِكُ ابَنُ أَنْسِ عَنَ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمْرِ قَالِ امر رَسُولُ اللَّهِ عَنِي ابْنِ عُمْرِ قَالِ امر رَسُولُ اللَّهِ عَنِي بَقَتُلِ الْجَلابِ. ٣٢٠٣ : حَدَّثَنَا ابُو طَاهِرِ ثَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرِنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهِابٍ عَنُ سَالِم عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الْمِن شِهِابٍ عَنُ سَالِم عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِيلُ شَهِا لِهُ وَالْعَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِيلُهِ عَنْ أَبِيلُ عَلَى اللَّهُ عَنْ الْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللْهِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعَلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِيْ الْمُلْمِلُ اللَّهُ ال

# ہاب: شکاری اور کھیت کے کتے کے علاوہ باقی کتوں کو مار نے کا حکم

۳۲۰۰: حضرت عبدالله بن مغفل سے روایت ہے کہ رسول الله علی سے کو مار ڈالنے کا تھم دیا پھر اللہ علی کا تھم دیا پھر فر مایا: لوگوں کو کتوں سے کیا غرض: پھران کو شکاری کتا رکھنے کی اجازت فر مادی۔

9961: حضرت عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا۔ پھر ارشا دفر مایا: لوگوں کو کوں سے کیا غرض؟ پھر ان کو کھیت اور باغ کی حفاظت کے لیے کما رکھنے کی اجازت فرمادی۔

۳۲۰۲: حضرت ابن عمر رضی الله عنبما فرماتے ہیں کہ رسول الله علی نے کو س کو مارڈ النے کا حکم فرمایا۔
۳۲۰۳: حضرت ابن عمر رضی الله عنبما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله عنبی کو بلند آ واز سے کو س کو مار نے کا حکم فرماتے سنا اور کو ل کو کھٹل کر دیا جاتا تھا

موائے شکاریار ہوڑ کے کتے کے۔

تُفتلُ اللا كلب صيد او ماشية.

خلاصة الهاب الله الله علی الله عدیث كابیت كه كما ایک نجس جانور به اس كوپالنا بے فائدہ ہے لوگوں كواس ہے كياغرض ۔ البته شكارى كما باغ اور كھيت كى حفاظت كے لئے ركھنا جائز ہے۔

# ٢: بَابُ النَّهٰي عَنِ اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ اللَّا كُلْبِ صَيُدِ أَوْ حَرُثِ أَوْ مَاشِيةٍ

٣٢٠٥ : حدّ ثنها هشام بن عمّار ثنا الوليد ابل مُسلِم ثنا الاؤزاعيُ حدّ ثني يخي بن ابئ كثير عن ابئ سلمة عن آبئ هريرة قال قال رسول الله سيالة من افتنى كلبا فإنه ينقيل من عمله كل يؤم قيراط الا كلب حرب او ماشية.

٣٢٠٢ خدَ تَسَا الْوَ الْحُو الْمُن اللهُ شَيْدة ثنا حَالَدُ اللهُ مَحُلُدِ ثَنَا مِالِكُ لِمُن السِ عَنْ يَوْيُد إِن حَصيفة عن السّائب لِن يَسَا مِالِكُ لِمُن السِ عَنْ يَوْيُد إِن حَصيفة عن السّائب لِن يَسَوْلِهُ عَنْ السَّالِ اللهِ يَعْنَى عَنْهُ وَاللَّهُ سَمَعْتُ النَّهِى عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَن النَّهِى عَلَيْهُ وَرُعًا ولا صَرْعًا نقص مِن يَقُولُ مَنِ اقْتَنَى كُلُهُ لا يُعْنَى عَنْهُ وَرُعًا ولا صَرْعًا نقص مِن عمله كُلّ يؤم قيراط.

فَقَيْلَ لَهُ أَنْتَ سَمَعُتَ مِنَ النَّبَى النَّبِيَّ ؟ قَالَ إِنَّ وَ رَبِّ هَلَهُ الْمَسْجِدِ !

دِاب: کتابالنے ہے ممانعت الآبیکہ شکار' کھیت یار بوڑی حفاظت کے لیے ہو

۳۲۰۵: حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عند قرمات بیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا: اگر کتا مخلوقات میں ہے۔ ایک مخلوق نہ ہوتی تو میں سب کے قتل کا حکم ہ ۔۔ ایک مخلوق نہ ہوتی تو میں سب کے قتل کا حکم ہ ۔۔ دیتا۔ تا ہم بالکل سیاہ کتے کو مار دیا کرواور جولوگ بھی کتا یالیں' اُن کے اُجروں میں سے ہرروز دو قیراط کم کرو نے جاتے ہیں۔ اِلَّا یہ کہ شکاریا کھیت کی حفاظت کرو نے جاتے ہیں۔ اِلَّا یہ کہ شکاریا کھیت کی حفاظت کے لیے ہو۔

۳۲۰۱: حضرت سفیان بن ابی ز ہیررضی اللہ عند قرمات بین کہ بین کے بین علی اللہ عند قرمات سنا: جو ( کتا ) کھیت یار یوژ کی حفاظت کے کام بھی ندآ تا ہواس کے کھیت یار یوژ کی حفاظت کے کام بھی ندآ تا ہواس کے (مالک کے )عمل سے ہرروز ایک قیراط کم کر دیا جاتا

. کسی نے ان سے عرض کیا کہ آپ نے خود نمی سے منا؟ فرمایا: جی ہاں!اس مسجدِ ( نبوی ؓ ) کے ربّ کی تشم ۔

<u>خلاصہۃ الراب</u> ہے ان احادیث میں کیا پالنے پر وعید سائی گئی ہے کہ پالنے والے کے نیک عمل سے ایک قیراط روزانہ کم نیاجا تا ہے اور بعض روایات کے مطابق دو قیراط یومیہ کم ہوتے ہیں اور قیراط احد پہاڑ سے بھی ہڑا ہے۔

#### ٣: بَابُ صَيْدِ الْكُلُب

٣٢٠٤: حدَّثَمَا مُحمَّدُ بْنُ الْمُثُنِّي ثَنَا الصَّحاكِ ابْنُ مخلد ثنا حيوة بُنُ شاريع حَدَّتِني ربيعة ابْن يَزيد أَخُسِرنِنِي الله إِذْرِيْسَ الْخَوْلاتِي عَنْ أَبِي تُعَلِية الْخُشْتِي رضى اللهُ تعالى عَنْهُ قَالِ آتَيْتُ رَسُولَ اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُّم فَقُلْتُ بِا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّا ب أرْض أهل كِتساب تَ أَكُلُ فِي آنيْتِهِمْ و يَـارُض صَيَّدٍ أصيله بقوسي وأصيله بكلبي المعلم وأصيلا بكلبي الَّـذَى ليس بمُعلَّم قَالَ فقالَ رسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وُسلَّمُ امَّا مَا ذَكُرُتُ انْكُمْ فِي أَرْضِ أَهُلَ كَتَابِ فَلاَ تَناكُلُوا فِي آنيتِهِمُ اللَّا أَنْ لَا تَنجِدُوا مِنْهَائِدًا فَإِنْ لَمُ تسجذوا منها بُذا فاغسلُؤها و كُلُوا فِيُهَا وامّا ما ذكرت مِنْ امْر السَّيْدِ فَمَا اصبت بقوسِكَ فَاذَّكُر اسْم اللَّهِ وتحل و ما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله و كُلُ و ما صدّت بكليك الّذي لَيْسَ بمعلم فافركت ذكاته فكا

٣٢٠٨؛ حدثنا على بن المنفر فنا محمد بن قصيل فنا بيان بن بغر عن الشغبي عن عدي بن حابم رضى الله تعالى عفد قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن المؤم نصية بهذه الكلاب قال إذا وسلم فقلت إن أن قوم نصية بهذه الكلاب قال إذا أرسلت كلابك المعلمة و ذكرت اسم الله عليها في أرسلت كلابك المعلمة و ذكرت اسم الله عليها فقل ما المسكن عليك إن قتلن إلا آن يا كل الكلب فيان اكل فين اكل الكلب أخر المما أمسك على نفهسه و إن حالطتها كلاب أخر افلا تاكل.

#### راب: کتے کے شکار کا بیان

۳۲۰۷: حضرت ابوثغلبه " فرمات بین که بین رسول الله " کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم اہل کتاب کے علاقہ میں رہتے ہیں۔ ان کے برتنوں میں کھانا بھی کھا لیتے ہیں اور شکاروں کے علاقہ میں رہتے ہیں۔ میں اینے کمان اور ا 🚉 سدھائے ہوئے کتے کے ذریعہ شکارکرتا ہوں اور ا ہے اس کتے کے ذریعہ بھی شکار کر لیتا ہوں جوسد ھایا ہوائیس ۔ رسول اللہ نے فرمایا: تم نے جو کہا کہتم اہل کتاب کے علاقہ میں رہتے ہوتو تم ایکے برتنوں میں نہ کھایا کرو' الا بیہ کہ بخت مجبوری ہوتو ان کے برتنوں کو دھو لو۔ پھران میں کھانا کھاؤ اور جوتم نے شکار کا ذکر کیا تو جوتم تیر کمان ہے شکار کرو' اللہ کا نام لے کر کھالواور جو سدهائے ہوئے کتے سے شکار کروتو اسے بھی اللہ کا نام کے کھالوا ور جو بے سدھائے کتے سے شکار کر واور تمہیں ذ بح کرنے کا موقع مل جائے تو ( ذبح کر کے ) کھالو۔ ٣٢٠٨: حضرت عدى بن حاتم "فرمات بين كه ميس في رسول الله کے دریافت کیا: ہم لوگ کوں کے ذریعہ شکار كرتے ہيں۔فرمایا: جبتم اپنے سدھائے ہوئے كتے حچوڑ واوران پرالند کا نام لو ۔ تو جوشکار وہ تمہار نے لیے کیژلائیں' اے کھالواگر جہوہ اسکوجان سے مارڈ الیں۔ إِلَّا مِيهُ كَهُ كُمَّا خُودَ بَهِي اس شِكارِ مِين ہے كچھ كھا لے۔ للبذا اگر کتان شکار میں ہے کھا لے تو تم اس شکار کومت کھاؤ کیونکہ اس صورت میں مجھے خدشہ ہے کہ اس شکار کو کتے نے اپنے لیے پکڑ رکھا ہواور اگرتمہارے کتے کے ساتھ دوسرے کتے بھی شامل ہو جا کیں تو پھر بھی تم نہ کھاؤ۔

قَالَ ابْسَنُ مَاجَةَ سَمِعُتُمَةً بِغَنَى عَلَى ابْسَ الْمُشُدُرِ يَقُولُ حَجَجَتُ ثَمَانِيَةً وَ حَمْسَيْنَ حَجَةً اكْثَرُهَا راجُلا.

امام ابن ماجةً فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاذ علی بن منذر (راوی حدیث) کو فرماتے ستا کہ میں ان بیاتی جن میں اکثر پیدل تھے۔

خلاصة الراب بيل مطلب يه به مطلب يه به كرجس طرح كنى شكار كوتير - تلوار ب مارنا جائز بهاى طرح جانور ك ذريعه كنا بينا المقاب باز وغيره به وغيره به و بائز ب به بشرطيكه كناه فيره اور بازعقاب معلم ( سكھائے بوئے بول) اوراس كے علاوه اور كئ شرائط بيل (۱) شكارى مسلمان ب يا كتابى بو۔ (۲) كتے يا باز كوچيوزنا۔ (۳) اس كے جيوز نے بيل غير مسلم يا غير كتابى كاكن شريك نه بو۔ (۳) تشميد كواراوا تا نه جيووژنا۔ (۵) جيوز نے اور شكار پكڑنے كے درميان دوسرے كام بيل مشخول نه بونا۔ (۲) شكارى جانوركا تعليم يافته بونا۔ (۵) جيوز نے كے طريقه پر چلا جانا۔ (۸) غير معلم كاشريك نه بونا دوسر كام بيل الميشر طاحد بيث باب بيل موجود ب ) شكار كوز فم لگا كر قتل كرنا۔ (۱۰) شكاركونه كھانا۔ (۱۱) شكاركى خورش نيشدار دانت اور چنگل سے نه بو۔ (۱۲) حشرات الارض سے نه بو۔ (۱۳) مجلس كے علاوہ دريا كی ( آبی ) جانور نه بو۔ (۱۳) اپنے پروں يا ياؤل سے خود كو بچانے پر قاور بو۔ (۱۵) شكاركر نے سے پہلے شكاركا مرجانا (ذرج كرنے سے پہلے )۔

#### ٣: بَابُ صَيُدِ كَلُب الْمَجُوُس

٣٢٠٩: حَدَّقَنَا عَمُرُو بَنُ عَبُدِ اللَّه فَنا وَكَيْعٌ عَنُ شريُكِ عَنْ صَيْدِ عَنْ سُلَيْمَان عَنْ حَجَاج بَنِ ارْطاة عَنِ الْقَاسِم ابْنِ ابنى بُرَة عَنْ سُلَيْمَان النَّهُ سُكري عَنْ جَابِر ابُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ نُهِيْنَا عَنْ صَيْدِ النَّهُ قَالَ نُهِيْنَا عَنْ صَيْدِ كَلْهِمْ وَطَابُوهِم يعْنِي الْمَجُوس.

• ١١٠ : حدَّثَنَا عَمُرُو بُنْ عَبُدِ اللَّه ثنا وَكِيْعٌ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْن الْمُعَيْرة عَنْ حُميْد ابْن هلال عن عبْد اللَّه بُن الصّامِتِ عَنْ الْمُعَيْرة عَنْ حُميْد ابْن هلال عن عبْد اللَّه بُن الصّامِتِ عَنْ الْمُعَيْرة عَنْ حُميْد ابْن هلال عن عبْد اللَّه بُن الصّامِتِ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الْمُكُلِّ عَنْ الله عَنْ الْمُكُلِّ عَنْ الْمُكُلِّ الله عَنْ الْمُكُلِّ الله عَنْ الله عَنْ الْمُكُلِّ الله عَنْ الله عَنْ الْمُكَلِّ الله عَنْ الله عَلْمُ عَنْ الله عُلُولُ عَلْ عَلْ الله عَنْ عَلْ الله عَنْ عَلْ الله عَنْ عَلَا الله عَنْ عَلَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَلْ الله عَنْ الله عَنْ عَلَا الله عَنْ عَ

#### ر آب : مجوی کے کتے کا شکار

۳۲۰۹: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ جمعیں مجوسیوں کے (شکار پر جھوڑ ۔ ہوئے ) کوں اور پرندوں کے شکار سے منع کیا گیا ہوئے۔

• ۳۲۱ : حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه بیان فرمات بیں که میں نے الله کے رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے خالص سیاہ کتے کی بابت دریافت کیا تو فرمایا: وہ شیطان ہے۔

خلاصة الراب على مجوى كأذبيجة حرام الم الشكار بهى حلال نه موكا -

لے پرندے یا کتے کاما لک خواہ مسلمان ہولیکن اے مجوی چھوڑے تو اس کا شکار حلال نہیں اور مالک مجوی ہوا ور مچھوڑنے والامسلمان ہو۔ الند کا تام لے کرچھوڑے تو اس کا شکار حلال ہے۔ ( سید*ائر شید*)

ع شایدا مام این ماجدر حمة القدعلیه کامقصدیه ہے کہ خالص سیاہ کتا شیطان ہے اور شیطان کا فر ہے اور کا فرکا ذبیحہ حلال نہیں۔ اس لیے خالص سیاہ کتے کا شکار حلال نہیں ۔ لیکن اکثر اہل علم اس کے قائل ہیں کہ خالص سیاہ کتے کا شکار بھی حلال ہے اور'' شیطان' کہنے کا مطلب میہ ہے کہ شری اور ایذ اءر سال ہے۔ (عمد *الرشید*)

#### ۵: بَابُ صَيْدِ الْقَوُس

ا ٣٢١: حدَّثْنَا البُوعُ مَيْرِ عِيْسَى بُنُ مُحَمَّدِ النَّحُاسُ و عَيْسَى بُنُ يُونُسَ الرَّمْلِيُ قَالَا ثَنَا صَمْرَةُ بُنُ رَبِيعَة عَنِ الأوْزاعِي عَنْ يَحَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ ابنى تعليه المُحْسَنِي أَنَّ النَّبِي عَيْقَةً قَالَ كُلُ مَا رَدُّتُ ابنى تعليمة المُحْسَنِي أَنَّ النَّبِي عَيْقَةً قَالَ كُلُ مَا رَدُّتُ عليك قولمك.

٣٢١٢: حدَّثنا عَلِي بَنُ السَّنَدِرِ مُحَمَّدُ بَنُ فَطَيُلٍ ثَنا مُحَمَّدُ بَنُ فَطَيُلٍ ثَنا مُحَالِدُ بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ عامِرِ عَنْ عدِي ابْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يا مُحَالِدُ بُنْ سَعِيْدٍ عَنْ عامِرِ عَنْ عدِي ابْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يا رسُول اللّهِ إِنَّا قَوْمٌ نَرْمِي قَالَ إِذَا رمَيْتُ وَ خَرَقَتَ فَكُلُ مَا خَرَقَت.

#### باب: تیار کمان سے شکار

۳۲۱۱: حضرت ابو تعلبہ تحضی رضی اللہ تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جوشکارتو ابنی کمان (اور تیر) سے کرے وہ کھا سکتا ہے۔

۳۲۱۲: حضرت عدی بن حاتم رضی الله عنه فرمات بیل که بیس نے عرض کیا: اے الله کے رسول! ہم تیرانداز اوگ بیس فرمایا: جب تم تیر چھینکوا ور جانو رکوزخی کر دوتو جو جانو رزخی کر دوتو جو جانو رزخی کر دیا وہ کھا سکتے ہو۔

ضایسة الها به اوراگریس ها تیریسے شکاریھی حلال ہے بشرطیکہ تیر مارتے وقت تسمید کہدلیا ہواوراس شکارکومجروح (زخمی) کردیا ہو اور وہ مرسکیا ہواوراگراس کوزندہ پالیا ہوتو اب وہ صید (شکار) نہیں لبنداز کو ۃ اضطراری کافی نہیں ہوگی بلکہ اختیاری ذنگ ضروری ہوگا۔

#### ٢: بَابُ الصَّيْدِ يَغِيْبُ لَيُلَةً

٣٢١٣: حدثنا مُحمَّدُ بُلُ يحيى ثنا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمُرٌ عَلْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّغْبِيَ عَلْ عَدى ابْن حاتِمٍ قَالَ قُلْتُ مَعْمُرٌ عَلْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّغْبِي عَلْ عَدى ابْن حاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم! ارْمِي الصَيْدِ فَيَغِيْبُ عِنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم! ارْمِي الصَيْدِ فَيَغِيْبُ عَنِي السَّال الذَا وَجَدْت فِيهِ سَهُمك وللم تجد فِيْهِ عَنْرَهُ فَكُلُهُ.

#### باب: شكاررات بهرغائب رب

۳۲۱۳: حضرت عدی رضی الله عنه بن حاتم فر ماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے الله کے رسول! میں شکار کو تیر مارتا ہوں۔ پھر وہ رات بھر میری نگاہ ہے اوتبل رہتا ہے۔ فر مایا: جب تمہیں اس میں اپنا تیر ملے اور اس کی روح نگلنے کا اور کوئی سبب معلوم نہ ہوتو آ سے کھالو۔

خلاصة الماب الك شكارك تير لكا اوروه كريز الجمروه بمشقت تمام برداشت كرك اثمه بها كا اورصيد كي نظرے غائب موگيا شكارى اس كو برا بر تلاش كرتار باتا آنك اس كو پاليا گراس وقت وه مرده ہو كيا تھا تواس كا كھا نا حلال ہے يا حرام ۔ اس كى بابت بہت اختلاف ہے كئى فدا بہب بيں۔ حنفيه كا فد بہب بہت كه اگر شكارى اس كى تلاش ميں رہا تو كھا نا استحسا فا جائز ہے اور اگر اس كى تلاش ميں رہا تو كھا نا استحسا فا جائز ہو اور اگر اس كى تلاش ميں بہتے در مايا كه شايد اس كو ووام اور اگر اس كى تلاش ميں دما تو كھا يا جائے اس اور اگر اس كى تلاش ميں دما تو بين البدايدى تحقيق بير ہے كہ بهارت يبال جو بيتھم ہے كہ شكار فدكوركون كھا يا جائے اس الارض نے مارا ڈالا ہو۔ صاحب عين البدايدى تحقيق بير ہے كہ بهارے يبال جو بيتھم ہے كہ شكار فدكوركون كھا يا جائے اس سے مراد بير ہے كہ تار كا فائده ديتی تيں بير سے علاوہ كى ورديث ابونقابى بخرطيكہ اس كو يقين ہوكہ شكاركى موت تير كے علاوہ كى اور سبب سے واقع نہيں ہوئى۔ چنا نچے سلم كى حديث ابونقابى بخرطيكہ اس كو يقين ہوكہ شكاركى موت تير كے علاوہ كى اور سبب سے واقع نہيں ہوئى۔ چنا نچے سلم كى حديث ابونقابى

تحشنی میں اس تحض کی بابت جس نے تمین روز کے بعدا پنا شکار پایاارشاد ''اس کوکھا جب تک کہ وہ بد بودار نہ ہو۔اس ط<sub>ر</sub> ت حدیث باب ہےاور بخاری کی روایت میں "او یہوم او یومین" ۔ ہبر کیف مذکور مبنی براحتیاط ہےاوروجہا حتیاط و ہی حدیث ہے جوصاحب مدایہ نے ذکر کی ہے جو مند اور مرسل دونوں طرح مروی ہے پس یہ صدیثیں مقید ترک میں اور مذکورہ ا حادیث مفید جواز ہیں اگر چے بنظرا سنا دان کے درمیان مساوات نہیں ہے تا ہم ترجیح محرم کے پہلو سے احتیاط ہونی جا ہے ۔

باب: معراض (ب براورب بریان کے تیر ) کے شکار کا بیان

۱۳۲۸: حضرت عدی رضی الله عنه بن حاتم فر مات بین کہ میں نے رسول اللہ علیہ کے معراض سے شکار کی بابت دریافت کیاتو فرمایا: جواس کی دھارا ورنوک ہے مرے وہ کھالواور جواس کا عرض لگنے ہے مرے تو وہ مردار ہے۔ ( یعنی وہ چوٹ اور صدمہ سے مرا ہے اس ليےمت کھاؤ)۔

۳۲۱۵ : حضرت عدی رضی الله عنه بن حاتم فر ماتے ہیں كى بابت دريا فنت كيا تو فرمايا: مت كھاؤ' الاّ بيەكەوە زخم کردے( دھارے ) تو کھا سکتے ہو۔

خ*لاصیة البایب* 🖈 خلیل نے ذکر کیا ہے کہ معراض ہے پر کے تیر کو کہتے ہیں جس کا درمیانی حصہ مونا ہوتا ہے۔ ابن درید اورا بن سیدہ کا بیان ہے کہ یہ ایک لمبا تیرہوتا ہے جس میں باریک باریک جار پر ہوتے ہیں جب اس کو پھینکتے ہیں تو یہ سیدھا مہیں جاتا بلکہ چوڑا ہو جاتا ہے علامہ خطابی فرمائے ہیں کہ معراض چوڑے پیکان کو کہتے ہیں جو بھاری اور بوجھل ہوتا ہے۔ ا بن النین کا قول ہے کہ معراض ایک قتم کی لائھی ہوتی ہے جس کی ایک جانب میں لو ہالگا ہوتا ہے اوربعض نے پیجمی کہا ہے کہ ا یک لکڑی ہوتی ہے جس کی دونوں جانب ہاریک اور درمیانی حصدموٹا ہوتا ہے ان احادیث کی بناء پرائمہ اربعہ مفیان توری اورامام اسحاق کا بھی یہی ندہب ہے۔

دلی : جانوری زندگی میں ہی اس کا جوحتیہ کاٹ لیاجائے

المفواض ٣٢١٣: حــدُثنَا غــمُرُو بُنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَثنا عَلِيٌّ بُنُ الْمُنُدُرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضيُلِ قَالَ ثَنَا زَكَرِيًّا بُنُ ابي زَائِـلَـةَ عَنْ عَامِرِ عَنْ عَدِيّ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بْن حَاتِم قَالَ سَأَلُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّيْدِ

ے: بَابِ صَيْدِ

بالمعتراض قال مَا أصَبْت بحده فكُلُ مَا أصبْت بعرُضِه فهُو وقيدٌ.

٣٢١٥: حَـدَّثُنا عَمُرٌ و بُنُ عَبْدِ اللَّه ثَنا وكيْعٌ عن ابيَّهِ عَنْ منتضور عن السرهيم عن همَّام ابن الحارث النَّخعي عَنْ عدى بن حاتم قال سالتُ وسُول الله عَيْثُ عَن الْمَعْرَاضِ فَقَالَ لَا تَأْكُلُ إِلَّا انْ يَخْزَقَ.

> ٨: بَابُ مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيُمَةِ وَ هِيَ حَيَّةٌ

٣٢١٦: حَدَّنْمَا يَعَفُونُ حَمَيْدِ بُن كَاسِبِ ثنا مَعْنَ بُنْ ١٣١٦: حَرْتَ ابن عَرِّ فرماتِ بِي عَلَيْكُ نِي

انَ النَّبِي تَرْفِينَ اللَّهِ قَالَ مَا قُطِع مِن الْبِهِيْمَة وهِي حَيْةُ فَمَا قُطع إِ منها فهو ميتة.

٤١٠ تا ٣٠: حدَّثنا هِشامُ بْنُ عَمَارِ ثَنَا السَّمَاعِيْلِ ابْنُ عِيَّاشِ ثَنَا الْمُوْ بِكُرِ اللَّهِ ذَلِّي عِنْ شَهْرِ بُن حَوْشَبِ عَنْ تَمِيْمِ الدَّارِيَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ يَكُونُ فِي آخِرِ الرَّمَانِ قَوْمَ يهجُرُونَ اسْبِمَةَ أَلِابِلِ وَ يَقُطَعُونَ أَذُنَابِ الْغَيْمِ الا فَمَا قُطِعَ مَنْ حَيَّ فَهُو مَيْتٌ.

#### ٩: بَابُ صَيُدِ الْحِيُتَانِ وَالْجَوَادِ

٣٢ ١٨: حَدَّثَتَ أَبُو مُصْعَبِ ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ زَيْدِ بْنِ السلم عن ابيه عل عبد الله بن عمر الدرسول الله عينه قَالَ أَحَلَّتُ لَنَا مَيُتِنَانَ الْخُوُّتُ وَالْجَوَادُ.

٣٢١٩: خـدُثْنِمَا أَبُو بِشُو بَكُرُ يُنُ خَلُفٍ وَ نَصْرُ ابنُ عَلِيّ قَالَ ثَنا زَكُريًّا بُنُ يَحْيِني بُن عُمَارَةً ثَنَا أَبُو الْعَوَّامِ عَنُ أَبِي عُشْمان النَّهُدِي عَنْ سَلُمَانَ قَالَ سُئِلَ رَسُولَ اللَّهُ عَنْ عَنْ سَلُمَانَ قَالَ سُئِلَ رَسُولَ اللَّهُ عَنْ الجراد فقالَ أَكْثَرُ جُنُود اللَّه لا آكُلُهُ وَ لَا أَحَرَّمُهُ.

٠ ٣ ٢٠: خد تُنسا احدمد بن مبيع ثنا سُفيان ابن غيينة عَن ابني سعيد (سغد) البقال سمع أنسُ بن مالك يفول كنَّ ازُواجُ النَّبِي عَلِيُّكُ لِيُنها دَيْنَ الْجَرَادَ عَلَى ٱلاطباق.

٣٢٢١: حَـدُثَـنَـا هَرُوْنُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ ثنا هَاشِمُ بُنُ الْقاسِم ثيا زياد بُنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ عُلَاثَة عَنْ مُؤسى بْنِ مُحَمَّد بُن إِبْرَهِيْم عَنْ ابِيَه عَنْ جَابِرُوا انس بُن مالِكِ أَنَّ النبئ صلَّى الله عَليُهِ وسلَّمَ كَانَ إِذَا دُعَا عَلَى الْجَرَادِ قَالَ اللُّهُمَّ اهْلِكَ كَبَارَةٌ واقْتُلُ صِغَارَةٌ وَ أَفْسِدُ بَيْضَهُ وَاقْطَعُ دابرة وَ خُدُ بِافُواهِهَا عَنْ مَعَايِشَنَا وَ ارْزَاقِنَا إِنْكَ سَمِيعُ ﴿ رُورُ لِولَ عَصَرُوكَ وَيَجِعُ ﴿ كَمَعْلَمُ وَانَا جَ تَدَكُمَا سَلِيلٍ ﴾

عيسسى عَنْ هِشَام بْنِ سَعْدِ عَنْ زَيْدِ بْنِ السَّلَم عَن ابْن عَمرَ ﴿ قَرِما يَا: جَالُورا بَهِي زنده بمواورا ي حالت مِين اس كاكونى حقد (مثلًا ياؤل ياكسي حقد كالكوشت) كان لياجائة و هنگزانر دار ہے۔

سے ۳۲۱ : حضرت تمیم داری رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ رسول الله علي علي فرمايا: آخر زمانه مين كه لوگ او توں کی کو ہائیں اور بکریوں کی ؤیس کاٹ لیا کریں گے۔غور ہے سنو! زندہ جانور کا جو حصہ بھی کاٹ لیا جائے وہ مردار ہے۔

#### باب: محیطی اور نڈی کا شکار

۳۲۱۸: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: دو مردار ہمارے لیے حلال کئے گئے بھچھلی اور ٹڈی۔ ۳۲۱۹: حضرت سلمان رضی الله عنه فر مات بین که رسول الله صلى الله عليه وسلم ے ثاري كے متعلق دريا فت كيا كيا

تو فر مایا: اللہ کے لشکروں میں سب ہے زیادہ میں ہے۔ نه میں اسے کھا تا ہوں' نہرام کہتا ہوں۔ ۳۲۲۰: حضرت انس بن ما لك رضى الله عنه فر مات بي

که تبی صلی الله علیه وسلم کی از واج مطهرات تفالوں میں ر كەكرنىڭدىال ايك دوسرے كو مدىيە بھيجا كرتى تھيں ۔ ۳۲۲۱: حضرت جابرٌّ والسُّ ہے روایت ہے کہ نبی جب تذیوں کے لیے بدؤعا کرتے تو فرماتے: اے اللہ! بڑی نڈیوں کو ہلاک کر دیکئے اوران کے انڈے خراب کر دیجئے ( کدمزید پیدانہ ہوں)اوران کوجڑ سے ختم کرویجئے ( کہسل ہی نہر ہے ) اور ان کے مُنہ ہماری بلاشبہ آی ہی وُ عاشفے والے ہیں۔ایک مخص نے عرض

فقال رجُلْ يَا رَسُولَ اللَّهُ ' كَيْفَ تَدْعُوُ اعلى خَنْدِ مِنْ الْجَوَادُ فَتُولُهُ لِللَّهِ اللَّهِ الْمُعُوادُ فَتُولُهُ لِمَنْ الْجَوَادُ فَتُولُهُ الْحُوبِ فِي الْبُحُوِ. الْحُوبِ فِي الْبُحُوِ.

#### قال هاشم قال زياد فحدثني من رأى الحوت ينظره

٣٢٢٢ حَدَّثُنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكَيْعٌ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سلسمة عِنْ أَبِى هُويُرة قَالَ خَوجُنَا مَع النَّبِي عَنْ أَبِى هُويُرة قَالَ خَوجُنَا مَع النَّبِي عَيْنِ أَبِى هُويُرة قَالَ خَوجُنَا مَع النَّبِي عَيْنِ فَي حَجَّةِ أَوْ عُمْرَةٍ فَاسْتَقُبِكَ رَجُلٌ مِنْ جَوَادٍ أَوْ النَّبِي عَيْنِ فَي حَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ فَاسْتَقُبِكَ رَجُلٌ مِنْ جَوَادٍ أَوْ النَّبِي عَيْنَ فَي حَجَّةً أَوْ عُمْرَةٍ فَاسْتَقُبِكَ الله واطنا و بَعَالِنا فَقَالَ صَدِرتٍ مِنْ جَوادٍ فَجَعَلُنَا نَصُرِبُهُنَ بِالله واطنا و بَعَالِنا فَقَالَ النَّهِ عَنْ حَدِد البَحْرِ. النَجْرِ عَنْ عَيْنَ عَيْنَ عَيْنَ عَيْنَ عَلَى الله عَنْ عَيْدِ الْبَحْرِ.

کیا: اے اللہ کے رسول! آپ اللہ کی مخلوق کو کیسے بدوی و ہے رہے ہیں کہ اللہ اس کی نسل ہی ختم کر ویں؟ آپ شالیفتر نے فرمایا: ٹڈی سمندر میں مجھل کی چھینک ہے پیدا ہوتی ہے۔

ہاشم کہتے ہیں کہ زیاد نے فرمایا کہ مجھے ایک شخص نے بتایا کہ اس نے دیکھا مجھلی بھینک رہی تھی ٹڈی کو۔

1877 : حضرت ابو ہر رہے رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جج یا عمرہ کے لیے نکلے۔ ہمار ہے سامنے ٹڈیوں کا ایک گروہ آیا۔ ہم انہیں جوتوں اور کوڑوں سے مار نے لگے تو نبی علیات کے انہیں جوتوں اور کوڑوں سے مار نے لگے تو نبی علیات کے فرمایا: انہیں کھالو کیونکہ یہ سمندر کا شکار ہیں۔

خلاصة الماب يہ اللہ علیہ اور آلی اور مردار مجھلی اور ٹذی طلال ہیں۔ گوہ کے ہارے میں محتف روایات ہیں بعض محلف روایات ہیں۔ گوہ کے ہارے میں محتف روایات ہیں اسلام طحاوی محلال ہونا معلوم ہوتا ہے اور بعض ہے حرام ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس لئے ائمد کرام کا اس میں اختلاف ہے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ ہمارے اسحاب کے بزویک اسح ہے ہے کہ گوہ کا کھانا مکروہ تحریمی بلکہ تنزیبی ہے۔ امام محمد نے مؤطامیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اثر نقل کر کے کہا ہے کہ ہمارے نزویک اس کا ترک زیادہ پندیدہ ہے اور یہی امام ابو حنیفہ کا تول ہے۔ بی ہے کہ احداد احتیاط کرنے والے ہیں جیسے اپنے آتا جناب محرصلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا اور ساکہ آتے ہے کہ احداد احتیاط کرنے والے ہیں جیسے اپنے آتا جناب محرصلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا اور ساکہ آتے ہے۔ گوہ نہیں کھائی۔

#### ا : بَابُ مَا يُنهنى عن قَتْلِهِ

٣٢٢٣؛ حدَّثْنَا مُحَمَّدُ بِنُ بِشَارٍ وَعَبِدُ الرَّحْمَٰ ابْنِ عَبَدِ الْوَهَابِ قَالًا ثَنَا ابُوْ عَامِ الْعَقَدِى ثَنَا ابْرَهَيْمُ بِنَ الْفَصُلِ عَنْ سَعِيْد الْمَقْبُرِي عَنْ آبِي هُرَيْرَة قال نهى رَسُولُ اللَّهِ عَيْسَةً عَنْ قَتْلِ الصَّرِدِ وِالْضَفَّدَعِ وَالنَّمَلَة والْهُدُهُد.

٣٢٢٣: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آنْبَأَنَا مَعُمَّدُ الرَّزَاقِ آنْبَأَنَا معُمرٌ عَنِ الزُّهُ بِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ لِن عَبْد اللَّه بُن عُبُرةَ عَنِ المُعْمرُ عَنِ الزُّهُ مِنَ عَبْد اللَّه عَنْ الرَّبُعِ مِنَ الْهُ عَنْ قَتُل أَرْبُعِ مِنَ الْهُ عَنْ قَتُل أَرْبُعِ مِنَ اللَّهِ عَنْ قَتُل أَرْبُعِ مِنَ اللَّهِ عَنْ قَتُل أَرْبُعِ مِنَ

#### باب : جن جانوروں کو مارنامنع ہے

۳۲۲۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ چڑیا' مینڈک' چیونٹی اور بد بدکو مارنے سے (اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے) منع فرمایا۔

۳۲۲۳: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما قرماتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے چار جانوروں کو مار النه علیه وسلم نے چار جانوروں کو مار النے ہے منع فرمایا: (۱) چیونی' (۲) شهد کی کھی'

(٣) نېرېداور (٣) يريا ـ

الدُّوابِ النَّمُلَةِ وَالنَّحْلِ وَالْهُدُهُدِ وَالصُّرْدِ.

٣٢٢٥: حَدَثَنَا الْحَمَدُ بَنْ عَمْرِ و بُنِ السَّرْحِ وَأَحْمَدُ ابُنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ وَهْبِ الْحَبَرِبَى يُؤْنَسُ عَبْر اللَّهِ بَنْ وَهْبِ الْحَبَرِبَى يُؤْنَسُ عَبْ اللَّهِ بَنْ وَهْبِ الْحَبَرِبَى يُؤْنَسُ عَنِ الْمُ سَيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ وَ ابِي سَلَمَةً بُنِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْتُهُ قَالَ إِنَّ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ قَالَ إِنَّ عَبْد اللَّهِ الرَّحْمَنِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ نَبِي اللَّهِ عَلَيْتُهُ قَالَ إِنَّ عَبْد اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ قَالَ إِنَّ نَبِي اللَّهِ عَلَيْتُهُ قَالَ إِنَّ نَبِي اللَّهِ عَلَيْهِ النَّهُ اللَّهُ عَرْوَجَلَّ اللهِ فِي أَنْ قَرْصَتُ كَ نَمَلَةً الْمُلْكُ فَالْحَرِقَ النَّهُ اللهُ الْحُدِقَتُ اللهُ عَرْوَجَلَّ اللهِ فِي أَنْ قَرْصَتْكَ نَمَلَةً الْمُلْكُ فَالْحُدِقَتُ اللهُ عَرْوَجَلَ اللهِ فِي أَنْ قَرْصَتْكَ نَمَلَةً الْمُلْكُ اللهُ عَرْوَجَلَّ اللهِ فِي أَنْ قَرْصَتْكَ نَمَلَةُ الْمُلْكُ اللهُ عَرْوَجَلَ اللهِ فِي أَنْ قَرْصَتْكَ نَمَلَةً الْمُلْكُ اللهُ عَرْوَجَلَ اللهِ فِي أَنْ قَرْصَتْكَ نَمَلَةُ الْمُلْكُ اللهُ عَرْوَجَلَ اللهُ عَرْوَجَلَ اللهُ عَرْوَجَلَ اللهُ عَنْ أَنْ قَرْصَتْكَ نَمَلَةُ الْمُلْكُتُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَرْوَجَلَ اللهُ عَرْوَجَلَّ اللهُ عَرْوَجَلَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَرْوَجَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الْهُ اللهُ المُ اللهُ ال

حدَثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُو صَالِحٍ حَدَّثِنِي اللَّيْتُ عَنْ يُونُس عَن ابْن شِهابِ بِإِسْنَادِهِ نَحُوهُ و قالَ قُرْصَتْ.

٣٢٢٥: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرمائے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ نے کا ث اللہ کے نبی علیہ نے کا ث اللہ کے نبی علیہ نے کا ث لیا تو انہوں نے تھم دیا کہ چیونٹیوں کا سارا بل جلا دی جائے۔ چنا نچہ وہ جلا دیا گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان جائے۔ چنا نچہ وہ جلا دیا گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان (پنجمبر) کی طرف وتی ہجیجی کہ ایک چیونٹی کے کا نے پر آ ب نے ایک پوری اُ مت کو تباہ کر دیا جو اللہ کی پاک بیان کرتی تھی۔ بیان کرتی تھی۔

كتاب الصيد

ایک دوسری سند ہے بھی بہی مضمون مروی

#### ١١: بَابُ النَّهِي عَنِ الْخَذُفِ

٣٢٢٧؛ حَدَّثُنا أَبُو بِكُو بُلُ ابِي شَيْبَةً ثَنَا اسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلِيَّةً عَنْ أَيُّوبُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُنِيْرِ رَضِى اللهُ تُعَالَى الْنَ عَلَيْهَ عَنْ أَيُّوبُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُنِيْرِ رَضِى اللهُ تُعَالَى اللهُ تُعَلِيدُ اللهِ بُنِ مُغَفِّلٍ حَدَّفَ فَنَهَاهُ وَ قَالَ إِنَّ النَّبِيّ صَلّى صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم نَهْنَى عَنِ الْحَدُّفِ وَ قَالَ إِنَّهَا صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم نَهْنَى عَنِ الْحَدُّفِ وَ قَالَ إِنَّهَا لَا تَصِيدُ السَّنَ اللهِ تَعَلَيْهُ وَسَلّم نَهْنَى عَنْهُ فَمْ عُدْتَ لَا الْحَيْنُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم نَهْنَى عَنْهُ فَمْ عُدْتَ لَا الْحَلِمُ كَا اللّهُ اللهُ الْحَلِمُ لَلهُ اللهُ الْحَلِمُ لَلهُ اللهُ الْحَلِمُ اللهُ ال

٣٢٢८: حَدَّثنا أَبُوْ بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَ و حَدَّثنا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنْ جَعْفَرٍ قَالًا ثَنَا شُغِبَةً

#### باب : حچیوٹی کنگری مار نے کی ممانعت

۳۲۲۲: حفرت سعید بن جیر قرماتے بیں کہ عبداللہ بن مغفل کے ایک عزیز نے جیموفی کنگری انگلی پر رکھ کر ماری تو انہوں نے اس سے منع کیا ہے اور فرمایا: نبی نے اس سے منع کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس سے نہ تو شکار ہوتا ہے نہ وشمن کو نقصان بہنچتا ہے البتہ کسی کا دانت ٹوٹ سکتا ہے قرمانے بیں کہ اس عزیز نے آ کھے بھوٹ سکتی ہے۔ فرماتے بیں کہ اس عزیز نے دوبارہ ایسا ہی کیا تو عبداللہ بن مغفل نے فرمایا: میں نے منع فرمایا بھرتم نے دوبارہ منہ بیں بیہ بتایا کہ نبی نے اس سے منع فرمایا بھرتم نے دوبارہ وبارہ وبارہ کی ۔اب بیس تم سے بھی بات نہ کروں گا۔

۳۲۲۷: حضرت عبدالله بن مغفل رضی الله عند فرمات بین که نمی الله عند فرمات بین که نمی الله علیه وسلم نے کنگری انگلی پر رکھ کر

عن قتادة عن عُقُبة بن صَهْبَان عَنْ عَبُد اللّه بن مُعَقَّلِ قال نَهَى النَّهِ عَنْ عَبُد اللّه بن مُعَقَّلِ قال نَهَى النَّبِيُّ عَن الْحَذُف و قال انَّها لا تَقُلُ الصَّيد و لا تَنْكِى الْعَدُو و للكِنَّهَا تَفُقاً الْعَيْن وتَكْسِرُ السَّنَ.

مارنے ہے منع کیا اور فرمایا: اس سے نہ تو شکار ہوتا ہے' نہ ذشمن کو نقصان پہنچتا ہے البعتہ آئھ بھوٹ سکتی ہے اور وانت نوٹ سکتا ہے۔

خلاصیة الها ب این کھیل کا فائد ونو کو کی نہیں البیتہ اس کا نقصان ہے کہ کسی کی آئکھ یاسر میں چوٹ لگ سکتی ہے جیسے آخ کل گلی ڈیٹر ااور غلیل سے شکریز ہے بھینکنا وغیر ہ۔

#### ٢ ا : بَانْبُ قَتْلِ الْوَزُغ

٣٢٢٨: حدَّقَنا ابُو بِكُرِيْنُ ابِي شَيْبَةَ ثِنا سُفْيانُ ابْنُ عُييْنة عَنْ عَبُدِ الْمُحَمِيُدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أُمْ شَرِيْكِ انَ النَّبِيُ عَلِيْنَةِ امْرَهَا بِفَتْلِ الْاوْزَاعَ.

٣٢٢٩: حدَّثَنَا مُحمَّد بَنُ عَبُدِ المَلِكِ بَن ابى الشَّوارِب ثَنَا شَهِيلٌ عَنْ ابِنِه عَنْ ابِي هُريْرة ثَنَا شَهِيلٌ عَنْ ابِنِه عَنْ ابِي هُريْرة عَنْ رَسُول اللَّه عَنْ فَعَلَى مَنْ قَتَل وزغًا فِي اوَل ضَرْبة فله عَنْ رَسُول اللَّه عَنْ قَتْلها فِي الثَّانِية فَلَهُ كَذَا و كذا اذْنَى من الأولى، و مَنْ قَتْلها فِي الثَّانِية فَلَهُ كَذَا و كذا اذْنَى من الأولى، و مَنْ قَتْلها فِي الشَّرْبة الثَّالِيّة فله كذا حسنة (أَدُنَى من الدَى مَنْ قَتْلها فِي الشَّرْبة الثَّالِيّة فله كذا حسنة (أَدُنَى من الدَى ذَكَرة فِي الْمَرّةِ الثَّالِيّةِ.

٣٢٣؛ حــ قشنا الحمد بن عمرو بن السّرَ عنا عَبْدُ الله بن وهب الحيرين يونس في ابن شِهَاب عن عُرُوة بن الزُبير عن عابشة انَّ رسُول اللهِ قال بلوزُ ع الفويسقة.

ا ٣٢٣: حدد النا المؤ بكر إن أبئ شيبة ثنا يونس اله مم محمد عن جرير بن حازم عن نافع عن سائبة مؤلاة الفاكة بن المغيرة أنها دخلت على عائشة فرات في بيتها رُمُحا مَوُظُوقًا فقالَتُ يا أمّ المُوْمنين رضى الله بيتها رُمُحا مَوُظُوعًا فقالَتُ يا أمّ المُوْمنين رضى الله تعالى عنها! ما تطنعين بهذا قالت نقتل به هذه الاؤزاع فان نبي الله صلى الله عنده الاؤزاع فان نبي الله عنده الله عنده الله عنده المراه الم تكن في الارض دابة النار الم تكن في الارض دابة المناه المنه المناه المناه

#### بِإِنِ : گرگٹ (اور چھکلی) کو مارڈ النا

۳۲۲۸: حضرت الله شریک رضی الله تعالی عنها فرماتی بین که نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ان کو گر گٹ مار نے کا تھکم دیا۔

۳۲۲۹: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ملی خر مایا: جس نے گر گٹ کو پہلی ضرب میں مار ڈالا اُسے اتنی نیکیاں ملیں گی اور جس نے دوسری ضرب میں مار ڈالا اُسے اتنی (پہلی مرتبہ ہے کہ کہ) نیکیاں ملیں گی اور جس نے تیسری ضرب میں مار ڈالا اُسے اتنی (پہلی مرتبہ سے کم) نیکیاں ملیں گی اور جس نے تیسری ضرب میں مار ڈالا اُسے اتنی ( دوسری مرتبہ سے کم ) نیکیاں ملیں گی۔ ڈالا اُسے اتنی ( دوسری مرتبہ سے کم ) نیکیاں ملیں گی۔ ۴۲۳۰ : سیّدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے

روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گر گٹ کو

بدمعاش وبدكا رفر ماياب

۳۲۳۱: فا کہ بن مغیرہ کی آ زاد کردہ باندی حضرت سائیہ فرماتی ہیں کہ میں سیّدہ عائشہ کے گھر گئی۔ دیکھا کہ گھر میں ایک برجھا رکھا ہوا ہے۔ تو عرض کیا: اے ام المؤمنین یا آ پ اس سے کیا کرتی ہیں؟ فرمانے لگیں: ہم اس سے گرگٹ (اور چھپکلیاں) مارتی ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا کہ سیّدنا ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تو زمین کے ہرجانور نے آگ

إلَّا اطْفَاتِ النَّادِ غَيْرَ الُوزَعَ فَإِنَّهَا كَانَتْ تَنْفُخُ بَجِهَا نِي كَوشش كَى رسوائ كُرَّكْ ك يهاس ميس عَلَيْهِ فَسَاخَتُو رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ﴿ يَهُوكَكُ مَارَمًا ثَمَّا ﴿ تَأْكُ اورَكِمْ كَ ﴾ اس ليح رسول

الله عَلِينَةُ نِي است ماروُ النَّهُ كَاحْكُم فر مايا \_

خ*لاصہۃ الباب ﷺ بیجا نور ہوتے تو بے ضرر ہیں لیکن بعض نے فر* مایا ہے کہ ان میں زہر ہوتا ہے اور دل کو ان سے نفرت ہوتی ہے۔اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کوتو قیق دے کہ جن چیزوں کو مارنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا ہے ہم مسلمان بھی اس کو ماریں چھکلی کے متعلق تو آیہ بھی مشہور ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ کی ویمن تھی' ہم مسلمانوں کو بھی اس ہے وشمنی رکھنی جیا ہے۔

> ٣ ا : بَابُ أَكُلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ٣٢٣٢: حَدِّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ ٱنْبَأَنَا شُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَة عَنِ الرُّهُويِ أَخُيْرِنِي أَبُو إِذُرِيْسَ عَنْ أَبِي تَعْلَبَةِ الْخُشْنِيُ أَنَّ النَّبِي عَلِيُّ لَهُ مَا عَنُ أَكُلُ كُلُّ ذِي نَابٍ مِن السِّبَاعِ.

قَالَ الرُّهُ رِيُّ وَ لَـمُ اسْمَعُ بِهِذَا حَتَّى دَخَلْتُ

٣٢٣٣: حَدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ ابِي شَيْبَة ثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ هِشَامٍ ح وَ حَدُثَنا احْمَدُ بُنْ سِنَان و اِسْحَاقُ ابْنُ مَنْصُورٍ قَالَا لَنَا عَبُدُ الرَّحْمَن لِنُ مَهُدِيَّ قَالًا ثَنَا مَالِكُ لِنُ أَنْسَ عَن السَّمْعِيْل بْنِ ابِي حَكِيْمِ عَنْ عُبَيِّدَةَ بْنِ سُفْيَان عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ أَكُلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ. ٣٢٣٣: حَدَّثْنَا بَكُرُ بُنُ خَلَفٍ ثَنَا ابُنْ أَبِي عَدِيّ عَنْ سَعِيْدِ عَنُ عَلِيّ ابْنِ الْحَكْمِ عَنْ مَيْمُون بْنِ مِهْران عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ سَيَّكُ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنُ اكْلِ كُلِّ ذِي نابِ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنُ كُلِّ ذِي مِخْلَبِ

وپاپ : ہردانت والا درندہ حرام ہے ۳۲۳۲ : حضرت ابو نثلبه تحشیٰ ہے روایت ہے کہ نبی علی نے ہر دانت والے درندے کو کھانے سے منع قرمایا ـ

امام زہریؓ فرماتے ہیں' جب تک میں شام نہیں گیا تب تک میں نے بیاحدیث نہیں تی تھی۔ ٣٢٣٣ :حفرت ابوبرريه رضي الله تعالى عنه بيان فرماتے بیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد

فر مایا: ہردا ثت والے درندے کا کھا ناحرام ہے۔

سسس الله عنوات ابن عباس رضى الله عنهما فرمات بين کہ جنگ خیبر کے دن رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہر دانت والے درندہ اور پنج والے پرندہ کو کھانے سے منع فرمایا۔

خ*لاصة الراب الله على ما حب بدايد ني سبع كي تعريف يول كي بهو* السبع كل مختطف منتهب جارح قاتل عادٍ عادةً یعنی سبع ہروہ جانور ہے جوعاد ۃُ ا کیئے لینے والا غارت گرزخمی کرنے والا۔ قاتل اور ناحق حملہ کرنے والا ہو۔ کچلیوں والے ورندے جو دانتوں ہے شکار کر کے لھاتے ہیں جیسے شیر' بھیٹریا' چیتا' ساہ گوش' بجو' لومڑی' جنگلی بلی وغیرہ ان کا گوشت

کھا نا احناف ابرا ہیم تخعی' امام شافعی' امام احمر' ابوثو را اصحاب حدیث اورا کٹر اہل علم کے نز دیک جا ئزنہیں۔ چجہ گیر پرندے جواینے چنگل سے شکار کرتے ہیں جیسے شکرہ' عقاب' باز' شاہین' گدھ' کواوغیرہ ان کا کھانا بھی احناف' مخعی' امام شافعی' امام احمہ' ابوثؤ را وراکٹر اہل علم کے نز دیک جائز نہیں ۔ا مام ما لک لیٹ بن سعد' اوز ای بیجی بن سعید کے نز دیک پرندوں میں ہے کوئی چیز حرام نہیں ۔ یہی ابن عباس اور حصرت ابوالدر دا ، رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔

#### ٣ ا : بَابُ الذِّئُبِ وَالثَّعُلَبِ

٣٢٣٥: حددُّ فَنا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا يخيى بُنُ واضِع عَنُ مُستَحْمِدِ بُنِ السَّحقَ عَنْ عَبْدِ الْكُرِيْمِ الْنِ الْمُخَارِقَ عَنْ حِبَّانَ بُنِ خِرْع عَنْ أَخِيْدِ لِحَزَيْدَمَة لِن جِزْءِ قَالَ قُلْتُ يَا رسول الله عليه عليه حسنتك الاسالك عن اختاش الارض ما تقول في الدُّعُلب قَالَ وَ مِنْ يَأْكُلُ الثَّعُلب؟ قُلتُ يا رَسُوْلِ اللَّهِ! مَا تَقُوْلُ فِي الذَّنُبِ ؟ قال و يا كُلُ الذِّنُبِ احدٌ

#### ۵ ا: بَابُ الصَّجُع

٣٢٣٦: حدَّثنا هشامُ بُنُ عمَّارٍ و مُحمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ قَالًا تُسَا عِبُدُ اللَّهِ بُنُ رَجَاءِ الْمَكَيُّ عَنَّ اِسْمَاعِيْلَ ابُنِ أُمِيَّةَ عَنَّ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُبَيْدٍ بُنِ عُمير عَنِ ابْنِ ابني عمارٍ ( وهُو عَبُدُ الرُّحُمِن ) قَالَ سَأَلَتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهُ عَنِ الطَّبُعِ اصيُّدٌ هُ وَ قِبَالَ نَعِيمَ قُلُتَ آكُلُهَا قَالَ نَعُمْ قُلْتُ اشِيٌّ سَمَعُتَ مِنَّ رَسُولِ اللَّهُ عَلَيْكُ قَالَ نَعَمُ

٣٢٣٧ حـ قَنْنا ابُو بِكُر بُنْ ابِي شَيْبَة ثنا يخيي ابُنْ واضح عَنِ ابْنِ اسْحِق عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ ابْنِ ابِي الْمُحَارِق عَنْ حبَّانَ بْن جَزَّءٍ عَنْ خُزَيْمَةَ ابْن جِزْءِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا تَقُولُ فِي الصَّبْعِ قَالَ وَ مِنْ يَاكُلُ الصَّبْعِ.

#### - جـاب : جھیٹر نیے اور لومڑی کا بیان

كتما ب الصيد

٣٢٣٥: حضرت خزيمه بن جزءٌ فرمات بين مين في عرض كيا: الله ك رسول! مين اسليَّ حاضر بواك آ یے سے زمین کے سمجھ جانوروں کی بابت دریافت کروں۔آ ہے لومزی کی بابت کیا فرماتے میں؟ فرمایا: لومزی کون کھاتا ہے؟ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ مجھیز نیئے کے متعلق کیا فر ماتے ہیں؟ فر مایا: جس میں بھلائی اور خیر ہوو ہ بھلالومڑی کھائے گا؟

#### رياب: بَيِّو كَاعْكُم

۳۲۳۲ : حفرت عبدالرحمٰن بن ابی عمار فرماتے ہیں، ک میں نے حضرت جاہر بن عبداللہ سے بجو کے متعلق وریافت کیا کہ یہ شکار ہے؟ قرمایا: جی ہاں! میں نے عرض کیا: میں اے کھا سکتا ہوں؟ فر مایا: جی ہاں ۔ میں نے عرض کیا: یہ بات آپ نے رسول اللہ علیہ سے سى بى جى فرمايا : جى بال-

٣٢٣٧: حضرت خزيمه بن جزء رضي الله عنه قر مات بين کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ صلی الله عليه وسلم بجو كي بابت كيا فرمات بين؟ فرمايا: كون ہے جو بجو کھائے۔

خ*لاصیة البایب جیر بعض حفر*ات کالیمی مذہب ہے کہ بجوحلال ہے حنفیہ کے نز دیک مید درندہ ہےاور درندوں کی طرح اس کا کھانا بھی حرام ہے حضرات حنفیہ کی دلیل حدیث ۳۲۳۷ ہے اس کے علاوہ حدیث ابوالدرداء ہے جس کی تخریج امام احمد' اسحاق بن راہویہ اور ابویعلی موصلی نے اپنے اسانید میں عبداللہ بن پزید سعدی سے کی ہے۔ اور حدیث خزیمہ بن جزید

ہے جس کی تخریج امام ترندی رحمة القدعلیہ نے کی ہے۔ نیز حدیث ابن عباس رضی اللّه عنبما ہے جس کی تخریج امام سلم اورامام ابو داؤ درحمہم اللّٰہ نے کی ہے۔

( 35

#### ١١: بَابُ الضَّبَ

٣٢٢٨: حدد ثنه أبو بنكر بن ابئ شيبة أنا مُحمَّد ابن فَصليل عَن خسين عَن زيد بن وهب عن أابت بن يزيد الانصاري رضى الله تعالى عنه قال كنا مَع النبي صلى الله عليه وسلم فاضاب النباس ضبابا فاشتوؤها فاكلوا الله عليه وسلم فاضاف النباس ضبابا فاشتوؤها فاكلوا منها فاصبت منها ضبًا فشويته ثم أتبت به النبي صلى الله عليه وسلم فاحد جويده فجعل يُعد بها أضابعة فقال إن عليه وسلم فاحد جويده فجعل يُعد بها أضابعة فقال إن أمة مِن بني اسرائيل مُسِحت دواب في الآرض و ابني لا ادرى لعلها هي فقلت إن الناس قد اشتوؤها فاكلوها فاكلوها فلم يأخل ولم ينه.

٣٢٣٩ خدتنا أبو استحق الهروى إبرهيم بن غيد الله بن حاسم شنا السماعيل ابن غلية عن سعيد بن آبى عروبة عن قدادة عن سليمان اليشكرى عن جابر بن غبد الله ان النبي عن شاهية للم يُحرم الضب و لكن قدرة و الله لطعام عامة الرعاء و إن الله غنر واجد و لوكن كان عدى الرعاء و إن الله غنر واجد و لوكن عندى الاكلنة.

خدتنا أبو سلمة يخى بن حلف ثنا عبد الأعلى ثنا عبد الأعلى ثنا سعيد بن أبى غروبة عن قتادة عن سليمان عن جابر عن غمر بن الخطاب عن النبي عليه نحوة.

• ٣٢٣: حدثنا أَبُو كُويْبِ ثَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ بَن سُلَيْمَانَ عَنْ دَاوُد بُنِ السَّيْمَانَ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ النُّحَدُرِي دَاوُد بُنِ السَّيْدِ النُّحَدُرِي فَا وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُلَّ مِنْ اهْلِ فَالْ نَاذَى وَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُلَّ مِنْ اهْل

#### پاپ : گوه کابیان

۳۲۳۸: حضرت ٹابت بن یزید انصاری فرماتے ہیں کہ ہم نبی کے ساتھ ہتھے۔لوگوں نے بہت ک گوہ پکڑکر بھونیں اور کھانے گئے۔ میں نے بھی ایک گوہ پکڑی اور بھون کر نبی کی خدمت میں پیش کی۔آپ نے ایک شاخ لی اور اس ہے اپنی آگلیوں پر شار کرنے گئے۔ شاخ لی اور اس ہے اپنی آگلیوں پر شار کرنے گئے۔ پھر فرمایا: بنی اسرائیل کے ایک گروہ کی صور تیں منح کی گئیں اور زمین کے جانوروں کی صور تیں ان کو دی گئیں۔ مجھے معلوم نہیں ۔ ہوسکتا ہے وہ یہی ہو۔ میں گئیں۔ مجھے معلوم نہیں ۔ ہوسکتا ہے وہ یہی ہو۔ میں نے عرض کیا:لوگوں نے تو بھون بھون کرخوب کھا کیں۔ نے عرض کیا:لوگوں نے تو بھون بھون کرخوب کھا کیں۔ نے خود کھائی نہ نہ فرمایا۔

۳۲۳۹: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے گوہ کی حرمت بیان نبیں فرمائی' البتہ اسے نا پیند فرمایا اور بیا عام چرواہوں کی خوراک ہے اور الله نے اس سے بہت لوگوں کو نفع بخشا اور اگر میر سے باس گوہ ہوتی تو میں ضرور کھا تا۔

حفنرت عمر فا روق رضی الله تعالی عنه ہے بھی ایسا ہی مضمون مروی ہے۔

۳۲۳۰: حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ نماز سے فارغ ہوئے تو اہل صفہ میں سے ایک شخص نے بکار کرعرض کیا: اے اللہ کے رسول!

الصُّفَّة حِينَ انْصِرَف مِن الصِّلاةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى: اللهُ عليه وسلَّم إنَّ ارْضِنها ارْضٌ مضيَّةٌ فيما ترَى فِي الصَّبَابِ قَالَ يَلَغَنِي أَنَّهُ أُمَّةٌ مُسِخَتُ فَلَمْ يَامُرُ بِهِ وَ لَمْ يَئُهُ عنه.

١٣٢٣: خَدَّتُنا مُحمَّدُ بُنُ الْمُصَفَّى الجمْصِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ حَدَثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ الزُّبِيْدِينَ عَنِ الزُّهُويَ عن ابني أمَامَة بُن سَهُل بُن خَنَيْفٍ عنْ عَبُد اللَّه بُن عَبَّاس عن خالد بُنِ الُولِيُد انْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتى بضب مشوي فقرب إليه فأهوى بيده لياكل منه فقال لَـهُ مِنْ حَضَرَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ! انَّهُ لَحُمْ ضب فرفع يده عنه فقال له حالة رضى الله تعالى عنه يا رسُول اللُّهِ صلَّى اللهُ عليَّهِ وَسلُّمَ احْرامُ الصَّبِّ قَالَ لا وَ لكنَّهُ لَمْ يَكُنُّ بِارْضِي فَاجِدُ نِي اعَافَهُ قَالَ فَاهُوى حَالِدُ إِلَى الضَّبَ فاكل منه و رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ يَنْظُرُ

٣٢٣٢: حدَّثها مُحمَّدُ بَنُ الْمُصفِّى ثَنَا سُفْيَانَ ابْنُ عُيلِنة عَنْ عَبُد اللَّهِ بُن دِينهار عن ابِّن عُمر قال قال رسُولُ اللَّهُ عَنِّينَا لَهُ الْحَرَّمُ يَعْنِي الضَّبِّ.

#### ١ : بَابُ الْأَرُنَب

٣٢٣٣: حدَّثه م محدهد بن بشار ثنا مُحمَّد ابْنُ جعُفرِ و عَبْدُ الرَّحْمِنِ بُنِّ مَهْدِي قِالَ ثِنَا شَعْبُةً عَنْ هِشَامِ بُنْ زيد عن انسس بن مسالك رضى الله تعالى عنه قال مرزنا بسمرَ النظَّهُ وان فسأنَّف جُسَا ازْنُبًا فسعُوًّا عليُهَا فَلَغَبُوا فَسَعَيْتُ حَتَّى ادْرِكُتُهَا فَاتَيْتُ بِهَا ابا طَلَحَة فَذَبِحَهَا فَبعث بعجُزِها وورِ كَهَا إِلَى النّبِيّ صلّى اللهُ عَليْهِ وسلَّم اوراس كى ران اورسرين كاحته تي عَلَيْكُ كے پاس

ہمارے علاقہ میں گوہ بہت ہوتی ہے۔ گوہ کے متعلق آپ کیا تھم دیتے ہیں؟ فرمایا: مجھےمعلوم ہوا ہے کہ ایک گروہ کی شکلیں مسنح کر دی گئی تھیں' گوہ کی صورت میں <sub>۔</sub> نیز آ ی نے کھانے کا حکم بھی نہ دیاا ورمنع بھی نہ فر مایا۔ ا۳۲۳ : حضرت عبدالله بن عباس سے روایت ہے کہ خالدین ولیڈ نے فر مایا که رسول اللہ کی خدمت میں بھنی ہوئی گوہ پیش کی گئی جب آ ہے کے قریب کی گئی تو آ یے نے کھانے کیلئے ہاتھ بڑھایا۔ حاضرین میں سے ا یک محض نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! یہ گوہ کا گوشت ہے۔اس بر آپ نے اس سے ہاتھ أخفا ليا تو حضرت خالدؓ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا گوہ حرام ہے؟ فرمایا:نہیں! حرام تونہیں کیکن ہمارے علاقہ میں ہوتی نہیں' اس لیے مجھے پسند نہیں تو حضرت خالدً نے ہاتھ گوہ کی طرف بڑھایا اور کوہ کھائی حالا نکہ رسول الله علی ان کی طرف د کیور ہے تھے۔

۳۲۳۲: حضرت این عمر رضی الله تعالی عنهما فر مات بین که رسول النُدصلی النُدعلیہ وسلم نے فر مایا: میں گو ہ کوحرام منبیں کہتا۔

#### بِ إِن : خر كُوش كابيان

۳۲۳۳ : حضرت انس بن ما لک فرماتے بیں کہ ہم مرالظبر ان نامی جگہ ہے گزرے۔ہم نے ایک خرگوش کو چھیٹرااور اے پکڑنے کے لیے دوڑے کیکن بالآخر تھک گئے ۔ پھر میں دوڑا اور میں نے اسے بکڑ لیا اور حضرت ابوطلحہ کے یاس لایا۔ انہوں نے اٹھے ذیح کیا بهيجا-آب علي في في المارا ٣٢٣٣: حدّثنا ابُو بكر بن ابن شيبة تنا يزيد ابن هارون أنْسَأْنَا دَاوَدُ بُنُ ابن هند عن الشّغبي عن مُحمَّد بن صفوان رَضِي الله أنه مر على النّبي عَيْنِهُ بِارَنْبَيْنِ مُعلَّمَة أَنه مر على النّبي عَيْنِهُ بِارَنْبَيْنِ مُعلَّمَة مُعلَّمَة مَا مَعلَمَ النّبي عَيْنِهُ بِارْنَبَيْنِ فَلَمُ مُعلِقَهُمَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّه إنّى اصبتُ هذين الارْنَبَيْنِ فَلَمُ احديدَ حديدة أذ كِيْهما بها فذ كَيْتُهما بمرُوّة أفاكلُ قالَ الحدد حديدة أذ كِيْهما بها فذ كَيْتُهما بمرُوّة أفاكلُ قالَ كُلُ

۳۲۳۳: حضرت محمد بن صفوان سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باس سے گزرے دوخر گوش لاکائے ہوئے تو عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں نے یہ و وخر گوش کیا: اے اللہ کے رسول! میں نے یہ دوخر گوش پکڑ ہے۔ مجھے لو ہے کی کوئی چیز نہ ملی کہ ذرج کروں ۔ تو میں نے سفید تیز وھار پھر سے ان کو ذرج کیا۔ کیا میں کھالوں؟ فرمایا: کھالو۔

۲۳۳۵ د من سے بن جزء فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں آپ کی خدمت میں زمین کے کیڑ وں کے متعلق یو چھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ میلائی گوہ کی بابت کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا: خود کھا تانہیں ووسروں کے لیے حرام نہیں بتاتا۔ میں نے عرض کیا: جس کی حرمت آپ نہ بیان فرمائی میں اے کھاؤں گا اور اے اللہ کے رسول! آپ خود میں اے کھاؤں گا اور اے اللہ کے رسول! آپ خود کیوں نہیں کھاتے ؟ فرمایا: ایک گروہ گم (منخ) ہوگیا تھا۔ میں نے اس کی خلقت الیمی ویکھی کہ مجھے شک ہوا (کہ میں نے واس کی خلقت الیمی ویکھی کہ مجھے شک ہوا (کہ میں نے عرض نے عرض میں نے عرض نے عرض میں نے عرض نے عرض میں نے تو میں نے تو

کیا: اے اللہ کے رسول! آپ سلی اللہ علیہ وسلم خرگوش کے متعلق کیا ارشاد فر ماتے ہیں؟ فر مایا: خود کھا تانہیں اور دوسروں کیلئے حرام نہیں بتا تا۔ میں نے عرض کیا: جس چیز کی حرمت آپ بیان نہ فر مائیں میں اُسے کھاؤں گا اور آپ خود کیوں نہیں کھاتے؟ فر مایا: مجھے بتایا گیا ہے کہ اسے حیض آتا ہے۔

ضلاصة الهاب المائي احناف اورائمه ثلاثه كے نزو يك خرگوش حلال ہے۔ ان احادیث كی بناء پر۔ صاحب ہدايہ نے عقلی دليل يدى ہے كہ خرگوش حلال ہے۔ ان احادیث كی بناء پر۔ صاحب ہدايہ نے عقلی دليل يدى ہے كہ خرگوش ورندوں ميں سے ہوگيا اور ہرن كے مشابہ ہوگيا اور ہرن كا كھانا بالا تفاق جائز ہے۔

باب: جومچهلی مرکرسطح آب پر

٨ ١ : بَابُ الطَافِيُ مِنُ صَيدِ

البخر آجائ؟

٣٢٣٦: حَدَّثْنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا مَالِكَ ابْنُ أَنْسِ ٣٢٣٦ : حضرت ابؤ بريره رضى الله تعالى عند بيان

حدث نسي صفوان بُن سُليم سَعِيْد بن سلمة من آل بن فرمات ميں كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد الْلازُرُقُ أَنَّ الْمُعْيِّرُةُ بْنِ ابِي بُرُدَةً وَهُو مِنْ بِنِي عَبْدِ الدَّارِ حدَثهُ انَّهُ سَمِعَ ابَّا هُويُرةً يَقُولُ قَالَ وَسُولُ اللَّهُ عَلِيْكُ الْبِحُوا مَرُ وَارْطَالَ ہے۔ الطُّهُورُ مَاءُ أَ الْحَلُّ مُيْنَتُهُ.

> قَالِ ابْوُ عَبْدِ اللَّه بِلغِنِي عَنْ ابِي عُبَيْدة الْجَوَادِ أَنَّهُ قال هذا بضف العلم إلانَ الدُّنْيَا يَرُّ وَ بِحَرَّ فَقَدْ افْتَاكِ فِي الُنْجُو وَ بَقِي الْبَوُّ.

> ٣٢٨٥ حدثنا الحمد بن عبدة ثنا يخيى بن سليم الطايفي ثنا اسْمَاعِيْلُ بُنْ أُميّة عَنْ ابي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِر بْن عَبُدِ اللّهِ رضى اللهُ تدعالني عنه قال قال وسُؤلُ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم مَا الَّقِي الْبَحْرُ اوْجَزِر عَنْهُ فَكُلُوا و مات قَيْه فَطَفا فلا تاكلوه

فرمایا: سمندر کا یائی باک کرنے والا ہے اور یائی کا

امام ابن ماحبًه فرمات بين كه حضرت ابوعبيده جوا دینے فر مایا: بیرجدیث نصف علم ہے کیونکہ ڈینیا بحرو برّ ہے تو بحر کا حکم اس میں بیان ہو گیا اور بر کا باقی رہ گیا۔ ۳۲۴۷: حضرت جابر بن عبد الله فرمات بيل كه رسول الله علي كناره يردُ ال دي يا يا كناره يردُ ال دي يا يا كي کم ہونے سے مرجائے وہ تم کھا تکتے ہوا ور جو دریا میں مرکراُ ویر تیرنے لگے( اوراُ س کا پیٹ اویر کی طرف ہو یعنی طافی ہو ) تو اُ ہے مت کھاؤ۔

ت*خادسیة البایی به امام ما* لک اوراہل ملم کی اُنیک جماعت اورا یک قول میں امام شافعی بھی قائل ہیں کہ دریانی جانوری الاطلاق حلال نبيس البيتة امام شافعي سكيتيه كنيزين ورانسان كالمشثنا وكبياه بيكه بيه حلال نبيس -ان حضرات كي وليل احاديث باب بین اور آیت احل لکم صید ال می از بار با کے سندر کا شکار حلال سے داختاف کے نزویک سندر اور دریا کا کوئی جا نورحلال نہیں سوائے مچھلی کے و وحلال ہے۔احناف فریاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یویسھوم علیہم المنعبائث كدوه پغیبران برخبیث چیزوں كوترام كرتاہے۔اور مچھلى كے علاوه سب خبیث بیں اور ظاہرے كەمچىلى كے علاوه دیگر جانوروں کوطبائع سلیم مکروہ جانتی اوران ہے گھن کرتی ہیں نیز بہت ہے دریائی جانوروں کی ممانعت حدیث ہے ثابت ہے۔ چنا نچے حضرت عبدالرحمٰن بن عثان قرشی کی حدیث ہے جس کی تخ سنج امام ابوداؤ د'احمدُ اسحاق بن راہویا` حاکم اور طبیا س نے کی ہے۔ آیت کر بید کا جواب میں ہے کہ اس میں لفظ صید سے مرا داسم میں جوذات شکارے بلکداس سے مرا ومصد ت سے بعنی اصطبیا دیده کارکھیلنا اور بیصرف حلال جانو روں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ کھانے کے علاوہ دیگر منافع کے لئے شیر وغیر و کا شکار کر نامھی جا نز ہے۔اور جومچھلی بغیر آفت اپنی موت مرکر پانی کی سطح پر آگنی ہواوراس کا پہیٹ آسان کی طرف ہو یعنی وہ حیت ہوگئی ہوجس کومک طافی کہتے ہیں ہمارے احناف کے نز دیک اس کا کھانا کمروہ ہے۔ائمہ ثلاثہ کے نز دیک طافی سچھنی کے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔احناف کی دلیل ۱۳۲۷ حدیث باب ہے اوراس حدیث کی تخریج امام ابو داؤ دیے بھی ک یعنی جس مچھلی کو دریا تھینک و ہے یا یونی ٹوٹ جائے تو اس کو کھاؤ اور جواس میں مرجائے اور یانی کی سطح برآ جائے اس کو مت کھاؤ ۔

#### ١ ٩ : بَابُ الْغُوَابِ

٣٢٣٨: حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ الْأَزْهَرِ النَّيْسَابُوْرِيُّ ثَنَا الْهَيْشُمُ بُنُ جَـمِيْـلِ ثَـنَا شَرِيْكُ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيّهِ عَنِ ابْنِ غَمَمُ وَ قَالَ مَنْ يَاكُلُ الْغُزَابَ وَقَدُ سَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ فَاسِقًا وَاللَّهِ مَا هُوَ مِنَ الطَّيِّبَاتِ.

٣٢٣٩: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا ٱلْأَنْصَارِيُّ ثَنَا الْمَسُعُودِيُّ ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ الْقَاسِمِ ابْنِ مُحَمَّدِ بُنِ اَبِيُّ بَكُرِ الصِّدِينِ عَنُ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ قَالَ المحيَّةُ فَاسِقَةٌ وَاللَّعَقُرَبُ فَاسِقَةٌ وَالْفَارَةُ فَاسِقَةٌ وَالْفَارَةُ فَاسِقَةٌ وَالْغُرَابُ

بَعُدَ قُولِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ فَاسِقًا.

#### وپائ : كۆسەكابيان

٣٢٣٨: حضرت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فر ماتے ہیں كهكون ب جوكوا كهائ حالانكه رسول الله علي في في اس کو فاسق بتایا۔ بخدا! یہ یا کیزہ جانوروں میں ہے

٣٢٣٩: سيّده عا كشه صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتي بیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: سانب فاس ب اور بچھو فاسق ہے۔ چو ہا فاسق ہے اور کوّا فاسق ہے۔

اس حدیث کے راوی حضرت قاسم سے یو حیما كياكه كياكوا كهايا جاسكتا ہے؟ فرمايا: رسول الله عظيمة فَقِيْلَ لِلْقَاسِمِ أَبُوْ كُلُ الْغُوَابُ ؟ قَالَ مَنْ يَأْكُلُهُ ﴿ كَ الس كُو فَاسْقَ قُرَمَا فَ كَ بِعِد كون بِ جو اس

خلاصیة الها ب 🖈 اِس حدیث میں کؤے ہے مراد دلیری کواہے جومر داراور نایا کی کھا تا ہے جس کی گردن کا رنگ پیروں کی بہنبت سفید ہوتا ہے'اس کا کھانا حرام ہے کیونکہ بہ حیوانات حبثیہ فاسقہ کے ساتھ کمحق ہے نیکن غراب زرع (تھیتی کا کوا) حلال ہے کیونکہ بیددانہ کھاتا ہے نایا کی نہیں کھاتا اور نہ سباع طیور میں ہے ایس بینہ خبائث میں سے ہے اور نہ صدیث ندکور کی نہی میں داخل ہے۔ائمہ ثلاثہ کا اصح قول یہی ہے۔

#### ٠ ٢: بَابُ الْهِرَّةِ

• ٣٢٥: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مَهُدِيِّ ٱنْبَأَنَا عَبُدُالرَّزَّاقِ ٱنْيَأَنَا عُـمَرُ بُنُ زَيْدِ عَنَ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْثُ عَنُ أَكُلِ الَّهِرَّةِ وَتُمَنِهَا.

# حِابِ : بنِّي كابيان

• ۳۲۵: حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بلی اور اس کی قیمت کھانے ہے منع فر مایا۔

خلاصة الراب الله الله عديث سے ثابت ہوا كه بلي كا گوشت حرام ہے ۔ يبي مذہب ہے ابو ہريرہ امام ابو يوسف كا كه بلي کا بیچنا مکروہ ہے طبی فر ماتے ہیں میشکم اس وقت ہے کہ جب بلی میں نفع نہ ہولیکن اگروہ نا فع ہوتو اکیلی بیچ تیجیج ہےاوراس کا تمن حلال ہے جمہورائمہ کا یہی مذہب ہے۔

# السالخالي

# كِثَابُ الْلَاطَيْمَةِ

# کھانوں کے ابواب

د ہاہے۔

#### ا: بَابُ اِطْعَام الطَّعَام

ا ٣٢٥: حَدَّثُنا أَبُو بَكُو بَنْ أَبِي شَيْبَة ثَنا أَبُو أَسامة عَنْ عَوْفِ عِنْ زُرارِ-ة أَبُنِ أَوْفَى حَدَّثِنَى عَبُدُ اللّهِ بَنُ سَلام رضى اللهُ تعالى عَنْهُ قال لمّا قَدِمَ النّبِيّ صلّى الله عَليْهِ وسلّم السمدينة انجفل النّاس قبله و قيل قد قدم رسُولُ اللّه قد قدم رسُولُ اللّه صلّى الله عَليهِ وسلّم قد قدم رسُولُ اللّه قد قدم رسُولُ اللّه قد قدم رسُولُ اللّه قد قدم رسُولُ اللّه عَليهِ وسلّم قد قدم رسُولُ اللّه قد قدم رسُولُ اللّه قد قدم رسُولُ اللّه قد قدم رسُولُ اللّه عَلَيهِ وسلّم قد قدم خوفتُ أَن وَجَهَهُ لَيْس رسُولُ اللّه صلّى الله عَليهِ وسَلّم ثلا قا فحمُتُ في النّاسِ اللهُ طَلَى اللهُ عَليهِ وسَلّم عَدُفَتُ أَنْ وَجَهَهُ لَيْس بُوجُه كَدَّابٍ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ سَمِعَتُهُ تَكَلّم به انْ قال (يَا بُوجُه كَدَّابٍ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ سَمِعَتُهُ تَكَلّم به انْ قال (يَا اللهُ ال

٣٢٥٢: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحَيى الْآزِدِيُ ثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الْآزِدِيُ ثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدُ عَنِ ابْنِ جُرِيْحٍ قَالَ سُلْيُمانُ بُنْ مُوسَى حَدِّثْنَا عَنُ نَافَعِ انَّ عَبُدا لَله ابُن عُمَر كَان يقُولُ إِنَّ رَسُولَ الله عَيْنَا عَنُ نَافَعِ انَّ عَبُدا لَله ابُن عُمَر كَان يقُولُ إِنَّ رَسُولَ الله عَيْنَا عَنُ نَافِعِ الله عَنْ وَالله عَمُوا الطَّعَامُ وَ كُولُوا الْحُوانَا قَالَ : " أَفُشُو السَّلَامُ وَاطْعِمُوا الطَّعَامُ وَ كُولُوا الْحُوانَا حَمَا أَمْرَكُمُ اللَّهُ عَزُوجِلً. " حَمَا أَمْرَكُمُ اللَّهُ عَزُوجِلً. "

#### باب: کھانا کھلانے کی فضیلت

٣٢٥١: حصرت عبدالله بن سلام فرمات بي كه جب ني

مدیند منورہ تشریف لا ئے تو لوگ آپ کی طرف چلے اور تین بار اعلان ہوا کہ اللہ کے رسول تشریف لا چکے۔
لوگوں میں میں بھی حاضر ہوا تا کہ آپ کو دیکھوں۔ جب بیں نے غور سے آپ کا چہرہ انور دیکھا تو مجھے یقین ہوگیا کہ یہ چہرہ جھو نے شخص کا نہیں ( کیونکہ سابقہ کتب میں جو نشانیاں پڑھ رکھی تھی سب بعینہ آپ میں موجود تھیں) جنا نوہ یہ تھی :ا بے لوگو! سلام کوعام رواج دو کھا نا کھلاؤ ' چنا نچے سب سے پہلے میں نے آپ کوجو بات فرمائے فرشتوں کو جوڑ واور رات کو جب لوگ محوخوا بہوں نماز فرشتوں کو جوڑ واور رات کو جب لوگ محوخوا بہوں نماز پڑھوتو تم سلامتی سے جنت میں داخل ہوجاؤ گے۔
بڑھوتو تم سلامتی سے جنت میں داخل ہوجاؤ گے۔
بڑھوتو تم سلامتی سے جنت میں داخل ہوجاؤ گے۔
بڑھوتو تم سلامتی سے جنت میں داخل ہوجاؤ گے۔
فرمایا کرتے شھے کہ اللہ کے رسول اللہ تعالی عنہما بیان فرمایا کرتے شھے کہ اللہ کے رسول اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سلام کو رواج دو اور کھا نا کھلاؤ اور بھائی بھائی بھائی بن جاؤ جیسے تہیں اللہ (عزوجل) نے تھم

٣٢: حدث المحمّد بن زمْح أنبأنا اللّبَث ابن سغد عن يَبزيد بن أبي حبيب عن ابن المخير عن عند الله بن عمرو ان أبد بن أبي حبيب عن ابن المخير عن عند الله بن عمرو ان رخلا سأل رسول الله على المعلم الله على الله عنه الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله الله على من الإنسلام خير قال الم تعرف الطعام و تقرأ السلام على من عرفت و من لم تعرف .

۳۲۵۳: حضرت عبدالله بن عمرو رضی الله عنه فرماتے بین کرایک شخص نے نبی علی سے دریا فت کیا: اے اللہ کے دریا فت کیا: اے اللہ کے درسول! اسلام (میں) کونسا (عمل) سب سے بہتر (بیتدیدہ) ہے؟ فرمایا: تو کھانا کھلائے اور سلام کے جان بہتان والے کواورانجان کو۔

خلاصة الراب الله على الناس اى مصواليه (يعنى لوگ آپ كى طرف كنه دور ته بوئ) ہمارے ني كريم صلى الله عليه وسلم كي تعيين اور تعليمات بهت عده بين ان كواپنانے ميں سعادت اور خوش نصيبى مضم ہاور جنت ميں جانے كا وسيله بين۔ حديث ١٩٥٣: شخ عبدالني فرماتے بين ابتدا سلام كرنا سنت ہاور سلام كا جواب وينا واجب ہوا وسيله بين۔ حديث ١٩٥٣: شخ عبدالني فرماتے بين ابتدا سلام كرنا سنت ہاور افضل يہ ہے كہ سب ابتداء اسلام كريں ہماعت كى طرف ہے كہ وارفضل يہ ہے كہ سب ابتداء اسلام كريں اور سب جواب وين اور افل درجہ يہ ہے كہ السلام عليكم كيے اور كامل يہ ہے كہ السلام عليكم ورحمة الله وبركات ہے جواب ميں افضل يہ ہے واليكم السلام كم السلام كم السلام كم الله مين ملام كرے اور جواب فضل يہ ہو تا ہو الله عليكم السلام كم الله مين ملام كرے اور جواب و ينا واجب ہو اور آگر كسى غائب شخص نے سلام بھيجا ہو يا خط ميں سلام پر ھا ، وتب بھى فور آكہن النہ ورى ہے۔

# ٢: طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكُفِى ألإثنين

٣٢٥٣: حــ قَتْنَا مُـحــ مَدُ بْنُ عَبْد اللّهِ الرَّقِيِّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ زِياد اللّهِ الرَّقِيِّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ زِياد الله اللهُ عَنْ جَابِر بْنِ عِنْ جَابِر بْنِ عَبْد اللّه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْكُولُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

٣٢٥٥: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيَ الْحَكَلُ ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيَ الْحَكَلُ ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى لِنَا سَعِيدُ بُنُ زَيْدِ ثَنَا عَمْرُ و بُنُ دِيْنَارِ قَهُرَ مَانُ آلِ النَّرِبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ سَالَمَ ابْنَ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمر عَنُ آبِيّه عَنُ النَّه بْنِ عُمر عَنُ آبِيّه عَنُ جَدِهِ عُمر بْنِ الْحَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ و إِنَّ طَعَامُ الاَثْهَا فَيَ الثَّلَاثَة وَالاَرْبَعَة و انْ طَعَامُ الاَرْبَعَة يَكْفى الثَّلاثَة وَالاَرْبَعَة و انْ طَعَامُ الاَرْبُعَة يَكُفى

#### ہا۔ ایک شخص کا کھا نا دو کے لیے کا فی ہو

#### جا تا ہے

۳۵۵۳: حفرت جابر بن عبدالند فرماتے ہیں کہ رسول الشمالی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک شخص کا کھا تا دو کے لیے اور حیار کا آٹھ کے لیے کا فی میں موجاتا ہے۔ (یعنی نہ صرف برکت ہوجاتی ہے بلکہ بوجہ ایٹار کھا یہ ہے کہ کہ بوجہ ایٹار کھا یہ کہ کہ کہ ایک ایٹار کھا یہ کہ کہ کہ کہ ایک ایٹار کھا یہ بھی کرتا ہے )۔

۳۶۵۵ : حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: بلا شبه ایک شخص کا کھا تا دو کے لیے کھا یت کرتا ہے اور دو کا کھا تا تین ' جیار (اشخاص) کے لیے کھا یت کھا یت کرتا ہے اور دو کا کھا تا تین ' جیار (اشخاص) کے لیے کھا یت کرتا ہے اور دیا رکا کھا تا یا نیج ' جید کے لیے کھا یت

ر تا ہے۔

الْحَمُسة والسَّنَّة).

خلاصة الراب ملا امام نووی فرمات بین اس حدیث سے ترغیب دی ہے دوسروں کو کھانے میں شریک کرنے کی اور کھانے میں شریک کرنے کی اور کھانے میں سرعیب دی ہے اگر چہ کھانا کم ہواس سے مقصود بھی حاصل ہوتا ہے بھوک کا مثانا اور تمام حاضرین کو برکت بھی حاصل ہوجاتی ہے۔

# ٣: بَابُ الْمُؤْمِنُ يَاكُلُ فِي مَعَى وَاحِدٍ وَ الْكَافِرُ يَاكُلُ فِي سَبْعَةِ اَمْعَاءٍ

٣٢٥١: حَدَّثَنَا آبُوْ بَكُرِ بُنُ آبِی شَیْبَة ثَنَا عَفَانَ حَ وَ حَدَّثَنَا مُ حَمَّدُ بُنُ ابْنُ شَیْبَة ثَنَا عَفَانَ حَ وَ حَدَّثُنَا مُ حَمَّدُ بُنُ بِشَارِ عَدَى بُنِ ثَابِتِ عَنْ آبِیُ حَازِمٍ عَنْ آبِیُ مُحَمَّدُ بُنُ بِشَارِ عَدِی بُنِ ثَابِتِ عَنْ آبی حَازِمٍ عَنْ آبی مُحَمَّدُ فَلَرُوهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه عَنِينَ ﴿ ٱلْمُومِنُ يَاكُلُ فِي مِعَى فَلَمَوْمِنَ يَاكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ وَ الْكَافِرُ يَاكُلُ فِي سَبُعَةِ أَمْعَاءٍ ﴾.

٣٢٥٤: حَدَثْنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ نُمِيْرِ عَنْ عُبَيْد اللَّهِ ابْنُ نُمِيْرِ عَنْ عُبَيْد اللَّهِ ابْنُ عُمر عن النبي عَيَّالِيَّهِ قَالَ عُبَيْد اللَّه عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْن عُمر عن النبي عَيَّالِيَّهُ قَالَ الْحَافِرُ يَاكُلُ فِي مَعْى الْحَافِرُ يَاكُلُ فِي مَعْى الْحَافِرُ يَاكُلُ فِي مَعْى الْحَافِرُ يَاكُلُ فِي مَعْى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ يَاكُلُ فِي مَعْى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِلُ وَلِي وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤُمِ وَالْمُؤْمِ وَالِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالِمُوالِمُ

# دِیاً ب : مؤمن ایک آنت میں کھا تا ہے اور کافرسات آنتوں میں

۳۲۵۲ : حفرت ابو ہر رہے وضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مؤمن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کا فرسات آنتوں میں۔

۳۲۵۷: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها بیان فرماتے بیں کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: کا فرسات آئتوں میں کھاتا ہے اور مؤمن ایک آئت میں کھاتا ہے۔

سر الله تعالى عنه بیان فرمات اله مول رضی الله تعالی عنه بیان فرمات بین كه رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: مؤمن ایک آنت میں كھاتا ہے اور كافر سات آنت میں كھاتا ہے اور كافر سات آنت میں گھاتا ہے اور كافر سات آنتوں میں ۔۔

ضائصة الراب بين الله على عبد الني فرماتے بين اس حديث بين مومن كوكم كھانے كى تعليم دى كدوه كم كھائے اور بعض نے اس كا مطلب بيد بيان كيا ہے كہ بيد الفاظ ايك فاش آ دمی كے بارے بين فرمائے جو كھانا بهت كھا تا تھا جب وہ مسلمان ہوا تو اس نے كھانا كم كھانا شروع كرديا۔ امام نو وى فرماتے بين اس كى تاويل كئى طرح ہوسكتی ہے (۱) بيد بطور مثال كے فرمايا۔ (۲) كه مؤمن اللہ كانام ليے كركھانا شروع كرتا ہے اس كے ساتھ شيطان شركي نبين ہوتا اور كا فركے ساتھ شيطان بھى شركي بو

### ٣: بَابُ النَّهِى أَنْ يُعَابَ الطَّعَامُ

٣٢٥٩: حَدَّثنا لَمَحَمَّدُ بَنُ بَشَارِ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثَنَا سُفْيَانُ عُنِ ٱلاَعْمَى شِي عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ طَعَامًا قَطُّ إِنْ رَضِيَهُ أَكْلَهُ وَ إِلَّا تَرْكَهُ.

خَـدُفْنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْاعْمَى عَنْ أَبِي يُحْيَى 'عَنْ أَبِي هُرَيُرةَ عَنِ النَّبِي عَلَيْتُهُ

مثله.

د وسری روایت بھی ابو ہر برہ درضی اللہ عنہ ہے

بِأَبِ: كَمَا نِهِ مِينَ عَيْبِ نَكَالْنَامِعِ ہِ

۳۲۵۹ : حضرت ابو بربره رضی الله تعالی عنه بیان

فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بھی

کھانے میں عیب نہیں نکالا ۔ اگر آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو

کھانا پیند ہوتا تو تناول فرماتے ورنہ (خاموشی ہے)

تحلاصیة الهاب الله امام نووی فرمات میں عیب یہ ہے کہ کھا نائمگین ہے یا یہ کہنمک بہت کم ہے۔ کھا ناترش ہے البتہ یہ کہنا کہ مجھے کھانا پیندنبیں اس کوعیب نبیں کہتے۔

حيفوز دييتار

### ۵: بَابُ الْوُضُوءِ عِنْدَ الطَّعَام

٣٢٦٠: حَدُّنَا جُبَارَةً بَنُ الْمُعْلَسِ ثَنَا كَثَيْرُ بَنَ سُلِيمِ سَمِعْتُ انس بُنَ مَالكِ رضِى الله تعالى عنه يقول قال رسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم (من أحَبُ ان يُحُدر الله خير بَيْتِهِ فليتَوضَأُ إذا حضر غداؤه و اذ رُفعى.

٣٢٦١ : حَدَثْنَا جِعْفَرْ بُنُ مُسافِرِ ثنا صَاعِدُ بَنْ عُبَيْدِ الْمَجَرَّدِيُ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنْ حُجَارَة ثنا عُنَا مُحَمَّدُ بُنْ حُجَارَة ثنا عُنَا مُحَمَّدُ بُنْ حُجَارَة ثنا عَنْ اللهِ عُنْ ابني هُرَيْرة عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ ابني هُرَيْرة عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم أَنَّهُ حَرَّجَ مِن الْغَابُطِ فَنَا رَسُولِ اللّه حَرَجَ مِن الْغَابُطِ فَنَا رَسُولُ اللّه آلا آبَيْك بِوَضُوءِ فَلَا أَرِيدُ الصَلاة ؟).

ہاہ : کھانے ہے بل ہاتھ دھونا (اورکٹی کرنا)

۳۲۹۰: حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرماتے بیں کہ جو چاہے کہ اُس کے گھر بیں فیر و برکت (اور دولت) زیادہ ہوتو آسے چاہیے کہ جب صبح (یا شام) کا کھانا آئے تو ہاتھ دھوئے (اور گلی کرے) اور جب دستر خوان اُٹھایا جائے اُس وقت بھی۔

٣٢٦١: حضرت ابو بربره رضى الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ قضاء حاجت کے بعد تشریف لائے تو کھانا پیش کیا گیا (آپ علیہ حسب عادت فراغت کے بعد ہاتھ دھو چکے ہتھے)۔ ایک شخص نے عرض کیا:

اے الله کے رسول! وضو کا پانی لاؤں؟ فرمایا: کیا میں نمازیز ھنا جا ہتا ہوں۔

<u> خلاصة الراب</u> مثلاً صاحب انجاح فرمات ہیں جب کھانے کے برتن اٹھائے جائیں تو وضو کا تھم دیا گیا ہے اس سے مراد ہاتھوں کا دھوتا اور کلی کرنا ہے بہر حال کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کر کے یا ہاتھ دھونے کی برکت اور فائدہ فرما دیا ہے۔ حدیث ۳۲۱ : غرض یہ ہے کہ نماز کے لئے وضو شرط ہے باقی کھانے وغیرہ کے لئے واجب نہیں ہے۔

#### ٢: بَابُ الْآكُلِ مُتَكَنَّا

٣٢٦٢: حدثنا محمَّد بن الصَّبَّاح و سُفَيان بن غيينة عن مسعر عن على بن الاقمر عن ابئ جحيفة ان رسول الله مَنْفِينَةً قَالَ لا آكُلُ مُتَّكِّنًا.

٣٣٦٣: حدثنا عَمُرُو بْنُ عُثُمَانَ بْنِ سَعِيْدَ بْنِ كَثِيْرِ بْن وِيُسَارِ الْحِمْصِيُّ ثَنَا آبِي أَنْبَأْنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحَمْنِ بَسِ عرُقِ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ لِسُرِ رَضِي اللهُ تعالى عَنْهُ قَال أهديت للنبي صلكي الله عليه وسلم شاة فجثي رسول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رُكَبَتَيْهِ يَأْكُلُ فَقَالَ اعْرَابِيُّ ما هَلَذِهِ الْحِلْسَةُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَتِي عَبْدًا كُرِيْمًا وَ لَمْ يجَعَلْنِيُ خِبَارًا غَنِيْدًا.

#### باب : تكيدلگا كركها نا

۳۲۶۲۲: حضرت ابو بخیفه رمنی الله تعالی عنه قر مات بین که رسول ابتُدصلی التُدعلیه وسلم نے ارشا دفر مایا: میں تکییہ لگا کرنبیں کھا تا ۔

٣٢٦٣: حضرت عبدالله بن بُسر رضى الله عنه فرمات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بمری بدیدگی نار تا سی سی ایک اکثروں بیٹی کر ( دونوں زانوں کھڑے کرکے ) کھانے لگے۔ایک ویہاتی نے کہا:یہ بیضے کا کیساانداز ہے؟ آپ عیصے نے فرمایا: اللہ تعالی نے مجھے مہربان بندہ بنایا ہے اور مجھے تکتر وعنا دکرنے والا مغرورتبين بنايا \_

خ*لاصیة الیا ہے۔ 🏠 سیکمی*دلگا کرکھا ناتکبر کی ملامت ہے اورمسلمانوں کے لئے تواضع کا تھم ہے تکبرانسان کو ذکیل وخوار کرتا ہے اور تو اضع سے عزت نصیب ہوتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ کری پر بیٹھ کر کھانا سنت کے خلاف ہے اور نصاری ہے مشابہت ہے۔ حدیث: ۳۲۶۳ کا مطلب میہ ہے کہ دونوں زانوں کھڑے کر کے بیٹھنا عاجزی اور انکساری کی علامت ہے نیز اس طرح بیٹھ کر کھانا کم خوری کی نشانی ہے ویسے سی عذر کی بنا پر چہارز انو بیٹھنے کی بھی ا جازت ہے۔

#### ) بَابُ التَّسُمِيَةِ عِنْدَ الطَّعَامِ

٣٢٢٣: خَدَّتُمَا أَبُو بَكُربُنُ ابِي شَيْبة ثَمَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْن عَنْ هِشَامِ الدُّسُتُوانِيُّ عَنْ بُدَيْلِ بُنِ مِيْسِرةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ ابن عُبَيْدِ بَنِ عُمِيْرِ عَنْ عَابْشَة قَالَتُ كَانِ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْتُهُ يَاكُلُ طَعَامًا فِي سَتَّةِ نَفَرِ مِنْ أَصْحَابِهِ فَجاءَ اعْرَابِيٌّ فَأَكُلُهُ بِلْقُمتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ أَمَا أَنَهُ لَوْ كَانَ قَالَ: بِسُم اللَّهُ لَكُفَاكُمُ فَاذًا اكُلَّ آخِدُكُمْ طَعَامًا فَلَيْقُلْ: بسُم اللَّهُ فَانْ نسسى أَنُ يَقُولُ بِسُمِ اللَّهِ فِي اوَّلِهِ فَلْيَقُلُ: بِسُمِ اللَّهِ فِي اوَّلَهِ و آخِرهِ.

٣٢١٥: حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ ثَنَا سُفْيانَ عن هشام بن ٣٢٧٥: حضرت عمر بن الي سلمدرضي الله عندفر مات بي

### ولاب: کھانے ہے مبل''بسم اللہ'' پیڑھنا

٣٢٦٣ : سيّده عا نشه صديقه رضي الله تعالى عنها فرماتي بیں کہ رسول النّدصلی النّدعلیہ وسلم حیوسجا بیّا کے ساتھ کھا نا کھار ہے تھے۔ایک دیباتی آیااور دو ہی نوالوں میں سب کھانا کھا گیا۔اس پررسول اللہ عظی نے فرمایا: غور ہے سنور! اگر میہ بسم اللّٰد کہتا تو کھا ناتم سب کو کا فی ہو جاتا۔ جبتم میں ہے کوئی کھانا کھانے گئے اور''بسم اللهُ " كَبِمَا يَعُولُ جِائِے تُو كِي : " بِينْهِ اللَّهِ فِي اوّلِهِ و آخره''۔

عُرُوة عَنْ ابِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَة قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ كُمِينَ كَعَانًا كَعَارَ بِا تَقَاكَ بَي كَرِيمِ صَلَى الله عليه وسلم نے عَلَيْتُهُ وَ أَنَا آكُلُ (سَمِّ اللهِ عَزُوْجَلٌ). مُحِينًا اللهُ عَالَ اللهُ عَزُوْجَلٌ. مُحِينًا اللهُ عَالَ اللهُ عَزُوْجَلٌ.

خلاصة الراب بير امام نووى رحمة الله عليه فرمات بين كه بورى بهم الله الرحمٰن .... كبنا سنت ب- اگر صرف بهم الله كه نو بهى كافى ب- اس حديث بين بهم الله كى بركت بيان فرمائى كئى باور گر شروع بين بهم الله بهول جائے توبسه فى اوله و آخوہ كيد حديث: ٣٢٦٥ ب معلوم بواكه كھانے كة داب بين ب بهم الله كبنا بھى ايك ادب ب

#### ٨: بَابُ الْآكُلِ بِالْيَمِيُنِ

٣٢٦٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُحِ آنْبَأَنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعُدِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْكُ بُنُ سَعُدِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ لَا تَاكُلُوا اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ لَا تَاكُلُوا اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ لَا تَاكُلُوا بِلَهُ عَلَيْكُ فَالَ لَا تَاكُلُوا بِالشَّمَالِ .

#### بالي : وائيس ماتھ سے كھانا

۳۲۹۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بی کریم علیہ نے فرمایا: تم میں سے ہر ایک وائیں ہاتھ سے کھائے وائیں ہاتھ سے بیا اور دائیں ہاتھ سے بی دی دے۔ دائیں ہاتھ سے بی دی دے۔ دائیں ہاتھ سے بی دے۔ اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے ہائیں ہاتھ سے بیتا ہے بائیں ہاتھ سے بیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے بیتا ہے۔

٣٢٩٤ حضرت عمر بن الي سلمة فرماتے ہيں كد !

بچہ تفا اور نبی علی کی تربیت میں تفا تو میرا

( كھاتے وقت) بيالہ ميں چاروں طرف محومتا سا۔

اس ليے رسول الله علی کے بچھ سے فرمایا : ا۔

لائے! الله كا نام ليا كراور دائيں ہاتھ سے كھايا كراور السين سامنے سے كھايا كراور

۳۲۶۸: حضرت جأبر رضى الله عند قرمات بين كدرسول الله عند قرمات بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نه كله ايا: يا تمين باته سه نه كله ايا كروكيونكه يا تمين باته سه شيطان كلها تا ہے۔

خلاصیة الراب یه ایسا کرتے ہیں ہراچھا کام بائیں طرف سے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی یا کے صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرماوے۔ ﴿ إِلَّاكِ : كَمَا نِهِ كَ بِعِداُ نُكِّيالِ حِياثُمَا

٣٢٦٩: حضرت ابن عباسٌ ہے روایت ہے کہ نبی

عَلِينَ فَي كُمانًا : جب تم میں ہے كوئی كھانا كھا ہے تو

ائے ہاتھ نہ یو تھے یہاں تک کہ خود جات لے یا

قیس کودیکھا کہ عمروین دینارے کہدرہے ہیں بتائے عطاء

کی بیصدیث کہتم میں ہے کوئی اینے ہاتھ صاف نہ کرے

جب تک کہ خود نہ جا ن لے یا دوسرے کونہ چٹا دے کس

ے مروی ہے؟ فرمانے لگے: ابن عباسؓ ہے۔ ممر بن فیسؔ

نے کہا کہ عطاء نے ہمیں بیرحدیث جابر" ہے روایت کر کے

سنائی۔عمر بن دینار نے کہا مجھے تو عطاء سے انہوں نے ابن

عباسؓ ہے روایت کی ایسے ہی یاد ہے۔ اُس وقت جابر ؓ

ہارے یاس تشریف نہلائے تھے اور عطاءً تو جابر سے اس

• ۳۲۷: حضرت جا بررضی الله عند فر ماتے ہیں که رسول

سال ملے جس سال وہ مکہ میں رہے تھے۔

حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ میں نے عمر بن

د ومر ہے کو چٹا دے۔

#### 9: بَابُ لَعْقِ الْأَصَابِعِ

٣٢٦٩: حَدَّقَنا مُحَمَّدُ بْنُ آبِي عُمَر الْعَدَبِيُ ثَنا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنِنَةً عِنْ عَلَمُ رَو لِمَن دِيْنَارِ عَنْ عَطَاءَ عَنَ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِينَهُ قَالَ: إِذَا أَكُلُّ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلاَ يَمُسَعُ يَدَهُ حَتَّى يِلْعَقَهَا اوْ يُلُعِقُهَا .

قَالَ سُفِّيانُ سَمِعَتُ عُمر بُن قَيْسِ يَسُأَلُ عَمُرو بُنَ دِيْنَارِ أَرَايُتَ حَدِيْتُ عَطَاءٍ ﴿ لَا يَمُسَحُ أَحَدُكُمْ يَدَهُ حَتَّى يَسْلَعَقْهَا أَو يُسُلِعِقُهَا) عَمَّنُ هُوَ ؟ قَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ تعالى عَنْهُمَا قَالَ: فَإِنَّهُ حُدَّثْنَاهُ عَنْ جَابِر ﴿ رَضِي اللهُ تعالَى عنه قال حفظُناهُ مِنْ عطاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضِي اللهُ تعالى عنهُ ما قَيُل آنها يقُدم جايرٌ رَضِي اللهُ تبعالى عنهُ عَلَيْنًا وَ انَّمَا لقى عَطَاءٌ جابِرا رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي سَنةِ جَاوَرَ فِيْهَا بِمَكَّةً.

• ٣٤٠: خَـدُثُنَا مُؤسى بُنُ عَبُدِ الرَّحُمنِ أَنْبَأَنَا أَبُو ذَاوُدُ الْسَحَفُرِيُّ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبِيْرِعَنُ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ لَا يَمُسَحُ أَحَدُكُمْ يَدُهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا فَإِنَّهُ لَا يَدُرِي فِي ايِّ طَعَامِهِ الْبَرِكَةُ).

الله صلى الله عليه وسلم تے قرمایا: تم میں ہے کوئی ایخ ہاتھ نہ یو تھے یہاں تک کہ جات ہے۔ اس لیے کہ ا سے معلوم نہیں کہ کو نے کھانے میں برکت ہے۔

خلاصة الراب الله الله على خلاج كه كها نا كهائي سالن وغيره انگيول كولگ جاتا ہے تو كھانے ہے فارغ ہوكر انگيول كو الحجی طرح جاٹ لینے ہے کھانے کا سیجھ حصہ بھی ضائع نہیں جاتا بلکہ وہ بھی پیٹ میں چلا جاتا ہے اورانسان کو بیمعلوم نہیں ہوتا کہ اس کے کھانے کے کس حصہ میں اللہ نے برکت رکھی ہے اورممکن ہے کہ کھانے کا یہی حصہ زیادہ بابرکت ہوجوانگلیوں کے ساتھ لگ گیا ہے لہٰذان کو تین و فعہ جیا نئے کا حکم دیا ہے۔

• ١: بَابُ تَنْقِيَةِ الصَّحُفَةِ

١ ٢٢٠: حدَّثَثَا أَبُو بِكُر بُنُ أَبِي شَيَّةً ثَنَا يَزِيُدُ بُنُ

# بياله عالم المساف كرنا

ا ٣٢٧: حضرت المّ عاصم أر ما تي بين كه بهم بياله مين كها نا

هَارُونَ أَنْبَأَنَا آبُو الْيَمَانِ الْبَرَّاءُ قَالَ حَدَّثَتَنِي جَدَّتِي أُمُّ عَاصِم ﴿ كَمَا رَبِ شَحْ كَهُ بَمَارِ كَ بِإِسْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ كَ قالتُ دخل عَلَيْنا نُبَيُشُهُ مُولِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلُّم و سُخُنُ سَأَكُلُ فِي قَصْعَةٍ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ مِنَ أَكُلُّ فِي قَصْعَةٍ فَلَحِسَهَا اسْتَغُفُرتُ لَهُ

> ٣٢٧٢: حَدَّثَنَا أَبُو بِشُرِ بَكُرُ بُنُ حَلَفٍ وَنَصَرُ بُنُ عَلِيَّ قَالًا ثَنا الْمُعلَى بُنُ رَاشِدِ أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَتَنِي جَدْتِي عَنُ رَجُلِ مِنْ هَذَيْلِ يُقَالُ لَهُ نَبَيْشَهُ الْكَيْرِ قَالَتُ دَخَلَ عَلَيْنَا نَبَيْشَهُ وَنَسْحُنُ ثَاكُلُ فِي قَصْعَةٍ لَنَا فَقَالَ : ثَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ: ﴿ مِنْ أَكُلَ فِي قَصْعَةٍ ثُمَّ لَحِسَهَا \* اسْتَغُفُوتَ لَهُ

آزاد کردہ غلام نبیشہ آئے اور کہا کہ نبی علیہ نے فرمایا: جو بیالہ میں کھانا کھائے چھرا سے جاٹ کرصاف كرية بيالدأس كحق مين بخشش اورمغفرت كي وُعا کرتا ہے۔

٣٢٧٢: حضرت المّ عاصم رضي الله تعالى عنها بيان فر ما تي ہیں کہ ہم ایک بیالہ میں کھانا کھارے تھے کہ ہمارے یاس نمپیشه رضی الله عنه آئے اور کہا که رسول الله صلی الله عليه وسلم نے ارشا فر مایا: جو پیالہ میں کھائے پھر أے عاث کرصاف کرے بیالہ اُس کے لیے استغفار کرتا

خلاصیة الراب به اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ جمادات میں بھی عقل وشعور ہوتا ہے اوربعض حضرات نے فر مایا کہ بیالہ صاف کرنا آ دمی کے لئے مغفرت کا سبب ہے کیونکہ بیاعا جزی پر دلالت کرتا ہے۔

#### ا ا : بَابُ الأَكُل مِمَّا يَلِيُكَ

٣٢٥٣: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنْ خَلَفٍ الْعَسُّقَلَانِيُّ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ تُناعِبُدُ الْاعْلَى عَنْ يَحَيِي ابْنِ ابِي كَثِيْرِ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عِن الِن عُمَرَ قَسَالَ قِسَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ﴿ إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ فَلْيَأْكُلُ مِمَّا يَلِيْهِ وَ لَا يَتَنَاوَلُ مِنْ بَيْنِ يَدَى

٣٢٧٣: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنَّ بَشَّارٍ ثَنَا الْعَلاهُ ابْنُ الْفَصِّلِ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ أَبِي السُّويَّةِ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَكُواشِ عَنُ أَبِيهِ عِكُواشِ بُنِ ذُولِيبٍ قَالَ أَتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عليه وسلم بمجفَّنة كثيرة الثريُّد وَلُودَكِ فَٱقْبَلْنَا نَأْكُلُ منها فَخَبَطُتُ يَدى فِي نَوْاحِيُهَا فَقَالَ ( يَا عِكْرَاشُ ! كُلُ مِنْ مُوْضِع وَاحِدٍ ' فَإِنَّهُ طَعَامٌ وَاحِدٌ ) ثُمَّ أُتِيْنَا بِطَبَقِ فِيْهِ الْوَانَّ مِن ا

#### دِيابِ: اينے سامنے ہے کھانا

٣٢٧٣ : حضرت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بيان فرمات بیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جب دسترخوان اُترے تو اینے سامنے سے کھا نا جاہیے اور اینے ساتھی کے سامنے سے نہ کھانا ما ہے۔

٣٢٧ : حضرت عِكر اش بن ؤ ويبٌ فر ماتے ہيں كه نبي الله في خدمت من ايك پياله پيش كيا كيا جس من بہت ساٹرید اور خوب روغن تھا۔ ہم سب اے کھانے کھے۔ میں نے اپناہاتھ پیا لے کی سب طرفوں میں تھمایا تو آ پ نے فر مایا: عِکراش! ایک ہی جگہ ہے کھاؤ کیونکہ بیسب ایک ہی کھانا ہے پھرایک طبق آیا جس میں کئی قسم الـوُطبِ فجالتُ يذرسُولِ اللّه صلّى اللهُ عليه وسلَّم في كَمْجُور بِي تَقْيِسُ تُو رسول الله عَلَيْكُ كَا بِالتَصْطَبَق بين الطّبق و قبال (يَا عَكُواشُ كُلُ مِنْ حَيْثُ شَنْتَ فَإِنَّهُ عَيْرُ ﴿ كُلُومِ مِنْ لَكَا أُورِ آبِ عَيْكُ فَ عَرْما يا: عَكراش جهال لۇن واجدٍ).

سے جا ہو کھا و کیونکہ بیمختلف قشم کی تھجوریں ہیں۔

مختلف قتم کی چیزی ہوں تو ہاتھ ہرطرف جلاسکتا ہے۔

> ٢ ا : بَابُ النَّهُي عَنِ الْآكُلِ مِنْ ذِرُوَةِ الشَّرِيُدِ ٣٢٧٥: خَـدُنْتُ عَـمُرُو بُنُ عُثُمَانَ بُن سَعِيدٍ بُنِ كَثِيْرٍ بُنِ وِينَارِ الْحِمْصِيُّ ثَنَا أَبِي ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ عِرْق السَحْصِيعُ ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنْ بُسُرِ أَتِي بقصَعةِ فَقالَ وَسُولُ اللُّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ﴿ كُلُوا مِنْ جُونِيهِا وَدَعُوا ذُرُونُهَا يُبَارِكُ فِيُهَا).

> ٣٢٤٦: حدَّثف هشامُ لِنُ عهمار ثَمَّا الوَّحفْص عُمَر لِنُ اللَّارَفُس حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحُمٰنِ ابْنُ ابِي قُبِيهُمَة عَنْ وَابْلَةَ بُن الْأَسْقَعِ اللَّيْثِي قَالِ احَدُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ بِرَأْسِ الثَّرِيد فَقَالَ رَكُلُوا بِسُم اللَّهِ مِنْ حَوَالِيُّهَا \* وَاغْفُوا رأسها فَانَّ البركة تأتِيها مِنْ فَوُقِها).

> ٣٢٧٧: حدَّث عَلِيُّ بُنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا مُحمَّدُ بُنُ فَصَيْلِ ثَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّالِبِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ إِذَا وُضِعَ الطُّعَامُ فَيَخُذُوا مِنُ حَافَتِهِ وَ ذَرُوا وَسَطَّهُ فَإِنَّ إِ الْبُرُكَةُ تُنْزِلُ فِي وَسَطِهِ).

باب: ثرید کے درمیان سے کھا نامنع ہے ۳۲۷۵ : حفرت عبدالله بن بُسر رضى الله تعالى عنه فرماتے بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پیالہ چش کیا گیا تو آپ عظی نے فر مایا: اس کے کناروں سے کھاؤ اور درمیان کی چونی حچوڑ دو۔ ایبا کرنے ہے اِس میں برکت ہوگی۔

٣١٧٤ : حضرت واثله بن اسقع رضي الله عند فرمات میں کہ رسول اللہ علیہ نے شرید کے ورمیانی أو یر کے حصہ ہر دست میارک رکھا اور فر مایا: اللّٰد کا نام لے کر اس کے اردگرد ہے کھاؤ اور اس او پر کے حصہ کو جھوڑ رکھواس لیے کہ برکت او پر ہے آتی ہے۔

٣٢٧٤ : حضرت ابن عباس رضى الله عنهما فرمات بيس كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاو فرمايا: جب کھانا رکھا جائے تو اس کے اطراف سے کھاؤ اور ورمیان کو چیور رکھو اس لیے کہ برکت کھانے کے ورمیان میں اُتر تی ہے۔

خلاصة الراب الله مطلب يد ب كداس كى بلندى سے ندكھائے بلكہ ينچ كسى طرف سے كھائے تا كداد بربركت باتى رب لھائے کے آخرتک یہ

جاب: نوالہ نیچ گرجائے تو؟ ٣٢٧٨: حضرت معقل بن بيارٌ صبح كا كمانا تناول فرما

٣ ١ : بَابُ اللَّقُمَةِ إِذَا سَقَطَتُ ٣٢٤٨: حَدُّقَنَا سُوَيدُ بُنُ سُعِيدٍ فَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيُع عنَ يُونُسس عَنِ الْحَسْنِ عَنُ مَعَقَلِ بَنِ يَسَادٍ رَضِى اللهُ تَعالَى عَنُهُ قَالَ بَيْسَمَا هُوَ يَتَعَدّى إِذَا سُقَطَتُ مِنُهُ لُقُمَةٌ فَعَنَاوَلَهَا فَامَاطَ مَا كَانَ فِيْهَا مِنْ آذًى فَاكُلُهَا فَتَعَامَزَ بِهِ فَتَسَاوَلَهَا فَامَاطَ مَا كَانَ فِيْهَا مِنْ آدُى فَاكُلُهَا فَتَعَامَزَ بِهِ السَّقَاقِيْنَ اللهُ اللهُ

٣٢٧٩: حَدَّقَت عَلَى بُنُ المُنْدِرِ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ فُطَيْلٍ ثَنَا الْمُحَمَّدُ ابْنُ فُطَيْلٍ ثَنَا الاعْمَانُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الاعْمَانُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه عَنْ اللّه عَلْمُ اللّه عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

جاتا تو اُسے حکم ہوتا کہ اسے اٹھا نے اور جو کیجرا وغیرہ لگا ہے صاف کر کے کھا لے اور شیطان کیلئے ندچھوڑ ہے۔ ۱۳۲۷ : حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عند فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا : جب تم میں ہے کی کے ہاتھ سے نوالہ گر جائے تو اس پر جو کیجرا وغیرہ لگا ہوصاف کر کے کھا لے۔

رے تھے کہ ایک نوالہ گر گیا۔انہوں نے وہ نوالہ لیا اور جو

کچرا اُس پرلگ گیا تھا' صاف کیا اور کھا لیا۔اس پرمجمی

دہقانوں نے ایک دوسرے کو آئکھ سے اشارے کیے

( کہامیر ہوکر گرا ہوا نوالہ اٹھایا اور کھالیا) تو کسی نے کہد

دیا اللّٰدامیرکواصلاح برر کھے۔ بیدوهقان ایک دوسرے کو

آ تھوں سے اشارے کررہے ہیں کہ آپ کے سامنے ہے

کھانا ہے پھربھی آیے نے نوالہ اٹھالیا۔فرمانے سکے:ان

مجمیوں کی خاطر میں اس عمل کونہیں جھوڑ سکتا جو میں نے

رسول الله عن ا ب- ہم میں سے جب کسی کا نوالہ گر

ظلاصة الراب من الله صحابہ كرام كى يهى شان تقى كەخضور صلى الله عليه وسلم كى اتباع ميں كسى كى پروا فىبيس كرتے تھے لا بدعها للشيطن لينى اگرلقم نبيس اٹھائے گا تو وہ شيطان كا ہو جانے گا اس لئے اس نے الله كى نعمت كو ضافع كيا اس كو حقير جانا يهى چيز متنكبروں كى عادت ميں ہے ہو اور اس لغمه كو كھانے ہے مافع تكبر ہے اور به شيطانى عمل ہے اور به حقیقت بھى ہوسكتا ہے كه شيطان كھانے كى كوشش كرتا ہے جدیدا كه شاہ ولى القد صاحب نے واقع نقل فرمایا ہے۔

#### ٣ ا: بَابُ فَضُلِ الثَّرِيُدِ عَلَى الطَّعَامِ

٣٢٨٠ حداثنا مُحَمَّدُ بنُ بَشَارِ ثَنَا مُحَمَّدُ ابنُ جَعُفَرِ ثَنَا مُحَمَّدُ ابنُ جَعُفَرِ ثَنَا مُحَمَّدُ ابنُ جَعُفَرِ ثَنَا مُحَمَّدُ ابنُ عَمُرو بن مُرَّةَ عَنُ مُرَّةَ الْهِمْدَانِي عَنْ آبِي مُوسَى الْاشْعُرِي عَنِ النّبِي عَيِّلَةً قَال (كَمَل مِنَ الرَّجَالِ كَثِيْرٌ وَ الْاشْعُرِي عَنِ النّبِي عَيِّلَةً قَال (كَمَل مِنَ الرَّجَالِ كَثِيْرٌ وَ الْمُعْرَانَ وَ آسِيةً امْرَأَةً لَمُ مَنْ الرَّمَاءِ الله مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَ آسِيةً امْرَأَةً لِمُمْ يَعُونَ وَ إِنْ فَضْلَ عَلْيَشَةً عَلَى النِسَاءِ كَفَضْل القُريدِ عَلَى فِرْعُونَ وَ إِنْ فَضْلَ عَلَيْشَةً عَلَى النِسَاءِ كَفَصْل القُريدِ عَلَى فِرْعُونَ وَ إِنْ فَضْلَ عَلَيْشَةً عَلَى النِسَاءِ كَفَصْل القُريدِ عَلَى النِسَاءِ كَفَصْل القُريدِ عَلَى النِسَاءِ كَفَصْل القُريدِ عَلَى النِسَاءِ كَفَصْل القُريدِ عَلَى النِسَاءِ كَالْمُ اللّهُ عَلَى النِسَاءِ كَالْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى النّسَاءِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

و اسے افضل ہے ۔ شرید باتی کھا نوں سے افضل ہے ۱۳۲۸ : حضرت اب موی اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مردوں میں بہت سے کامل ہوئے اور عور توں میں کوئی کمال کونہ پنجی سوائے مریم بنت عمران اور آسیہ ز دجہ فرعون کے اور عائش باتی عور توں سے ایسے ہی افضل ہے۔ جیسے شرید عائش باتی عور توں سے ایسے ہی افضل ہے۔ جیسے شرید

سائِر الطّعام).

باقی کھا توں سے افضل ہے۔

٣٢٨١: حَدَّثَنا حَرُمَلَة بُنْ يَحْيى ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ النَّهِ بُنُ وَهُبِ النَّهِ بُن عَبْدِ اللَّهِ بُن عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ آنَّهُ النَّهُ بُن عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ آنَّهُ سَيعَ آنَسَ بُنَ مَالِكِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ فَضُلُ عَالَيْهُ عَلَيْتُهُ فَضُلُ عَالَيْهُ عَلَيْهُ فَضُلُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَضُلُ عَالَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَضُلُ عَالَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَ

۳۲۸۱: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند قرماتے بیں
 کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: عائشہ باتی
 عورتوں سے ایسے ہی افضل ہے جیسے ٹرید باتی کھانوں
 عافضل ہے۔

خلاصة الرابي المكانور بهت الله على الله يذمقوى اورجلد بهضم بوجانے والا كھانا ہے اور بہت اعلى ہے۔ اس طرح ام المؤمنين حضرت عائشہ صديقة رضى الله تعالى عنها كوبھى تمام مسلمان عورتوں پرفضيلت ہے اورحضور سلى الله عليه وسلم كى چيتى بيوى بين مسلمانوں كوام المؤمنين رضى الله تعالى عنها كى بيوى بين مسلمانوں كوام المؤمنين رضى الله تعالى عنها كى وساطت ہے برار با مسائل آپ رضى الله تعالى عنها كى وساطت ہے بم تك بينچ۔

#### ١٥: بَابُ مَسَحِ الْيَدِ بَعُدِ الطَّعَامِ

٣٢٨٢: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بُنُ سَلَمَة الْمَصْرِى أَبُو الْحَارِثِ الْمُصَرِي أَبُو الْحَارِثِ الْمُصَرِادِيُ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وهُب عَنْ مُحمَد بَنِ ابِي يَحيى عَنْ أَبِله عَنْ شَعِيْدِ اللَّهِ قَالَ عَنْ جَابِر بَن عَبِدِ اللَّهِ قَالَ عَنْ أَبِله عَنْ شَعِيْدِ البِنِ الْحَارِثُ عَنْ جَابِر بَن عَبِدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا زَمَان رَسُولِ اللَّه عَيْنِيَةً و قليْلُ مَا نَجَدُ الطَّعَامَ فَإِذَا نَحُنْ وَحَدُنَا لَمُ يُنْلُنَا مِنَادِيْلُ إِلَّا أَكُفُنا وَسَواعِدُنَا و اَقَدَامُنَا ثُمَ نُصَلِّي وَلا نَتَوْشَأُ.

بان کھانے کے ہاتھ یونچھنا

۳۲۸۲: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه فرمات بین که رسول الله علی کی کهانا میں که رسول الله علی کهانا میں کہ رسول الله علی کهانا میں کہانا تو جمارے رومال اور میسر آتا تفا۔ جب جمیں کھانا ملتا تو جمارے رومال اور تو لئے 'جماری ہتھیلیاں اور بازواور پاؤں بی ہوتے متے اس کے بعد ہم نماز پڑھ لیتے تتے اور ہاتھ بھی نہ دھوتے تتے اور ہاتھ بھی نہ دھوتے تتے۔

قَالَ ابُو عَبُدِ اللَّهِ غَرِيْتُ \* لَيْسَ الَّهُ عَنْ مُحمّد بُنِ سَلَمة.

خلاصیة الراب ملا لیعنی بھی بھارا بیا بھی ہو جاتا تھا ور نہ کھانے کے بعد ہاتھ دھونامتنیب ہے اورممکن ہے کہ بیمراد ہو کہ کھانے کے بعد نماز والا وضونہ کرتے تھے کیونکہ پہلے سے باوضو ہوتے تھے اور کھانا کھانے سے وضو برخاست نہیں ہوتا۔

# ٢ ا : بَابُ مَا يُقَالُ إِذَا فَرَعَ مِنَ الطَّعَامِ

٣٢٨٣: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا ابُو حَالَدٍ الْاحْمَرُ عَنُ حَدِّلَةٍ فَنَا ابُو حَالَدٍ الْاحْمَرُ عَنُ حَدِّلَةٍ فَنَا مَوْلَى لابِي سَعِيْدِ عَنُ الْبِي سَعِيْدِ عَنُ البِي سَعِيْدِ قَالَ كَانَ النَّبِي عَلَيْكَ إِذَا آكِلَ طَعَامًا قَالَ ( الْحَمَدُ البِي سَعِيْدِ قَالَ كَانَ النَّبِي عَلَيْكَ إِذَا آكِلَ طَعَامًا قَالَ ( الْحَمَدُ لِلْهِ اللَّهِ اللَّذِي الْعُمَنَا وَ سَقَانًا وَجَعَلْنَا مُسُلِعِينَ).

#### باب : کھانے کے بعد کی دُعا

۳۲۸۳: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فرمات بین که نبی صلی الله علیه وسلم جب کھانا کھالیتے تو فرماتے ، "تمام تعریفیں اس الله کے لیے بین جس نے ہمیں کھلایا' پلایااورمسلمان بنایا۔'' ٣٢٨٣: حَدَّلْتَا عَبُدُ الرَّحْسَنِ بَنُ اِبُرَهِيْمَ ثَنَا الْوَلِيُدُ بْنُ مُسَلِم ثُنَا الْوَلِيُدُ بْنُ مُسَلِم ثُنَا فُورُ بُنُ يَوِيُدَ عَنَ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنُ ابنَ أَمَامَةَ مُسَلِم ثُنَا فُورُ بُنُ يَوِيُدَ عَنَ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ عَنُ ابنَى أَمَامَةَ الْبَاهِلِيّ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنَهُ عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْبَاهِلِيّ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنَهُ عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّه مُوكًى وَسَلَّم اللهُ عَنْهُ وَلِيهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَلَا مُؤكّى اللهُ مُلْكُولًا عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مُوكًى وَلا مُؤكّى وَلا مُؤكّى عَنْهُ وَبُنا.

٣٢٨٥؛ حَدَّثَنَا حَرُمَلَة بُنُ يَحَيَى ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنِ وهُبِ الْحَيْرَ سَعُلُدُ بُنُ الِحَيْمَ الْحَيْرَ الْحَيْرَ الْحَيْرَ الْحَيْرَ الْحَيْرَ الْحَيْرَ الْحَيْرَ الْحَيْرَ الْحَيْرَ عَنْ اللَّهِ عَنِ النَّبِي عَلَيْكَ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّه

۳۲۸ ۳ ۳۲۸ حضرت ابوا ما مه با بلی رضی الله عند فرماتے ہیں کہ نبی کے سامنے سے جب کھانا وغیرہ اٹھایا جاتا تو فرماتے: ''الله کی حمد وثناء بہت زیادہ اور پا کیزہ برکت والی حمد وثناء الله کے لیے کافی نہیں' ندالله کوچھوڑا جا سکتا ہے اور نداس سے کوئی بے نیاز ہوسکتا ہے۔ اے ہمارے رب (ہماری ؤعاس لے)۔''

۳۲۸۵ : حضرت معاذین انس رضی الله عند فرماتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا : جو کھانے کے بعدیہ کے بعدیہ کے : '' تمام تعریفیں الله کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور مجھے عطا فرمایا۔ میری طاقت اور زور کے بغیراس کے سابقہ گناہ بخش دیئے جا کمیں گے۔''

خلاصة الراب من كانا بينا انسان كى بنيادى ضروريات ميں سے باس سے بم ميں توانانى بگويا أطبعة في الله الله مم على توانانى باكر بھارے كئے روحانى كے قوام كاشكر بے يتى الله تعالى نے بميں مسلمان بنا كر بھارے لئے روحانى فيذا كاسا مان بهم بينجاديا ہے تواس طرح بوراجمله كويا جسمانى اور روحانى بردولحاظ سے الله تعالى كاشكرا داكر نے كاذر بعد بے۔

### ١ : بابُ الإجتماع عَلَى الطَّعامِ

٣٨٦: حدَّقَنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّادٍ وَ ذَاؤَدُ ابُنُ رُشِيْدٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ قَالُوا فَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسْلِمٍ ثَنَا وَحُشِي بُنُ حَرُبِ بُنُ الصَّبَاحِ قَالُوا فَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ ثَنَا وَحُشِي بُنُ حَرُبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ وَحُشِي آنَّهُمُ قَالُوا بَنِ وَحُشِي أَنَّهُمُ قَالُوا بِنَا نَاكُلُ وَ لَا نَشْبُعُ قَالَ فَلَعَلَّكُمُ تَأْكُلُون با رسُول اللّهِ إِنَّا نَاكُلُ وَ لَا نَشْبُعُ قَالَ فَلَعَلَّكُمُ تَأْكُلُون با رسُول اللّهِ إِنَّا نَاكُلُ وَ لَا نَشْبُعُ قَالَ فَلَعَلَّكُمُ تَأْكُلُون با رسُول اللّهِ عَلَيْهِ إِنَّا نَاكُلُ وَ لَا نَشْبُعُ قَالَ فَلَعَلَّكُمُ وَاذْكُرُ مُسَلِم اللّهِ عَلَيْهِ يُبَارَكُ لَكُمْ فِيهِ.

٣٢٨٥: حَدَّقَفَا الْحَسنُ بُنُ عَلِيّ الْخَلالُ ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلَيّ الْخَلالُ ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ثَنَا سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ ثَنَا عَمْرُ و بْنُ دِيْنَادٍ فَهُرَمَانُ آل الزُّبَيْرِ فَال سَعِعْتُ ابِي يَقُولُ قَال سَعِعْتُ ابِي يَقُولُ فَال سَعِعْتُ ابِي يَقُولُ مَا سَعِعْتُ ابِي يَقُولُ مَا لَا مَعْقَلُ فَال رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ سَمِعْتُ عَمَرَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ سَمِعْتُ عَمَرَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ سَمِعْتُ عَمَرَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللِّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللْعُلِيلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللْعُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُلِيلُ اللْعُلِيلُولُ اللْعُلِيلُ اللَّهُ اللْعُلِيلُولُ اللْعُلِيلُ اللْعُلِيلُولُ اللْعُلِمُ اللْعُلِيلُولُ اللْعُلِمُ اللْعُلُولُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ الْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلُمُ اللْعُلْمُ

#### باب: مل كركها نا

۳۲۸۲ حضرت و حشقٌ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے عرض
کیا: اے اللہ کے رسول! ہم کھانا کھاتے ہیں کیکن سیر
نہیں ہوتے ۔ فرمایا: تم الگ الگ کھاتے ہوگے؟ عرض
کیا: جی ہاں! فرمایا: مل کر کھایا کرواور کھانے ہے قبل
اللہ کا نام لیا کرو۔ اِس سے تمہمارے کھانے میں برکت
ہوگا۔

۳۲۸۷: حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه بیان فرمات مربی در الله علیه وسلم نے فرمات میں کہ الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: مل کر کھایا کرو۔ الگ الگ نه ہوا کرو ( یعنی اکتھے مل بینے کر کھایا کرو) اس لیے کہ برکت جماعت

(كُلُوْ جَمِيُعًا وَ لَا تَفَرُّقُوا فَإِنَّ الْبَرَكَة مع الْجَماعة). كما تصب

خلاصة الراب بها الله عديث مين مل كرهان كي بركت بيان فرمائي ال كركهان كا فائده بيه به كه آپس مين محبت بزهتي ہے کوئی کم کھانے والا ہوتا ہے اور کوئی زیاد و کھانے والا سب سیر ہو کر کھالیتے ہیں غرض بہت فائدے ہوتے ہیں مل کر کھائے

# 1 / : بَابُ النَّفُخ فِي الطَّعَامِ

٣٢٨٨: حَدَّتُنَسَا أَيُو كُولِيبِ ثَنَسَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ بُن عِبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ ثَنَا شَرِيُكٌ عَنَ عِبِدِ الْكَرِيْمِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النِي عَبَّاسِ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّه عَنَّاكُمْ يَنْفُخُ فِيُ طَعَامٍ وَ لَا شَرَابٍ وَ لَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ.

۳۲۸۸: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما فر ماتے ہیں کہ الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے یہنے کی اشیا ، میں پھونک ند مارتے تھے اور نہ ہی برتن میں سائس لیتے

۔ چائپ : کھانے میں پھونک مار نا

خ*لاصیۃ الباب 🌣 لیعنی برتن کے اندر* نہ بھو نکے اور نہ اس میں سائس لے البتہ دو تین سانسوں میں نیئے ہر مرتبہ برتن کو ا ہے منہ سے جدا کر دے تا کہ منہ یا ناک ہے کوئی چیز برتن میں نہ کر ہے۔سجان اللہ کیسی یا کیز ہ شریعت ہے اور کیسے عمر ہ شریعت کے احکام ہیں۔

# ٩ ا : بَابُ إِذَا أَتَاهُ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ

# فَلُيُنَاوِلُهُ مِنْهُ

٣٢٨٩: حَدَّثَتِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُن نَمِيْرِ ثَنَا أَبِي ثَنَا إسْسماعِيْلُ يُنْ ابِي خَالِدِ عَنْ أَبِيُهِ سمِعْتُ ابا هُرِيْرَةَ رضى الله عنه يَقُولُ قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الذَّا جَاءَ أَحَدَكُمُ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلَيْجُلِسُهُ فَلَيْأَكُلُ معهُ فَإِنَّ أَبِي فَلَيُنَاوِلُهُ مِنْهُ.

• ٣٢٩: حَدَّثُنَا عِيْسَى بُنُ حَمَّادِ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْتُ بُنُ سعَدِ عَنْ جَعَفَر بُن رَبِيُعَةً عَنْ عَبِدِ الرَّحْمَنِ ٱلْاعْرِ جِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى غُنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ إِذَا أَحَدُّكُمْ قَرَّبَ إِلَيْهِ مَمَّلُوكُهُ طَعَامًا قَدْ كَفَاهُ عَمَاءَ هُ وَ حَرَّهُ فَلَيْمَدُعُهُ فَلَيَأْكُلُ مِعَهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعِلُ فَلَيَأْخُذُ

# باب : جب خادم کھا نا (تیار کرکے ) لائے تو کیچھکھانا اُ ہے بھی دینا جا ہیے

mrn : حضرت ايو ہربرةً فرمات بين كه رسول الله علی نے فرمایا: جبتم میں سے سی کے یاس أس كا خادم کھا تا لائے تو اُسے جا ہے کہ خادم کو بھا کر اینے ساتھ کھانا کھلائے اگر خادم ساتھ نہ کھائے یا مالک کھلانا نہ جا ہے تو اس کھائے میں سے کچھ خادم کو دے وے۔ ٣٢٩٠ : حضرت ابو ہر برہ اُ فرماتے ہیں که رسول اللہ علی نے فرمایا: جبتم میں ہے کسی کا غلام اس کے سامنے کھانا رکھے تو غلام نے کھانا یکانے کی گرمی اور مشقت خود برداشت کرتے ہوئے مالک کو اس سے بچایا۔اس لیے مالک کو حیاہیے کہ غلام کو بلالے کہ وہ بھی

لُقُمة فَلْيَجُعَلْهَا فِي يَدِهِ.

اِس کے ساتھ کھا تا کھائے اگراپیا نہ کرے تو ایک نوالہ

بی غلام کے ہاتھ پررکھ دے۔

۱۳۲۹: حضرت عبدالله بن مسعود فرماتے ہیں که رسول الله منافقہ نے فرمایا: جب تم میں ہے کسی کا خادم اس کے پاس کھانا لائے تو اسے ساتھ بھالینا چاہیے یا کے پاس کھانا لائے تو اسے اپنے ساتھ بھالینا چاہیے یا کہ کھانا دے وینا چاہیے کیونکہ کھانا پکانے کی گرمی اور مشقت خادم ہی نے برداشت کی ۔

ا ٣٢٩: حَدَّنَ مَا عَلِي بُنُ الْمُنْدِرِ فَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلِ ثَنَا الْمُنْدِرِ فَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلِ ثَنَا اللهِ قَالَ قَالَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ وَاللهِ وَسَلّمَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الذَا جَاءَ خَادِمُ آحَدِكُمُ بَصُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الذَا جَاءَ خَادِمُ آحَدِكُمُ بَعْمَامِهِ فَلَيُقَعِدُهُ مَعَهَا وَلِينَا وِلَهُ مِنْهُ فَإِنّهُ هُوَ الّذِي وَلِي حَرَّهُ وَ بَطَعَامِهِ فَلَيُقَعِدُهُ مَعَهَا وَلِينَا وِلَهُ مِنْهُ فَإِنّهُ هُوَ الّذِي وَلِي حَرَّهُ وَ لَخَانَهُ.

ضائصة الراب مهر تكريس مروت اوراحسان كرنے كاتكم ديا ہے كہ ايك نوكر و خادم جو تنخواہ پر كام كرتا ہے اس كو بھى اپ ساتھ بنھا كرمجت پيدا ہوتى ہے جس سے معاشرہ میں نظم وضبط قائم رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ كی رضا اس پرمستز ا دہے۔

# ٠٠: بَابُ الْآكُلِ عَلَى الْحِوَانِ وَالسُّفُرَةِ

٣٢٩٢: حدَّثَ مُ مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى ثَنَا مُعَادُ ابْنُ هِ شَامٍ ثَنَا اللهُ عَنْ قَادَةً عَنُ اللهُ عَنْ يُؤْسُس ابُنِ آبِى الْفُرَاتِ الإسْكَافِ عَنْ قَتَادَةً عَنَ انسِ بُنِ مَالكِ قَالَ مَا آكُلُ النَّبِي عَيْنِكَ على جَوانِ وَ لا فَي سُكُرُ جَةٍ قَالَ فَعَلَى مَا كَانُو يَأْكُلُونَ؟ قالَ عَلَى السُّفَرِ. فَي سُكُرُ جَةٍ قَالَ فَعَلَى مَا كَانُو يَأْكُلُونَ؟ قالَ عَلَى السُّفَرِ. ١٤٣٩٣: حدَّثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنْ يُوسُفَ الْجَبِيرِيُ ثَنَا آبُو بَحُرِ لِنَا اللهُ بَنْ يُوسُفَ الْجَبِيرِيُ ثَنَا آبُو بَحُرِ لَنَا اللهُ ا

باب : خوان اور دستر کابیان

۳۹۹۳: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فر ماتے ہیں میں کہ نبی علی نے میز پر باطشتری (چھونے جچھوٹے برتنوں) میں بھی کھانا نہ کھایا۔ پوچھا کہ پھرکس چیز پر کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا دسترخوانوں بر۔

۳۲۹۳: حضرت انس رضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله عنائی کہ میں نے رسول الله عنائی کہ میں اللہ عنائی کہ میں کے میان کہاں کہ کا کہا ہے گئے۔ کا کہا کہ اس و نیا ہے تشریف لے گئے۔

خلاصیة الراب به خوان جھوٹے ٹیبل کو کہتے ہیں۔ بُکُوْجَة رکا بی یاطشتری کو کہتے ہیں۔مطلب یہ ہے کہ نبی کریم سادہ طرز برکھانا کھاتے تھے۔ عجمیوں جیسے تکلفات آ ب کے ہاں نہیں تھے اور حضور کی زندگی ہمارے لئے اسوہ حسنہ ہے۔

غنِ کھانا اُٹھائے جانے سے قبل اُٹھنا اور ٹُ یَدَهٔ لوگوں کے فارغ ہونے سے قبل ہاتھ روک لینامنع ہے

۳۲۹۳: سیّده عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بیان فرماتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے کھاتا ( یعنی

ا ٢ : بَابُ النَّهٰي اَنُ يُقَامَ عَنِ
 الطَعَامِ حَتَّى يُرُفَعَ وَ اَنُ يَكُفَ يَدَهُ
 حَتَّى يَفُونَعَ الْقَوْمُ
 حَتَّى يَفُونَعَ الْقَوْمُ

٣٢٩٣: حَدَّثُنَا عَلِيدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنَ بَشِيرِ بُنِ ذَكُوَانَ الدَّمَشُهِيُّ ثَنَا الْوَلِيُدُ \* ابْنُ مُسُلِمٍ \* عَنْ مُنِيْرِ بْنِ الزَّبَيْرِ \* عَنْ مكحول عَنْ عائشةَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ نَهَى أَنْ يُقَامَ عَن ﴿ وَمَرْ خُوالَ ﴾ أشحاح جائے ہے قبل أشخف ہے منع الطّعام حَتّى يُرفع.

> ٣٢٩٥؛ حَدَثْنَا مُحَمَّدُ بُنْ خَلَفِ الْعَسُقلانِيُّ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ انسأنَا عَبُدُ الْأَعْمَلُي عَنْ يَحْيِي ابْنِ آبِي كَثِيْرِ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبِيْرِ عِن ابُن عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم اذا وضعت المسائلة فلايفوم رحل حتى ترفع السمالدة و لا يزفع بدة و أن شبع حَتَّى يَفُرْعُ الْفَوْمُ و لَيْعَدِر فَأَنَّ الرَّجُلِّ يُخْجِلُ جَلِّيسَةً فَيَقَّبِضَ يَدَهُ وَ عَسَى أَنْ يَكُونَ لهُ فِي الطعام حاجةً.

۳۲۹۵: حضرت ابن عمرٌ فرمات میں که اللہ کے رسول م نے فرمایا: جب دسترخوان بچھ جائے تو کوئی بھی نہ اٹھے یہاں تک کے دسترخوان اُٹھالیا جائے اورکو کی بھی (خصوصا) میزبان اپنا ہاتھ ندرو کے اگر چہسیر ہو چکے۔ یہاں تک کہ باقی ساتھی کھانے ہے فارغ ہوں اور جاہیے کہ کچھ نہ کچھ کھاتا رہے (یا اگر نہ کھا سکے تو عذر ظاہر کر دے کہ مجھے اشتہا نہیں) کیونکہ آ دی (اگر پہلے ہاتھ روک لے تواس) کی وجہ ہے اسکا ساتھی شرمندہ ہو کر اپناہاتھ روک لیتا ہے حالانکد بہت ممکن ہے کہ ابھی اسکومز پدکھائے کی حاجت ہو۔

ت*خابصیة الهایب ۱۵۰ الل*د تعالی کے رزق کا ادب ای میں ہے کہ پہلے دسترخوان اٹھایا جائے پھر کھانے والا اٹھے کھانے کا ا کرام بہت ضروری ہے اور شرکائے کھانا کالحاظ بھی آ داب میں ہے ہے۔

# ۲۲: بَابُ مَنُ بَاتَ وَ فِي يَدِهِ

ريُحُ غَمَر

٣٢٩١: حدَّثنا جُهَارَةُ بُنُ المُغَلِّس ثنَّا عَبَيُدُ بُنُ وَسِيَّم الْبَجْمَالُ تُنسى الْبَحْسِنُ ابُنُ الْحَسِّنِ عَنْ أُمَّه فاطِمَةَ بِنُتِ الْسُحْسِيُنِ عِنِ الْحُسِيْنِ بُنِ عَلِيَّ عَنُ أَمِّه فاطمة الْهَةِ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ الْالْهِ لَا يَلُو مَنَّ امْرُو الَّا نَفُسَهُ يَبِيتُ وَ فِي يَدِهِ ريْح غمر.

٣٢٩٤: خدَثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُن ابي الشَّوَارِب ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنِ الْمُخْتَارِ ثَنَا سُهِيْلُ بُنَّ ابِي صالح عَنَ ابِيَّه عَنَ أَبِي هُـرَيْرة عِنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَـالَ إذا نبام احدُكُم وفِي يَـدِهِ رِيْـحُ غَـمَر فَلَمْ يَغْسِلْ يَدَهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فلا يَلُوْمَنَّ إِلَّا

ہاہ : جس کے ہاتھ میں چکنا ہٹ ہواوروہ

# ای حالت میں رات گز ارو ہے

۳۲۹۲ : اللہ کے رسول سیالی کی صاحبزادی سیدہ فاطمة فرماتی بین كه رسول الله علي كان فرمايا: غور ہے سنو! جس مخص کے ہاتھ میں چکنائی گئی ہواوروہ ای حالت میں رات گزار و ہے (سوتا رہے) تو وہ اینے آپ ہی کوملامت کر ہے۔

سے ۳۲۹۷ : حضرت ابوہر رہے رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ نبی علیہ نے ارشادفر مایا:تم میں ہے مسی کے ہاتھ میں جکنائی کی نو ہو اور وہ ہاتھ وھوئے بغیر ہی سو جائے تو بھرا ہے تکلیف ہنچے تو اپنے آپ ہی کوملامت کر ہے۔

خطاصیة الهاب الله الله المرکوئی موذی جانوراً ہے نقصان پنجا جائے تو اپنے آپ ہی کو ملامت کرے کہ سوتے وقت ہاتھ کیوں ندوھوئے اور نسستی اور لا پرواہی کی۔جس کا بیٹمیاز ہے۔

# ٢٣: بَابُ عَرُضِ الطُّعَامِ

٣٢٩٨: حَدَّفَنَا آبُو بَكْرِ بَنُ آبِي شَيْبَةَ وَ عَلِي بَنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ شَفْيَانَ عَنِ ابْنِ آبِي حُسَيْنِ عَنْ شَهْرِ ابْنِ حُوشَنِ عَنْ شَهْرِ ابْنِ حُوشَنِ عَنْ الشَّهُ ابْنِ أَبِي حُسَيْنِ عَنْ شَهْرِ ابْنِ حُوشَنِ عَنْ النَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَ

٣٢٩٩ : حدّثنا أبو بَكُو بَنُ أبئ شَيْبَة وَ عَلَى بَنُ مُحمّدِ قَالَ ثنا وَكِيْتٌ عَنُ أبئ حَلالٍ عَنْ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ سَوَادَةً عَنُ أَبِى حَلالٍ عَنْ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ سَوَادَةً عَنُ أَبَى حَلالٍ عَنْ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ سَوَادَةً عَنُ أَنِس بُسن مالِكِ ( رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبُدِ الاَشْهَلِ) قال أتَيْتُ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ هُو يَتَعَدُى فَقَالَ ادُنْ فَكُلُ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ هُو يَتَعَدُى فَقَالَ ادُنْ فَكُلُ فَقُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ فَسِي هَلّا كُنْتُ طَعِمْتُ مِنْ طَعَمْتُ مِنْ طَعَام رَسُول الله صَلّى اللهُ عَليْه وسَلّمَ .

الله الله عليه وسلم عند كلها نا پیش كيا جائے تو؟

الله ١٣٩٨: حضرت اساء رضى الله عنها بنت يزيد فرماتى ہيں كه ني سلم كى خدمت ميں كھا نا آيا تو آپ صلى كله الله عليه وسلم كى خدمت ميں كھا نا آيا تو آپ صلى الله عليه وسلم نے ہميں وعوت دى۔ ہم نے كہا كه ہميں اشتہا عہيں ہے۔ فرمايا: جھوٹ اور بھوك جمع نه ميں اشتہا عہيں ہے۔ فرمايا: جھوٹ اور بھوك جمع نه

۳۲۹۹ قبیلہ بنوعبدالاشہل کے ایک شخص حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ کی خدمت میں حاصر ہوا۔ آپ علیہ صبح کا کھانا تناول فرما ر۔ علیہ صبح کا کھانا تناول فرما ر۔ علیہ صبح ۔ فرمایا: قریب آؤ کھانا کھالو۔ میں نے عرض کیا کہ میں روزہ دار ہوں۔ ہائے افسوس! مجھ پر کیوں نہ میں نے اللہ کے رسول علیہ کا بابر کت کھانا کھالیا۔ میں اللہ کے رسول علیہ کا بابر کت کھانا کھالیا۔ (یعنی اب بجھتا تے نتھے کہ روزہ تو نقلی تھا 'دو ہارہ بھی رکھا جا سکتا تھا۔)

خلاصة الهاب الهاب المنظلب بيه به كه تكلف ندكر به الكر بهوتو شريك بهوجائ ورند جموث بولنے سے بهو كے بهمی رہيں اللہ عليه وسلم كے ساتھ كھانے كاشرف اور آپ كا جموٹا كتنی باركت چيز تھی جس سے وہ محروم رہ گئے اس لئے تو پچھتا تے تھے اس میں ہمارے گئے تھیے ہے كہ اگر كوئی بزرگ اللہ كا ولى اپنے ساتھ كھانے ميں شريك كرنا جا ہے تو روز ہ تو ولى اپنے بعد ميں قضاء كرلے۔

# ٢٣: بَابُ الْآكُلِ فِي الْمَسْجِدِ

٣٣٠٠ - دُثَنَا يَعُقُوبُ بَنُ حُمَيْدِ بَنِ كَاسِبٍ وَ حَرُمَلَةَ بَنُ يَحْمِنُ فَيْدِ بَنِ كَاسِبٍ وَ حَرُمَلَةَ بَنُ يَحْمِنُ وَهُبِ أَخْبَرِينَى عَمْرُ و بَنُ يَحْدِنِى قَالَا ثَنا عَبُدُ اللّهِ ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرِينَى عَمْرُ و بَنُ الْحَارِثِ حَدْثِنِى سُلَيْمَانُ بَنُ زِيَادِ الْحَصُرَمِيُ آنَهُ سَمِعَ عَبُدَ الْحَارِثِ حَدْثِنِى سُلَيْمَانُ بَنُ زِيَادِ الْحَصُرَمِيُ آنَهُ سَمِعَ عَبُدَ اللّهِ بُن اللّهِ بُن اللّه عَلى اللّه بَن اللّه عَلى اللّه بُن اللّه عَلى اللّه بُن اللّه على اللّه بُن اللّه عَلَى اللّه بُن اللّه عَلَى اللّه بَن اللّه عَلَى اللّه بَن اللّه عَلَى اللّه بَن اللّه عَلَى اللّه بَن اللّه اللّه بَنْ اللّه بَن اللّه بَنْ اللّه بَن اللّه بَنْ اللّه بَنْ اللّه بَن اللّه بَن اللّه بَن اللّه بَن اللّه بَن اللّه بَن اللّه اللّه بَن اللّه بَن اللّه بَن اللّه بَنْ اللّه بَنْ اللّه بَن اللّه بَن اللّه بَنْ اللّه بَن اللّه بَن اللّه بَاللّه اللّه بَن اللّه بَنْ اللّه بَن اللّه بَنْ اللّه بَن اللّه بَنْ اللّه بَن اللّه بَن اللّه بَنْ اللّه بَنْ اللّه بَنْ اللّه بَالِهُ بَنْ اللّه بَنْ اللّه بَنْ اللّه بَنْ اللّه بَنْ اللّه اللّه بَنْ اللّه بَنْ اللّه بَنْ اللّه بَنْ اللّه بَنْ اللّه بَاللّه بَنْ اللّه اللّه بَاللّه بَنْ اللّه بَنْ اللّه بَاللّه اللّه اللّه

# چاپ : مسجد میں کھانا

• ۳۳۰: حضرت عبدالله بن جزء زبیدی رسنی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں که الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہم مسجد میں گوشت اور رو ٹی کھالیا کرتے تھے۔

عَهَا. رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكُ فِي الْمُسْجِدِ الْنُحْبُرُ و اللَّحْمِ.

<u>ضایعیۃ الراب</u> بھا ضرورت کی بنا ، پرمجد کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے کھانے کی اجازت دی۔ خصوصاً مسافر اور عظامے کے اجازت دی۔ خصوصاً مسافر اور عشقہ کے لئے بیائز ہے ۔ فقہاء کرام فر ماتے ہیں کہ مجد جس کام کے لئے نہیں بنائی گئی جیسے درزی کا کام اور لکھنا ایسے کام مہجد جس کام ہے۔ مہد میں کرنا جائز نہیں اور کھانا اور سونا سوائے معتکف اور مسافر کے حرام ہے۔

## ٢٥: بَابُ الْآكُلِ قَائِمًا

۳۳۰۱: حضرت ابن عمر رضی الله عنبما فرماتے بیں کہ الله کے نبی علی ہوا کہ ہم میں ایسا بھی ہوا کہ ہم فی علی کہ اللہ عنبی ایسا بھی ہوا کہ ہم نے چلتے ہوئے کھالیا (کوئی ایک آدھ دانہ منہ میں ڈال لیا مثلاً تھجور خوبانی وغیرہ) اور کھڑے ہوکر ہی پیا۔

بِأَبِ : كَمْرُ بِكَمْرُ بِكُمَانًا

ا ٣٣٠٠ حددً قَنَا أَبُو السَّانِبِ سَلَمُ بُنُ جُنادَة ثَنَا حَفُصُ بُنُ عَنِياتٍ عَنُ أَبِي عَمَوَ قَالَ عَنَا أَبُو عُمَوَ عَنْ أَافِع عِن ابْنِ عُمَوَ قَالَ عَنِياتٍ عَنُ عُبَيْد اللّهِ ابْنِ عُمَوَ عَنْ أَافِع عِن ابْنِ عُمَوَ قَالَ كُنَا عَلَى عَهُدِ وَسُؤل اللّهِ عَلَيْتُهُ فَاكُلُ وَ نَحَنُ نَمْشِي وَ كُنَّا عَلَى عَهُدِ وَسُؤل اللّهِ عَلَيْتُهُ فَاكُلُ وَ نَحَنُ نَمْشِي وَ تُحَنَّ عَلَى عَهُدِ وَسُؤل اللّهِ عَلَيْتُهُ فَاكُلُ وَ نَحَنُ نَمْشِي وَ نَصُلُ وَ نَحَنُ قِيَامٌ.

خلاصة الراب الله الله على دوسرى حديثول بين كفر به بون كل حالت مين كھانے اور پينے كى ممانعت وار و بوئى ہے اس سلسله كى مختلف احاديث وروايات كوسا منے ركھنے ہے معلوم ہوتا ہے كہ كھڑے ہونے كی حالت ميں بينا ببند يده نہيں اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كاعام معمول بينے كرى جائے كا تھا، كيكن بھى بھى آ ب نے كھڑے ہونے كى حالت ميں بھى بيا ہة و رسول الله صلى الله عليه وسلم كاعام معمول بينے كرى جائے كا تھا، كيكن بھى بھى آ ب نے كھڑے ہوئے كى حالت ميں بھى كھڑ ہے ہوكر يا تو اس وقت اس كاكوئى خاص سبب ہوگا يا آ پ نے بيان جواز كے لئے كيا ہوگا اور صحابہ كرام بھى اس لئے بھى كھڑ ہے ہوكر كھا ليتے اور بي بھى ليتے۔ (سرتوں)

اس سے صرف جواز معلوم ہور ہاہے: استحباب نہیں۔مستحب تویہ ہی ہے کہ بغیر کسی دجہ کے جیسا کہ آن کل فیشن چل پڑا ہے کھڑے ہوکر نہ کھایا جائے۔ (میدار تیسید)

#### ٢٢: بَابُ الدُّبَّاء

۳۳۰۲: حضرت انس رضی اللہ عند بیان فر ماتے ہیں کہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کدو پہند فر ماتے ہتے۔
۳۳۰۳: حضرت انس فر ماتے ہیں کہ میری والدہ الم سلیم فر ماتے ہیں کہ میری والدہ الم سلیم فر ماتے ہیں کہ میری والدہ الم سلیم فر ماتے ہیں کہ میری والدہ اللہ کی ضدمت نے ترکھجوروں کا ایک ٹوکرامیر ہے ہاتھ رسول اللہ کی ضدمت میں بھیجا۔ آپ مجھے نہ ملے۔ آپ قریب ہی اپنے ایک آزاو کردہ غلام کے پاس تشریف لے گئے تھے۔ اُس نے آپ کی دعوت کی تھی اور آپ کیلئے کھانا تیار کیا تھا۔ جب میں کی دعوت کی تھی اور آپ کیلئے کھانا تیار کیا تھا۔ جب میں بہنچا تو آپ کھانا تناول فرمار ہے تھے۔ آپ نے مجھے بھی

باب: كدّوكا بيان

٣٠٠٠ حدثنا الحمد بن منيع البأنا عيدة بن حميد عن الحميد عن التبي على البي عليه القرع. القرع. القرع. ١٣٠٠ حدث السر قال كان التبي على المنت المن المنت المن عدي عن ١٣٠٠ حدث الله المن المنت المن عدي عن حميد عن الله تعالى عنه قال بعث معى أم السكيم بسمكتل فيه وطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عدة و حرج قريبًا إلى مولى له دعاه فصنع له طعامًا فاتينه و هو يا كل قال فدعاني الأكل معه قال وصنع فريدة بلخم و قرع قال فإذا هو يعجبه القرع قال فجعكث

اَجُمعُهُ فَأَدُنِيُهِ مِنْهُ فَلَمَّا طَعِمُنَا مِنْهُ رَجَعَ إلى مُنزِلِهِ و وَضعُتُ التِيْ سَاتِهِ كَا اللهِ مِنْهُ فَلَمَّا طَعِمُنَا مِنْهُ رَجَعَ إلى مُنزِلِهِ و وَضعُتُ التِيْ سَاتِهِ كَا اللهِ مَنْهُ فَادُنِيْهِ مِنْهُ فَلَمَّا طَعِمُنَا مِنْهُ رَجَعَ إلى مُنزِلِهِ و وَضعُتُ التِيْ سَاتِهِ كَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى

٣٠٠٣٠ حدَّقَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ السُمَاعِيُلَ بُنِ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ السُمَاعِيُلَ بُنِ ابِي شَيْبَة ثَنَا وَكِيْعٌ السُمَاعِيُلَ بُنِ ابِي خَالِدِ عَنْ حَكِيْمٍ بُنِ جَابِرِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ دَخَلُتُ عَلَى النّهُ عَلَيْهِ وَسلّم فِي بَيْبِهِ وَ عِنْدَهُ هَذِهِ الدّبّاءُ النّبِي صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلّم فِي بَيْبِهِ وَ عِنْدَهُ هَذِهِ الدّبّاءُ فَلَا النّبِي صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلّم فِي بَيْبِهِ وَعِنْدَهُ هَذِهِ الدّبّاءُ فَكُثِر بِهِ فَقَلْتُ اللّهُ اللّهُ وَ الدّبّاءُ نَكُثِر بِهِ طَعَامِنَا).

ا پنے ساتھ کھانے کی دفوت دی۔ میزیان نے کوست اور
کدو میں ٹرید تیار کیا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ آپ کو کر وا چھے
لگ رہ میں تو میں کدوجع کر کے آپ کے قریب کرنے
لگ دجب ہم کھانا کھا چھے تو آپ اپنے گھر تشریف لائے۔
میں نے ٹوکرا آپ کی خدمت میں پیش کردیا آپ کھانے
میں نے ٹوکرا آپ کی خدمت میں پیش کردیا آپ کھانے
گے اور تقسیم (بھی) فرماتے رہے۔ یہاں تک کدوہ ختم ہوگیا۔
میں میں میں ان کے گھر حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ
علیہ وسلم کی خدمت میں ان کے گھر حاضر ہوا۔ آپ صلی
اللہ علیہ وسلم کے پاس کد و تھے۔ میں نے کہا: یہ کیا چیز
ہے ؟ فرمایا: یہ کد و ہے۔ ہم اس سے اپنا کھانا زیاوہ
کرتے ہیں (یا ہم اسے بھٹرت کھاتے ہیں)۔

خلاصیة الهاب به الله الله علیه وسلم کو پهند جو و ه بهت عمد و بین کدو و بیسے بھی سردتر اور جلدی بهضم مونے والی سبزی ہے اور اس کاروغن اور بیج بہت مفید ہیں۔

# ٢٠: بَابُ اللَّحْمِ

٣٣٠٥: حَدَّثَمَا الْعَبَّاسُ بَنُ الْوَلِيْدِ الْحَكَّلُ الدِّمَشُقِیُ ثَنَا يَسْحَى بُنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِی سُلَيْمَانُ بَنُ عَطَاءِ الْجَزْرِیُ حَدَّثَنِی سُلَيْمَانُ بَنُ عَطَاءِ الْجَزْرِیُ حَدَّثَنِی مَسْلَمَهُ بَنُ عَبْدِ اللّهِ الْجُهَنِیُ عَنْ عَمِهِ آبِی مَشْجَعَة عَنْ آبِی مَسْلَمَهُ بَنُ عَبْدِ اللّهِ الْجُهَنِیُ عَنْ عَمِهِ آبِی مَشْجَعَة عَنْ آبِی اللّهِ الْجُهَنِی عَنْ عَمِهِ آبِی مَشْجَعَة عَنْ آبِی اللّهُ عَنْ عَمْهِ آبِی مَشْجَعَة عَنْ آبِی اللّهُ عَنْ عَمِهِ آبِی مَشْجَعَة عَنْ آبِی اللّهُ عَنْ عَمْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَنْ عَلَیْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣٠٠٦: حَدَّثْنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْولِيُدِ الدِّمَشُقِیُ ثَنَا يَحْنَى بُنُ صَالِحِ ثَنَا مُسُلَمَةً بُنُ عَبُدِ صَالِحِ ثَنَا مُسُلَمَةً بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْجَهَنِيُ عَنُ عَبِهِ الْجَهَنِيُ عَنُ عَبِهِ الْبِي مَشْخِعَةً عَنُ آبِى الدُّرُدَاءِ قَالَ مَا اللَّهِ الْجُهَنِيُ عَنُ عَبِهِ آبِى مَشْخِعَةً عَنْ آبِى الدُّرُدَاءِ قَالَ مَا اللَّهِ الْجُهَنِيُ عَنُ عَبِهِ آبِى مَشْخِعَةً عَنْ آبِى الدُّرُدَاءِ قَالَ مَا اللَّهِ الْجُهَنِيُ عَنُ عَبِهِ آبِى مَشْخِعَةً عَنْ آبِى الدُّرُدَاءِ قَالَ مَا دُعِى رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلًا إلى لَحْم قَطَ إِلَّا أَجَابٍ وَلَا أَهُدِى لَهُ لَحْم قَطَ إِلَّا أَجَابٍ وَلَا أَهُدِى لَهُ مَعْمَ قَطُ إِلَّا قَبِلَهُ.

# رِابِ: گوشت ( کھانے ) کابیان

۳۳۰۵: حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنه فرماتے بین که الله کے درواء رضی الله تعالی عنه فرمایا: بین که الله کے دروان سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اہل و نیا اور اہل جنت دونوں کے کھانوں کا سردار سے کھانوں کا سردار سے کھانوں کا سردار سے سے۔

۳۳۰۷: حضرت ابو در داء رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم کو جب بھی موشت کی دعوت دی گئی' آپ نے قبول فرمائی اور جب بھی آپ صلی الله علیہ دسلم کو گوشت مدید کیا گیا' آپ نے قبول فرمائی الله علیہ دسلم کو گوشت مدید کیا گیا' آپ نے قبول فرمائی الله علیہ دسلم کو گوشت مدید کیا گیا' آپ نے قبول فرمان

خلاصیة الراب به الله علیه وسلم کو گوشت بهت مراد کھانا ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت بہت مرغوب تھا۔ اس لئے بیتو جیدی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہرتتم کی دعوت قبول فرماتے تنے خواہ گوشت کی ہویا کسی اور

کھانے کی اور میکھی ارشا دفر مایا جس نے دعوت قبول نہیں کی اس نے اللہ اور رسول کی نا فر مانی کی۔

### ٢٨: بَابُ اَطَايِبِ اللَّحُمِ

٣٣٠٤ حدَّ قَنَا اَبُو بَكُرِ بَنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا مُحمَّد بَنُ بِشُرِ الْعَلَيْ بِثُرِ الْعَلَيْ بَنُ مُحَمَّدِ ثَنَا مُحمَّد بَنُ فَضَيُلٍ الْعَلَيْ بَنُ مُحَمَّدِ ثَنَا مُحمَّد بَنُ فَضَيْلٍ وَالْعَلَيْ بَنُ مُحَمَّدِ ثَنَا مُحمَّد بَنُ فَضَيْلٍ فَضَيْلٍ فَالا ثَنَا اَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُ عَنُ ابِي ذُرْعَة عَنْ آبِي هُرَيْرَة قَالَ قَالا ثَنَا اَبُو حَيَّانَ التَّيْمِي عَنُ ابِي ذُرْعَة عَنْ آبِي هُرَيْرَة قَالَ اللهُ عَلِيْكِ الدِّرَاعُ وَ الِيهِ الدِّرَاعُ وَ النِيهِ الدِّرَاعُ وَ كَانَتُ يَعُومُ بِلَحْمٍ فَرُفِعَ اللهِ الدِّرَاعُ وَ كَانَتُ يَعُم بِلَحْمٍ فَرُفِعَ اللهِ الدِّرَاعُ وَ كَانَتُ يَعُومُ بِلَحْمٍ فَرُفِعَ اللهِ الدِّرَاعُ وَ كَانَتُ يَعُم بِلَحْمٍ فَرُفِعَ اللهِ الدِّرَاعُ وَ كَانَتُ يَعُومُ بِلَحْمٍ فَرُفِعَ اللهِ الدِّرَاعُ وَ كَانَتُ تُعُجبُهُ فَنَهُسَ مِنْهَا.

٣٠٠٨: حَدَّثَنَا بَكُرُ بَنُ حَلَفٍ ابُو بِشُرِ ثَنَا يَحَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنُ مِسْعِرِحَدَّثَنِى شَيْحٌ مِنْ فَهُم (قَالَ وَ اَظْنَهُ لِسَمَّى مُحَمَّدَ اللهِ بَنِ جَعْفَرِ يُحَدِّثُ ابْنَ الْمَنْ عَبُدِ اللّهِ بَنِ جَعْفَرِ يُحَدِّثُ ابْنَ النّهِ بَنِ جَعْفَرِ يُحَدِّثُ ابْنَ النّهِ بَنِ جَعْفَرِ يُحَدِّثُ ابْنَ النّهِ النّهُ عَبْدِ اللّهِ بَنِ جَعْفَرِ يُحَدِّثُ ابْنَ النّهِ النّهُ عَنْدِ وَقَدُ نَحَرَ لَهُمْ جَزُورًا آوْ يَعِيُوا انّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ الزّبَيْرِ وَقَدُ نَحَرَ لَهُمْ جَزُورًا آوْ يَعِيُوا انّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ وَاللّهَ وَلَا يَقُولُ لِرَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم اللّه عَمْ يَقُولُ (اَطْيبُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم اللّه عَمْ يَقُولُ (اَطْيبُ اللّه عِمْ لَحُمْ لَحُمْ الطَّهُ ).

#### ٢٩: بَابُ الشَّوَاءِ

٣٣٠٩: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُقَنَّى ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ ابْنُ مَهُدِي ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ ابْنُ مَهُدِي ثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَس بُنِ مَالِكِ قَالَ مَا آعُلَمُ مَهُدِي ثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَس بُنِ مَالِكِ قَالَ مَا آعُلَمُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ رَاى شَاةً سَمِيطًا خَتَى لِحِقَ بِاللهِ عَرُوْجَلَ.

ا ٣٣: حَدَّثَنَا جُبَارَةً بُنُ المُغَلِّسِ ثَنَا كَثِيْرُ بُنُ سُلَيْمٍ
 غنُ أنس بُنِ مَالِكِ قَالَ مَا رُفِعَ مِنُ بَيْنِ يَدَى وَسُولِ اللهِ
 ضلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُ لُ شِيوَاءٍ قَطُّ و لا حُمِلَتُ مَعَهُ
 طُنُفُسَةً.

دِیاب : (بازرے) کو نسے حقے کا گوشت عمدہ ہے۔
۱۳۲۰ حضرت ابو ہریرۃ فرماتے ہیں کہ ایک روزاللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت ہیں کیا ورسی کیا گیا۔ کسی نے آ ب علیات کو دی کا گوشت اُنھا کر دیا اور آ ب علیات کو یہ بہند بھی تھا۔ آ ب علیات نے دانتوں سے کا ف کرتنا ول فرمایا۔

۳۳۰۸ : حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه نے لوگوں کے کے اونٹ ذرح کیا تھا۔ حضرت عبدالله بن جعفر رضی الله تعالی عنه نے رسول رضی الله تعالی عنه نے ان کو بتایا که انہوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیه ارشا دفر ماتے سنا ہے که عمده گوشت ہے۔ اس وقت گوشت ہے۔ اس وقت لوگ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے لیے گوشت ڈال رہے تھے۔

# بِياب : بهنا هوا گوشت

۱۳۳۰۹ : حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ میں نہیں جا نتا کہ رسول الدُسلی الدُعلیہ وسلم نے سالم بھی ہوئی بکری (جو کھال اتارے بغیر بھوئی جاتی ہے) دیکھی ہو۔ یہاں تک کہ آپ اللہ عز وجل ہے جا ہلے۔ اللہ عز وجل ہے جا ہلے۔ اللہ عز ماتے ہیں کہ رسول اللہ کے ماسانے حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے سامنے سے بھنا ہوا گوشت جو کھانے سے بھی موتا تھا اور اللہ ایک اللہ بھی نہا نہ تھا اور کھانے والے زیادہ ہوتے شے اسلئے بچنا نہ تھا) اور نہ آپ کے ساتھ ساتھ کے ماتھ بچھوتا اٹھایا گیا (کہ جہاں بیٹھنا ہو پہلے بچھوتا کھانے والے زیادہ ہوتے شے اسلئے بچنا نہ تھا) اور نہ آپ کے ساتھ ساتھ کہوتا اٹھایا گیا (کہ جہاں بیٹھنا ہو پہلے بچھوتا کھا کے ساتھ کے بھر آپ بیٹی کھوتا اٹھایا گیا (کہ جہاں بیٹھنا ہو پہلے بچھوتا کھی کے ساتھ کے بھر آپ بیٹی کھی نہ فرماتے تھے )۔

ا ٣٣١: حَدَّثْنَا حَرُمَلَةً بُنُ يَحْينَى ثَنَا يَحْينَى ابْنُ بُكْيُرِ ثَنَا ابْنُ لِهِيْعة الْحَبَرَئِي سُلِمانُ ابْنُ زِيادِ الْحَضْرِمِيّ عَنْ عبْد اللّهِ بُنِ الْحارث بن الْجزّء الزُّبَيْدِيّ قَالَ اكْلُنا مع رَسُول اللّه عَيْنَا اللهِ عَيْنَا اللهُ عَيْنَا اللهِ عَيْنَا اللهُ عَيْنَا اللهُ عَيْنَا اللهُ عَيْنَا اللهُ عَيْنَا اللهِ عَيْنَا اللهِ عَيْنَا اللهُ عَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَيْنَا اللهُ عَيْنَا اللهُ عَلْنَا عُلَيْلُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

#### • ٣: بَابُ الْقَدِيُدِ

٣٣١٢: حَدَثَن إِسْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ آبِى حَالِمٍ عَنُ آبِى السَّمَاعِيلُ بُنُ اَسِدِ ثَنَا جَعَفَرُ بُنُ عَوْنِ ثَنَا السَّمَاعِيلُ بُنُ آبِى حَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ آبِى حَالِمٍ عَنُ آبِى مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلُ فَكَلَّمَهُ فَجَعَلَ تُرْعَدُ فَرَائِطُهُ فَقَالَ لَهُ وَقِنُ وَسَلَّمَ رَجُلُ فَكَلَّمَهُ فَجَعَلَ تُرْعَدُ فَرَائِطُهُ فَقَالَ لَهُ وَقِنَ عَلَى عَلَيْكَ عَلَيْكَ فَالِنَصُهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ

قال أَبُوْ عَبُدِ اللَّهِ إِسْمَاعِيْلُ وْحُدْهُ \* وَصلة.

٣٣١٣: حدَّثنا مُحَمَّدُ بُنُ يَحَيَى ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بَنِ عَابِسِ الْخَبْرَبِي آبِي عَنْ عَائِشَةً لَا سُفْيَانُ عَنْ عَائِشَةً بَعْدَ قَالَتُ لَقَدُ كُنّا نَرُفَعُ الْكُواعَ فَيَا كُلُهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ بَعُدَ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ بَعُدَ حَمْس عَشُرة مِن الْآضَاجِيُ.

۳۳۱۱: حضرت عبداللہ بن حارث بن جزء زبیدی رضی اللہ تعالی عند فرمات ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول میں اللہ کے سول علیا ہما تھ مسجد میں کھانا کھایا ' بھنا ہوا گوشت تھا۔ علیہ ہم نے ایپ ہاتھ کنگریوں سے صاف کے اور کھڑے اور کھڑے ہوکرنماز بڑھی اور وضونہیں کیا۔

### دِيابِ: وهوب ميں خشک کيا ہوا گوشت

۳۳۱۲: حضرت ابومسعوه رضی الله تعالی عند فر ، آی بیل که ایک صاحب نبی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر گفتگو کرنے گئے (خوف سے ) ان کا گوشت پھڑ کئے لگا تو آپ علی ہے ان سے فرمایا: ڈرومت پھڑ کئے لگا تو آپ علی ہے ان سے فرمایا: ڈرومت (تسلی رکھو) کیونکہ میں بادشاہ نبیں ۔ میں تو ایک (غریب) خاتون کا بیٹا ہوں جو دھوپ میں خشک کیا ہوا گوشت کھاتی تھی ۔

۳۳۱۳: سیّدہ عائشہ صدیقہ رضی اللّد تعالیٰ عنہا فہ الّ ہیں کہ ہم پائے اُٹھا کرر کھ لیتی تھیں ۔رسول اللّہ سلی اللّہ علیہ وسلم قربانی کے پندرہ یوم بعد انہیں تناول فرمائے منہ

خلاصة الهابي الله على " فقد يد": وه گوشت جس كونمك لكاكر دهوب مين خشك كرليا جاتا ہے جب كوئى آ دى اجا تك پہلى مرتب حضور سلى القد عليه وسلى الله عليه وسلى عام آ دمى ہوں ۔ مانوس ہو جاتا ۔ حضور صلى الله عليه وسلى عام آ دمى ہوں ۔ الله الله كتنى الكه عليه وسلى الله و

# دِيْبِ : کليجي اور تلي کابيان

۳۳۱۳: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہارے لیے دو مُر دار اور دوخون حلال

# ا ٣: بَابُ الْكَبِدِ وَالطِّحَالِ

٣ ا ٣٣: حَدَّلَنَا آبُو مُصْعَبِ ثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ زَيُدِ بُنِ السَّلَمِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الشَّعَانِ وَمَانَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَانَ فَامَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَانَ فَامَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَانَ فَامَا

السميَّنَةَ ان فَسالُمْ حُونِةِ وَالْسَجَوَاهُ وَ امْسَا الدّمان فِالْكَبِدُ ﴿ كَيْمَ عَلِي اور ووفون كَلْجِي اورتلی ہیں (پیردونوں جے ہوئے خون ہیں )۔

والطحال).

خ*لاصبة الباب ﷺ مطلب بیے ک*ه باقی سارے خون حرام ہیں بیہ دوخون صرف حلال ہیں ای طرح مردار حرام ہیں مسرف دو ہی مروارحلال ہیں: مچھلی اور ثمر ی\_

# ٣٢: بَابُ الْمِلْبِح

۳۳۱۵ : حفرت انس بن ما لک رضی الله عنه فر مات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے سالنوں کا سر دار نمک ہے۔

باك : نمك كابيان

٥ ٣٣١: حَـدُّ ثَمَا هِشَـامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ثَنَا عِيْسَى بُنُ أَبِي عِيْسَى ﴿ عَنُ رَجُلِ ( أَرَاهُ مُوسَى) عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (سَيَّدُ إِذَامِكُمُ الْمِلْحُ).

خ*لاصیة الباب شنسی ''ادام'': اس کو کہتے ہیں جس ہے رو*نی کھائے جائے ۔مثلاً گوشت' سرکہ اور اس قشم کی چیزیں جوجدا طور یز ہیں کھائی جاتیں بلکہ کھانے کے ساتھ بالتبع کھائی جائیں ان میں سے ایک نمک بھی ہے۔ (عَرَبِی)

بعنی نمک سالن بھی ہے کہ اس سے رونی کھائی جاسکتی ہے اور ایک مطلب پیجھی ہوسکتا ہے کہ سب کھانے اس کی وجہ سے لذیذ ہوتے ہیں اور اگرید نہ ہوتا تو یقینا کھانے بدذ اکتبہ "Taste Less" محسوس ہوتے۔(مبدر قبید)

# ٣٣: بَابُ الْإِنْتِدَام بِالْخَلّ

١ ا ٣٣٠: حَدَثَنَا أَحْمَدُ بُنُ أَبِي الْحُوارِي ثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُحمَّدٍ ثَنَا شَلَيْمَانُ بُنُ بِلَالِ عَنْ هِشَامَ بْنَ عُرُوةَ عَنْ أَبِيَّهِ عن عانِشة قال رسول الله عَيْنَاتُهُ ( نعم الإدام الحلُّ).

٤ ١ ٣٣: حَدَّثَنَا جُهَارَةً بُنُ المُعلِسِ ثَنَ قِيْسُ بُنُ الرَّبِيعِ عَنْ مُحَارِب بُن دِثَارِ عَنْ جَابِر بُن عَبُدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ﴿ نِعُمْ ٱلإِذَامُ الْخَلُّ ﴾.

٨ ١ ٣٣: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ عُتُمَانَ الدِّمَشُقِيُّ فَنَا الْوَلِيُّدُ بُنُ مُسُلِم ثَنَا عَنْبِسةُ ابْنُ عَبُدِ الرَّحُمنِ عَنْ مُحمّدِ بْنِ زَاذَانَ أَنَّهُ حَدَّلُهُ قَالَ حَدِّثُنِي أُمُّ سَعَدٍ قَالَتُ دَحَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وَسَلَّم عَلَى عَائِشَة وَ المَا عِنْد مَا خَبُرٌ و تمرُّ وَ خَلَّ مَسْمِهِور اور سركه ہے۔ اس پر رسول الله نے فرمایا: غداءٍ) قَالَتُ عِنْدَنَا خُبُرزٌ وَ تَمُرٌ وَ حَلَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى ﴿ يَهِمْ بِنَ سَالَن سركه بِدَابِ الله اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَل

# باب: سركەبطورسالن

٣٣١٦: سيّده عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها ي روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: بہترین سالن سر کہ ہے۔

٣٣١٤ : حضرت جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه فرماتے بیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: بہترین سالن سرکہ ہے۔

۳۳۱۸ : حضرت الم سعد فرماتی بین که رسول الله عَلَيْتُ سَيْدہ عائشةً کے ماس آئے میں بھی وہیں تھی۔ فرمایا: کیچھ کھا تا ہے؟ فرمانے لکیس: ہمارے یاس رونی' اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ ( نَعِمَ الإذامُ الْخَلُ اللَّهُمُ ! بَارِكُ فِي الْخَلِّ كَهِيمِ مِن عَلَم انبياءً كاسالن ١ اورجس كمريس فَإِنَّهُ كَانَ إِدَامَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي وَ لَمْ يَفْقُرُ بَيْتُ فِيهِ خَلٍّ). مركه بووه مختاج تبين ـ

خلاصیة الراب 🖈 امام نوویؓ فرماتے ہیں کہ حدیث میں سرکہ کی فضیلت بیان کی گئی ۔ سرکہ ذرا ترش ہوتا ہے اس لئے اعصاب کے مریض کے لئے ٹھیک نہیں ہوتا تا ہم بڑی مفید چیز ہے جو پہیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے۔ کھانے کوجلد ہضم کرتا ہے۔حرارت کو مارتا ہےاورخوش ذا کقہ بھی ہوتا ہے۔ شائل تر ندی میں حضرت ام ہانٹ کی روایت میں ہے کہ فتح مکہ کے روز آ تخضرت صلی الله علیه وسلم حضرت ام مانی کے گھرتشریف لے گئے ان سے دریا فت فرمایا کیا تمہارے پاس کھانے کے لئے کوئی چیزموجود ہے؟ انہوں نے عرض کیا محضور کوئی خاص کھا ٹا تو اس وفت گھر میں موجود نہیں ۔ البتذرو فی کے سو کھے ہوئے چند آمکز ہے ہیں' فرمایا وہی لاؤ۔ آپ نے ان خشک آمکز وں کو یانی میں بھگو کر نرم کیا پھر بو چھا کوئی سالن بھی ہے؟ عرض کیا سان تونہیں ہےالبتہ کچھ سرکہ موجود ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: سرکہ کتنا اچھا سالن ہے۔ پھر آپ نے نمک منگوا کرسر کہ میں ڈالا اوراس کےساتھ رونی کھائی۔

#### ٣٣: بَابُ الزَّيْتِ

٩ ١ ٣٣: حَدَّثَنَهَا الْحُسَيُنُ بُنُ مَهْدِيَ ثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱثْبَأْنَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بُنِ ٱسْلَمَ عَنُ آبِيْهِ عَنْ عُمَرِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ﴿ النَّدِمُ وَا سِالْـزُّيْتِ وَادُّهِنُوا بِهِ فَانَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ

• ٣٣٢: حَـدُّتُنَا عُـفُبَةُ بُنُ مُكْرَمٍ ثَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيْسَلَى ثَنَا عَبُـدُ اللَّهِ بُـنُ سَعِيْدٍ عَنُ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ دِسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ﴿ كُلُوا الزَّيُتَ وَادُّهِ شُوا بِهِ فَإِنَّهُ مُباركت.

#### ٣٥: بَابُ الْلَبَن

٣٣٢١: حَدُثُفَ ٱبُو كُرَيُب ثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ عَنْ جَعُفَرِ بُنِ بُـرُدٍ الرَّاسِبِيَ حَدَّثَتَنِيُ مَوَلَاتِي أُمُّ سَالِمِ الرَّاسِبِيَّةُ قَالَتُ سَبِ عُتُ عَانِشَةَ تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ إِذَا أَتِي بِلَبَنِ ﴿ جِبِ ووده فِيشَ كياجاتا توارشا وفرمات : بركت ہے يا قَالَ ( بَرَكَةُ اوُ بَرَكَتَان).

٣٣٢٢: خدَّنْسَا جِسْسَامُ بُنُ عَسَّادٍ . ثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بُنُ ٣٣٢٢: معرَّت ابن عباسٌ فرماتٍ بي كدرسول الله

# دلي : روعن زينون كابيان

mm19 : حضرت ابن عمر رضى الله عنهما فرماتے ہیں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: روغن زيتون سے روتی کھاؤ اور اس سے مائش کرو کیونکہ سے بابر کت ورخت سے نکلتا ہے۔

۳۳۲۰: حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں كهرسول الله صلى الله عليه وسلم تے ارشا دفر مايا: روغن زیتون کھاؤ اور اس سے مالش کرو کیونکہ بیہ (روغن زیتون ) برکت والا ہے۔

#### چاب : دوده کابیان

٣٣٢١ : سيّده عا تشه صديقه رضي الله تعالى عنها بيان فر ماتی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فرماتے: دوبر تمتیں ہیں۔

عيّاش ثنا ابُنْ جُريْجِ عَنْ ابْنِ شهابِ عَنْ عَبَيْدِ اللّه بُنِ عَبُهِ اللّه بُن عَبُهِ اللّه بُن عَبُهُ مَا اللّه بُن عُبُهُ عَن ابْن عَبّاسٍ رَضِى الله تعالى عَنهُ مَا قَال وسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم ومن اطعمه الله طعامًا فَلَيقُلُ اللّهُمُ ! بَارِكُ لَنَا فَيه وارْزُقُمًا خَبْرًا مِنهُ وَ مَنْ سقاهُ اللّهُ لَبِنَا فَلَيقُلُ اللّهُمَ ! بارك لنا فِيه و زِدْنَا مِنْ مَنْ سقاهُ اللّهُ لَبِنَا فَلَيقُلُ اللّهُمَ ! بارك لنا فِيه و زِدْنَا مِنْ مَنْ سقاهُ اللّهُ لَبِنَا فَلَيقُلُ اللّهُمَ ! بارك لنا فِيه و زِدْنَا مِنْ مَنْ الطّعَام وَالشّراب إلّا مِنْ الطّعَام وَالشّراب إلّا اللّهُ فَي اللّهُ مَن الطّعَام وَالشّراب إلّا اللّهُ فَي اللّهُ فَا اللّهُ مَا اللّهُ فَي مِن الطّعَام وَالشّراب إلّا اللّهُ فَي اللّهُ فَا اللّهُ مَا اللّهُ فَي مِن الطّعَام وَالشّراب إلّا اللّهُ فَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

#### ٣٦: بَابُ الْحَلُواءِ

٣٣٢٣: حدَّقَنَا آبُو بَكُر بَنُ ابِى شَيْبة و على بَنُ مُحمَّدٍ وَ عَبْ بَنُ مُحمَّدٍ وَ عَبْ الْرَخ مِن بُنُ ابُرهِ مِم قَالُو ثَنَا ابُو أَسَامة قَالَ ثَنَا هِشَامُ الْمُن عُرُوة عَنُ آبِيهِ عَنْ عَائِشة قَالَتُ كَان رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ لِللّهِ عَلَيْكَ لِللّهِ عَلَيْكَ لَا لَهُ عَلَيْكَ لَا لَهُ عَلَيْكَ لَاللّهُ عَلَيْكَ لَا لَهُ عَلَيْكُ لِللّهُ عَلَيْكُ لَا لَهُ عَلَيْكُ لِللّهُ عَلَيْكُ لَا لَهُ عَلَيْكُ لَاللّهُ عَلَيْكُ لَا لَهُ عَلَيْكُ لَا لَهُ عَلَيْكُ لَا لَهُ عَلَيْكُ لَا لَهُ عَلَيْكُ لِللّهُ عَلَيْكُ لِللّهُ عَلَيْكُ لِللّهُ عَلَيْكُ لِللّهُ عَلَيْكُ لِللّهُ عَلَيْكُ لِللّهُ عَلَيْكُ لِلّهُ عَلَيْكُ لِلللّهُ عَلَيْكُ لَا لَهُ لَا لَكُولُواء اللّهُ عَلَا عَلَيْ مُ عَلَا لَا لَهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى لَا لَهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَالِمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى وَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَالِهُ عَلَالُكُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَالِكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

# ٣٤: بَابُ الْقِتَّاءِ وَالرُّطَب يُجْمَعَان

٣٣٢٣: حدّثنا مُحمَّدُ بنُ عَبْدِ اللّه بن نُميْرِ ثَنا يُونْسُ بنُ لِمَكْرِ ثَنا يُونْسُ بنُ لِمَكْرِ ثَنا هِ شَامُ بُنُ عُرُوة عَنْ ابيه عن عائشة قالَتُ كَانَتُ أَمَى تُعَالَجُنِي عَلَى رَسُولِ أَمِّى تُعَالَجُنِي لِلسَّمْنة تُرِيْدُ ان تُدْخلني عَلَى رَسُولِ المَّهُ عَلَى رَسُولِ اللّهُ عَلَيْنَ فَعَمَّا اسْتَقَام لَهَا ذَلِكَ حَتَى آكَلْتُ الْقَثَاءُ اللّهُ عَلَيْنَ فَسَمَنْتُ كَاحُس سَمْنة.

علی کے : ''اے اللہ! ہمیں اس میں برکت عطافر مااور یوں کے : ''اے اللہ! ہمیں اس میں برکت عطافر مااور اس کے بہتر ہمیں عطافر ما' اور جسے اللہ تعالی دود ہ اس سے بہتر ہمیں عطافر ما' اور جسے اللہ تعالی دود ہ پینے کوعطافر ما میں تو وہ یوں کے : ''اے اللہ! ہمیں اس میں برکت عطافر مااور ہمیں مزید یہی (دود ہ) عطافر ما کیونکہ مجھے ہمیں معلوم کہ دوو ہے علاوہ کوئی اور چیز فرما کیونکہ مجھے ہمیں معلوم کہ دوو ہے علاوہ کوئی اور چیز کھانے اور پہنے دونوں کے لیے کھانے اور پہنے دونوں کے لیے کھانے کرتی ہو۔

# **ب**اب: میشی چیز و س کا بیان

۳۳۲۳: سیّده عا نشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بیان فرماتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم کومیشی چیزی اورشهدیسند تقاب

# بِ بِ کرکھا نا

۳۳۲۳: سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میری والدہ مجھے موٹا کرنے سے لیے تدبیریں کیا کرتی تھیں تاکہ مجھے رسول اللہ علیہ کی خدمت میں بھیج دیں۔ تاکہ مجھے رسول اللہ علیہ کی خدمت میں بھیج دیں۔ کوئی تدبیر بھی مفید نہ ہوئی یہاں تک کہ میں نے تر تھجور اور کلڑی کھائی تو میں مناسب فربہ ہوگئی۔

۳۳۲۵: حضرت عبدالله بن جعفر رضی الله عنه فرمات بین که میں نے ویکھا که رسول الله صلی الله علیه وسلم کری کری کر تھجور کے ساتھ کھار ہے ہیں۔

۳۳۲۶: حضرت سعد رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوخر بوز ہے کے ساتھ گکڑی کھاتے و یکھا۔ ضارصة الهابي من عمر بي زبان ميں قتاء كرى كو كہتے ہيں۔ رطب تازه اور پختہ هجوركو كہتے ہيں ان احاديث ميں ان دونوں كيلوں كواكٹھا كھانے كاذكر ہے اس كى وجہ ميہ ہوسكتى ہے كہ ككڑى سر دمزاج اور پھلى اور كھجورگرم اور ميٹھى ہوتى ہے دونوں كوملاكر كھانے ميں اعتدال بيدا ہوجا تا ہے۔ اس طرح كھانے كا ايك فائدہ تو ام المؤمنين آبيان فرمار ہى ہيں كہ جسم ميں مونا پا آگيا معلوم ہوا كہ اس ہے جسم بھى بنرآ ہے۔

# ٣٨: بَابُ التَّمُر

٣٣٢٤: حَدَّثُنا الْحَمَدُ بُنُ أَبِى الْحَوَارِى اللِمَشْقِیُ ثَنَا مُرُوانَ بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا سُلِيَمَانُ ابْنُ بلالِ عَنْ هِشَام بُنِ عُرُوَةً عَنْ ابِيهِ عَنْ عَائشة قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ ( بَيْتُ لَا تَمُر فَيْه جِيَاعٌ اهُلَهُ ).

٣٣٢٨: حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ ابْرَهِيُمَ الدَّمَشُقِيُّ ثَنَا ابْنُ ابْرَهِيُمَ الدَّمَشُقِیُ ثَنَا ابْنُ الْمَالَّهِ اللَّهِ بُن اَبِی رَافِعِ اللَّهِ بُن اَبِی رَافِعِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بُن اَبِی رَافِعِ عَنْ حَدَیْبُ اللَّهِ بُن اَبِی رَافِعِ عَنْ حَدَیْبُ اللَّهِ بُن النَّبِی عَنْ اللَّهِ اللَّهِ بُن النَّبِی عَنْ اللَّهِ بُن اللَّهِ بُن النَّبِی عَنْ اللَّهِ بُن اللَّهِ بُن النَّهِ عَنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْم

# باب: تھجور کا بیان

۳۳۳۷: سیّده عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرماتی بین که رسول الله سلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا: جس گھر میں بالکل تھجور نہیں' أس کے گھر والے بھوکے میں

۳۳۲۸: حضرت سلمی رضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: جس گھر میں کھجور نہیں وہ آس گھر کی ما نند ہے جس میں کوئی کھا نانہیں ۔۔۔

خلاصیة الراب مین عرب کی عام غذا بهی تقی اور آسانی ہے میسر بھی تھی۔ جس گھر میں یہ بھی نہیں موجود ہوتی تھی تو ظاہر ہے کہ آئی ارزانی وفراوانی کے باوجودالیں شے کا دستیاب نہ ہونا اُس کے فقر وفاقہ کوہی طاہر کرتا ہے۔

# ٣٩: بَابُ إِذَا أَتِيَ بِأَوَّلِ الثَّمَرَةِ

٣٣٢٩: حَدَّثنا مُحمَّدُ بَنُ الصَّبَّاحِ وَ يَعَقُّوبُ ابْنُ حُمَيْدِ بُنِ كَاسَبِ قَالَا ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرْ بَى سُهَيْلُ بُنُ السَّي صَالِحِ عَنُ ابِي عَنُ ابِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيَّةً السَّي صَالِحِ عَنُ ابِي عَنُ ابِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيَّةً كَانَ ازَا ابْنَى بَاوَلَ النَّمْرَةِ قَالَ (اللَّهُمُ ! بَارِكُ لَتَا فِي مَدِينَتِنَا وَفَى صَاعِنا بَرَكَةً مَع بَرِكَةٍ) ثُمَّ وفي صَاعِنا بَرَكَةً مَع بَرِكَةٍ) ثُمَّ يُناولُهُ اَصْغُر مِنُ بحضَرَتِهِ مِنَ الولَدَانِ.

# ٠ ٣٠: بَابُ آكُلِ الْبَلَحِ بِالتَّمُو

٣٣٣٠: حددُثنا البؤ بشر بنگر لِن خَلْفِ ثنا يخيي بُنْ

### ولو: جب موسم كايبلا كهل آئے

۳۳۲۹: حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیا ہے ہیں جب موسم کا پہلا پھل آتا تو آپ علیا ہے استہ اللہ! برکت عطافر ماہمارے شہر میں اور ہمارے بعلوں میں اور ہمارے مداور صاع شہر میں اور ہمارے مداور صاع (پیانوں) میں برکت ور برکت بھر جو بچے حاضر ہوتے ان میں سب ہے کم من کو وہ پھل عطافر ماتے۔

بِ نِهِ کھور خشک کھجور کے ساتھ کھا نا ہے۔ اتم المؤمنین سیّدہ عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اسلام علی ہیں کہ رسول

مُحَمَّد بُنِ قَيْسِ الْمَدَنِيُّ ثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوة عَنَ آبِيهِ عَنَّ عَائِشَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَّيَ ( كُلُووْ الْبَلْحَ بِالتَّمْرِ عَائِشَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْقَ ( كُلُووْ الْبَلْحَ بِالتَّمْرِ كُلُوا الْبَحْدِيْدِ فَإِنَّ الشَّيْطَان يَغْضَبُ و يَقُولُ بَقِيَ كُلُوا الْبَحْدِيْدِ أَلِنَّ الشَّيْطَان يَغْضَبُ و يَقُولُ بَقِيَ الْبُحَدِيْدِ أَلِنَ آدَم حَتَّى آكُلَ الْخَلُقَ بِالْجَدِيْدِ!).

ضلاصة الراب به الله تعالی كاار شاو ب كه شیطان تنها را وشمن ب اوراس كودشمن مجموجب بیدد يكفتا ب كه انسان اچها كها ا كهار باب یا بی رباب تو دخل اندازی كرنے لگتا ب اورانسان كی لمبی عمر سے بھی ناخوش ہوتا ہے۔ اس كومز بدغصه ولا نے كے لئے اليا كرنے كائتكم فرمایا۔

# ١٣: بَابُ إِلنَّهُي عَنُ قِرَانِ التَّمُو

٣٣٣١: حدَّ ثَنَا مُحمَّدُ بُنُ بَشَادٍ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنَ مَهُدِي ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنَ مَهُدِي ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنَ مَهُدِي ثَنَا السُّفُيَانُ عَنْ جَبَلَةَ ابْنِ شَحيْمِ سمعُتُ ابْنُ عُمَرَ يَفُولُ نَهْى وَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَةً أَنْ يَقُونَ الرَّجُلُ بَيْنِ الشَّمْرَتَيُنِ يَقُولُ نَهْى وَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَةً أَنْ يَقُونَ الرَّجُلُ بَيْنِ الشَّمْرَتَيُنِ خَتَى يَسُتَاذِنَ اصْحَابَهُ.

٣٣٣٢: حدَّلْنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّادٍ ثَنَا ابُو دَاوُد ثَنَا آبُو عَامِرالُحَزَّادُ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ سَعُدِ مَوْلَى ابى بِكُر ( وَ كَانَ سَعُدِ مَوْلَى ابى بِكُر ( وَ كَانَ سَعُدَ مَوْلَى ابى بِكُر ( وَ كَانَ سَعُدَ بِخُدُمُ النَّبِي عَيِّلَةً وَ كَانَ يُعْجِبُهُ حَدِيثُهُ ) أَنَّ سَعُدَ يَخُدُمُ النَّبِي عَيِّلَةً وَ كَانَ يُعْجِبُهُ حَدِيثُهُ ) أَنَّ النَّهُ وَ كَانَ يُعْجِبُهُ حَدِيثُهُ ) أَنَّ النَّيْ عَلِيلَةً فَهَى عَنِ الْإِقْرَانِ يَعْنِى فِي التَّهُرِ.

# ٣٣: بَابُ تَفْتِيُشِ التَّمُرِ

٣٣٣٣: حـدُنَفَ آبُو بِشرِ بَكُرُ بُنُ حَلَفِ ثَنَا ابُو قُتَيْبَةَ عَنَّ هَمَّامٍ عَنُ اللهِ قُتَلَبَةَ عَنَّ أَنْسِ بُنِ هَمَّامٍ عَنُ السَحَاقِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ أَبِى طَلَحَة عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ عَنْ اللهِ عَلَيْتُ أَبَى بَتَمْرِ عَبْيُقٍ فَجَعَلَ مَالِكِ قَالَ رُأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُ أَبَى بَتَمْرِ عَبْيُقٍ فَجَعَلَ مَالِكِ عَلَيْتُ أَبَى بَتَمْرِ عَبْيُقٍ فَجَعَلَ مَالِكِ عَلَيْتُ أَبِى بَتَمْرِ عَبْيُقٍ فَجَعَلَ مَالِكِ عَلَيْتُ أَبِى بَتَمْرِ عَبْيُقٍ فَجَعَلَ مُنْ مَا لَكُهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللّهِ عَلَيْتُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ اللهِ عَلَيْتُ اللّهُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ اللهُ

# ٣٣: بَابُ التَّمُو بِالزَّبْدِ

٣٣٣٣؛ حَدَّثَمَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ لَمَا صَدَقَةٌ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنِى ابْنُ حِابِرٍ حَدَّثَلِى سُلِيْمُ بُنُ عَامِرٍ عَنِ ابْنِى بُسُرِ السُّلَمِيَّيُنِ قَالَا دَخَلُ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ بُسُرِ السُّلَمِيَّيُنِ قَالَا دَخَلُ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ

دودو' نین نین تھجوریں ملا کر کھا نامنع ہے۔ ۱۳۳۳: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وو دو کھجوریں ایک ساتھ کھانے سے منع فر مایا۔الا بیہ کہ اپنے ساتھیوں سے

(جو کھانے میں شریک ہیں ) اجازت لے لے۔

الله عليه وسلم الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم كل خدمت كرت سعد رضى الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم كي خدمت كرت شيم اورانبيس آپ علي الله عليه وسلم نبي بهت پيند شيم و فر ما مات بيس كه نبي صلى الله عليه وسلم نبي دو و دو كوم و رس ملا كركها نه سيمنع فر ما يا -

# باب : الجھی تھجور ڈھونڈ کر کھانا

۳۳۳۳: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فر مد نظیم کو بیس که میں نے ویکھا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کو خدمت میں برانی تھجوری بیٹیش کی گئیں تو آ پ صلی الله علیه وسلم تلاش کر کے اچھی تھجور لینے گئے۔

# بان : تھجور مکھن کے ساتھ کھا نا

سسس : بُمر کے دونوں بیٹے جوفنبیلہ بنوسلیم میں ہے میں' روایت کرتے میں کہ رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لائے۔ہم نے آپ کی خاطرا پی ایک جا در پر عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُوضَعُنا تَحْتَهُ قَطِيُفَةً لَنَا صَبَبُنا هَالَهُ صَبَّا فَصَدَّا فَطِيُفَةً لَنَا صَبَبُنا هَالُهُ صَبَّا وَ فَحَدَلَ عَلَيْهِ الْوَحَى فِي بَيْبَتَا وَ فَحَدَلُ عَلَيْهِ الْوَحَى فِي بَيْبَتَا وَ قَدَمُنا لَهُ وَبُدُا وَتَمُرًا وَكَانَ يُحِبُّ الرَّبُد صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ وَبُدُا وَتَمُرًا وَكَانَ يُحِبُّ الرَّبُد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم .

#### ٣٣: بَابُ الْحُوَّارِي

قَالا ثنا عَبُدُ الْعَزِيْرِ ابْنُ ابِى حَازِم حَدَّثِنِى آبِى قَالَ سَالُتُ فَالا ثنا عَبُدُ الْعَزِيْرِ ابْنُ ابِى حَازِم حَدَّثِنِى آبِى قَالَ سَالُتُ سَهُلُ بُنُ سَعُدِ رضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ هَلَ رأيتُ النَّقِى قَالَ سَهُلُ بُنُ سَعُدِ رضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ هَلَ رأيتُ النَّقِى قَالَ مَا رأيتُ النَّقِي قَالَ مَا رأيتُ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَسُولُ اللّهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَسُولُ اللّه صَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللّه صَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم ؟ قَالَ مَا زَأَيْتُ مُنْخُولِ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم ؟ قَالَ مَا زَأَيْتُ مُنْخُولِ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قَلْتُ فَكُنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قَلْتُ فَكُنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم تَالُحُلُونَ الشّعِيْرَ غَيْرَ مَنْخُولِ قَالَ نَعَمُ كُنَّا لِنَفَحُهُ لَيُعَلّمُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا طَازُ وَمَا بَقِي ثُرِينًا هُ.

٣٣٣١: حَدَّثَنَا يَعَقُوبُ بُنُ حُمَيْدِ بُنِ كَاسِبٍ ثَنَا ابُنُ وَهُبِ الْحَبِرِنِي بَكُرُ بَنُ سَوَادَةَ أَنَّ حَدَّثُهُ عَنْ أَمَ ايْمَن انَّهَا غَرُبَلَتُ دَقِيْهَا خَدَيثُهُ بَنَ اللّهِ حَدَّثُهُ عَنْ أَمَ ايْمَن انَّهَا غَرُبَلَتُ دَقِيْهَا فَعَامُ فَصَانَعَتُهُ لِلنّبِي عَلَيْكُ وَغِينَهُ وَعِينَهُ اللّهُ مَا هَذَا؟) قَالَتُ طَعَامٌ نصَانَعَهُ لِللّهِ بَنْهُ لَكُ وَغِيفًا فَقَال لَا مَا هَذَا؟) قَالَتُ طَعَامٌ نصَانَعُهُ لَكُ وَغِيفًا فَقَال لَا مَا هَذَا؟) قَالَتُ طَعَامٌ نصَانَعُهُ بِنَا وَضِنَعُ مِنْهُ لَكُ وَغِيفًا فَقَال (رَاقَ اللّهُ فَيْهُ لَكُ وَغِيفًا فَقَال اللّهُ فَيْهُ لَكُ وَعَيْهُ اللّهُ اللّهُ فَقَالَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

پانی چیئرک کرا سے شند اکیا اور بچھا دی۔ آپ اُس پر تشریف فرما ہوئے۔ ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ نے آپ پروحی نازل فرمائی۔ ہم نے آپ کی خدمت میں مکھن اور کھجور چیش کی۔ آپ کو کھن پہند تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ پراپنی رحمتیں اور سلام بھیجے۔

#### باب: ميده كابيان

۳۳۳۵: حفرت ابو حازم فرماتے ہیں کہ ہیں نے سہل بن سعد ہے دریافت کیا کہ آپ نے میدہ کی روثی ویکھی؟ فرمانے نگے: ہیں نے میدہ کی روثی نہیں ویکھی، میران تک رسول اللہ کا وصال ہوگیا۔ ہیں نے بوجھا: کیا رسول اللہ کے عہد ہیں لوگوں کے پاس چھانیاں ہوتی رسول اللہ کے عہد ہیں لوگوں کے پاس چھانیاں ہوتی تک کہ رسول اللہ کا وصال ہوگیا۔ ہیں نے کہا: پھر آپ تک کہ رسول اللہ کا وصال ہوگیا۔ ہیں نے کہا: پھر آپ بے جھا ہو کیے کھاتے تھے؟ فرمایا (پینے کے بعد) ہم اس پر پھونک مارتے کھے تنکے وغیرہ اُڑ جاتے اور باتی اس پر پھونک مارتے کھے تنکے وغیرہ اُڑ جاتے اور باتی کوہم بھگود سے (اور گوندھ کرروٹی پکالیتے)۔

۳۳۳۲: حضرت الم ایمن رضی الله عنها فر ماتی بین که میں نے آتا چھاتا اور نبی صلی الله علیه وسلم کے لیے روثی تیاری ۔ آپ نے فر مایا: یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا: ہمارے علاقہ میں یہ کھاتا تیار کیا جاتا ہے ۔ اس لیے میں روثی نے ویلی ہی روثی یا کہ آپ علیا کہ آپ علیا کہ آپ علیا کہ آپ علیا کہ اس میں اللہ عنہ فر ماتے بین کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے میدہ کی روثی ایک آپ علیا کہ آپ علیا کہ ایک میدہ کی روثی ایک آپ علیا کہ آپ علیا کہ الله علیہ وسلم نے میدہ کی روثی ایک آپ علیا کہ آپ علیا کہ الله علیہ وسلم نے میدہ کی روثی ایک آپ علیا کہ الله علیہ وسلم نے میدہ کی روثی عبال تک کہ آپ علیا کہ الله علیہ وسلم نے میدہ کی روثی عبال تک کہ آپ علیا کہ الله علیہ وسلم نے میدہ کی روثی عبال تک کہ آپ علیا کے الله الله علیہ وسلم نے میدہ کی حروثی عبال تک کہ آپ علیا کہ الله علیہ وسلم نے واللہ الله علیہ وسلم نے واللہ علیہ وسلم نے میدہ کی میں عبال تک کہ آپ علیا کہ الله علیہ وسلم نے واللہ واللہ ویکھی میں اللہ علیہ وسلم نے واللہ ویکھی میں اللہ ویکھی میں ویکھی ویکھی میں ویکھی ویکھی میں ویکھی ویکھی ویکھی میں ویکھی ویکھی میں ویکھی میں ویکھی میں ویکھی میں ویکھی ویکھی ویکھی میں ویکھی ویکھ

خلاصة البياب المن حديث كراوى الساريدية مين سے معمر صحابی حضرت مبل بن سعد بين نجلے راوى ابوحازم بيان كرتے بين ميں نے حضرت مبل بن سعدرت الله عنه سے دريا فت كيا كه آپ نے ميدہ كھايا ہے تو انہوں نے جواب ديا كہ ميں نے ميدہ كى روثى نہيں ديكھى الى آخرہ مطلب سے ہے كہ حضور صلى القه عليه وسلم اور آپ كے صحابہ كرام كاطرززندگى بہت سادہ تھا۔ دراصل تكلفات بعد ميں بيدا ہوئے بين ابوطالب كى نے بھى لكھا ہے كہ خور دونوش كا تو شع سحاب كدورك بعد شروع ہوا۔ اگر چان سہولتوں سے استفادہ كرنے كى مكمل اجازت ہے مگروہ لوگ تو شع نہيں كرتے ہے جو كه ان كے فقر وقاعت كى علامت ہوا دراس دور كے سارے كھانے مربع الطبع ہوتے تھاس كئے كہ آئے سے بھوسا جب نكل جا تا ہے قالى ميدہ نقصان ديتا ہے دراس دور كے سارے كھانے سربع الطبع ہوتے تھاس كئے كہ آئے سے بھوسا جب نكل جا تا ہے قالى ميدہ نقصان ديتا ہے بيٹ ميں ضعف بھى بيدا كرتا ہے۔

#### ۵۳: بَابُ الرُّقَاق

٣٣٣٨: حَدَّثُنا اللهُ عُمْيُر عِيْسَلَى بَنْ مُنحَمَّد النَّحَاسُ الرَّمْلِيُّ ثَنَا صَمْرةً بُنْ رَبِيْعة عَنِ ابْنِ عطاء عَنْ آبِيُهِ قَالَ زار الرَّمْلِيُّ ثَنَا صَمْرةً بُنْ رَبِيْعة عَنِ ابْنِ عطاء عَنْ آبِيُهِ قَالَ زار البَوْ هُرِيْرَة قُوْمهُ يعْنَى قُرِيةً (اطُنَّهُ قَالَ أَبِينَا) فَاتَوْهُ بِرُقَاقِ مِنْ رَافُو هُرِيْرَة قُومهُ يعْنَى قُرِيةً (اطُنَّهُ قَالَ أَبِينَا) فَاتَوْهُ بِرُقَاقِ مِنْ رَفُولَ الله تَنْفَعَ هذا بعينه وقالَ مَارائ رَسُولُ الله تَنْفَعَ هذا بعينه قطمُ

٣٣٣٩: حدثنا استحق بن منطور و اخمَد بن سعيد الدّارمي قالا ننا عبد الصّمد بن عبد الوارث ثنا همّام ثنا قتادة قال كُنّا ناتِي آنس بن مالك رضى الله تعالى عنه وقال السخق و حبّارة قابتم وقال الدّارمي و حواله موضوع فقال الدّارمي و حواله موضوع فقال يؤما كلُو فما اعلم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأى رَغِينها مُوقَعًا بعَينِه حتّى لحق بالله و لا شاة سمنطا قطً

# ٣٦: بَابُ الْفَالُوُذَج

٣٣٣٠ حَـدُثنا عَبُدُ الْوَهَابِ ابْنُ الصَّحَاك السَّلمي ابُو
 الْحَارِثِ ثَنَا السُماعِيُلُ ابْنُ عَيَّاشِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلَحة عَنْ
 عُفُمان ابْنِ يعجيى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال ! اوّلْ مَا سمعنا

#### دِاْبِ: باريک چياتيوں کابيان

٣٣٣٨ : حفرت ابو ہر ہرہ رضی اللہ عند اپنی قوم ہے

ملنے اپنی بستی امینا گئے تو انہوں نے پہلی اُتری ہوئی

باریک چپاتیاں آپ کے سامنے رکھیں۔ ویکھ کررو نے

ابنی آ کھوں ہے بھی ایسی چپاتیاں نہیں دیکھیں۔

ابنی آ کھوں ہے بھی ایسی چپاتیاں نہیں دیکھیں۔

۱۳۳۹ : حفرت قادہ فرماتے ہیں کہ ہم حفرت انس

بن مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے (الحق کی

روایت میں ہے کہ ) آپ کا نا نبائی کھڑا ہوتا (اور

دارمی کی روایت میں ہے کہ ) آپ کا دمتر خوان بچپا

دارمی کی روایت میں ہے کہ ) آپ کا دمتر خوان بچپا

رسول اللہ نے بھی باریک چپاتی اپنی آ تھوں ہے

رسول اللہ نے بھی باریک چپاتی اپنی آ تھوں ہے

دیکھی ہو یا سالم (کھال سمیت) بھنی ہوئی بکری دیکھی

بو۔ یہاں تک کہ اللہ عز وجل سے جا طے۔

#### بإب : فالوده كابيان

۳۳۳۰: حضرت ابن عبائ فرماتے بیں کہ سب سے پہلے ہم نے فالودہ کا نام اس طرح سنا کہ جبرئیل " نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس آئے اور عرض کیا: آپ

بِالْفَالْوَدْجِ انْ جِيْرِيْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اتِّي النَّبِيُّ عَلَيْكُ فَقَالَ إِنْ أمَتك تُفْتحُ عَلِيهِم الأرض فيُفَاضُ عَلَيْهِمْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى انَهُمْ لِسَاكُلُونَ الْفَسَالُوذَجِ فَقَالَ النَّهِى عَلَيْكُ ﴿ وَمَا الفالوذج؟) قال يخلطون الشمن والعسل جَمِيعًا فشهق النبي سي لذالك شهقة

### ٣٠: بابُ الْحُبُرِ الْمُلَبَّقِ بِالسَّمَنِ

١ ٣٣٣: حدَّثنها هُدُبةُ لِنُ عَبُدِ الوههابِ ثنها الْفَصَّلُ بُن مُوسِي البِّسانِيُّ ثِنسا الْحُسَيْنُ ابْنُ وَاقِدِ عَنْ أَيُوب عَنْ نَافِعَ عَنِ ابْنَ عُمَرِ رَضَى اللهُ السَّعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمَ ﴿ وَهِدُتُ لُوْ أَنَّ ا عسُدنا خُبُوةَ بَيْضاء مِنْ بُرَّةِ سِمُراءَ مُلَبِّقَةٍ بِسَمُنِ تَاكُلُهَا ) قال المسمع بذالك رَجُلٌ مِن الْأَنْصَارِ فَاتَّخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ اليه فقال رَسُولُ اللَّه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ فِي أَيَّ شَيْءٍ كان هذا الشَّمْنُ ) قَالَ فِي عُكَّةِ صَبَّ قال فابي انُ بأكله

٣٣٣٢: حدَّثْنَا احْمِدُ بُنْ عَبُدَةً ثَنَا عُثْمَانُ بُنْ عَبُدِ الرَّحْمَن ثنا حُميْدُ الطُّويُلُ عَنْ أنس بُنِ مَالِكِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ صَنَعَتُ أُمُّ سُلَيْمَ رَضِي اللَّهُ ۖ تَعَالَى عَنْهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ ۗ عليه وسلَّمَ خُبُوهُ وضعَتْ فِيُهَا شَيْنًا مِنْ سَمَنِ ثُمَّ قالَتِ ادُهبُ الى النَّبِي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادُعُهُ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَقُلُتُ أُمِّي تَدْعُوكَ قَالَ فَقَامَ وَ قَالَ لِمَنْ كَانِ عَنْدَهُ مِنْ النَّاس (قُولُمُوا) قِمَالَ فَمَرَقُتُهُمْ إِلَيْهَا فَأَخْبِرْتُها فَجَاءَ النُّهُيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ( هَاتِي مَا صَنَعَتِ ) فقالَتُ ﴿ تَشْرِيفَ لِيرَا حَرَا فَ لِكَ جُوتِياركيا بِ لَهِ آؤَ۔ انهما صدعته لك وحدك فقال هاتيه فقال يا أنس! ميرى والده في عرض كيا من تنها آب كيل كانا تيار

عَلِينَا كُلُورُ مِن مِن مِن تَحْ عاصل ہوگی اور خوب ونیا ملے گی۔ بہاں تک کہ وہ فالودہ کھائے گی۔ نبی عَلَيْنَا اللَّهِ مِنْ مِن إِن فَت فر ما يا ؛ فالود وكيا هـ ؟ فر ما يا : تَحَى اور اشہد ملاکر بنتا ہے۔ یہ س کرنبی علیقے کی آواز گلو کیر (رونے جیسی) ہوگئی۔<sup>(۱)</sup>

# بِابِ : کھی میں چیڑی ہوئی روتی

اسس : حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ رسول الله عليه عليه في ايك روز فرمايا: جي جاه ربا ہے كه ہمارے یا س عمدہ گندم کی تھی لگی ہوئی سفیدروٹی ہوتی۔ ہم اسے کھاتے۔ایک انصاری مرد نے بیہ بات س لی تو الیسی روثی تیار کروائی اور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں پیش کی ۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے یو حیما: یہ تھی کس چیز میں تھا؟ فر مانے لگے: گوہ کی کھال کی بن ہوئی کی میں۔ اس پر آپ نے کھانے سے ا نکارفر مادیا ــ <sup>(۲)</sup>

٣٣٣٢: حضرت انس بن ما لك فرمات بيس كهميري والده امّ سلیمٌ نے نبی کیلئے رونی تیاری اوراس میں کچھ تھی بھی لگایا پھر فر مایا: نبی کی خدمت میں جاؤ اور انہیں دعوت دو۔ میں آب سي خدمت مين حاضر جوا ورعرض كيا كه ميري والدة نے آپ کی وعوت کی ہے۔ آپ کھڑے ہوئے اور حاضرین ہے فرمایا: چلو۔ انس فرماتے ہیں کہ میں جلدی ے پہلے والدہ کے میاس پہنچا اور بتا دیا۔اتنے میں نبی

به حدیث متکلم فیرے۔ (مترجم)

یہ عدیث بھی متکلم نیے۔ (مترحم)

أَدْجِلْ عَلَيْهِ عَشْرَةً عَشْرَةً فَأَكْلُوا حَتَّى شِبِعُوا وَكَانُوا ﴿ كَالْوَا ﴾ لَمَّا اللَّهِ عَشْرَةً عَشْرَةً فَأَكْلُوا حَتَّى شِبِعُوا وَكَانُوا ﴿ كَالْوَا اللَّهِ عَلْمَا إِنَّا اللَّهِ عَشْرَةً عَشْرَةً فَأَكْلُوا حَتَّى شِبِعُوا وَكَانُوا ﴿ كَا إِلَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَشْرَةً فَاكْلُوا حَتَّى شِبِعُوا وَكَانُوا ﴿ كَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَشْرَةً فَاكُلُوا حَتَّى شِبِعُوا وَكَانُوا ﴿ كَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ لَا فَا لَوْ سَهِى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَةً فَاكْلُوا حَتَّى شِبِعُوا وَكَانُوا ﴿ كَانُوا لِللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَةً فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَةً عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَةً عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ ثمانين

انس! وس وس آ وميول كوميرے ياس تصبح رہو۔حضرت انس ٌ فر ماتے ہیں کہ میں وس وس ا فرا و کومسلسل بھیجتا رہا۔ سب نے خوب سیر ہوکر کھایا اور وہ استی افراد تھے۔

خلاصة الراب يه اس سے ثابت ہوا كه گوہ كے كھانے سے احتياط كرنى جاہے اس واسطے حنفيہ كے نز ديك اس كا كھانا تکروہ تنزیبی ہے۔ اِس حدیث : ۳۳۳۲ میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجز ہ کا ذکر ہے کہ ایک آ دمی کا کھانا اسی آ دمیول کو کافی ہو گیا۔

> ٣٣٣٣: حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبِ ثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَة عَنْ يَزِيَّدَ ابْنِ كَيْسَانَ عَنَّ ابي حَازِمٍ عَنْ ابي هُرَيُرَةً أَنَّـهُ قَالَ وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ مَا شَبِعَ بَهِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَ ثَهَ آيَّام بَبَاعًا مِنْ خُبُرَ الْحَنَطةِ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزُّوجَلُ.

> ٣٣٣٣: خَـدَّثُنَّا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيني ثَنا مُعاوِيةُ ابُنُ عَمْرِو ثَنَا زَائِدةً عن منطور عن إبراهيم عن الاسود عن عايشة قالت مَا شَهِعَ آلُ مُحَمَّدِ عَلِيْكُ مُنَدٌّ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةِ ثَلاَثَ لَيَالِ

# ٣٨: بَابُ خَبُزِ الْبُرَ

تِبَاعًا مِنْ خُبُرِ بِرَ حَتَّى تَوْفِي عَلَيْكُمْ .

خ*لاصة الباب به به مطلب به ہے کہ جب تک حضور سلی اللّہ علیہ وسلم عین حیات رہے آپ کے گھر والوں نے اور خود آپ یا* نے متو اتر و ویا تبین را تبیں گندم کی رو ٹی پیٹ بھر کرنہیں کھائی ایک وہ زیانہ عسرت کا تھا اور دوسر ہے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی

# ٩ ٣: بَابُ خُبُز الشَّعِيْر

٣٣٣٥: حَدَّثُنَا أَلِوْ لِنَكْرِ لِنَ أَبِي شَيْبَة ثَنَا أَبُو أَسَامَة ثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوهَ عَنُ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدُ تَوُقِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ وَ مَا فِي بَيْتِي مِنْ شَيْءٍ يَاكُلُهُ ذُو كَبدٍ إلَّا شَـطُرٌ شِعِيْرِ فِئ رَفٍّ لِيُ فَأَكُلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ

# پاہ : گندم کی روتی

سسس : حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ فتم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ انٹد کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے (تا زندگی )مسلسل تین دن بھی پیٹ بھر کر گندم کی رونی نہ کھائی۔ بیباں تك كه الله في آب علي كواين ياس بلاليا-

۳۳۳۳ : سيّده عا تشه صديقه رضي الله عنها بيان فرماتي ہیں کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے مدینہ آنے کے بعد ہمی مسلسل تین شب سیر ہو کر گندم کی رونی نہ کھا سکے۔ یہاں تک کہ آپ عظیمہ کا وصال ہو گیا۔

قناعت 'سادگی اورنقر کابیا مالم تھا کہ آ یے نے بھی تکلف نہیں فر مایا اور یبی حال آ پے کھر والوں کا تھا۔

# ڊاپ : يَو کي روٽي

٣٣٣٥: سيّده عا مُثيرٌ فرماتي بين كه رسول اللُّه كما وصال ہو گیا تو میرے گھر میں جاندار کے کھانے کی کوئی چیز نہ تھی۔البتہ ایک الماری میں تھوڑ ہے ہے بُو تھے۔اس ہے میں کھاتی رہی' بہت دنوں تک وہ چلتے رہے تو میں

خ*لاصیة الباب جلتر رسول الندصلی الندعلیه وسلم کامعمول تفا که سال بھر کا خرچهٔ اناج وغیرہ اکتھا از واج مطہرات ﷺ کے* 

بیحضورصلی الله علیه وسلم کی برکت تھی کہ تھوڑی ہی چیز میں الله تعالیٰ نے بہت برکت عطافر مائی اگر نہ ما پی تو شاید

گھروں میں وے دیا کرتے ہتھے کیکن از واج مطہرات ؓ اپنے گھر کی فکرنہ کرتی اورمستحقین میں صدقہ کر دیتیں تھیں ۔

نے ان کو ما پ لیا۔ پھروہ ختم ہو گئے۔

٣٣٣٣٦: سيّده عا نشة فرماتي بين كه محمصلي الله عليه وسلم کے اہل خانہ اور آل و اولا دینے بچو کی روٹی ہے کمجی پیٹ ندبھرا یہاں تک که آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔

٣٣٣٧: حضرت ابن عياسٌ فرماتے بيں كه نبي عليہ مسلسل کی شب فاقہ ہے رہے اور آپ سیالی کے اہل خانه کورات کا کھانا نہ ملتا اور ان کی روٹی اکثر ہوگی ہوتی

mmm : حفرت انس بن ما لک فرمات بین که رسول الله صلى الله عليه وسلم صوف (أوني كيرًا) زيب تن فرماتے' عام ساجوتا استعال کرتے' بدمزہ کھاتا کھاتے اور کھر درا سا کپڑا مینتے۔ سس نے حضرت حسنٌ سے یو چھا کہ بدمزہ ہے کیا مراد ہے؟ فر مایا: موٹی ہو کی روثی

باب : میانه روی سے کھانا اور سیر ہوکر کھانے

# کی کراہت

۳۳۳۹: حضرت مقدام بن معد بکریٹ فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو بیفر ماتے سنا: آ دی کے پیٹ سے زیاوہ برا کوئی برتن نہیں بھرتا۔ آ دمی کے لیے چندنوالے کافی ہیں جواس کی تمرسیدھی رکھیں اور اگر

فَكُلُتُهُ فَفْنِي.

٣٣٣٩: حَدَّتُمَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشَارِ ثَنَا مُحَمَّدُ ابُنُ جَعُفَرِ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اللَّي السَّحَاق سَمِعُتُ عَبُدًا لرَّحْمَن بُنَ يَزِيْد لِنحدِثُ عَن ٱلْاسُودِ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتُ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدِ عَلِينَ مِنْ خُبُرُ الشَّعِيْرِ خَتَّى قُبضَ.

٣٣٨٠: حدَّثُكَ عَبُدُ اللَّهِ بُنْ مُعَاوِيَةَ الْجُمَعِيُّ ثَنَا ثَابِتُ بُنْ ينزيد عن هلال ابن حَبَّاب عن عِكرمَةَ عن ابن عبَّاس قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ يَبِيْتُ اللَّيَالِي الْمُتَتَابِعة طاويًا وَ آهُلُهُ لا يَجدُونَ الْعَشاء وَ كَانَ عَامَّةَ خُبْزِهِمْ خُبُرُ الشَّعِيْرِ.

٣٣٣٨: حدَّثَنا يَسْحَى بُنُ عُثُمَانَ بُنَ سَعِيْدِ ابْنَ كَثِيْر بُنَ دِيْنَارِ الْحِمُصِيُّ ( وَ كَانَ يُعَدُّ مِنَ أَلَابُدَالِ) ثَنَا بَقِيَّةُ ثَنَا يُوسُفُ بُنُ ابِي كَثِيْرِ عَنُ نُوحٍ بِنُ ذَكُوانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ لِي أنَّس بُن مالِكِ قَالَ لَبِس رْسُولُ اللَّهِ عَلِيْتُهُ الصُّوفَ \* واختَذَى الْمَخْصُونَ.

و قال اكل رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ بَشِعًا و لَيس خَشِنًا. ﴿ وَمِا لَى كَاهُونَتُ كَ يَغِيرِ كُلِّے سے نَهُ أَرّ عــ

# • ٥: بَابُ الْإِقْتِصَادِ فِي الْآكُل وَ كَرَاهَةِ

میشہاس میں ہے کھاتی رہتی۔

٣٣٣٩: حَدَّثُنَا هِشَامُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ الْحِمْصِيُّ ثَنَا مُنحَمَّدُ بُنُ حَرُبِ حَدَّثَتُنِي أُمِّي عَنْ أُمِّهَا أَنَّهَا سَمِعُتُ الْمِقْدَامَ بُنَ مَعْدِيْكُرِبَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ( مَا مَلَا آدَمِيُّ وَعَاءُ

سرًا من بطب حسب الآدمي لَقيُمَات لِقَلَى صلبه فان علبت الادمي نفسه فعلت للطّعام و تُلَت للشراب و ثلث للنّفس.)

٣٣٥٠ خدثنا عمرُ و بن رافع ثنا عَبد العَزيز ابن عبد الله ابنو يخيني عن يخي البكاء عن ابن عمر قال تحشا رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( كف جشاء ك عنا هان اطولكم خوعا ينوم المقيامة اكتر كم شبعا في دار الدُنيا).

ا د٣٣٥ حَدَثنا داؤة بن سليمان العَسْكُرَى و مُحمَد بن الصّباح قالا ثنا سعيد بن مُحمَد التَّقفِي عَن مُوسى المجهنى على ريد بن وهب على عطية بن عامر المجهنى قال سمعت سلمان و أخره على طعام يَاكُله فقال حسبى الى سمعت رسول الله عَلِيَة في يَقُولُ ( إنَّ أكثر النَّاس شبعًا في الدُنيا الطُولُهُم جُوعًا يَوْمُ المَقيَّامة).

آ ومی کانفس اُس پر غالب ہی آ جائے (اور چندنوالوں پراکتفانہ کر سکے ) تو تہائی پیٹ کھانے کے لیے' تہائی پیٹے کے لیےاور تہائی سانس کے لیے (مخض کردے )۔

۳۳۵۰: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بی علیہ کے پاس ڈکار لی تو آپ نے فرمایا: اپنی ڈکار کوروکواور ہم سے ذور رکھو۔ اسلئے کہ روز قیامت تم میں سے زیادہ طویل بھوک آن اوگوں کو گئے گئے جودار ذنیا میں زیادہ سیر ہوکر کھاتے ہیں۔

۳۳۵۱ : حضرت عطیہ بن عامر جہنی فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان کوز بردی کھانا کھلایا جار ہاتھا۔ آپ نے فرمایا کہ میسرے لیے اتنی بات کافی ہے کہ میس نے رسول اللہ علی کہ میں زیادہ سرموتے ہیں وہی روز قیامت سب سے زیادہ بھو کے میں گے۔

<u>خایصیة الباب</u> ہیں ان احادیث مبارکہ ہے کم کھانے کی فضیلت ٹابت ہوئی۔ اپنی طاقت سے زیادہ کھانا امراض میں مبتلا جونے کاسب سے بڑا سبب ہے۔

# ا ۵: بَابُ مِنَ الْاَسُوَافِ أَنُ تَاكُلُ كُلُّ مَا

#### اشتَهَيْتَ

٣٣٥٢: حدثنا هشام بن عمّاد و سُويُد ابن سعيد و يخيى بن عُتَمَانَ بن سعيد و يخيى بن عُتَمَانَ بن سعيد بن كثير بن دِيناد المحمصى قالوا: ثنا بقيّة بن الوَلِيد ثنا يؤسف بن أبئ كثير عن نُوح ابن ذكوان عن المحسن عن انس بن مالك قال وسُول الله سَيَالَة و ان من السّرف ان تا كُل حُل مَا اشْتَهَيْت).

دِابِ : ہروہ چیز جس کو جی جا ہے کھالینا اسراف میں داخل ہے

۳۳۵۲: حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایت جس که رسول الله صلی الله تعلیم نے فرمایا: بیه مجھی اسراف ہے کہتم ہروہ چیز کھاؤ جس کو (تمہمارا) جی حیاہے۔
جیاہے۔

ضار سے الراب ہے۔ نیز جس چیز کی جھی اللہ عابہ وسلم نے کہ سب سے برا پیٹ کو بھرنا ہے۔ نیز جس چیز کی بھی نقس نے خواہش کی' اس کو دے دیا بیا سراف ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کھاؤ پیوا ورفضول خرچی نہ کرو۔

# ٥٢: بَابُ النَّهِي عَنُ الْقَاءِ الطَّعَامِ

٣٣٥٣: حدثنا الرهيم بن مُحمد بن يُؤسف الْفَرْيَائِي ثَنَا وَ سَاحَ بَنُ مُحمد إِنْ يُؤسف الْفَرْيَائِي ثَنَا الوليلا بن مُحمد الْمُؤفِرِيُ وَسَاحِ ثَنَا الوليلا بن مُحمد الْمُؤفِرِيُ عَن عُرُوة عَن عَائِشَة قَالَتْ دَحل النَّبِي عَيْقَة النَّهُ وَعَلَى النَّبِي عَيْقَة الله وَ النَّبِي عَيْقَة المُحدة الله المُومِي كَرِيْما فانَها مانفرت عن قوم قط قال والله والنها مانفرت عن قوم قط فعادت إليهم.

# ٥٣: بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ الْجُوْعِ

٣٣٥٣: حدث البو بنكر بن ابي شيبة تنا استخفى بن منطور ثنا هريم عن ليت عن كغب عن ابي هريرة قال كان رسول الله علي يقول اللهم التي اعوذ بك من الحد عن المخفى بن المنطقة الله علي المنطقة المناه الله علي المنطقة المناه المنطقة المناه المنطقة المناه المنطقة المناه المنطقة المنط

#### ۵۳: بَابُ تَرُكِ الْعَشَاءِ

٣٣٥٥ حدث المحمّد بن عبد الله الرقي ثنا ابرهيم بن عبد الشلام بن عبد الله الذ باباه المخزومي ثنا عبد الله بن عبد الله الذ باباه المخزومي ثنا عبد الله بن منطون عن محمّد بن المنكدر عن جابر ابن عبد الله قال منطق عن مخمّد بن المنكدر عن جابر ابن عبد الله قال وسؤل على من (لا تدعو العضاء ولو بكف من تمر فان تركه يهرم.)

# ۵۵: بَابُ الضِّيَافَةِ

٣٣٥٦: حَدَثَنَا جَبَارَةً بُنُ المُعَلِّسِ ثَنَا كَثَيُّوا بُنُ سُلَيْمٍ عَنَ السَّمِ عَنَ السَّمِ عَنَ السَّمَ عَنَ السَّمِ عَن السَمْ عَن السَّمِ عَن السَّمُ عَنْ السَّمُ عَن السَّمِ عَنْ السَّمُ عَلَيْكُ عَن السَّمِ عَن السَّمِ عَن السَّمِ عَن السَّمِ عَن السَّمِ عَلَى السَّمِ عَن السَّمِ عَلَى السَّمِ عَن السَّمِ عَلَى السَّمِ عَلَيْكَ السَّمِ عَلَى السَّمِ عَلَيْكَ الْمُعَلِّقُ عَلَى السَّمِ عَلَيْكُ السَّمِ عَلَيْكَ عَلَى السَّمِ عَلَيْكَ السَّمِ عَلَيْكُ السَّمِ عَلَى السَّمِ عَلَيْكُمُ السَّمِ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ السَّمِ عَلَيْكُمُ السَّمِ عَلَيْكُمُ الْمُعَلِّقُ عَلَى السَّمِ عَلَيْكُمُ السَّمِ عَلَى عَلَى السَّمِ عَلَيْكُمُ السَّمِ عَلَيْكُمُ السَّمِ عَلَيْكُمُ السَّمِ عَلَيْكُمُ السَمِي عَلَيْكُمُ السَمِي عَلَيْكُمُ السَمِي عَلَيْكُمُ ال

#### باب: کھاناتھینکنے سےممانعت

۳۳۵۳: سیّده عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بیان فرماتی بین که نبی گفتر تشریف لائے تورو فی کا ایک مکثرا پڑا ہوا دیکھا۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے آسے آٹھا لیا اور صاف کر کے کھا لیا اور فرمایا: اے عائشہ! عزت والے (الله تعالیٰ کے رزق) کی عزیت کر کیونکہ الله کا رزق جب کسی قوم ہے پھر جائے تو واپس نہیں آتا۔

#### باب : بھوک ہے پناہ مانگنا

۳۳۵۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ یہ دعا مانگا کرتے تھے: ''اے اللہ! میں آپ کی بناہ چا ہتا ہوں' بھوک سے کیونکہ بھوک بری ساتھی ہے اور میں آپ کی بناہ چا ہتا ہوں' خیانت سے کیونکہ وہ بری اندرونی خصلت ہے۔''

#### باب: رات کا کھانا حچھوڑ وینا

۳۳۵۵ : حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عند بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای رات کا کھانا مت جھوڑو کیونکه رات کا کھانا میں بوڑھا ہوجاتا رات کا کھانا جھوڑ و کیونکہ رات کا کھانا جھوڑ نے سے آ دمی (جلد) بوڑھا ہوجاتا

<u>خلاصیة الماب ۲۲ بس سے ثابت ہوا کہ دو پہر کوزیا دہ کھا کر رات کونہ کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندنہیں تھا سبحان</u> اللّه حضورصلی اللّه علیہ وسلم نے اپنی امت کی کتنی رعابیت فرمائی۔

#### باب : وعوت وضيافت

۳۳۵۲: حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں که رسول الله علی نے فرمایا: جس گھر میں مہمان ہوں' اس

الى الْبَيْت الَّذِى يُغَشَّى مِن الشَّفُرَةِ الَى سَنامِ الْبَعِيْرِ)، ٣٣٥٤ حدَّثْ الْجُبَارةُ بُلُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا الْمُحارِبِيُّ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُ مِن الشَّعَلِسِ ثَنَا الْمُحارِبِيُّ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُ مَن بُنُ نَهُ شَلِ عَبِنِ الصَّحَاكِ بُنِ مُوَاجِمٍ عَنِ ابْنِ الرَّحْ مَن بُنُ نَهُ شَلِ عَبِنِ الصَّحَاكِ بُنِ مُوَاجِمٍ عَنِ ابْنِ الرَّحْ مَن ابْنِ عَبَالِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَنِي الصَّحَاكِ أَن مُواجِمٍ عَن ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَ

٣٣٥٨: حدد ثَنَا عَلِي ابْنُ مَيْمُونِ الرَّقِيَّ ثَنَا غَثَمَانُ بُلْ عَبُدِ السَّرِّ فَعَ ثَنَا غَثَمَانُ بُلْ عَبُدِ السَّرِّ فَعَلَاءِ السَّرِّ عَنْ عَلَاءِ عَنْ عَلَاءِ عَنْ عَلَاءِ عَنْ السَّنَةِ الْ عَنْ السَّنَةِ الْ عَنْ السَّنَةِ الْ يَشْرُلُ اللَّهِ عَنْ عَلَاءً ( إِنَّ مِن السَّنَةِ اللهِ عَنْ ابِي هُولِهِ اللهُ عَنْ السَّنَةِ اللهُ عَنْ ابِي هُولِهِ اللهُ عَنْ السَّنَةِ اللهُ عَنْ السَّنَةِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ السَّنَةِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ اللهُ

الَّذِي يُوكِلُ فِيهِ مِن الشَّفْرَةِ إلى سَنَامِ الْبِعِيْرِي.

میں خیراس ہے بھی تیزی ہے آتی ہے۔

۳۳۵۷: حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عباس کھانے کھائے جائیں اللہ عبان کھانے کھائے جائیں (مہمان بکثرت آئیں) اُسکی طرف بھلائی، حجری کے اُونٹ کی کو ہان کی طرف جانے ہے۔ اُونٹ کی کو ہان کی طرف جانے ہے۔ کہ مردا نے ہیں کہ رسول اللہ عبولی کے فرمایا: یہ بھی سنت ہے کہ مردا پے مہمان کے ساتھ گھر کے وروازہ تک آئے (رخصت کرتے وقت)۔

خلاصیة الراب به ان کا گوشت لذیذ ہوتا ہے لوگ اس کوجلدی کاٹ لیتے ہیں ان احادیث میں مہمانوں کو کھلانے کی فضیلت بیان فر مائی گئی نیز گھروالوں کے لئے باعث برکت ہے بلکہ برکت کو بہت تیزی کے ساتھ لانے والی چیز ہے۔

ن الضَّيفُ بِإِن الرَّمهِمان كُونَى خلا فَ شِرعَ بات مع مع و يَجِي تو وا پس لوث جائے

۳۳۵۹: حضرت علی کرم الله و جہد فر ماتے ہیں کہ میں نے کھانا تیار کیا پھر رسول الله صلی الله علیه وسلم کو دعوت وی۔ آپ علیقہ تشریف لائے تو گھر میں تصاویر دیمیں' اس لیے واپس ہو گئے۔

۱۳۳۱۰ حضرت سفیندا بوعبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے علی بن ابی طالب کی ضیافت کی اور اسکے لیے کھانا تیار کیا۔ فاطمہ فرمانے لگیں: کاش! ہم نبی کو بلائیں اور آپ مجمی کھانے میں ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ لوگوں نے آپ کوبھی دعوت دی۔ آپ تشریف لائے اور در دازہ کی دونوں جو کھٹوں پر ہاتھ رکھانو گھر کے کونے میں ایک منقش پر دہ و یکھا'اس لیے واپس ہو گئے۔ سیّدہ فاطمہ شنے علی سے کہا: جاسیتے اور در یافت سیجئے کہ اے اللہ کے رسول!

۵۲: بَابُ إِذَا رَاَى الضَّيُفُ مُنْكَرًا رَجَعَ

٣٣٥٩: حدَّلَنَا آبُوْ كريْب ' ثنا وكِيْعٌ عَنْ هِشامِ السَّدَسْةُ وَائِيَ عَنْ هِشَامِ السَّدَسْةُ وَائِيَ عَنُ قَتَادَةً عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسْيِّبِ عَنْ عَلَيَّ قَالَ صَنْعَتْ طَعَامًا فَدَعَوْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَ الْمُسْيِّبِ عَنْ عَلَيَّ قَالَ صَنْعَتْ طَعَامًا فَدَعَوْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَ عَلَى اللَّهِ عَيْنَ اللَّهُ عَيْنَ اللَّهِ عَيْنَ اللَّهِ عَيْنَ عَلَى اللَّهِ عَيْنَ اللَّهُ عَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَيْنَ اللَّهُ عَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَيْنَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَيْنَ اللَّهُ عَيْنَ اللَّهُ عَيْنَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَمُ عَل

م ٣٣٦: حَدَّثَ عَلَا حَمَّادُ الرَّحْمِنِ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجَزَرِيُّ ثَنَا عَفَّانُ بَنُ مُسْلِمٍ ثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَة ثَنَا سَعِيدُ بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَبْدِ الرَّحُمنِ انْ رَجُلا سعِيدُ بُنُ أَبِئُ طَالِبٍ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَتُ فَاطِمَةُ لَوُ اصافَ عَلِي بُنْ أَبِئُ طَالِبٍ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَتُ فَاطِمَةُ لَوُ دَعَوْنَا النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَأَكُل معنا فَدَعُوهُ فَجَاءَ فَوضَع يَدَهُ عَلَي عِنْ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَأَكُل معنا فَدَعُوهُ فَجَاءَ البَيْتِ فَوضَع يَدَهُ عَلَي عِنْ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَأَكُل معنا فَدَعُوهُ فَجَاءَ البَيْتِ فَرَجَعَ فَقَالَتُ فَاطِمَةُ لَعَلِي الْبَيْ فَوَالُو لَهُ مَا رَجَعَكَ البَيْتِ فَرَجَعَ فَقَالَتُ فَاطِمَةُ لَعَلِي الْحَقُ فَقُلُ لَهُ مَا رَجَعَكَ البَيْتِ فَرَجَعَ فَقَالَتُ فَاطِمَةُ لَعَلِي الْحَقُ فَقُلُ لَهُ مَا رَجَعَكَ اللهُ وَسَلَّمَ قَالَ ( اللَّهُ لَيُسَ لِي اَنْ اللهُ وَسَلَّمَ قَالَ ( الله لَيْسَ لِي اَنْ اللهُ فَالَ اللهُ اللهُ

أَدْخُلُ بَيْنًا مُزُوُّقًا) .

آ پ کیوں واپس ہور ہے ہیں؟ فرمایا: میرے شایان نہیں کہ آ راستہ ومنقش گھر میں جاؤں ۔

خلاصة الراب جلا ابن بطال رحمة الله عليه فرمات بين كه جس دعوت بين الله تعالى اوراس كے رسول صلى الله عليه وسلم كى نافرمانى والے كام ہوں اس ميں شريك ہونا جائز نہيں كيونكه اس طرح ان پر رضا مندى كا اظہار ہوتا ہے۔ سلف نے فرما يا ہے كه اگر اس خلا في شرع كام كر و كئے پر قادر ہوتو روك دے ور نه واپس چلا جائے فقہا ، كرام نے يہ بھی فرما يا ہے كه اگر وہ لوگوں كا پيشوا ہوا وراس كوروك نه سكتا ہوتو لوث آئے كيونكه و بال بيضے ميں دين اسلام كي تو بين ہے۔ نيز دوسر بولوں كو خلا ف شرع كام كرنے پر جرائت ہوگى بياس وقت ہے كه دعوت ميں جانے ہے بہلے ان با تو ل كی فہر ته ہوا ور اگر بہلے ہے معلوم ہوكہ و بال خلاف شرع كام ہور ہے ہيں يا ہوں كے تو دعوت قبول كرنا ضرورى نہيں اور اگر اوگوں كا پيشوا نه ہوتو ہوتوں والا پر دہ۔ "مروق من سے مدیث اس مدین اس ملا کی تو بین بولوں کے تو تو اور اگر بولوں کا پشوا نہ ہوتوں والا پر دہ۔ "مروق" "فتش و ذكار والا گھرسونے جاندى كاكام جس گھر ميں ہوا ہو۔ مطلب سے كه پيغيمر كے الکق شان اتن ہی بھی و نیا كی زیب وزینت نہیں۔

# ٥٤: بَابُ الْجَمُع بَيْنَ السَّمْنِ وَاللَّحْمِ

قَىالَ عَبُدُ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ ۖ تَعَالَىٰ عَنْهُ خُدُيَّا آمِيْرُ

# باب : گھی اور گوشت ملا کر کھا نا

۱۳۳۱۱ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ عمر الحق پاس تشریف لائے۔ بید ستر خوان پر تھے۔ انہوں نے اپ والد کوصدر مجلس میں جگہ دی۔ عمر نے بہم اللہ کبد کر ہاتھ بر حمایا اور ایک نوالد لیا پھر دوسرا نوالد لیا تو فرمانے لگے: مجھے چکنائی کا ذا نقہ معلوم ہو رہا ہے۔ یہ چکنائی اور اکھنائی کا ذا نقہ معلوم ہو رہا ہے۔ یہ چکنائی اور الموسنین ایم بازار مونے جانور کا گوشت لینے گیا تو معلوم ہوا کہ گراں ہا اسلئے میں نے ایک ذرم میں تو معلوم ہوا کہ گراں ہا اسلئے میں نے ایک ذرم میں کمزور جانور کا گوشت فرمایا تھی اور گوشت بدی کر در الحق کا سیس تو آب کے اس میں تو آب ہے۔ اس پر عمر نے فرمایا: تھی اور گوشت جب تو آب ہے۔ اس پر عمر نے فرمایا: تھی اور گوشت جب تو آب ہے۔ ان میں ہمی رسول اللہ کے یاس جمع ہوئے تو آب نے ان میں ہمی رسول اللہ کے یاس جمع ہوئے تو آب نے ان میں ہمی رسول اللہ کے یاس جمع ہوئے تو آب نے ان میں ہمی رسول اللہ کے یاس جمع ہوئے تو آب نے ان میں ہمی رسول اللہ کے یاس جمع ہوئے تو آب نے ان میں ایک چیز کھالی اور دوسری صدقہ کر دی ۔ عبداللہ بن

الْسَمُ وَمِنِيْنَ! (رَضِي اللهُ تَعَالَى عنهُ) فلنَ يَجْتَمَعَا عنْدِي الآءَ عَرَّ نَعَ عرض كيا: اسه امير المؤمنين! ابْ تَوْلِ لِيجِيُّهُ \_ فَعَلْتُ ذَلِكَ قَالَ مَاكُنْتُ لِآفُعَلَ.

آ ئندہ جب بھی میرے یہ دو چیزیں جمع ہوئیں تو میں ابیای کروں گا۔ عمر نے فرمایا: میں یہ کھانے کاتبیں۔

خ*لاصیة الباب 🏫 حضرت عمر* فاروق رضی الله عند کی شان بیقی که حضورصلی الله علیه وسلم کی کامل ایتاع کرتے بیتھے اور ویسی بی سا د ہ زندگی تھی بھرا بن عمر رضی الله عنبما کی معاشرت بھی ویسی ہی سا د ہ اور کامل متبع خلفا ءرا شدین تھے۔

# ۵۸: بَابُ مَنُ طَبَخَ فَلُيُكُثِرُ

٣٣٦٢: حَدِثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا عُثُمانُ بُنُ عُمَرَ ثَنَا ٱبُوُ غامر الْخُوْازُ عَنُ أَسِي عِمْرانَ الْجِوْنِيَ عَنْ عَبُد اللَّهِ بُنِ الصَّامِبَ عِنُ ابِي ذَرِّ عَنِ النَّبِي عَلِينَ ۗ قَالَ ( اذا عملُتُ مَرْقَةُ فَأَكْثَرُ مَاءَهَا وَ اغْتَرِفَ لِجِيْرَ انِكَ مِنْهَا).

# 9 ٥: بَابُ آكِلِ الثَّوْمِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّثِ

٣٣٦٣: حَدَّثنا أَبُو بَكُر بُنْ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا اسْمَاعِيْلُ بُنْ غُلِيَّة عنُ سَعِيد بُنِ ابي عَرُوبَة عَنْ قَتادَة عَنْ سالم بن أبي الْجَعْد الغطفانيّ عَنُ مَعُدَانَ بُن آبِي طَلَحَةَ الْيَعْمُرِي انَّ عُمرَ بُنَ الحطَّابِ قَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خَطِيبًا فَحَمد اللَّهُ وَاثْنَى عَليْهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ شَجِرَ تَيْنِ لا أَراهُمَا الَّا خَبِيُثَتِينَ هَـٰذَا التُّومُ وَ هَٰذَا الْبَصَلُّ وَ لَقَدُ كُنْتَ أَرَىٰ الرَّجُلَ على عهد رسول الله عليه يوجد ريخه منه فيؤخذ بيده حَتَّى يَسُخُورَج بِسِهِ إِلَى الْبَقِيْعِ فَمَنُ كَانَ آكِلُهُمَا لَا لِلَّهِ فَلُيُمِتُهُمَا طَبُحًا.

٣٣١٣: حَدُّثُنَا ٱلُوْ بَكُر بُنُ أَبِيُ شَيْبَة ثِنَا سُفْيَانُ إِنْ غَيْيُنَة عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بِنِ أَبِي يزِيُدَ عَنْ ابِيهِ عَنْ أُمَّ أَيُّوبَ رضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهَا قَالَتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ طعامًا فِيْهِ مِنْ بَعْضِ الْبَقُولِ فَلَمُ يَأْكُلُ وَ قَالَ ( ابْنَى اكْرَهُ انْ

# جاك : جب گوشت يكائمين تو شور بهزيا ده

۳۳ ۲۲ صرت ابو ذررضی الله عنه ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب تم کھانا تیار کرونو شور بازیادہ رکھواورا پنے پڑوسیوں کوبھی پچھونہ کچھو ہے

#### ﴿ كِيانِ : تَهِسَ بِيازِ اور كُندِنا كَصَانَا

۳۳ ۱۳ : حضرت عمر رضی الله تعالی عنه جمعه کے روز خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے تو اللہ ( عز وجل ) کی حمہ و ا ثناء کے بعد ارشاد فرمایا: لوگو! تم وو درختوں کو کھاتے ہواور میں تو ان کو ہر ای سمجھتا ہوں ۔ایک لہسن اور دوسرا بیاز اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اگر کسی شخص کے مُنہ ہے ان کی بوآتی تو أس كا باتھ پكر كر بقيع كى طرف نكال ديا جاتا۔ لہذا جو انہیں کھانا جا ہے تو وہ پکا کر ان کی بوختم

۳۳ ۱۳۳ : حضرت المّ ايو ب رضي اللّه عنها قر ما تي مين كه میں نے نی عظیم کے لیے کھانا تیار کیا۔اس میں کچھ سنريال (لهن پياز وغيره) دُالي تقين اس ليے ني عَلَيْتُكُ نِهِ وَهُ كُمَا مَا تَنَاول نِهُ كِيا اور فر ما يا: مجھے اپنے ساتھی ( فرشتے ) کوایذ اء پہنچا ناپسندنہیں ۔

اُذِي صاحِبيُ.

٣٣١٥؛ حدّ ثنا حرَم لَهُ بَنُ يحيى ثنا عبد اللهِ بَنَ وَهُبِ النَّانَا اللهِ شُرَيْحٍ عَنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بَنِ نِمُوانِ الْجَحُوبِ عَنُ السَّا اللهِ شُرَانِ الْجَحُوبِ عَنُ السَّي اللهِ النَّبِيَ عَلَيْتُ فَوَجِد مِنْهُمُ لِيحِ النَّرَبِيرِ عَنُ جَابِرِ انَّ نَفُوا اتَوْ النَّبِي عَلَيْتُ فَوَجِد مِنْهُمُ لِيحِ النَّكرَ الثِ فَقَالَ ( اَلَمْ اَكُنُ نَهِيتُكُمُ عَنُ اكْلِ هَذِهِ لِيحِ النَّكرَ الثَّ فَقَالَ ( اَلَمْ اَكُنُ نَهِيتُكُمُ عَنُ اكْلِ هَذِهِ الشَّيجرَةِ إِنَّ الْمُلاَيكَة تَتَأَذَى مِمَّا يَتَأَذَى مِنْهُ الإِنسَانُ.)

١ ٢ ٣ ٢ : حَدَّثَنَا حَرُمُلَة بُنُ يَحْيَى ثَنَا عَبُدُ اللهِ ابْنُ وَهُبِ الشَّجرَةِ ابْنُ لَهِينَعَة عَنْ عُفْمَانَ ابْنِ نَعِيمِ عَنِ الْمُغِيرَةِ ابْنِ الْجَبِينِ الْمُغِيرَةِ ابْنِ الْجَهِمِ عَنِ الْمُغِيرَةِ ابْنِ عَلَيمِ الْحُبُونِي النَّهُ اللهِ عَنْ عُفْمَانَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

۳۳۲۵: حضرت جابر سے روایت ہے کہ کچھ لوگ نبی علاقت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ علی کو اُن کے گئی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ علی کو اُن کے گند نے کی بومسوس ہوئی تو فر مایا: میں نے تہ ہیں یہ ورخت کھانے سے منع نہ کیا تھا؟ فرشتوں کو بھی اُس چیز سے ایڈ او پہنچتی ہے۔

سے ایڈ او پہنچتی ہے جس سے انسان کو ایڈ او پہنچتی ہے۔

قر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایپ صحابہ کرام (رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام (رضی اللہ تعالی عنہ مت کھاؤ پھر آ ہتہ سے فر مایا: پیاز مت کھاؤ پھر آ ہتہ سے فر مایا: پیاز مت کھاؤ پھر آ ہتہ سے فر مایا: پی (یعنی پکا کر کھا کے

خ*لاصیة الباب عثریکیا پیاز اورلبس* بد بودار ہوتا ہے اس لئے اس سے پر ہیز کا تھم فر مایا تا کہ سجد میں دوسروں کو تکلیف نہ ہو کیکن اگر پکالیا جائے تو کوئی حرج نہیں ۔

# ٠ ٢: بَابُ اَكُلِ الْجُبُنِ وَالسَّمَنِ

٣٣١٧: حَدَّقَنَا اِسُمَاعِيْلُ بَنْ مُوسَى السَّدِى قَنَا سيَفُ بَنُ هَارُونَ عَنْ شَلْهِ مَانُ التَّيْمِي عَنْ أَبِى عُثَمَانَ النَّهُ اِي عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ السَّمن سلَمان القارسي قال سيل رَسُولُ اللَّهِ عَنْ السَّمن والْبَحِيْنِ والْبَهْ رَاء قال (الْبحلالُ ما احَلُّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ والْبحِرْامُ ما حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ مَا سَكَت عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا وَالْبحِرْامُ ما حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ مَا سَكَت عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفْهُ عَفْهُ وَمِمًا عَفْهُ وَمَمَّا عَنْهُ فَهُو مِمَّا عَفْهُ وَمَمَّا عَنْهُ فَهُو مِمَّا عَفْهُ وَمَمَّا عَنْهُ فَهُو مِمَّا عَنْهُ فَهُو مِمَّا عَفْهُ وَمَمَّا عَنْهُ فَهُو مِمَّا عَنْهُ فَهُو مِمَّا عَنْهُ فَهُو مِمَّا عَنْهُ وَلَهُ وَمَا مَا عَنْهُ فَهُو مِمَّا عَنْهُ وَمُ عَنْهُ فَهُ وَمِمَّا عَنْهُ وَمُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَمُمَّا عَنْهُ وَمُ اللّهُ عَنْهُ وَالْهُ وَلَهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَلَهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

# ا ٢: بَابُ آكُل الثَّمِارِ

٣٣١٨: حَدَّفَ مَا عَسُرُو بُنُ عُشَمَانَ بُنِ سَعِيْدِ بُنِ كَثِيْرِ بُنِ دِينَارِ الْحِمْصِيُّ ثَنَا أَبِي ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَرُقِ دِينَارِ الْحِمْصِيُّ ثَنَا أَبِي ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عِرُقِ عَنْ عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عِنْهُ قَالَ عَنْهُ قَالَ عَنْهُ قَالَ عَنْهُ قَالَ عَنْهُ قَالَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

# <u>د ا</u> ب : د ہی اور گھی کا استعمال

۳۳۹۷: حضرت سلمان فارئ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے گئ وہی اور گور فر کے متعلق دریافت کیا گیا۔ آپ علی ہے گئی ہے نے فرمایا: حلال وہ ہے جے اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں حلال فرما دیا اور حرام وہ ہے اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں حرام فرما دیا اور حرام اور جس چیز کے بارے میں سکوت فرمایا وہ معاف اور جس چیز کے بارے میں سکوت فرمایا وہ معاف ہے۔ (اس کے استعمال برکوئی مواخذہ نہیں )۔

#### باب: پیل کھانے کا بیان

٣٣١٨: حضرت نعمان بن بشيرٌ فرماتے ہيں كه بي كوطا كف كے انگور تحفة بھيج گئے۔ آپ نے مجھے بلاكر فرمایا: میدخوشہ لے لواوراپنی والدہ كو پہنچا دو۔ میں نے فرمایا: میدخوشہ لے لواوراپنی والدہ كو پہنچا دو۔ میں نے

أُهُدِى لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْبٌ مِنَ الطَّائِفِ فَدَعَانِى فَقَالَ ( خُدُ هٰذَا الْعُنُقُودِ إِيَّاهَا فَلَمَّا كَانَ بِعُدَ لَيَالٍ قَالَ لِي ( مَا فَعَلَ الْعُنُقُودُ هَلُ آبُلَغْتَهُ أُمْكِ ) قُلْتُ لَا قَالَ فَسَمَّانِي غُدَرٌ.

٣٣٢٩: حَدَّلَنَا اِسْمَاعِيُلُ بُنُ مُحَمَّدِ الطَّلُحِيُّ ثَنَا نَقَيْبُ بُنُ مُحَمَّدِ الطَّلُحِيُّ ثَنَا نَقَيْبُ بُنُ مُحَمَّدِ الطَّلُحِيُّ ثَنَا نَقَيْبُ بَنُ حَاجِبٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الزُّبِيْرِي عَنْ طَلُحَةً قَالَ دَحَلُتُ عَلَى النَّبِي عَنَّا لَهُ وَبِيْدِهِ سَفَرُ جَلَةً فَقَالَ وَلُمُحَةً قَالَ دَحَلُتُ عَلَى النَّبِي عَنَّا لَهُ وَبِيْدِهِ سَفَرُ جَلَةً فَقَالَ ( دُونَكَهَا يَا طَلُحَةً فَإِنَّهَا تُحِمُ الْفُؤَادَ ).

والدہ کو پہنچانے سے قبل خود ہی کھالیا۔ پچھراتوں کے بعد آپ نے بوچھا: خوشہ کا کیا ہوا؟ تم نے اپنی والدہ کو پہنچا دیا؟ میں نے عرض کیا: نہیں! آپ نے (زیرِ لب مسکراتے ہوئے) مجھے دغاباز کا نام دیا۔

۳۳۱۹: حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیقہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیقہ کے ہاتھ میں بہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: طلحہ! یہ لیاں کیونکہ بیدول کوراحت بخشتی ہے۔

خلاصية الباب ملا بهي اورسيب مقوى قلب مسكن عطش اور مشهى ہے۔ بيرحديث سنداً متكلم فيہ ہے۔

# ٢٢: بَابُ النَّهِي عَنِ الْآكُلِ مُنْبَطِحًا

٣٣٤٠ حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بُنُ بُشَّارٍ ثَنَا كَثِيْرُ ابْنُ هِ شَامٍ ثَنَا كَثِيرُ ابْنُ هِ شَامٍ ثَنَا جَعَفَ بُنُ بُشَادٍ ثَنَا كَثِيرُ ابْنُ هِ شَامٍ ثَنَا جَعَفَ بُنُ بُوقَانِ عَنِ الزُّهُ وَيَ عَنُ سَالِمٍ عَنُ ابِيبُهِ قَالَ نَهِى جَعَفَ ابِيبُهِ قَالَ نَهِى وَسُلَّمَ انْ يَا يُحَلَّ الرَّجُلُ وَ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يَا يُحَلَّ الرِّجُلُ وَ هُوَ مُنْبُطِحٌ عَلَى وَجُهِهِ.

باب: اوند ھے ہو کر کھا نامنع ہے

• ٣٣٧: حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما فرمات بيس كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے اوند ھے مُنہ ہوكر كھانے سے منع فرمایا۔

خلاصة الهاب على بين كى علامت ہا ورقر آن پاك مل ہے كرجہنيوں كواوند معے منددوزخ ميں گرايا جائے اس لئے كداوند هے مند ہونے سے منع كيا ہے۔

لے بہی : سیب کی شم کا ایک پھل ہے جو کشمیراور کا بل کے علاقوں میں پایا جاتا ہے اور صحت وتو انائی کے لحاظ سے سیب کے بہت مشابہ ہے۔ (ابوسماز)

# المالخ الم

# كِثَابُ الْاشْرَبِثِ

# مشروبات كابيان

# ا: بَابُ الْخَمَرُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرِّ

ا ٣٣٧: حَدَّقَنَا الْسَحْسَيْنُ بَنُ الْحَسَنِ الْمَرُوزِيُّ ثَنَا ابْنُ عِدِي حَوْ حَدَّثَنَا ابْنِ ابْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدِ الْجَوْهِرِيُّ ثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ حَوْهِرِيُّ ثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ جَمِيْعًا عَنْ راشِدِ آبِي مُحَمَّدِ الْحِمَّانِي عَنُ شَهْرِ الْوَهَانِي عَنُ شَهْرِ الْوَهَانِي عَنُ أَمَّ الدَّرُدَءِ قَال اَوْصَانِي بَهِ حَوْشَتِ عَنُ أَمَّ الدَّرُدَءِ قَال اَوْصَانِي بَهِ حَوْشَتِ عَنُ أَمَّ الدَّرُدَاءِ عَنُ آبِي الدُّرُدَءِ قَال اَوْصَانِي بَهِ حَلَيْلِي عَلَيْنَةً " لَا تَشُوبِ الْمُحَمَّرَ فَانَّهَا مِقْمَاحُ كُلِّ شَرَ.

٣٣٤٢: حدَّقَنَا الْعَبَّاسُ بُنْ عُثَمَانَ الدِّمَشُقِیُ ثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسَلِم ثَنَا مُنِيْرُ ابُنُ الزُّبِيُرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبَادة بُن نُسيّ يَقُولُ مُسَلِم ثَنَا مُنِيْرُ ابُنُ الزُّبِيُرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبَادة بُن نُسيّ يَقُولُ سَمِعَتُ حَبَّابَ بُنَ الْآوَتِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَنْفَ أَنَّهُ قَالَ سَمِعَتُ حَبَّابَ بُنَ الْآوَتِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَنْفَتَ أَنَّهُ قَالَ سَمِعَتُ حَبَّابَ بُنَ الْآوَتِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَنْفَتَ أَنَّهُ قَالَ اللّهِ عَنْفَتَ اللّهُ عَنْفَتَ أَنَّا اللّهُ عَنْفَ أَنْ اللّهُ عَلَيْنَةَ هَا تَفْرَعُ النّحَطَايَا كَمَا أَنْ السَّجَوتَهَا تَفُرَعُ النّحَطَايَا كَمَا أَنْ ضَعِلَيْنَتَهَا تَفُرَعُ النّحَطَايَا كَمَا أَنْ السَّجَورَتَهَا تَفُرَعُ النّحُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

# باب:خمر ہر بُر ائی کی تنجی ہے

ا ۳۳۷: حضرت ابوالدرداء رضی الله تعالی عنه فرماتے بیل که میرے محبوب صلی الله علیه وسلم نے مجھے وصیت فرمائی که شراب نوشی مت کرنا کیونکه به ہر برائی کی گنجی سے۔

۳۳۷۲: حضرت خباب بن ارت رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خمر سے بچواس لیے کہ اس کا گناہ باقی گناہوں کو گھیر لیتا ہے جیسے اس کا درخت دوسرے درخوں پر کھیل جاتا ہے۔

خلاصة الهاب التربة شراب كى جمع ہا درشرب اسم ہے۔ مصدرتو شرب ہے یعنی شین كى زیر زیرا در چیش کے ساتھ اسم مصدر ہے۔ شراب لغت عرب میں ہراس رقیق سیال چیز کو کہتے ہیں جو پی جا سکے حرام ہویا حلال جیسے پانی 'رس' چوس شر بت عرق وغیرہ اصطلاح شریعت میں شراب وہ حرام مشروب ہے جونشہ لائے اور مست و بے ہوش كردے۔ شراب پینے ہے عقل میں فتور آ جا تا ہے۔ عقل كى وجہ ہے تو آ دمى گنا ہوں اور منكرات سے پیتا ہے جب عقل ہى نہ ہوگی تو خوف ذرا بھى نہ ہوگا تو ہر شم كے گناہ 'زنا' ہے ہودہ بكواس'

قتل وفسا د کا مرتکب ہوگا ہے فر مایا ہے کہ شراب ہر گنا ہ کی تنجی ہے۔

# ٢: بَابُ مَنُ شَرِبُ الْخَمُوَ فِي الدُّنْيَا لَمُ

٣٣٧٣: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَر أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِينَ قَالَ مَنُ شَرِبَ الْحَدُمُ رَفِى الدُّنْيَا لَمُ يَشُرَبُهَا فِي اللاخِرَةِ إِلَّا أَنْ يَتُونُبَ. "

٣٣٧٣: حَدَّثُنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا يَحْيَ بُنُ حَمْزَةً حَدَّثِنِي زَيْـدُ ابُـنُ وَاقِـدٍ أَنَّ حَالِدَ بُنَ عَيْدِ اللَّهِ بُن حُسَيْن حَدَّثَةٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ ۚ قَالَ : " مِنْ شَرِبَ الْخَمَرَ فِي الدُّنُيَا لَمُ يَشُرَبُهَا فِي ٱلاَجْرَةِ.

٣٣٧٥: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ فَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ ابْنِ الْاَصْبَهَانِيَّ عَنُ سُهَيْلِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِى هُرَيُوةَ قَالَ قَالَ رَسُؤُلُ اللَّهِ عَنُ آبِى هُرَيُ وَ قَالَ قَالَ رَسُؤُلُ اللَّهِ عَنْ الْخَمُر كغابدِ وَثُنّ."

يَشُرَبُهَا فِي الْأَخِرَةِ

# ٣: بَابُ مُدُمِنِ الْخَمُر

٣٣٤١: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنْ عُتُبَةَ حَدَّثَنِي يُـونُـسُ بْنُ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسِ عَنْ ابِي ادْرِيْسَ عَنْ اَبِي الدُّرُدَآءِ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُمْ قَالَ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنْ خُمُرٍ.

چاپ: جو دُنیا میں شراب یئے گاوہ آ خرت میں شراب *سے محر*وم رہے گا

۳ ۳۳۷: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے كەرسول اللەصلى اللەعلىيە وسلم نے ارشا دفر مايا: جو ؤنيا ميں شراب ہے گاوہ آخرت ميں شراب نہ بي سکے گا' الآ یه که تو به کرلے۔

٣٣٧ : حضرت ابو هربره رضى الله تعالى عنه بيان فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو دُنیا میں شراب ہے وہ آخرت میں نہ لی سکے

# چاپ:شراب كارسيا

٣٣٧٥ : حضرت ابو ہرىرە رضى الله تعالى عنه بيان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: شراب کارسیا ( عا دی ) بت پرست کی ما تند

٣٣٧٦ : حضرت أبو درداء رضي الله تعالى عنه ي روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:شراب کا رسیّا جنت میں نہ جا سکے گا۔

خ*لاصیۃ الباب 🌣 خطا*بی نے فرمایا ہے کہ مدین الخمروہ ہے جوشراب بنا تا اور نچوڑ تا ہے۔نہا ہے میں ہے کہ مدین وہ ہے جو شراب کا عا دی ہواس حدیث میں شدید وعید ہے شراب کو بت پرست سے تشبیداس لئے دی گئی کہ دونوں خوا ہش نفسانی کے پیروکارہوتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے بھی قر آن مجید میں بت پرست اورشراب پینے والوں کا اکٹھاؤ کرفر مایا۔ ارشادخداوندی ہے:

﴿انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من العمل الشيطن فاجتنبوه لعلكم تفلحون،.

# دیاہے:شراب نوشی کرنے والے کی کوئی نماز قبول نہیں

## 

# ٣: بَابُ مَنُ شَرِبَ الْخَمُرَ لَمْ تُقُبَلُ لَهُ صَلاةٌ

المُولِيدُ بِن مُسُلِم ثِنا الْآوُزَاعِيُّ عَنُ رَبِيْعَةَ بَنِ زَيْدَ عَنِ ابْنِ الْمُلْفِيةِ بَنِ وَيُدَعَنِ ابْنِ الْمُلْفِيةِ بِن عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ بَنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ وَ سَكِرَ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ وَ سَكِرَ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ وَ سَكِرَ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاةً اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ الْ عَادَ فَشَرِبَ قَسَكِرَ : لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاةً اَوْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِن مَاتَ دَحَلَ النّارَ فَإِنْ تَابَ بَاللّهُ عَلَيْهِ وَ إِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ : لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاةً اَوْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ عَادَ فَانُ مَاتَ دَحَلَ النّارَ فَإِنْ تَابَ بَاللّهُ عَلَيْهِ وَ إِنْ عَادَ كَانَ عَادَ فَاللّهُ وَ مَا وَدُعَةُ الْحَبَالِ ؟ قَالَ " عَصارَةُ الْعُلِ النّارِ." فَالْوَا: يَا وَسُولَ اللّهُ وَ مَا وَدُعَةَ الْحَبَالِ ؟ قَالَ " عَصارَةُ الْعُلِ النّارِ." قَالَ " عَصارَةُ الْعُلِ النّارِ."

ظامة الراب بين جائز شراب بينے بنماز قبول نہيں ہوتی اس بے مراديہ ب كداس كونماز پر ثواب نہيں ملے گا اگر چه فرض ادا ہو جائے گا۔ تمام عبادات ميں ضرف نماز كا ذكر كيا ہے اس لئے مقصديہ ہے كداگر نماز قبول نہيں تو دوسرى عبادات تو بطريق اول قبول نہيں ہوں گی۔' آذبَعِیْنَ صَبَاخا" ہے متبادرالی الفہم سمج كی نماز ہے بعنی شراب پینے كی وجہ ہے چالیس دن تك فجركى نماز من از تمام نمازوں ہے افضل ہے۔ يہ بھی احمال ہے كہ "صَبَاحًا" ہے مراد ون بیں بعن چالیس دن كی نماز بیں قبول نہیں ہوں گی۔ (امعات)

# ھاہ : شراب کس کس چیز ہے بنتی ہے؟

۳۳۷۸: حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خمر ان دو درختوں سے بنتی ہے: (۱) تھجور اور

# ۵: بَابُ مَا يَكُوُ نُ مِنْهُ الْخَمُرُ

٣٣٧٨: حَدَّثَنَا يَزِيُدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ النِمَامِيُّ ثَنَا عِكُرِمَهُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا أَبُو كَثِيرِ الشُّحَيْمِيُّ عَنُ ابِي هُزَيْرَة قَال : قالَ رسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ الْمُحَمَّرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّمُحُلَةِ (۲)اتگور \_

و الُعنية ."

٣٣٤٩: حدّثنا مُحمّد بن رُلْمِ الْبَأنا اللّيَث بَنْ سَعْدِ عَنْ يَوْيَدَ بُنِ آبِي حَبِيْنِ الَّ خَالِدَ بنِ كَثِيْرِ الْهَمُدائِيّ حَدَّثَهُ أَنَّ الشَّعْبِيّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَعِعُ السَّعِمَ السَّعْبِي عَمُولًا وَاللّهِ عَلَيْكُ إِلَّ مِنَ السَّعِيرِ عَمُولًا وَ مِنَ الرّبِيبِ خَمُولًا وَمِنَ الرّبِيبِ خَمُولًا وَمِنَ الرّبِيبِ خَمُولًا وَمِن التَّعْمِ خَمُولًا وَمِنَ الرّبِيبِ خَمُولًا وَمِن الرّبِيبِ خَمُولًا وَمِن الرّبِيبِ خَمُولًا وَمِن التَّعْمِ خَمُولًا وَمِنَ السَّعِيرِ خَمُولًا وَمِن الرّبِيبِ خَمُولًا وَمِن التَّعْمِ خَمُولًا وَمِنَ التَّعْمِ خَمُولًا وَمِنَ الْعَسَل خَمُولًا وَمِنَ الْعَسَل خَمُولًا وَمِنَ الْعَسَل خَمُولًا وَمِنَ الْعُسَل خَمُولًا وَمِنَ الْعُسَل خَمُولًا وَمِن التَّعْمِ خَمُولًا وَمِنَ الْعُسَل خَمُولًا وَمِنَ الْعَسَل خَمُولًا وَمِنَ الْعُسَل خَمُولًا وَمِن التَّعْمِ خَمُولًا وَمِنَ الْعُسَل خَمُولًا وَمِنَ الْعُسَل خَمُولًا وَمِن السَّعِلِيدِ السَّعْبِي السَّهُ الْعَسَل خَمُولًا وَمِن الْعَسَل خَمُولًا وَمِن السَّعِيدِ الْعَمْرِ الْعَمْلِ اللّهُ اللْعَسَل عَمْرًا وَمِن الْعُسَل عَمْرًا وَمِن الْعُسَلِ عَمْرًا وَمِن الْعُسَلِ عَمْرًا وَمِن الْعُسَلِ عَمْرًا وَمِن الْعُسَلِ عَمْرًا وَمِن الْعُرَاقِ مِنَ الْعُسَلِ عَمْرًا وَمِن الْعِيلِيلِيْ الْعَسَلِ عَلَيْكُ الْعَرَاقِ مِن السُّعِيدِ السَّعِيدِ السَّعَالِ عَلَيْلُولِي الْعَمْلِ عَمْرًا وَمِن الْعَمْلِ عَمْرًا وَمِن الْعُمْلِي الْعَمْلِي الْعُمْلِي الْعَمْلِي عَلْمُ الْعُمْلِي الْعُلْمُ الْعُلْعُ الْعُمْلِي الْعَلْمُ الْعُلْعُمُ الْعُمُ الْعُمْلِي الْعُلْعِيلُ الْعُمْلِي الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْعُمُ الْعَمْلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْعُمُ الْعُمْلُولُ الْعُلْمُ الْعُمْلُولُولُ الْعُلْمُ الْعُلْع

۳۳۷۹: حضرت نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا: گندم ہے بھی شراب بنتی ہے اور بھو ہے بھی (شراب بنتی ہے) اور کشمش مجھوارہ اور شہد ہے بھی شراب بنتی ہے۔

خلاصة الباب ﷺ ائمه ثلاثة اوراصحاب ظاہر كے نزديك خمر ہر مسكر (نشاور) چيز كانام بے كيونك حضور صلى الله عليه وسلم كا ارشاد ہے كل مسكو حصو و كل حصو حواج برنشآ ورشراب چيز ہے اور ہرشراب حرام ہے۔اصول اشرب چار چيز يَں جيئے شكر اين ثماريعني كھل بيسے انگور' مجور منتی يعنی خشک انگور۔ (٢) حبوب جيئے يَّيہوں' جو جوار۔ (٣) شير يں چيز يں جيئے شكر' شهر' گروغيره۔ (٣) البان جيے اونٹ' گھوڑی كا دود ھے۔سوانگور ہے پانچ جھشرا بيں بنتی جيں يعنی خمر' باذات' منصف' شائث' چيت اور منتی ہے دوشرا بیں بنتی جیں انقی اور نبیذ اور کھجور ہے تین شراجی بنتی جیں۔سکرضیح' نبیذ' حبوب (انات) نواكہ اور شبد وغیرہ ہے شراب بنتی جیں تقصیل فقہ كی كتابوں میں دوغیرہ ہے شراب بنتی جیں تقصیل فقہ كی كتابوں میں ذکور ہے۔

# ٢: بَابُ لُعِنَتِ الْخَمُرُ عَلَى عَلَى

٣٣٨٠: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنْ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بُنْ اِسْمَاعِيْلَ قَالَا شَعْدًا وَكِيْتُ مَثَلَا الْعَزِيْزِ عَنْ عَبُدِ الْعَزِيْزِ عَنْ عَبُدِ الْعَزِيْزِ عَنْ عَبُدِ الْعَزِيْزِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَافِقِيّ و آبِئْ طُعْمَةً مَوْلاهُمُ."
 الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَافِقِيّ و آبِئْ طُعْمَةً مَوْلاهُمُ."

الله مَا سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةً لُعِنَتِ الْنَحَمُرُ عَلَى عَشَرَةِ اَوْجَهِ بِعَيْنِهَا وَ عَاصِرِهَا وَ مُعْتَصِرِهَا وَ بَائِعِهَا وَ مُبتَاعِهَا وَ حَامِلِهَا وَ الْمَحْمُولَةِ اِلَيْهِ وَآكِلِ ثَمَنِهَا وَ شَارِبِهَا وَ سَاقِيْهَا."

ا ٣٣٨: حَـدَثَنا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ يَزِيْدَ ابْنِ إِبْرَهِيْمَ
 التُسترِيُ ثنا أَبُو عَاصِم عَنْ شَهِيْبِ سَمِعْتُ انسِ بْنِ

# دیا ہے: شراب میں دس جہت ہے لعنت ہے

• ٣٣٨: حضرت ابن عمرٌ فرماتے بیں کہ رسول اللہ علیہ فی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ تو خود شراب پر لعنت ہے اور شراب نچوڑ نے والے اور شراب نچوڑ نے والے اور نیران کرنے والے فروخت کرنے والے فرید نے والے اور جس کی خاطرا تھائی جائے اور اس کا ممن کھانے والے اور جس کی خاطرا تھائی جائے اور اس کا ممن کھانے والے اور چینے والے پیلے والے سب پرلعنت ہے۔

۳۳۸۱: حضرت انس فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی وجہ ہے دس آ دمیوں پر لعنت

مَالِكِ (أَوُ حَدُّنَنِيُ أَنْسُ) قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي النَّخَصُرِ عَشُرَة عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَالْمَحُمُولَة لَهُ وَ بَابِعِهَا وَ وَالْمَحُمُولَة لَهُ وَ بَابِعِهَا وَ الْمَحُمُولَة لَهُ وَ بَابِعِهَا وَ الْمَبْيُوعَة لَهُ وَ بَابِعِهَا وَ الْمَبْيُوعَة لَهُ وَ سَاقَيْهَا وَالْمُسْتَقَاة لَهُ حَتَّى عَدَّ عَشَرَة مِنْ الْمَسْتَقَاة لَهُ حَتَّى عَدَّ عَشَرَة مِنْ هَذَا الصَّرُب."

فرمائی: شراب نچوڑ نے والا کچروانے والا اور جس کے لیے نچوڑی جائے اور اٹھا کر لے جانے والا اور جس کے لیے اٹھائی جائے اور فروخت کرنے والا اور جس کے لیے اٹھائی جائے اور فروخت کرنے والا اور جس کے لیے فروخت کی جائے اور پلانے والے اور جس کے لیے فروخت کی جائے اور پلانے والے اور جس کے لیے پلائی جائے۔ ای قتم کے دس افراد شار کیے۔

ضلاصیة الراب الله تعالی کی پناه 'بعض چیزیں اتنی منوں ہوتی ہیں کہ ایک چیزی وجہ سے کئی لوگ گناہ گار ہو جاتے ہیں صرف چینے والا ہی گناہ گار ہو جاتے ہیں صرف چینے والا ہی گناہ گار ہو جاتے ہیں صرف چینے والا ہی گناہ گار ہی گناہ گار ہے کچھلوگ بیچنا جائز سمجھتے ہیں حالا نکہ بیخت گناہ ہے بلکہ صرف افغا کر لیے جانے والا بھی ۔ لیکن اگر ایک ہی شخص نچوڑنے والا بھی ہوا ورا تھانے والا بھی اور فروخت کرنے والا بھی تو اس پر تنیوں جہت سے لعنت ہوگی۔

### ٢: بَابُ التِّجَارَةِ فِي اللَّحَمُر

٣٣٨٢: حَدَّلْنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِى شَيْبَةَ وَ عَلِى بَنُ مُحمَّدٍ قَالا ثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ ثَنَا الْاعْمَشُ عَلْ مُسُلِم عَنْ مَسُرُوقٍ عَنْ عَالِمُ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ ثَنَا الْاعْمَشُ عَلْ مُسُلِم عَنْ مَسُرُوقٍ عَنْ عَالِمُ فَعَادِيةً ثَنَا الْاعْمَشُ عَلْ مُسُلِم عَنْ مَسُرُوقٍ الْبَقْرةِ فِي عَالِشَةً: قَالَتُ لَمَّا نَوْلَتِ الْايَاتُ مِنْ آجِرِ سُورَةِ الْبَقْرةِ فِي عَالِمُ فَعَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَحَرَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم فَحَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَحَرَّمَ اللهَ عَارةً فِي الْمُعَمْر.

٣٣٨٣: حَدُثَنَا اَبُو بَكُرِ بَنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَمُرِو بُنِ دِينَا رِدَ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى بُنِ دِينَا رِدَ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ بَلْغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ قَاتَلَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اللهُ عَمْرًا فَقَالَ قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ اَلَمُ يَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللهُ عَلَيْهِ مَ الشَّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَجَمَلُوهَا فَجَمَلُوهَا فَاعَوْمَ فَجَمَلُوهَا فَاعُومُ فَجَمَلُوهَا فَاعُوهُا اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ حُومُ فَجَمَلُوهَا فَاعُولَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ حُومُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

# دياد ي: شراب كى تجارت

۳۳۸۳ : سیّده عا کشه صدیقه رضی الله عنها فرماتی بین که جب سورهٔ بقره کی آخری آیات برباء (سود) کے متعلق نازل ہوئی تو رسول الله علیقی با برتشریف لے گئے اور آپ صلی الله علیه وسلم نے شراب کی خرید و فروخت کی حرمت بیان فرمائی ۔

۳۳۸۳: حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کواطلاع ملی کہ سمرہ نے شراب فروخت کی ہے تو فرمایا: اللہ تعالی سمرہ کو تباہ و ہر با دکر ہے۔ کیا اُسے معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالی یہود پر لعنت فرمائے کیونکہ ان پر چربی حرام کی گئی توانہوں نے کیکھلا کرفر و خت کرنا شروع کردی۔ توانہوں نے کیکھلا کرفر و خت کرنا شروع کردی۔

خلاصیة الهاب معلوم ہوا کہ جس چیز کا استعمال نا جائز ہے' اُس کی خرید وفر وخت بھی نا جائز ہے۔مزید تفصیل مقصود ہوتو فقہ کی کتب میں ملاحظہ کی جائے۔

# چاہ : لوگ شراب کے نام بدلیں گے ` (اور پھراس کوحلال سمجھ کراستعال کریں گے)

۳ ۳۸۸:حضرت ابوامامه با ہلی رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں كه رسول الله علي في في مايا: رات اور دن ختم نه ہوں گے ( قیامت نہ آئے گی ) یہاں تک کہ میری اُ مت کے پچھلوگ شراب پئیں گے کیکن وہ اس کا نام بدل ویں گے۔

۳۳۸۵: حضرت عباده بن صامت رضی الله عنه فر مات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری اً مت کے پچھلوگ شراب کا نام بدل کرا ہے پیا کریں

# ٨: بَابُ الْخَمُر يُسَمُّونَهَا بغير اسميها

٣٣٨٣: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيُدِ الدِّمَشُقِى ثَنَا عَبُدُ السَّلام بُنُ عَبُدِ القُدُّوسِ ثَنَا ثُورٌ بُنُ يَزِيْدَ عَنْ خَالِدِ بُن مُهُدَانَ عَنُ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّاكُمُ لَا تَــُدُهَـبُ اللَّيَالِيُ وَالْآيَّامُ : حَتَّى تَشُرَبَ فِيهَا طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمُرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا.

٣٣٨٥: حَدَّثَنَا الْحُمَيُنُ بُنُ ابِي السِّرِيِّ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ثَنَا سَعُدُ بُنُ أَوْسِ الْعَبُسِيُّ عَنُ بِلَالِ بُنِ يَحْيِي الْعَبْسِيُّ عَنُ آبِيُ بَكُرِ أَنِ حَفْصٍ عَنِ ابْنِ مُجَيْرٍ يُزِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ السَّمْطِ عَنْ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ: قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ يَشُرَبُ نَاسٌ مِنُ أُمَّتِي الْحَمْرَ بِإِسْمِ يُسُمُّونَهَا إِيَّاهُ."

خلاصة الراب هم مطلب بير ہے كدا في طرف سے نام ركھ لينے سے يا نام بدل لينے سے كوئى حرام شے حلال اور جائز

# 9 : بَابُ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

٣٣٨١: حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُر بُنُ ٱبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَن الزُّهُويَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَة تَبُلُغُ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : قَالَ كُلُّ شَرَابِ أَسْكَرَ : فَهُوَ حَرَامٌ.

٣٣٨٥: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا صَدَقَةُ بُنُ خَالِدٍ ثَنَا يَستحيلي بُنُ الْحَارِثِ الذِّمَارِيُّ سُمِعُتُ سالِم بُن عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنُ آبيُدِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ كُلُّ مُسُكِرِ حَرَامٌ.

٣٣٨٨: حَدَّتَنَا يُونُدسُ ابْنُ عَبُدِ الْآعُلَى ثَنَا ابْنُ وَهُبِ ٢٣٨٨: حضرت عيدالله بن مسعود رضى الله عندقر ماتت

# چاپ: ہرنشہ آور چیز حرام ہے

٣٣٨ ٤ : حضرت عا كشه صديقه رضي الله عنها فر ماتي بين کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فر مایا: ہرنشہ آ ورمشروب حرام ہے۔

٣٣٨٤ : حضرت عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔

اخْبِرِنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنُ أَيُّوْبِ بْنِ هَائِيْ عَنْ مَسْرُوْقِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ انْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۚ قَالَ : ' كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ."

قَالِ الْنُ مَاجَةَ هذا حَدِيْثُ المهِصُرِيِّينَ

٣٣٨٩: حَدَّثُ عَلِي بُنُ مَيْمُونِ الرَّقِي ثَنَا خَالِدُ بُنُ حَيَّانَ عَلَى بُنِ شَدَّادِ عَنْ يَعْلَى بُنِ شَدَّادِ عَنْ سُلِيمان بُنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الزَّبْرِقَانِ عَنْ يَعْلَى بُنِ شَدَّادِ بُنِ الْمِن الزَّبْرِقَانِ عَنْ يَعْلَى بُنِ شَدَّادِ بُنِ الْمِن الْمِن الْمِعْتُ رَسُول اللَّهِ عَيَّالِيَّةً بَنْ الْمِن الْمِن وَهُول اللَّهِ عَيَّالِيَّةً بَنْ الْمِن اللَّهِ عَلَيْ عُلَى كُلِّ مُوْمِن وَهَذَا حَدِيثُ لِيَّا اللَّهِ عَلَى كُلِّ مُوْمِن وَهَذَا حَدِيثُ الرَّقَيْنِ.

• ٣٣٩؛ حَدَّثُنَا سَهُلُ ثَنَا يَزِيدُ ابْنُ هَارُوْن عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِ قَالَ: قَالَ عَمْرِ وَ بُنِ عَمْرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ و كُلُّ حَمْرِ حَوْامٌ. رَسُولُ اللّه عَلَيْ خُلُ مُسْكِرٍ حَمْرٌ و كُلُّ حَمْرِ حَوْامٌ. ١ ٣٣٩: حَدُثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ ثَنَا آبُو دَاوُدَ ثَنَا شُعُبَةً عَنُ ابِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ سَعِيْدِ بُنِ ابِي بُرُدَةً عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ مَنْ أَبِي مُؤسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ مَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ آبِي مُ وَسَيْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ آبِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلْ مُسْكِر حَرَامٌ .

ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔

ابن ماجہ قرماتے ہیں کہ بیرحد بہت مصروالوں کی ہے۔
۱۳۳۸ عضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عند بیان فرماتے
ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدارشاد
فرماتے سنا: ہرنشہ آور چیز ہرمؤمن پرحرام ہے اور یہ
حدیث رقد (بغداد کے قریب ایک شہر) والوں ک

۳۳۹۰: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فر ماتے بیں
 که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: ہر نشه
 آ ور چیزشراب ہے اور ہرشراب حرام ہے۔

۳۳۹۱: حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔

ایک دریث ندکور: ((منحلُ محفو خوامم)) اس کے علاوہ محدث خوارز می جوحدیث کے سلسلہ میں مہارت کا ملہ اور اطلا ن واسی و تام رکھتے ہیں انہوں نے اپنے مندس ۱۳ ن تا خطیب بغدادی کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ سید اخفاظ کی بن معین نے فر مایا تین احادیث کی صحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تابت نہیں ان میں سے ایک ((منحسلُ اللہ علیہ وسلم سے تابت نہیں ان میں سے ایک ((منحسلُ اللہ علیہ حوامُ )) ہے اس بارے میں امام احمد اور یکی بن معین کا مکالمہ منقول ہے ۔ امام احمد بن معین کا جواب من کر خاموش ہو گئے ۔ اور شیخ ابن معین امام و حافظ اور منقی کا مل تھے یہاں تک کہ امام احمد فرماتے ہیں کہ جس حدیث کو یکی بن معین نہ جانیں وہ حدیث بی تین اور بشر طالت ایم احمد من اللہ عہما پر موقوف ہے۔

# ١ : بَابُ مَا اَسْكُرَ كَثِيْرُهُ

# فَقَلِيُلُهُ حَرَامٌ

٣٣٩٢؛ حَدَّثَنَا إِبُرَاهِيُمُ إِنَّ الْمُنَذِرِ الْحَزَامِیُ ثَنَا ابُوْ يَحْيَى ثَنَا وَكُويًا بُنُ مِنْظُورٍ عَنَ آبِي حَازَمٍ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بَنْ مُنْظُورٍ عَنْ آبِي حَازَمٍ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بَنْ عُمَر قَالَ قَالَ وَسُؤلُ اللّهِ عَيْنِي حَلَّ مُسْكَرِ حرامٌ و مَا اللّهِ عَيْنِ عُمَر قَالَ قَالَ وَسُؤلُ اللّهِ عَيْنِ فَي اللّهِ عَيْنِ عَلَى مُسْكَرِ حرامٌ و مَا اللّهِ عَيْنِ عَبْرُهُ فَقَلِيلُهُ حرامٌ.

٣٣٩٣: حَدَّثَنا عَلَدُ الرَّحْمَٰنِ بَنْ إِبْرَهِيْم ثنا انْسُ بَنْ عَنْ الْمُنْكِدِ عَنْ عَيْاضِ حَدَّثَنِي ذَاؤَدُ بْنُ بَكْرِ عَنْ مُحَمَّد بْنِ الْمُنْكِدِ عَنْ عَيْاضِ حَدَّثِنِي ذَاؤَدُ بْنُ بَكْرِ عَنْ مُحَمَّد بْنِ الْمُنْكِدِ عَنْ جَيَّاضِ دَاللهِ عَلَيْهُ فَاللهُ عَلَيْهُ قَال " ما الشكر عَبْدِ اللهِ آلَ وَسُولُ اللهِ عَيْنَ قَال " ما الشكر كَيْرُهُ فَقَلْبُلُهُ حَرامٌ.

٣٣٩٣: حدَّثَنا سِدُ الرُّحَمَٰنِ بْنُ إِبْرَهِيْم ثنا الْبِسُ بْنُ عِمْرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعِيْبٍ عَنْ عِمْرو بْنِ شَعِيْبٍ عَنْ اللهِ عَنْ عَمْرو بْنِ شَعِيْبُ وَ اللهِ عَنْ عَمْرو بْنِ شَعِيْبِ عَنْ اللهِ عَنْ عَمْرو بْنِ شَعِيْبُ وَاللهِ عَلَيْبُ وَاللهِ عَلَيْبُ وَاللهِ عَلَيْهِ عَلَيْبُ وَاللهِ عَلَيْبُ وَاللهِ عَلَيْبُ وَاللهِ عَلَيْبُ وَاللهِ عَلَيْبُ وَاللهِ عَلَيْبُ وَاللّهِ عَلَيْبُ وَاللّهُ عَلَيْبُ وَاللّهِ عَلَيْبُ وَاللّهُ عَلَيْنَا لَهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْبُ وَاللّهُ عَلَيْبُ وَاللّهُ عَلَيْبُ وَاللّهُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْبُ وَاللّهُ عَلَيْبُ وَاللّهُ عَلَيْبُ وَاللّهُ عَلَيْبُ لَهُ عَلَيْلُهُ عَرَامٌ.

# چاہ : جس کی کثیر مقدار نشه آور ہوا س کی قلیل مقدار بھی حرام ہے

۳۳۹۲: حضرت عبدالله بن عمرٌ فرماتے بیں که رسول الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا: ہرنشد ور چیز حرام ہے اور جس کی کثیر مقدار نشد آور ہواً س کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔

۳۳۹۳ : حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه ت روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جس کی کثیر مقدار نشه آور ہو آس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔

۳۳۹۳: حفزت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنه سے روایت ہے کہ درسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا . جس کی کمٹیر مقدار نشہ آ ورہوا س کی قلیل مقدار بھی حرام جس کی کمٹیر مقدار بھی حرام

ضاصة الرب ہے ان احادیث میں عصر عنب یعنی انگور کا وہ رس جس کوا تنا پکایا جائے کہ وہ دو تہائی جل جائے اور ایک تہائی باتی رہ جائے جس کو مثاث مینی کہتے ہیں کا حکم بیان ہوا ہے کہ بیحرام ہے یہی ند ہب ہے امام محمد اور انمہ ثلاث کا ۔ کیکن امام ابو طنیفہ ور امام ابو یوسف کے نز دیک مثلث مینی حلال اور مباح ہے۔ شخیین کا استدلال بھی چند احادیث ہے ، امام ابوطنیفہ ور امام ابوکی تربید احدادیث ہے ، (۱) حدیث ابن (۱) حدیث میں ترجمہ محمد بن الفرات کوئی کے تحت کی ہے۔ (۲) حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہا جس کی تخ تے امام نسائی بر ار طبر انی ابولیم اور دار قطنی نے کی ہے الفاظ یہ ہیں ، حومت المحصو بعیسها قلیلها و کئیرها و السکو هن کل شو اب یعن خمر بذات خود قلیل وکثیر حرام ہے اور نشہ ہر شراب میں ہے۔ بعیسها قلیلها و کئیرها و السکو هن کل شو اب یعن خمر بذات خود قلیل وکثیر حرام ہے اور نشہ ہر شراب میں ہے۔

حدیثِ ندکورے وجہاستدلال بیہ ہے کہاس میں عین خمر کوحرم کہاہے جس کامقتضی سیہے کہاس کی قلیل وکثیر مقدار دونو ں حرام ہیں اورخمر کے علاوہ دیگرشرا بوں میں خاص طور ہے نشہ کوحرا م کیا ہے کیونکہ والسکر میں واؤ عاطفہ ہے اورعطف منفتضی مغامیت ہے۔اگرد گیرشرابوں میں بھی عین حرام ہوتو عطف رائیگاں ہوجائے گا۔معلوم ہوا کہ خمر بذاتہ حرام ہے قلیل ہویا کشراور دیگر شرابوں میں وہ مقدار حرام ہے جونشہ آ ورہو۔ تینخین کے مشدلات میں اور بھی متعددا حادیث ہیں جن سے ٹابت ہوتا ہے کہ خمر کے سوا دیگر شرابوں کی وہی مقدار حرام ہے جومسکر (نشہ آور) ہو۔ ان احادیث میں سے حدیث محمود بن بلید انصاری۔ اس كى امام ما لك نے موطامیں كى ہے۔ جب حضرت عمر رضى الله عنه ملك شام تشریف لائے تو اہل شام نے ارضى ویا اور آ ب و ہوا کے قتل کی شکایت کی اور کہا کہ شرا ب کے علاوہ کوئی چیز ہمارے لئے مصلح نہیں' حصرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا شہد پو انہوں نے کہا شہد بھی ہمارامصلح نہیں ہے؟ اسیراہل شام میں ہے ایک شخص نے کہا ہم تمہارے لئے اس انگوری شراب ہے ایک ایسی چیز بنا دیں جو سکر نہ ہوفر مایا صرور بناؤ' انہوں نے اس کوا تنایکا یا کہ دونتہائی حصہ جل گیا اورا یک تہائی حصہ باتی رہ گیا اوراس کو لے کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے اس میں اپنی انگلی ڈ ال کرا ٹھائی تو وہ انگلی پر تھینجی چلی آئی۔ آپ نے فر مایا بیتو طلاء شتر ہے پس آپ نے اس کے پینے کا تھم فر مایا۔ اس پر حضرت عباد و بن الصامت رضی اللہ عنہ نے فرمایا بخدا! آپ نے تو شراب حلال کر دی' حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہر گزنہیں' بخدا اے اللہ میں ان کے لئے اس چیز کوحلال نہیں کرتا جس کوتو نے ان برحرام کیا ہے اور ان براس چیز کوحرام نہیں کرتا جس کوتو نے ان کے لئے حلال کیا ہے۔اس کےعلاوہ کتب حدیث میں متعدد آٹا روا خبار مروی ہیں جن کی تفصیل امام طحاوی نے شرح معانی الآٹار میں بیان کی ہے۔ پس بیتونبیں ہوسکتا کہ آئکھیں بند کر کے تمام احادیث صلت کو ترک کر دیا جائے بلکہ تمام احادیث میں تطبیق دی جائے گی اور وہ یوں کہ جن روایات میں حرمت وار دہے وہ اس مقدار پرمحمول ہیں جونشہ ہم ورہو یعنی اتنی مقدار پینا حلال نہیں جس ہے نشہ آ جائے اورمست ہو جائے ۔ صدیث اشریا ولاتسکر ا۔ جوطحاوی میں موجود ہے۔اس کا تاویل تطبیق کا بین نبوت ہے۔ دوسرے بیرکذا حادیث حرمت منسوخ بیں ۔ جس برحضرت ابن مسعود رضی الله عند کا قول شھے دنسا النہ حسریہ م و شہدن النے حلیل دغبت یعن ہم حرمت کے وقت حاضر تھے اور حلت کے وقت بھی حاضر تھے اور اے مخاطبین تم لوگ عَا بُبِ شِصِّے۔شامدِعدل ہے۔(واللہ اعلم)

فنفید کا کی بیادر بنا جا ہے کہ امام ابوصنیفہ اور امام ابو بوسف کو مثلث بینی کی صلت کے قائل ہیں لیکن اول تو ان کے یہاں شرط یہ ہے کہ بینا بطر بی لہو ولعب نہ ہو بلکہ ہضم طعام وواحق تعالیٰ کی اطاعت برقوت حاصل کر نامقصو دہوور نہ بالا تفاق حرام ہے۔ دوم یہ کہ فقہاء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ فتوی امام محمد کے قول پر ہے علی الاطلاق حرام ہے خواہ کسی نوع سے ہونیز قلیل ہو یا کشر رابام ابو یوسف ہے امالی میں روایت ہے کہ اگر مستی کیلئے مثلث ہے تو قلیل اور کشر سب حرام ہے وہاں بیٹھنا اور اس طرف چلنا بھی حرام ہے۔

# ا 1 : بَابُ النَّهُي عن

٣٣٩٥: حَدَّثْهُ مُ مُحَمَّدُ بِنُ رُمْحِ أَنْبَأَنَا اللَّيْتُ بُنُ سُعُدٍ عَنُ ابى الزُّبِيْرِ عَنْ جابِر ابْنِ عَبُد اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ لَهُى انْ يُنْسِدُ السَّمْرُ وَالرَّبِيُبُ جَمِيْعًا و نهى انْ يُنْبَدُ الْبُسُرُ والرُّطبُ جَمِيُعًا.

قبال المُلِيثُ بُنُ سِيغُيدِ حَدَّثَني عَطَاءٌ ابُنُ رَبَّاحِ المكيُّ عَنْ جابر بْنِ عَبُدِ اللَّهُ عَنِ النَّبِي لَيْكُ مَثَّلَهُ.

٣٣٩ : حدَّثنا يـزيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيمانِيُّ ثنا عِكُرمةُ بُنَّ عستسادٍ عن ابني كتيُّر عن ابني خريْرة قبال قبال وسُؤلُ الله عَلِينَةُ لا تَنْسِذُوا التُّسُرُ وَالْبُسُرِ جَمِيْعًا وَانْبِذُوا كُلُّ واحد منهما على حذتِه.

٣٣٩٧: حدد ثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا الُولِيْدُ بُنُ مُسْلِمِ ثَنَا الاؤزاعي عن يلخيني المن ابني كثير عن عبد الله بن ابني قتادة عنُ ابيّه أنَّهُ سمِع رسُول اللّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ لا تَجْمَعُوا بيُن الرُّطَب والزَّهُو وَلا بَيْن الزَّبِيْب والشَّمْر وانْبِذُوْا كُلَّ واحدِ منْهُما على حدتِهِ.

الُخَلِيُطَيُن

۳۳۹۵ : حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنه س روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوار ہے اور تمشمش ملا کر بھگونے ہے منع فرمایا اور تر تھجور اور حچیوارہ ملا کر بھگونے ہے بھی منع فر مایا۔

بِإِن : دو چيزين (تهجوراورانگور) اکٹھے

بھگوکرشربت بنانے کی ممانعت

٣٣٩٢ : حضرت ابو ہررہ رضی اللہ تعالی عنہ فر مات جی*ں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر* مایا: حیصوارہ اور تركعجور ملاكرمت بهلكوؤ البيته برابك كوالك الك بهلكو سكته

٣٣٩٧ : حضرت ابو قماده رضي الله تعالى عنه ـــــ روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یه ارشاد فرماتے سنا: کیجی اور کی تھجور مت ملاؤ اور تشمش اور حجهواره مت ملاؤپه برایک کوالگ الگ بنگو

خلاصیة الها ب 😭 خلیطین و ه شربت ہے جو جھوارے اور منقیٰ کو ملا کرسی برتن میں تر کر کے دونوں کا یانی قدرے جوش وے کرنکالا گیا ہو۔ بیجھی امام مالک'ا مام محمد'ا سحاق اورا کنٹر شافعیہ کے نز دیکے حرام ہے۔ا حادیث باب ان کی دلیل ہیں ۔ صاحب مدایہ فرماتے ہیں کہ بیرا پی قحط سالی پرمحمول ہے تا کہ دونعمتوں کا اجتماع نہ ہوجبکہ اس کا پڑوی ضرورت مند ہواور شخین کے نز دیکے خلیطین مباح ہےان کے باس بھی ا حادیث ہیں اورا باحت خوشحالی پرمحمول ہے بیتو جیدحضرت ابراہیم مخعی ے مروی ہے۔ جس کوا مام محمد نے کتاب الا ثار میں روایت کیا ہے جس کا تر جمہ یہ ہے بیعنی فلیط تمروز ہیب کی نبیذ میں کوئی مضا نقه نبیں کیونکہ کراہت ابتدا میں تنگی معیشت کی وجہ ہے تھی جیسے جھوارے ملاکر گوشت اور تھی ہے ممانعت تھی بھر جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کوفراخی دے دی تو اب کوئی مضا گفتہیں ۔اس طرح ابن عدی نے الکامل میں حضرت امسلیم والی طلحہ رضی الندعنہ ہے روایت کیا ہے کہ و و دونو ال خلیطین کو پینے تھے۔حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ ہے کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے اس منع کیا ہے۔ تو ابوطلحہ نے جواب دیا کہ منع قبط سالی کی وجہ سے تھا جس طرح دو کھجوروں کو ملا کر کھانے سے منع کیا ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ جمہوراصحاب اس طرف سے ہیں کہ آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے جودو کھلوں کو ملا کر نبیذ بنانے سے منع کیا اس میں حکمت یہ ہے کہ جب دو مختلف طرح کے کھل ایک ساتھ بھگوئے جا کیں گے تو ایک پر پانی جلد اثر کرے گا اور دوسرے پر دیر ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جو پھل پانی ہے جلد تغیر کو تیول کرے گا اس میں نشہ پیدا ہوجائے گا اور اس کا اثر دوسرے تک بھی پنچے گا اس طرح جو نبیذ تیار ہوگی اس میں ایک نشر آور چیز کے گلوط ہوجانے کا قوی امکان ہوگا اور اس کا اتمیاز کرناممکن نہ ہوگا لہٰذا جب اس نبیذ کو بیا جائے گا تو گویا ایک حرام چیز کو چینا لازم آئے گا۔

# ٢ ا : بَابُ صِفَةِ النَّبِيُذِ وَ شُرُبِهِ

٣٣٩٨ حدثنا عُدُم ابن عَبْدِ الْمَلِكِ ابن أبى الشّوارِبِ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَا ثَنَا قَاصِمُ الْاحُولُ حدَّثَتُنَا بَنَانَة بِئْتُ بَرُيْدُ الْعَبْشَمِيّةُ عن عَائِشَةً قَالَتُ كُنّا نَنْبِذُ لِرسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ الْمَاءُ فَنَبُذُ لِرسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ فَي بَنِي مِن تَنْ اللّهِ عَلَيْهِ الْمَاءُ فَنَبُذُهُ عَدُوةً فَيَشُرَبُهُ فَي مَن تَنْبِذُهُ عَدُوةً فَيَشُرَبُهُ عَدُوةً فَيَشُرَبُهُ عَدُوةً. "

وَ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: نَهَارًا فِيشُرَبُهُ لَيُلا أَوْ لَيُلا فَيشُوبُهُ نَهَارًا.

٩٩ ٣٣٩؛ حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ عَنَّ إسْمَاعِيْلَ بَنِ صَبِيْحٍ عَنُ السَمَاعِيْلَ بَنِ صَبِيْحٍ عَنُ السَى السَّي السَّر النِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ السَّي السَّر النِّي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَشُرَبُحُ يَوْمَهُ كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَشُرَبُحُ يَوْمَهُ كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَشُرَبُحُ يَوْمَهُ فَي مِنْهُ شَيْءَ آهُرَاقَةَ آوُ ذِالِكِ وَالْبَوْمَ الثَّالِثُ قَانَ بَقِى مِنْهُ شَيْءً آهُرَاقَةَ آوُ أَمُوبَهِ فَأَهُولِيْقَ. "

٣٣٠٠: حَدَثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْملِكِ ابْنِ آبِى الشَّوَارِبِ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ آبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ الشَّوَارِبِ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ آبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهَ فِى تَوْرِ مِنْ حِجَارَةٍ.
 اللَّهِ قَالَ كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَ فِى تَوْرِ مِنْ حِجَارَةٍ.

# چاپ: نبیذ بنا نا اور بینا

۳۳۹۸: امّ المؤمنین سیّده عائشهٔ فرماتی بین که بم رسول الدُصلی الله علیه وسلم کے لیے ایک مشکیزه بین نبیذ تیار کرتیں۔ چنانچہ بم مضی بجر چھوارے یا کشمش کے کر اس میں ڈال دیتیں بھراس میں پانی ڈال دیتیں۔ صبح کو بھوتیں تو آپ سلی الله علیه وسلم شام کونوش فرماتے اور شام کو بھگوتیں تو آپ سلی الله علیه وسلم صبح کو نوش فرماتے۔

دوسری روایت میں ہے کہ رات کو بھگو تیں تو ون کو نوش فرماتے اور دن کو بھگو تیں تو رات کو نوش فرماتے ۔ ۳۳۹۹: حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبیز تیار کی جاتی تو آپ علیہ اس روز نوش فرماتے ۔ اسکلے روز اور تیسر ہے روز اس کے بعدا گر پھون کی رہتی تو آپ علیہ خود بہا روز اس کے بعدا گر پھون کی رہتی تو آپ علیہ خود بہا روز اس کے بعدا گر پھون کے رہتی تو آپ علیہ خود بہا روز اس کے بعدا گر پھون کے رہتی تو آپ علیہ خود بہا روز اس کے بعدا گر پھون کے رہتی تو آپ علیہ خود بہا

۰۰ ۳۳۰۰ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیتر کے پیالہ میں نبیذ تیار کی مداتی

# ١٣ : بَابُ النَّهٰي عَنُ نَبِيُـٰذِ الْاوُعِيَةِ

ا ٣٣٠: حددث ابو بكر ابن ابي شيبة أنا مُحمد بن بشر غن محمد ابن غمر و ثنا أبو سَلَمَة عَن آبي هُويُرة رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يُنْبَذُ فِي النَّقِيْرِ وَالمُوقَتِ والدَّبَاءِ وَالْحَنْتِمة و قَالَ كُلُّ مُسْكر حَرامٌ.

٣٣٠٢: خدّ ثنا مُحمَّدُ بُنُ رُمْحِ عَنِ ابْنِ عُمر رضى اللهُ تَعَالَى عَنْ ابْنِ عُمر رضى اللهُ تَعَالَى عَنْ ابْنِ عُمر رضى اللهُ تَعَالَى عَنْ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ ع

٣٠٠٠ حدث المعنو بمن علي المعنو المعنى بن سعيد عن المعنى بن سعيد عن أبئ المعنو كل عن أبئ سعيد المعنوري قال نهى رسعيد المعنول الله عن المعنوب في المعنوم والذباء والنقير بسور الله عن المعنوب ا

### ٣ ا : بَابُ مَا رُخِصَ فِيُهِ مِنْ ذَالِكَ مِنْ ذَالِكَ

٣٣٠٥ حَدَثنا عبد النحميد بن بيان الواسطى ثنا استحق بن يوسفاك عن القاسم بن بن يوسفاك عن القاسم بن مخيمة قوشف عن شريك عن بيه عن النبى على القاسم بن مخيمة قون ابن بريدة عن ابيه عن النبى على المناه قال كنت فهيتكم عن الاوعية قائمة والجنبلوا كل مسكر."
٢٣٠٠ حدّثنا يونسل بن عبد الاعلى ثناعبد الله بن

# دِاْبِ: شراب کے برتنوں میں نبیذ بنانے کی ممانعت

۳۴۰۱: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی کے برتن اور لک شدہ برتن اور لک شدہ برتن اور کد و کے برتن اور سبز روغنی برتن میں نبیذ شدہ برتن اور کد و کے برتن اور اسٹا و فرمایا: ہر نشہ آور چیز تیار کرنے سے منع کیا اور ارشا و فرمایا: ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔

۳۳۰۰۳: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے لک شدہ اور کدّو کے برتن میں نبیذ نیار کرنے ہے منع فرمایا۔

۳۳۰۳: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے سبزر وغنی برتن اور کدو کے برتن اور لکڑی کے برتن میں پینے ہے منع فرمایا۔

۳ ۳۳۰ : حضرت عبدالرحمٰن بن يعمر رضى الله عنه فر مات بين يعمر رضى الله عنه فر مات بين يعمر رضى الله عنه فر ما ت بين اور بين اور سبز روغنى برتن سيمنع فر مايا -

# چاپ: ان برتنوں میں نبیز بنانے کی اجازت کا بیان

۳۳۰۵: حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں نے تنہیں ان بر تنوں (میں نبیذ بنانے)منع کیا تھا۔اب تم ان میں نبیذ بنانے مرنشہ آور چیز سے بچتے رہنا۔

۲ - ۱۳۴۰ : حضرت ابن مسعود رضی الله عنه سے روایت

وهُبِ أَنْبَأْنَا بُنْ جُرَيْجِ عَنْ أَيُّوبَ ابْن هَانِيءِ عَنْ مَسُرُوقَ بْنِ ٱلاجُدَاعِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ: إِنِّى كُنْتُ نَهِيئَكُمْ عَنْ نَبِيدِ ٱلآوَعِيَةِ آلاَ وَ آنَ وِعَاءَ لَا يُحرِّمُ شَيْئًا كُلُّ مُسْكِر حَرامٌ." كُلُّ مُسْكِر حَرامٌ."

### ١٥: بَابُ نَبِيذِ الْجَرِّ

٣٣٠٠ حدَّ أَنْ سُلِيهِ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بَنُ سُعِيدٍ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانُ عَلَىٰ الْمُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانُ عَلَىٰ الْمُعْتَمِرُ اللّهِ الْعُجِزُ عَلَىٰ الْمُعْتَمِدُ الشَّعِيْتِهَا سِقَاءً ؟ ثُمَّ الحَدَاكُنُ أَنْ نَسَّحِدَ كُلَّ عَامِ مِنْ جِلْدِ الصَّحِيَّتِهَا سِقَاءً ؟ ثُمَّ الحَدَاكُنُ أَنْ نَسَّحِدَ كُلَّ عَامِ مِنْ جِلْدِ الصَّحِيَّتِهَا سِقَاءً ؟ ثُمَّ الحَدَاكُنَ أَنْ نَسَّحِدَ اللّهِ عَلَيْكُ أَنَ يُنْبَدُ فِي الْحَرِّ و فِي كَذَا وَ قَلْ كَذَا وَ فَي كَذَا اللّهِ الْحَلُ.

٣٣٠٨ : حَدَّثُنَا السَّحَقُ بُنُ مُؤْسَى الْحَطَمِقُ ثَنَا الُولِيُدُ بَنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْى ابْنِ ابِي كَثِيْرِ عَنْ ابْنِهِ عَنْ آبِي مُسُلِمٍ ثَنَا الْآوُزَاعِيُّ عَنْ يَحْى ابْنِ ابِي كَثِيْرِ عَنْ آبِي عَنْ آبِي مُسُلِمٍ ثَنَا الْآوُزَاعِيُّ عَنْ يَحْى ابْنِ ابِي كَثِيْرِ عَنْ آبِي عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ ابِي هُرَيْرَة قَالَ نَهِى رَسُّولُ اللَّهِ عَنَى اللهِ عَلَيْكَةً ان يُنْبَذُ فِي سَلَمَةً عَنْ ابِي هُرَيْرَة قَالَ إنهني رَسُّولُ اللَّهِ عَلَيْكَةً ان يُنْبَذُ فِي الْجَوادِ.

٣٠٠٩: حَدَّثُمَا مُجَاهِدُ بُنَ مُوسَى ثَمَا الْوَلِيُدُ عَنُ صَدَقَة السَى مُعَاوِية عَنْ زَيْدِ بَنِ واقِدِ عَنْ حَالِدِ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ آبِى السَى مُعَاوِية عَنْ زَيْدِ بَنِ واقِدِ عَنْ حَالِدِ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ آبِى هُمُ وَقَالَ اصْرِبُ هُمْ رَبُوةً قَالَ التَّبِي عَلَيْكُ مِنْ يَسَبِيدُ حَرِّ يَنْشُ فَقَالَ اصْرِبُ هُمْ رَبُوةً قَالَ التَّبِي عَلَيْكُ مِنْ اللهِ وَالْيَوْمِ بِهُذَا اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهُ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

ے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے متمہیں ان برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع کیا تھا۔ یا و رکھو! کوئی برتن کسی چیز کوحرام نبیں کرسکتا۔ ہرنشہ آور چیز حرام ہیں۔

### چاپ: معظمين نبيذ بنانا

سروں اس بات سے عاجز ہے کہ ہرسال اپنی قربانی کی عورت اس بات سے عاجز ہے کہ ہرسال اپنی قربانی کی کھال سے مشکیزہ بنا لیا کرے؟ پھر فرمانے لگیں کہ رسول اللہ نے مثل کے برتن میں اور ایسے ایسے برتن میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا البتہ سرکہ بنانے کی اجازت وی۔ نبیذ بنانے منع فرمایا البتہ سرکہ بنانے کی اجازت وی۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثی فرمانے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثی فرمانے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثی فرمانے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثی فرمانے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثی فرمانے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثی فرمانے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثی فرمانے اللہ سول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نبیذ تیار کرنے سے (سخی سے) منع فرمانے۔

9 سسی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھڑ ہے کی نبیذ آئی جو جوش سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھڑ ہے کی نبیذ آئی جو جوش مار رہی تھی (حجما گ نکل رہی تھی) ۔ آپ علی ہے فرمایا: اسے دیوار پر مار دو کیونکہ بیا سشخص کا مشروب ہے جوانلہ اور یوم آخرت برایمان نہ رکھتا ہو۔

ضلاصة الراب ہے ہے شراب سے سرکہ بنانے کے بارے میں اختاا ف ہے ائمہ ثلاثہ کنز دیک سرکہ بنانا حرام ہے اوراگر خور بن جانے تو حلال ہے۔ حنفیہ کی دلیل ارشا و نبوی ہے نعم الا دام النحل کہ بہترین سالن تو سرکہ ہاس کی تخریج جماعت نے کی ہے اس کے بخاری کے ۔ نیز سرکہ بنانے سے خمر کا وصف مفید جاتا رہتا ہے کیونکہ خمر جو ہر فاسد ہے تو اس کی اصلاح صفت خمریت زائل کرنے ہے ہی ہوگی اور سرکہ بنانے اسی صفت کو خم کر دینا ہے اور اس میں صالح وصف آجاتا ہے جس کے ثبوت میں صاحب ہدایہ نے تین چیزیں ذکر کی ہیں (۱) صفراء کو تسکین دیتا ہے۔ (۲) شہوت کو تو زتا ہے۔ (۳) اس میں تغذی ہے کیونکہ یہ صالح معدہ ہے کہ معدہ میں ہجانی حرارت سے بھوک سالح ہوتی ہے۔

### ٢ ا : بَابُ تَنْحُمِيُّ الْإِنَاءِ

اسم المستخد المتحمد الله والمتابع الله المتهد الله وحلى الله المستخد عن الله المستخد عن الله المستخد الله وحلى الله وحد الله عنه عن وسلم الله حدث واطفنوا البسراج واغلقوا عنظوا الانساء واوكوا البسقاء واطفنوا البسراج واغلقوا البساب قيان الشيطان لا يستحل سيقاء و لا يقتح بابا و لا يكتب الماب قيان الم يجد احدكم إلا أن يعرض على إنابه على الماب عودا و يدد كو السم الله فليقعل قبل الفويسقة تعضوم على الله المنب بيته.

ا ١٣٣١: حَدَّقَنَا عَبُدُ الْحَمِيْدِ بَنُ بَيَانِ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا خَالِدُ بَنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ الْمِيانِ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا خَالِدُ بَنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ الْمِيهِ عَنُ الْمِي هُوَيُوةَ قَالَ امْوَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَنَى اللَّهِ عَلَيْةِ الْإِنْاءِ وَ إِيْكَاءِ السِّقَآءِ وَإِكْمَاءً وَالْمِنَاءِ "
الله عَلَيْةِ الْإِنْاءِ "
الله عَلَيْةِ الْإِنْاءِ وَ إِيْكَاء السِّقَآءِ وَإِلَيْمَاء السِّقَآءِ وَإِلَيْمَاء اللهِ عَلَيْهِ الْإِنْاء "

٣ ١ ٣٣ : حَدَّثَنَا عِصْمَةً بُنُ الْفَضُلِ ثَنَا حَرَامِيٌّ بُنُ عُمَارَةً بُنِ الْمَصَلِ ثَنَا حَرَامِيٌّ بُنُ عُمَارَةً بُنِ الْبَيْ مَلَيْكَةً عَنُ البِي مَلَيْكَةً عَنُ عَائِشَةً قَالَتُ كُنتُ آصَنَعُ لِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْكَةً ثَلَاثَةً آنِيَةٍ مِن عَائِشَةً قَالَتُ كُنتُ آصَنَعُ لِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْكُ ثَلَاثَةً آنِيَةٍ مِن اللّهِ عَلَيْكُ أَلَاثُةً آنِيَةٍ مِن اللّهِ عَلَيْكُ أَلَاثُهُ آنِهُ إِلَى اللّهِ عَلَيْكُ أَلَاثُهُ آنِهُ إِلَا اللّهِ عَلَيْكُ أَلَاثُهُ آنِهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْكُ أَلَاثُهُ آنِهُ إِللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ أَلَاثُهُ آنِهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

# دپاپ: برتن کوڈ ھانپ وینا جا ہے

۳۳۱۰: حضرت جابر بن عبداللہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا: (سوتے وقت) برتن و هانپ ویا کرواور مشک کائند بند کردیا کروا جراغ گل کر دیا کروا اور وروازہ بند کر دیا کروا سلئے کہ شیطان مشک نہیں کھولٹا نہ دروازہ کھولٹا ہے نہ برتن کھولٹا ہے اور تہیں کوئی چیز و ها نینے کیلئے نہ طے تو اتنا ہی کر لے اور تہیں کوئی چیز و ها نینے کیلئے نہ طے تو اتنا ہی کر لے کہ اللہ کانام لے کرایک کئری کو برتن کے او برعرضا رکھ وے (اور جراغ اس لیے بھی گل کر دینا جا ہے کہ) جو ہیا لوگوں کے گھر جلا و التی ہے۔

ا ۳۳۱ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ( بھرا ہوا) برتن و هانیخ مشکیزہ ( کا مند ) باند صنے اور ( خالی برتن ) النار کھنے کا تھم فرمایا۔

۱۳۳۱۲ میں است کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برتن میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برتن و حانب کر رکھتی تھی: ایک طہارت (استنجاء (کے لیے) دوسرا مسواک (وضو) کے لیے اور تیسرا (یانی) پینے کے لیے۔

صة الباب على إلى سے شيطان ہے حفاظت رہتی ہے ایک اور حدیث میں بیہ وجہ ذکر کی گئی ہے کہ سال میں ایک رات ... آتی ہے جس میں و بانازل ہوتی ہے اور جس برتن پر ڈھکن یا بندھن نہ ہوں اس میں داخل ہوجاتی ہے۔

# دا ہے: جا ندی کے برتن میں بینا

ساس : الله المؤمنين سيّده الله سلمه رضى الله تعالى عنها بيان فرماتى بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: جوشخص جاندى كے برتن بين

# ١ : بَابُ الشُّرُبِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ

٣٣١٣: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحٍ آنَبَأَنَا اللَّيثُ بُنْ سَعَدٍ عَنُ الْبَانُ اللَّيثُ بُنْ سَعَدٍ عَنُ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اَبِى بَكُرٍ عَنُ أَمَّ سَلَمَةَ النَّهَا اَخْبَوتُهُ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ اَبِى بَكُرٍ عَنُ أَمَّ سَلَمَةَ النَّهَا اَخْبَوتُهُ

عَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ إِنَّ الَّذِي يَشُوَبُ فِي إِنَاءِ الْفِطَّةِ ﴿ لَيْ وَهِ آلِيَّ بِينِ مِن ووزحٌ كَى آكَ عَنْ عَثْ مُعررها إنَّمَا يُحْرُجِرُ فِي بَطِّيهِ نَارَ جَهَنَّمَ."

> ٣ ٣٣: حَدَّثَفَ مُحَمَّدُ لِنُ عَبُدِ الْمُلِكِ ابْن أَبِي الشُّوَارِبِ ثَنَا أَيُو عَوَانَةً عَنَّ أَبِي بِشُرِ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنُ عَبُدٍ الرِّحْمَنِ ابْنِ أَبِي لَيُلْي عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ: نَهِي رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّكُ عَنِ الشُّرُبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ وَ قَالَ هِيَ لَهُمُ فِي الدُّنُيَا وَ هِيَ لَكُمُ فِي أَلاَحِرَةٍ.

> ٥ ١ ٣٣: حَدَّثَنَاأَبُوْ بَكِرِ بُنِ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا غُنْدَرٌ عَنُ شُعْبَةً عَنُ سَعُدِ بُنِ إِبُواهِيُسَمَ عَنُ نَسَافِعِ عَنِ امْرَأَةِ ابُنِ عُمَرًا عَنُ عَـ الشَّهُ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّكُ قَـ الَّهِ مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءِ فِضَّةٍ فَكَانُّمَا يُجَرُّجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ.

٣٣١٣: حضرت حذيفه رضي الله تعالى عنه بيان فرمات بی که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے سونے جا تدی ك برتن ميس يينے ے منع فرمايا۔ يه دُنيا ميں كافرول كے ليے بيں اور تمہارے ليے آخرت ميں

٣٨١٥: المّ المؤمنين سيّده عا كشُّه فرماتي بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرمايا: جو حايدى ك برتن میں ہے وہ گویا اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ أتذيل ربا ہے۔

خ*لاصیة الباب ﷺ* امام نو ویٌ فرماتے ہیں کہ سونے اور جا ندی کے برتنوں میں کھانا پینا دونوں حرام ہیں اوراس میں کسی کا اختلا نسبیں ای طرح عورتوں کا جا ندی سونے کے برتن میں تیل لگا تا یا سرمہ لگا نا حرام ہے۔

# 1 / : بَابُ الشَّرُبِ بِثَلَا ثَةٍ أَنْفَاسِ

٣ ١ ٣٣: حَدَّثُمُ أَبُو بَكُرِ بُنَّ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا ابُنْ مَهْدِيَّ ثَنَا عُرُوةً بُنْ ثَابِتِ الْانْصارِيُّ عَنْ ثُمَامَةً بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنْسِ أنَّهُ كَانَ يُعَنفُسُ فِي ٱلإِنَّاءِ ثَلاَّ ثَا و زَعَمَ أَنُسُ أَنَّ رَسُولَ اللُّهِ عَلِينَ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي ٱلإِنَّاءِ ثَلا ثًا.

١ ٢ ٣٣: حَدِّثْنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ قَالَا ثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ثَنَا رِشُدِيْنُ ابْنُ كُرَيْبِ عَنُ ٱبِيُهِ عِنِ ابْن عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ شَرِبَ فَتَنَفَّسُ فِيهِ مَرَّتَيُن.

# دپاپ: تین سانس میں پینا

٣١٦: حضرت انس رضی الله عندایک ( درمیانه ) برتن تنین سائس میں بیتے تھے اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم ایک برتن (پیینے) میں تبین بارسانس ليتے تھے۔

سے روایت این عباس رضی انٹدعنہما ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز نوش فر مائی تو درمیان میں دو بارسائس لیا۔

خطاصة الساب الله الله التين سانسول مين يإنى بينامتيب المراشة ابواب مين آيا الم كدمانس ليت وقت برتن كومنه الماطا

تیسرا سانس آخر میں لبیااور بیربھی ممکن ہے کہ مشروب کم مقدار میں ہواس لیےصرف دو ہی سانسوں میں بیایاعام مقدار میں ہواور دوسانس میں پینا جواز بتانے کے لیے ہو۔

### ١ ا : بَابُ اخْتِنَاتِ الْاَسُقِيَةِ

١٨ ٣٣٠: حــ دُنسَا احْــمدُ يُنْ عُرِو بُنِ السّرَحِ ثنا ايُنُ وهُبِ عَنْ يُونُسِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُن عَبْدِ اللَّهِ ابْن عُتُبة عِنْ أَبِى سَعِيْدِ الْنَحُدُويَ قَالَ نَهِى رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَن الْحَيِّنَاتِ ٱلْآسُقِيَةِ أَنْ يُشْرَبُ مِنْ أَفُواهِهَا.

٩ ٣٣١: حَـدُثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوُ عَامِرٍ ثَنَا رَمُعَةُ بْنُ صالِح عَنْ سلمَةَ بُنِ وَهُرَامِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عِبَّاسِ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنِ الْحَيْنَاثِ ٱلْاسْقِيَّةِ و إنَّ رجُلًا بعُدا نهني رسُولُ اللَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنْ ذَالِكَ قَامَ مِن اللَّيْلِ إِلَى سِقَاءٍ فَاخْتَنَّهُ فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ منُهٰ حيَّةٌ .

وسلم سے ایبا کرنا آئندہ باب میں آرہا ہے۔

## • ٢: بَابُ الشُّرُبِ مِنُ فِي السِّقاءِ

٣٣٢٠: حَدَّتُهَا بِشُرُ بُنُ هِلالِ الصَّوَّافَ ثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ بُنْ سَعِيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ عِكُرِمَةَ عَنْ ابِي هُرَيْرِةَ قَالَ لَهَي رسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَنِ الشُّرُبِ مِنْ فِي السِّفَآءِ."

ا ٣٣٢: حَدُّتُ مَا يَكُوُ بِنُ خَلَفٍ أَبُوْ بِشُو ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيْعِ ثُنسا خَالِلدُ الْسَحَدُّاءِ عَنْ عِكُوْمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ نَهَى أَنْ يُشُرَبُ مِنْ فَمِ السِّفَآءِ.

# ١٦: بَابُ الشَّرُب قَائِمًا

٣٣٢٣: حَدَّثُنَا سُوْيَدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنُ عَاصِمٍ عَنِ الشُّعُبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَقَيْتُ النَّبِيُّ عَلَيْكُم مَنْ زَمُزَمْ فَشُرِبِ قَائمًا .

# پاپ:مشکیزوں کامُنه ٱلٹ کرپینا

٣٣١٨ : حضرت ابو سعيد خدري رضي الله تعالى عنه فر ما تے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزوں کوالٹ کراس کے منہ ہے (منہ لگا کر) پینے ہے منع فر مای<u>ا</u>۔

۳۴۱۹: حضرت ابن عماسٌ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے مشکیزہ اُلٹ کراس کے منہ ہے یینے سے منع فرمایا اور جب رسول اللہ عظی نے ایسا کرنے ہے منع فر مادیا اس کے بعد (ایک مرتبہ ) رات میں ایک مردمشکیز ہ کے یاس کھڑا ہوا اور اسے اُلٹ کر یانی یمنے لگا تومشکیزہ میں سے ایک سانپ نکلا۔

خ*لاصیة الباب ہے۔* کہ بیر تبی تنزیبی ہے۔ ایس کرنا بہتر تبیعی ہے تا ہم جائز ضرور ہے۔ چنانچہ خو در رسول الله صلی الله علیه

# دام مشكيزه كومنه لگا كريبنا

۳۳۲۰: حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے مشک كو منه لگا كر يہنے ہے منع فر مایا۔

mari : حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ رسول انٹدصلی اللہ علیہ وسلم نے مشک کو مُندلگا كريينے ہے منع فر مايا۔

# رياب: کھڙے ہو کر پينا

۳۳۲۲: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فریاتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم پلایا تو آ پ علیہ نے کھڑے کھڑے ہی لیا۔ امام شعبی فرماتے ہیں کہ فَذَكُونَ ذَالِكَ بِعِكُومَةَ فَحِلْفَ بِاللَّهِ مَا ﴿ فِي فِي عَرْتُ عَكُرم عَ بِيحديث وَكركي تواتبون

### نے طفا کہا کہ آپ عظی نے ایسانہیں کیا۔

۳۳۲۳: حضرت كبث انصاريه رضى الله عنها سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كے بال تشريف لائے ۔ ان كے پاس ایک مشکیز و لئک رہا تھا۔ آپ علی ہے کہ رسول الله ایک مشکیز و لئک رہا تھا۔ آپ علی ہے کہ کر ہے کھڑ ہے اُسے مُنہ لگا كر پی لیا تو انہوں نے مشکیز و كا مُنہ كا مُنہ كا مُنہ كا مُنہ مبارك لگا تھا۔ اس سے بركت صلى الله عليه وسلم كا مُنہ مبارك لگا تھا۔ اس سے بركت حاصل كرنے كے ليے۔

۳۳۲۳: حفرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے ہینے سے منع فر مایا۔ ٣٣٢٣: حَدُلْتَ مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَزِيَّدَ بُنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي عَمُرَةَ

عَنُ جَدَّةٍ لَهُ ( يُقَالُ لَهَا كَبُشُهُ الْانْصَارِيَّةُ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهَا) أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَيْهَا وَ عَنْهَا) أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَيْهَا وَ عَنْهَا وَعَنْهَا وَعَنْهُا وَعَنْهُ وَعَنْهُا وَعُلَاقًا وَعُلَمُهُ وَعَنْهُا وَعَنْهُا وَعَلَمُ لَعُلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمُؤْلُولُهُ اللّهُ عَلَيْهُا وَعَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُا وَعَنْهُا وَعُولُ وَاللّهُ عَلَيْهُا وَعَلَمُ عَلَيْهُ وَعَلَمُ وَعَلَى عَلَيْهُا وَعَنْهُا وَعَلَى عَلَيْهُ وَعَلَمُ عَلَى عَلَيْهُا وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعُلَامُ وَعُولُوا وَعُلَامُ وَعُلَامُ وَعُلَامُ وَعُلَامُ وَالْمُ وَالْمُ وَالَهُ عَلَى عَلَيْهُ وَالْمُ وَالْمُولُولُولُهُ وَالْمُعِلَى وَالْمُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُ الْمُؤْلُولُولُ وَالْمُ لَالَهُ وَلَالَهُ عَلَيْهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ لَالَالُولُولُولُ الْمُلْمُ وَالْمُ لَا عُلَالُهُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُولُولُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ

الْقِرُبةِ تَبْتَغِي برَكَةَ مُؤْضِعٍ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

٣٣٢٣: خَدُّفَا خُمَيُدُ بُنُ مَسْعَدَةَ ثَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَصَّلِ ثَنَا سِيمُ بُنُ الْمُفَصَّلِ ثَنَا سِيمُ يَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللّ

سی ممکن ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوکر پانی جو بیا ہے تو وہ عذر کی وجہ ہے ہو کہ وہاں بیٹھنے کی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پائی ہوا وربعض نے کہا کہ کھڑے ہوکر پانی بینا پہلے منع تھا پھراس کی ممانعت منسوخ ہوگئی۔۔

> ۲۲: بَابُ اِذَا شَرِبَ أَعُطَى الْآيُمَنِ فَالْآيُمَن

٣٣٢٥ حدث المسلم بن عماد فنا مالك بن انس عن الرُهُ وَ عَن اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ الرُهُ وَعَن اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَن انس بن مالك ان رسول الله صلى اللهُ عَليهِ وَسَلَم أَتِى بِلَنِ فَلْ شِيبَ بِمَآءٍ وَعَنْ يَعِينِهِ أَعُرَابِي وَعَن وَعَن يَعِينِهِ أَعُرَابِي وَعَن يَعِينِهِ أَعُرَابِي وَعَن يَعِينِهِ أَعُرابِي وَعَن يَعِينُهِ أَعُرابِي وَعَن يَعِينِهِ أَعُرابِي وَعَن يَعِينِهِ أَعُر اللهُ عَرَابِي وَقَال " اللهُ يُعَلَى اللهُ عَرَابِي وَقَال " اللهُ يُمَن اللهُ عَرَابِي وَقَال " اللهُ يَمَن اللهُ عَرَابِي وَقَال " اللهُ يَمَن اللهُ عَرَابِي وَقَال " اللهُ يُمَن اللهُ عَرَابِي وَقَال " اللهُ يَمَن اللهُ عَرَابِي وَقَال " اللهُ يُمَن اللهُ عَرَابِي وَقَال " اللهُ يُمَن اللهُ عَرَابِي وَقَال " اللهُ يَعَن اللهُ عَرَابِي وَقَال " اللهُ يُعَلَى اللهُ عَرَابِي وَقَال " اللهُ يُعَلِي اللهُ عَرَابِي وَقَال " اللهُ يُعَلَى اللهُ اللهُ عَرَابِي وَقَال " اللهُ يُعَنّ يَعِينُهِ اللهُ وَاللّ " اللهُ اللهُ عَرَابِي وَقَال " اللهُ اللهُ عَرَابِي وَاللّ " اللهُ اللهُ عَرَابِي وَاللّهُ اللهُ ا

ہاں: جب مجلس میں کوئی چیز پیٹے تواپنے بعد دائیں طرف والے کو دے اور وہ بھی بعد میں دائیں والے کو دے

٣٣٢٥: حضرت انس بن ما لک ہے روایت ہے کہ رسول اللہ کے پاس پانی ملا ہوا دودھ آیا۔ آپ کے دائیں جانب دائیں جانب ایک ویہاتی بیٹا تھا اور بائیں جانب ابو کردے ہے کہ بعدد یہاتی کودے دیا اور فرمایا: پہلے دائیں طرف والے کو دینا چاہیے اور

٣٣٢٢: حَدِّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بُنُ عَيَّاشٍ ثَنَا ابُنُ جُرَيْسِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْسِ غَبَّاسٍ قَالَ أَتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَسلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَبَنِ وَ عَنُ يَسِمِيَّنِهِ ابْنُ عَبَّاسِ وَ عَنْ يَسَارِهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ لِإِبْنِ عَبَّاسِ آتَاذَنُ لِي آنَ أَسْقِي حَالِدًا: قَالَ الدُنْ عَبَّاسِ مَا أَحِبُ أَوْ أُوثِرُ بِسُوْر رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَفْسِي أَحَدًا : فَأَخَذَ ابُنُ عَبَّاسٍ فَشَرِبَ وَ شُرِبَ خَالِدٌ.

# ٢٣: بَابُ التَّنَفَّسِ فِي الْإِنَاءِ

٣٣٢٧: حَـدُثُنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ ثَنَا دَاوُد بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ الْعَزِيْزِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ ابِي ذُبَابٍ عَنْ عَمَّهِ عَنُ أَبِي هُزِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ ۗ إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمُ فَلَا يَتَنفُسُ فِي ٱلإِنَّاءِ فَإِذًا أَرَادُ أَنْ يَعُودُ فَلْيَنَّحُ ٱلْإِنَاءِ ثُمَّ لَيَعُدَان كَانَ يُرِيُّدُ ."

٣٣٢٨: حَدَّقَتَا بَكُرُ بُنُ خَلَفٍ اَبُوْ بِشُرِ ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيْع عَنْ خَالِبِ الْحَدُّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : قَالَ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَةٌ عَنِ السُّفُسِ فِي ٱلْإِنَاءِ.

# مُ ٢: بَابُ النَّفُح فِي الشَّرَابِ

٣٣٢٩: حَدَّقَتَا أَبُوْ بَكُر بُنُ خَلَادِ الْبَاهِلِيُّ ثِنَا سُفْيَانُ عَنُ عَهُدِ الْكُويَةِ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهِلَى رَسُولُ اللُّهِ عَلَيْكُ أَنْ يُنْفَخَ فِي الْإِنَاءِ.

• ٣٨٣٠: حَدَّلَنَا أَبُو كُرَيْبٍ \* ثَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ شَرِيْكِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ بِيلَ كه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين كي چيز بي

اسے بھی اپنے دائیں طرف والے کوبی دینا جا ہے۔ ٣٣٢٦: حضرت ابن عباسٌ فرمات بين كه رسول الله ً کی خدمت میں دورھ پیش کیا گیا۔ آپ کی دائیں جانب منیں تھا اور بائیں جانب خالد بن ولید تھے۔ رسول اللُّدُّنَ (خود نوش قرمانے کے بعد) مجھ سے فرمایا: تم مجھے اجازت دو کے کہ میں (پہلے) خالد کو بلاؤں؟ میں نے عرض کیا: رسول اللہ کے جو تھے میں میں این او پر کسی کو ترجیح و بنا اور ایار کرنا پیند نبیس کرتا۔ چنانچہ ابن عباس نے لے کر پہلے پیا۔ اس کے بعد خالدٌ نے پیا( حالانکہ اُس وقت ابن عباسٌ کم س تھے ) ۔

# چاپ: برتن میں سانس لینا

۳۳۲۷ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول الشصلي الله عليه وسلم نے ارشا دفر مايا: جبتم ميں ے کوئی ہے تو برتن میں سائس نہ لیے ( سائس لینے کے بعد) دوبارہ پیتا جاہتا ہوتو برتن کو (مُنہ ہے) الگ کر کے (سانس نے ) پھر جا ہے تو وو بار بی لے۔

۳۳۲۸ : حصرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فر ما ت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سائس کینے ہے منع فر مایا۔

### إيامي:مشروب ميں يھونكنا

۳۳۲۹: حضرت ابن عیاس رمنی الله عنبها فرماتے ہیں کہ رسول الله ملی الله علیه وسلم نے برتن میں پھو تکنے ہے منع

•۳۳۳۳: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان فر ماتے

عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَهُ يَكُنُ دَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ﴿ يَهُو كَلَّتَ رَبُّكُ وَسُولُ يَنَفَخُ فِي الشُّرَابِ.

# ٢٥: بَابُ الشُّرُبِ بِالْآكُفِّ وَالْكَرُعَ

ا ٣٣٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُصَفَّى الْحِمُصِيُّ ثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ مُسُلِم بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ زِيَادِ ابْنِ عَبُدِاللَّهِ عَنْ عَاصِم بْنِ مُحَمَّدِ بُن عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَشُرَبَ عَـلَـى بُطُونِنَا وَ هُوَ الْكُرْعُ وَ نَهْى أَنْ نَخْصُرِفَ بِالْمَدِ الْوَاحِدَةِ وَقَالَ لَا يَلَعُ أَحَدُكُمْ كَمَا يَلَغُ الْكُلُبُ : وَ لَا يَشُرَبُ بِالْيَدِ الْوَاحِدَةِ كُمَا يَشُرَبُ الْقَوْمُ الَّذِيْنَ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ : وَ لَا يَشُرَّبُ بِاللَّيْلِ فِي إِنَّاءٍ حَتَّى يُـخرِّكَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِنَاءً مُخَمِّرًا : وَ مَنْ شَرِبَ بِيَدِهِ وَ هُو يَقُدِرُ عَلَى إِنَّاءٍ يُرِيْدُ التَّوَاضُعَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِعَدَدِ أَصَابِعِهِ حَسَنَاتٍ وَ هُوَ إِنَّاءُ عِيْسَى بُنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السُّلامُ : إِذَا طَرَحَ الْقَدَحَ فَقَالَ أُفِ عِلْمًا مَعِ الدُّنْيَا.

# باب: عُلُو ہے مُنہ لگا کر بینا

اسهه المنظرت عبدالله بن عم قر ماتے ہیں کہ رسول اللہ ا نے ہمیں پیٹ کے بل ہو کر پینے سے متع کیا بعنی ( جانوروں کی طرح ) ثمنہ لگا کریٹینے سے اور ایک ہاتھ ے چُلُو بھرنے ہے بھی منع کیا اور فر مایا: تم میں ہے کوئی بھی ایسے مند نہ ڈالا کرے جیسے کتا ڈالٹا ہے اور نہ ہی ایک ہاتھ سے بیئے جس طرح وہ قوم ( میہود ) پیتی ہے جس پر اللہ نا راض ہوئے اور رات کو برتن میں ہلائے بغير نه ينے ۔ إلّا ميركم برتن وْ هكا جوا جو اور جو ہاتھ سے سے حالاتکہ وہ برتن سے بی سکتا ہے۔ صرف تو اضع اور عاجزی کی خاطراللہ تعالیٰ اُسکی اٹکیوں کے برابراس کیلئے تیکیاں لکھے گا اور ہاتھ عیستی کا برتن بنا۔ جب انہوں نے پیاله میمینک دیاا ورفر مایا:افسوس میجهی وُ نیا کا سامان ہے۔

تشریح 🏤 بیحدیث ضعیف ہےاوراس کے راوی زیادین عبداللہ مجہول ہیں۔مندلگا کر بینا بہترنہیں البتہ جائز ہے۔جیسا کہ آئندہ روایت ہےمعلوم ہور ہاہے۔

٣٣٣٢: حَدَّقَتُ أَحْمَدُ بُنُ مَنْصُوْرٍ أَبُوْ بَكُرٍ ثَمَا يُونُسُ بُنُ مُسَحَسَدِ ثَنَا قُلَيْحُ ابُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ دَحَلَ رسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ ٱلْآنُصَارِ وَ هُ وَ يُسَحَوِّلُ الْسَمَآءَ فِي حَاثِطِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِي شَنِّ فَاسْقِنَا ﴿ لَيْنَ كُمْ لَكُ : مير م ياس مشكيزه مِن رات كا وَإِلَّا كُرَعْنَا " قَدَالَ عِنْدِى مَدَاءٌ بِدَاتَ فِي شَنَّ فَانْطَلْقَ ﴿ إِلَّى بِإِنَّى جِهِ اور چِل ويتي - بهم بجي ان كے ساتھ چِل كر وَانْتَ طَلَقْنَا مَعَهُ إِلَى الْعرِيْشِ وَحَلَبَ لَهُ شَاةً عَلَى مَاءِ بَاتَ فِي ﴿ يَجِيرِ كَا طرف مجة \_ انهول في مشكيزه مِس سے رات كا

۳۳۳۳: حضرت جابرین عبدالله فرماتے ہیں که رسول الله علی انساری محض کے پاس تشریف لے کئے۔ وہ اینے باغ میں یانی لگا رہے تنے۔رسول اللہ علے نے اُن ہے فر مایا: اگر تمہارے یاس مشکیزہ میں رات كا باس ياني موتو جميس بلاؤ ورند جم مند لكاكر يي

شَبِ فَشَبِ بَنُمَّ فَعَلَ مِثُلَ ذَالِكَ بِيصَاحِبِهِ الَّذِي اللَّذِي إلى يانى لے كراس ميں دودھ دوہا۔ آپ نے نوش مَعَهُ.

٣٣٣٣: حَدَّثَنَا وَاصِلُ بُنُ عَبْدِ الْآعُلَى ثَنَا ابْنُ فُضَيتُلِ عَنْ لِيُسِ عَنُ سَعِيْدِ ابْنِ عَمْرَ قَالَ مَرَدُنَا عَلَى لَيْتِ عَنُ سَعِيدِ ابْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ مَرَدُنَا عَلَى بَرْكَةِ فَجَعَلْنَا نَكُرَعُ فِيْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ لَا تَكُرَعُوا بَرُكَةٍ فَجَعَلْنَا نَكُرَعُ فِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ فَا لَا تَكُرَعُوا بَرُكَةٍ فَجَعَلْنَا نَكُرَعُ فِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ فَا لَا تَكُرَعُوا وَلَهُ اللّهُ عَلَيْكَ لَا تَكُرَعُوا وَلَيْهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ إِنَاءً وَلَيْكِنِ اعْسِلُوا البَدِيكُمُ ثُمّ الشَّرَبُوا فِيهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ إِنَاءً أَطُيبَ مِنَ الْيَدِ."

### ٢٦: بَابُ سَاقِي الْقَوْمِ الْحِرُهُمُ شُرُبًا

٣٣٣٣: حَدِّثَنَا آحَمَدُ بُنُ عَبُدَقَ وَ شُوَيُدُ بُنُ سَعِيدِ قَالَا ثَنَا خَمَدُ بُنُ سَعِيدِ قَالَا ثَنَا خَمَدُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ رَبَاحٍ عَنُ الْمُعَادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ قَابِتِ الْبُنَّانِيِّ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ رَبَاحٍ عَنُ أَبِي خَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ قَالِتِ الْبُنَّانِيِّ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ رَبَاحٍ عَنُ أَبِي وَبَاحٍ عَنُ أَبِي وَبَاحٍ عَنُ أَبِي وَبَاحٍ عَنُ أَبِي وَلَهُ مَ اللّهِ عَلَيْكُ سَاقِى الْقَوْمِ آخِرُهُمُ اللّهِ عَلَيْكُ سَاقِى الْقَوْمِ آخِرُهُمُ شُدُتًا.

# ٢٠: بَابُ الشُّرُبِ فِي الزُّجَاجِ

٣٣٣٥: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ سِنَانِ ثَنَا زَيُدُ بُنُ الْحُبَابِ ثَنَا وَيُدُ بُنُ الْحُبَابِ ثَنَا مِنْدَلُ بُنُ الْحُبَابِ ثَنَا مِنْدَلُ بُنُ عَلِيًّا عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ السُحْقَ عَنِ الزُّهُوِى عَنُ عُبَيُدِ مِنْدَلُ بُنُ عَلِيًّا مِنْ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عُبُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَنْ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلِيلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلِيلُولُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْلُكُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللْعُلِمُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُ الللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُ

بای پانی کے کراس میں دودھ دوہا۔ آپ نے نوش فرمایا۔ پھرآپ کے ساتھی کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔ ۳۳۳۳: حضرت ابن عمررض اللہ عنہا م فرماتے ہیں کہ ہم ایک حوض کے قریب سے گزرے تو ہم اس میں مُنہ لگا کر بینے گئے۔ اس پر رسول اللہ علی ہے فرمایا: مُنہ لگا کر مت ہیو۔ البتہ ہاتھ دھو کر ہاتھوں سے ہیو کیونکہ ہاتھ سے زیادہ یا کیزہ برتن کوئی نہیں۔

المناق : ميز بان (ساق) آخر ميں يئے ميز بان (ساق) آخر ميں يئے اسساس : حضرت ابو قنادہ رضى اللہ تعالى عنها بيان فرمات بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: قوم كو بلانے والا خود سب سے آخر ميں ہے۔ فرمايا: قوم كو بلانے والا خود سب سے آخر ميں ہے۔ (بياد ب بواجب نہيں)۔

# داب شیشہ کے برتن میں بینا

۳۳۳۵: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بیان فرماتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس شیشه کا بیاله تفا-آپ صلی الله علیه وسلم اس میں پیتے

# كِثَابُ الطِّلبِ

# طتِ کے ابوا ب

# ا : بَابُ مَا اَنُزَلَ اللَّهُ دَاءً اِلَّا اَنُزَلَ لَهُ شَفَاءً

٣٣٣١: خدْفَنَا الْو بَكُو بَنُ آبِي شَيْبَة وَ هِ شَامُ بُنُ عَمَّادٍ قَالَ ثَنَا سُفَيَانُ ابْنُ عُيَيْنَة عَنَ زِيَادِ بْنِ عَلاقَة عَنْ أَسَامَة ابْنِ شَلِيكِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُه قَالَ شَهِدَتُ الْاَعْرَابَ شَوِيكِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُه قَالَ شَهِدَتُ الْاَعْرَابَ شَوِيكِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُه قَالَ شَهِدَتُ الْاَعْرَابَ يَسْأَلُون النّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اعلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا يَسْأَلُون النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اعلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا اللهُ عَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا اللهُ عَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا اللهُ عَلَيْنَا جَنَادُ اللّهِ عَلَى عَرْضِ آخِيهِ شَيْنًا فَذَاكَ اللهُ عَلَيْنَا جُنَاحٌ آنُ لَا اللهِ عَلَى عَلَيْنَا جُنَاحٌ آنُ لَا اللهُ عَلَى عَلَيْنَا جُنَاحٌ آنُ لَا اللهُ عَلَى عَلَيْنَا جُنَاحٌ آنُ لَا اللهُ عَلَى عَلَيْنَا جُنَاحٌ آنُ لَا اللهُ عَلَيْنَا جُنَاحٌ آنُ لَا اللهُ عَلَى عَلَيْنَا جُنَاحٌ آنَ لَا اللهُ عَلَى عَلَيْنَا جُنَاحٌ آنُ لَا اللهُ عَلَى عَلَيْنَا جُنَاحٌ آنُ لَا اللهُ عَلَى عَلَيْنَا جُنَاحٌ اللهُ ال

قَالَ" تَدَاوَوُا: عِنَادَ اللّهِ! فَإِنَّ اللّهَ سُبُحَانَهُ لَمُ يَضَعُ دَاءَ إِلَّا وَضَعْ مَعَهُ شِفَآءٌ اللّا الْهَزَامَ قَالُوا: يَا رَسُولَ الشّعُ حَدَاءَ إِلّا وَضَعْ مَعَهُ شِفَآءٌ اللّا الْهَزَامَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما خَيْرُ مَا أَعْظِى الْعَبُدُ؟ قَالَ اللّهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما خَيْرُ مَا أَعْظِى الْعَبُدُ؟ قَالَ "خُلُقْ حَسَنٌ".

٣٣٣٧: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ ٱنْبَأَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الرُّهُوكَ عَنْ آبِي جَزَامَةَ عَنْ آبِي جَزَامَ قَالَ سُبِلَ رَسُولُ عَنِ الرُّهُوكَ عَنْ آبِي جَزَامَةَ عَنْ آبِي جَزَامَ قَالَ سُبِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَأَيْتَ آدُويَةً نَتَذَاوَى بِهَا وَ رُقِّى اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَأَيْتَ آدُويَةً نَتَذَاوَى بِهَا وَ رُقِّى اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَأَيْتَ آدُويَةً نَتَذَاوَى بِهَا وَ رُقِّى اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهَا هَلُ تَرُدُ مِنْ قَدْرِ اللهِ صَيْنًا قَالَ لَيْ اللهِ صَلَيْنًا قَالَ

# چاپ : اللہ تعالیٰ نے جو بیاری بھی أتاری اُس كاعلاج بھی نازل فرمایا

کے ۳۳۳: حضرت ابوخزامہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے دریافت کیا گیا کہ جن دواؤں سے ہم علاج کرتے ہیں اور جو منتز ہم پڑھتے ہیں اور جو بیز (اور بیجاؤ کی تدبیرین حفاظت و دفاع کا

هِي مِنْ قَدْرِ اللَّهِ"

٣٣٣٩: حَدُفْنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَ إِبُرَاهِيُمْ بُنُ سَعِيْدِ اللّهِ عَلَيْهِ وَ الْرَاهِيُمُ بُنُ سَعِيْدِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ وَآءَ إِلّا آئزُلَ لَهُ شِفَاءً."

سامان) ہم اختیار کرتے ہیں بتا ہے بداللہ کی تقدیر کو ٹال سکتے ہیں؟ فرمایا: بیخوداللہ کی تقدیر کاحصہ ہیں۔
۳۳۳۸: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی نے جو بھی بیاری اُتاری اُس کی دوا بھی (ضرور) اُتاری۔

۳۳۳۹: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی نے جو بھی بیاری اُتاری اُس کی شفاء (دواء) بھی ضرور تازل فرمائی۔

خلاصة الراب جہ انسان وہ چیزوں سے مرکب ہے: (۱) روح (۲) جم ان دونوں کا صحت مند ہونا ضروری ہے۔
روح کی بیاریوں کا علاج بھی ضروری ہے وہ علم الاخلاق سے معلوم ہوتا ہے اور الل کے معالج بھی اللہ تعالیٰ شانہ نے وُنیا
میں بھیج اور جم کے امراض کا علاج بھی ضروری ہے اس کے لئے علم الطب ہے اور اطباء دنیا میں آئے ہیں انہوں نے
انسانیت اور مخلوق کی خدمت کی ہے لیکن روح اور جسم کو صحت مندر کھنے کی تد ابیراور بدایات اور پر ہیز سیدالا ولین والاخرین
جناب حضرت محم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی ہیں وہ بہت اعلیٰ وار فع ہیں۔ باوجوداس کے کہ آپ ای شے وہ وہ وہ ہتیں ارشاد
فر مائی ہیں کہ بڑے بوے حکماء اور فلفی لوگ اپنی ساری زندگی محنت کر کے پیدا نہ کر سکے۔ بید بھی نبی کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم
کی رسالت صادقہ کی دلیل ہے اور آپ کا کھلا ہوا مجز ہ ہے۔ اس حدیث میں ارشاد ہے کہ ہر بیاری کا علاج ہے مطلب سے
کی رسالت صادقہ کی دلیل ہے اور آپ کا کھلا ہوا مجز ہ ہے۔ اس حدیث میں ارشاد ہے کہ ہر بیاری کا علاج ہے مطلب سے
میں ارشاد ہو کہ ہیں وہ بڑھا یا ہے ۔ حدیث سے ۱۳۳۳ سوال کا خشاء میتھا کہ مرض تو تقدیم اللہ کی سے کیا بیعلاج تقدیم کو توا

۲ : بَابُ الْمَرِيُضِ يَشُتَهِىُ الشَّىءَ

٣٣٣٠: حَـ دُفَنَا الْحَسَنُ بَنُ عَلِيّ الْخَلَلُ ثَنَا صَفُوَانُ ابْنُ
 هُيَيْسَرَةُ ثَنَا آبُو مَكِيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ

دا بنار کی طبیعت کسی چیز کو جا ہے تو (حتیٰ المقدور)مہیا کردین جا ہے؟

،۳۳۳ : حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ نی ایک مخص کی عیادت کیلئے تشریف لے گئے۔ آپ نے تَعَالَى عَنْهُمَا أَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لِوجِها: كس جِير كوطبيعت جا بتى ہے؟ كتے لگا: كندم كى عِنْدَة خُرِيرُ بُرِ فَلْيَبْعَثُ إِلَى آجِيْدِ " ثُمَّ آجِيْدِ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الشُّتَهَى مَرِيْضٌ أَحَدِكُمُ شَيْنًا فَلَيْطُعِمُهُ."

> ا ٣٣٣: حَدَّقُتُ اسْفَيَانُ بُنُ وَكِيْعٌ ثَنَا أَبُوُ يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ عَنِ ٱلْأَعْمَشِ عَنْ يَزِيُدَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنَّهُ ۚ قَالَ وَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى مَرِيُسَ يَعُودُوا قَالَ أَتَشُتِهِى شَيْنًا قَالَ اسْتَهِى كَعُكَا قَالَ تَعْمُ فَطَلَبُوا لَهُ.

رونی کھانے کو دِل جاہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا: جس کے یاس محدم کی روئی ہو وہ اینے (اس) بھائی کے یاس بھیج وے۔ پھر فر مایا: مریض کوجس چیز کی خواہش مو ٔ کھلا دیا کرو ( إلّا بيركهوه چيز أس كيليغ مصرنه مو ) <sub>س</sub> اسهه عضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم ایک بیار کے یاس عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔آپ نے یو چھا : کس چیز کو ول جاہ رہا ہے؟ کہتے لگا: کعک (ایک متم کی رونی نما چیز جسے فاری میں کاک اور اُروو من کیک کہتے ہیں) کھانے کو جی جاہ رہا ہے۔ آپ نے فر مایا: ٹھیک ہے پھراس کے لیے کیک متکوایا۔

خلاصة الراب الله مطلب ميدكه مريض كي خوا بهش كو پوراكرنا جائيكن شرط به ب كه جو چيز كھانے كوطلب كرر باب وہ نقصان د ه اورحرام نه مو به

### ٣: بَابُ الْحِمْيَةِ

٣٣٣٢ : خَـدُثَنَا أَبُوْ يَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يُؤْنُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا فَلَيْتُ مِنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَيُّوْبَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَبْدِ اللُّه لِن آبِي صَعْضَعَةَ حِ وَ حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ ثَنَا أَيُوْ عَامِرٍ وَأَبُو دَاؤَدَ قَالَا ثَنَا فُلَيْحُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ أَيُوبَ ابْنِ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ يَعْقُونَ بُنِ آبِي يَعْقُونَ عَنْ أُمَّ الْمُنْدِرِ بِنُتِ قَيْسِ الْآنُصَارِيَّةِ قَالَتُ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ وَ مُعَهُ عَلِي بُنُ أَبِي طَالِبٍ وَ عَلِيٌّ نَاقِهٌ مِنْ مَرْضِ وَلَنَا دَوَا لِي مُعَلَّقَةٌ وَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ اكُلُ مِنْهَا فَتَنَاوَلَ عَلِيٌّ لِيَاكُلُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِهُ يَا عَلِي إِنْكَ نَاقِهُ قَالَتُ فَصَنَعَتُ لِلنَّهِي عَلَيْكُ ﴿ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَي المُلَّالِ اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَيْكُ ﴿ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَي اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ سِلْقًا وَ شَعِيْرًا فَقَالَ النَّبِي عَلِينَ عَلَيْنَ إِمِنْ هَلَا فَآصِبُ ﴿ يَى عَلِينَا لَا السَّلِي الراواس سي حمهين زياده

### دياب: يربيز كابيان

۳۳۳۳ : حضرت امّ منذر بنت قبس انصاریه رضی الله عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ ہمارے یاس تشریف لائے۔آپ علی کے ساتھ معنرت علی بن ا بی طالب تھے جوابھی بیاری ہے صحت یا ب ہوئے ہی تنے اور ہمارے ہاں تھجور کے خوشے لٹک رہے تھے۔ نی علیہ اُن (خوشوں) سے تناول فرما رہے ہتے۔ حضرت علیؓ نے بھی کھانے کے لیے لیا تو نبی علی ہے فرمایا: علی رک جاؤ۔تم انجمی تو تندرست ہوئے ہو (ضعف ہے اس لیے معدہ ہضم نہ کر سکے گا) فرماتے فائده ہوگا ۔

فَائِهُ أَنْفُعُ لَك.

٣٣٣٣: حدد ثنها عبد الرئحة من بن عبد الوهاب ثنا مؤسى بن السماعيل ثنا ابن المبارك عن عبد الجيد بن صيفي من ولد صهيب عن أبيه عن جده صهيب فالا فيه وسلم ادن فكل قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم ادن فكل فاحدت آكل من الشمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم النه عليه وسلم المن المشمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم المن المن المنه عليه وسلم تأكل تمرا و بك رمد افال فقلت الله المن المن عليه من ناجية أخرى فتبسم رشول الله صلى الله عليه وسلم

۳۳۳۳: حضرت صہب فرماتے ہیں کہ میں نی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کے سامنے رونی اور چھوارے تھے۔ نبی نے فرمایا: قریب ہوجاؤ اور کھاؤ۔ میں چھوارے کھانے لگاتو نبی نے فرمایا: تم میں جھوارے کھا نے لگاتو نبی نے فرمایا: تم چھوارے کھا رہے ہو حالا نکہ تمہاری آ نکھ دُ کھ رہی ہے۔ ہیں نے عرض کیا: میں دوسری طرف سے چبار ہا ہوں (جوآ نکھ دُ کھ رہی ہوں اللہ مسلم اللہ علیہ سکراد ہے۔

*ظلاصیۃ البایہ* ہمک<sup>ہ</sup> معلوم ہوا کہ پر ہیز علائ ہے بھی اہم ہے حقیقت ہے کہ پر ہیز کی وجہ سے علائ آسان ہوتا ہے اور دوا زیادہ اٹر کرتی ہے۔

### ٣: بَابُ لَا تُكُرِهُو الْمَرِيْضَ عَلَى الطَّعَامِ

### باب : مریض کو کھانے پر مجبور نہ کرو

۳۳۳۳: حضرت عقبه بن عامر جہنی رضی الله تعالی عنه بیان فرمائے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: اپنے مریضوں کو کھانے پینے پر (زبردسی) مجبور نہ کیا کرو کیونکہ الله تعالیٰ اُن کو کھلاتے پلاتے

ضلاصة الراب مهم کھانے پینے سے غرض یمی ہوتی ہے کہ روح ہاتی رہے اور اطمینان ہوتو ان چیزوں کا محافظ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ وہ بیاروں کی دوسری طرح خبر کیری کرتا ہے کہ ان کوخوارک کی ضرورت نہیں پڑتی جب وہ خوشی ہے کھانا جا ہیں تو ان کو کھلاؤ جبرنہ کروابیانہ ہو کہ زبروس کرنے ہے ہجائے فائدے کے نقصان ہو۔

### ۵: بَابُ التَّلْبِيُنَةِ ٥:

٣٣٣٥: حَدَّقَنَا الْمُرَاهِيمُ مُنْ سَعِيدِ الْجَوْهَرِئُ ثَنَا السَمَاعِيلُ لَمِنْ عُلَيْة فَنَا مُحَمَّدُ لِمُنُ السَّائِبِ عَنْ مِرَكَة عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَنْ عُلَيْة فَنَا مُحَمَّدُ لِمُنُ السَّائِبِ عَنْ مِرَكَة عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَة قَالَتُ كَان رَسُولُ اللَّهِ عَيِّلِكَةً إِذَا احَدُ الْهَلَا الْوَعْكُ عَائِشَة قَالَتُ كَان رَسُولُ اللَّهِ عَيِّلِكَةً إِذَا احَدُ الْهَلَا الْوَعْكُ أَمَرَ بِالْحَسَاءِ قَالَتُ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّهُ لَيَرُتُوا فَوْاد الْحَزِيْنِ وَ الْمَرَ بِالْحَسَاءِ قَالَتُ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّهُ لَيَرُتُوا فَوْاد الْحَزِيْنِ وَ

### دېاپ : بريه كابيان

۳۳۳۵: امّ المؤمنین سیّدہ عائش فرماتی ہیں که رسول الله علی ہیں کہ جریرہ تیار کرنے تھے کہ جریرہ ممکنین کے دِل کے دِل سے ممکنین کے دِل کو تقامے دِل سے اور بیار کے دِل سے

يسْرُوا عَنْ فُواد السَّقِيْم كَما تُسُرُوا اِحُدَاكُنَّ الُوسِخَ عَنْ ﴿ يِرِيثًا لَى رَاكُل كرد يَا بِيسِيمَ مِين يَكُولَى ياتَى ال ك وجهها بالماء."

> ٣٣٣٢: حَدَّثُنَا عَلِي بُنُ أَبِي الْخَصِيْبِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ أَيُمْنَ ابُنِ نَابِلِ عَنِ امْرَاقٍ مِنْ قُرِيْشِ ( يُقَالُ لَهَا كُلْمُمْ ) عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالْبَغِيْضِ النَّافِعِ التَّلْبِيُّنَةَ يَعْنِي الْحَسَاءَ قَالَتْ و كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : إذَا شُتكني أحدٌ مِنْ أَهْلِهِ لَمْ تَوْلِ الْبُوْمَةُ عَلَى النَّارِ حَتَّى يَنْتَهِي أَحَدُ طَرِفِيْهِ يَعْنِي

اینے چیرہ ہے میل دور کرتا ہے۔

٣٣٣١: سيده عائشة فراتي بين كونبي عظف نے فرمایا:تم هریره استعال کیا کروجوطبیعت کو پسندنہیں کیکن مفید ہے۔ فریاتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اہل خاند میں سے جب کوئی بھار پڑتا تو ہنڈیا آگ ہے الگ نه ہوتی - (ہروقت ہریرہ تیارر ہتا) یہاں تک کہ وہ بیار تندرست ہو جائے یا دارِ آ خرت کو شدھار

: خلاصیة البایب علی حساء : مدی ساتھ آٹایا چھان میں یانی ڈال کراس کو یکایا پھراس میں تھی شکر ملا کر بنایا جائے اس کو ولیایا ہر ہرہ کہتے ہیں۔عرب کےلوگ اس کوتلہینہ بھی کہتے ہیں۔مریض کے لئے بہت مفیدغذا ہے۔

### Y: بَابُ الْحَبَّةِ السَّوُدَاءِ

٣٣٣٤: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُح وَ مُحَمَّدُ بُنُ الْحَارِثِ الْمِصْرِيَّانَ: قَالَا ثُنَا اللَّيْثُ بُنَّ سَعْدٍ عَنَّ عُقيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَخْبَوٰنِي أَيُو سَلَمَةً بُنُ عَيْدِ الرَّحُمٰنِ وَ سَعِيْدُ يُنُ المُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيُرَةُ أَخْبَرَهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ إِنَّ فِي الْحَبِّةِ السُّودَآءِ شِفَآءً مِنْ كُلِّ دَآءِ اللَّا السَّامُ. " وَالسَّامُ الْمَوْتُ وَالْحَبَّةُ السُّودَاءُ الشُّوبَيُرُ.

٣٣٣٨: حَدَّقَتَ أَبُوْ سَلَمَةً يَحْيَى أَبُنْ خَلَفٍ ثَنَا أَبُو عَاصِم عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ عَبِدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبُدِ اللَّهِ يُحدَّثُ عَنْ أَبِيْهِ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الُحَبَّةِ السُّودَاءِ فَإِنَّ فِيْهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءِ إِلَّا السَّامُ. "

٣٣٣٩: حَدِّثُنَا أَبُو بَكُر بُنُ آبِيُ شَيْبَةَ ثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ ٱلْبَأْنَا السُرَابِيلُ عَنُ مُنْصُورُ عَنْ خَالِدِ بُن سَعُدٍ قَالَ حَرَجُنَا وَ مَعَنَا غَالِبُ بُنُ أَبُحَرَ فَمَرضَ فِي الطَّريُقِ : فَقَدِمُنَا الْمَدِينَةَ وَ هُوَ

# دياب: كلوي كابيان

٣٨٨٤ : حضرت ابو هرميره رضي الله تعالى عنه بيان فر ما تے ہیں کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر مرض کا · علاج ہے۔

٣٣٣٨: حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فريات بين که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا :تم کلونجی اہتمام ہے استعمال کیا کرو کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیاری ہے شفاء ہے۔

۳۳۳۹: حضرت خالد بن سعد فر ماتے ہیں کہ ہم سفر میں ۔ نکلے۔ ہمارے ساتھ غالب بن جبر تھے۔ راستہ میں بیہ یار ہو گئے۔ پھرہم مدینہ آئے۔ اُس وقت میہ بیار ہی

مريس فعاده ابن ابئ عيني و قال أنا عَلَيْكُم بِها إِهِ الْحَيْةِ السَّوْدَاء فَحَدُوا مِنْهَا خَمْسًا أَوْ سَبُعًا فَاسْحَقُوهَا ثُمَّ السَّوْدَاء فَحَدُوا مِنْهَا خَمْسًا أَوْ سَبُعًا فَاسْحَقُوهَا ثُمَّ الْسُودَاء فَحَدُوا مِنْهَا خَمْسًا أَوْ سَبُعًا فَاسْحَقُوهَا ثُمَّ الْطُووَةَ فِي هَاذَا الْجَانِبِ وَ فِي هَاذَا الْجَانِبِ وَ فِي هَاذَا الْجَانِبِ وَ فِي هَاذَا الْجَانِبِ وَ فِي هَاذَا الْجَانِبِ وَاللّهُ عَلَيْتُهُمُ انْهَاسَمِعَتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُ الْجَانِبِ فَإِنَّ عَالِشَةَ حَدَّثَتُهُمُ انْهَاسَمِعَتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

تھے۔ ابن الی عتیق نے ان کی عیا دت کی اور ہمیں کہنے گئے کہ کلونجی کے پانچ سات دانے لے کر پیبو پھر زینون کے تیل میں ملا کران کے دونوں تقنوں میں چند قطرے ٹیکا ؤ۔ سیّدہ عائشہ نے انہیں بتا دیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے سا کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیاری کا علاج ہے۔

<u> خلاصیة الراب میں اس حدیث میں کلونجی کا فائدہ بیان کیا گیا آج کل اس کا تیل اور گولیاں وغیرہ بھی ملتی ہیں نزلہ وز کا م</u> اور دوسرے بلغی امراض کے لئے مفید ہے۔

### اب العسل

الْقَرْشِيْ: ثَنَا الزُّائِرُ بُنُ سَعِيْدِ الْهَاشِمِيُّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بَنِ الْهَاشِمِيُّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بَنِ الْفَرْشِيْ: ثَنَا الزُّائِرُ بُنُ سَعِيْدِ الْهَاشِمِيُّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بَنِ الْفَرْشِيْدِ الْهَاشِمِيُّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بَنِ اللهِ عَنْ اَبِي هُمْرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْبَلاَءِ. الْعَسَلَ ثَلاَثُ عَدَوَاتِ كُلُّ سَهْرٍ لَمْ يُصِبُهُ عَظِيْمٍ مِنَ الْبَلاَءِ. الْعَسَلَ ثَلاَثُ عَدَوَاتِ كُلُّ سَهْرٍ لَمْ يُصِبُهُ عَظِيْمٍ مِنَ الْبَلاَءِ. اللهُ عَلَى اللهُ عَدَوَاتِ كُلُّ سَهْرٍ لَمْ يُحَلِّهُ بَنُ خَلْفِ ثَنَا عُمْرُ بُنُ سَهْلِ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرُ بُنُ سَهْلِ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرُ اللهِ عَمْرُ اللهِ قَالَ اللهِ عَمْرَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ الل

٣٣٥٢ : حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ سَلَمَةٌ ثَنَا زَيُدُ بُنُ الْحَيَابِ ثَنَا سَلَمَةٌ ثَنَا زَيُدُ بُنُ الْحَيَابِ ثَنَا سَلَمَةٌ ثَنَا زَيُدُ بُنُ الْحَيَابِ ثَنَا سَفَيَانُ عَنُ آبِى الْآحُوَ صَ عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ سَفْيَانُ عَنْ آبِى الْآحُونَ صَ عَنْ عَبُدِ اللهِ قَالَ فَاللهُ وَاللهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمُ بِالشِّفَاءَ بُنِ الْعَسَلِ وَالْقُرُانِ.

### د الباك : شهد كابيان

۳۳۵۰: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو ہر ماہ تین روز صبح کوشہد جیات کے اُسے کوئی بڑی آ فت نہ آئے گی۔

ا ٣٠٥٠ : حضرت جابر بن عبدالله فرماتے بیں کہ نبی میں اللہ کو شہد مربہ کیا گیا تو آپ علی کے علیہ کے علیہ کے حالے کے کے لیے تھوڑ اتھوڑ اسا ہم میں تقسیم فرمایا۔ میں نے اپنا حصہ لیا پھرعرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں مزید لے لوں؟ فرمایا: ٹھیک ہے! لے لو۔

۳۳۵۲: حضرت عبدالله بن مسعودٌ فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اپنے اوپر ووشفاؤں کو لازم کرلو: (۱) شہداور (۲) قرآن ۔

### ٨ : بَابُ الْكُمُاةِ وَ الْعَجُوةِ

٣٣٥٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَيْدِ اللَّهِ ابْنِ نُمَيْرِ ثَنَا ٱسْبَاطُ بُنُ مُسَحَسَّدِ ثَنَا ٱلْآعُسَمُ شُ عَنْ جَعَفُر بْنِ إِيَاسٍ عَنْ شَهُر بْنِ حَوُّشَبِ عَنْ آبِي سَعِيْدِ وَ جَابِرِ قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ الْكَمَاةُ مِنَ الْمَنِّ وَ مَاؤُهَا شِفَاءُ لِلْعَيْنِ وَ الْعَجُوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ هِي شِفَاءٌ مِنَ الْجَنَّةِ.

حَـــــ ثُـنَــنا عَــلِــى بُنُ مَيْهُون وَ مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرُّقِيَّانِ قَالَا ثَنَا سَعِيدُ ابْنُ مَسْلَمَةَ بُنِ هِشَامٍ عَنِ ٱلْاَعُمَشِ عَنَ جَعُفَرِ بْنِ إِيَاسٍ عَنُ آبِي نَضْرَةَ عَنْ ابِيُ سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ مِثْلُهُ.

٣٣٥٣: حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ ٱنْبَأَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمْيُرِ سَمِعَ عَمْرُوْ بْنَ حُرَيْتٍ يَقُولُ سَمِعَتُ سَعِيدَ بُنَ زَيْدِ بْنِ عَمُرِو بْنِ نُفَيْلِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ أَنَّ الْكَمْ مَاهُ مِنَ الْمَنِّ الَّذِي آنُولَ اللَّهُ عَلَى بَنِي اِسُوَائِيْلَ وَ مَاءُ هَاشِفَآءُ الْعَيْنِ.

٣٣٥٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُوْ عَبُدِ الصَّمَدِ ثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقَ عَنُ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبِ عَنْ أَبِي هُرْيُرَةَ قَالَ كُنَّا نَسْحَدُثُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ فَلَدَكُونَا الْكُمْاَةُ فَقَالُوا هُوَ جُـدَوِى ٱلْاَرْضِ فَسُمِيَ الْحَدِيْثُ اِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَقَالَ الْكُمَّاةُ مِنَ الْمَنِّ وَالْعَجُوةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ هِي شِفَاءٌ مِنَ السَّمَ.

٣٣٥١: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبُدُ الرُّحُمْنِ بُنُ مَهْـدِى تَـنَـا الْمُشْمَعِلُ ابْنُ إِيَاسِ الْمُزَنِيُّ حَدُّتِنِي عَمُرُو بُنُ سُلَيْج قَالَ سَمِعُتُ وَافِعَ بْنَ عُمُرِو الْمُوْنِيُ قَالَ سَمِعْتُ ﴿ كُورِيقُر مَا سِيَّ سَاءَ بجوه اور (بيت المقدس كا) صحره جنت رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " ٱلْمُجُونَةُ وَالصَّخُرَةُ مِنَ الْجَنَّةِ .

قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ حَفِظَتُ الصَّحْرَةَ مِنَ الْجَنَّةِ مِنْ فِيْهِ.

# چاپ : تعنی اور مجوه تعجور کابیان

۳۴۵۳ : حضرت ابوسعید اور جابر رمنی الله تعالی عنها فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: معنی من بہاوراس کا یانی آ کھے کے لیے شفا ب اور مجوہ جنت کا مچل ہے اور اس میں جنوں ہے بھی

د وسری سند سے حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالیٰ عنه ہے بھی مضمون مروی ہے۔

٣٣٥٣ : حفرت سعيد بن زيد رمتى الله تعاتى عنه ، تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت بیان کرتے ہیں كم تعنى أس من كى طرح ب جوالله تعالى نے بى اسرائیل کے لیے نازل فرمایا اور اس کا بانی آ کھے کے کیشفاء ہے۔

۳۲۵۵: حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ ہم رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ياس بالتيس كرر ہے تے کہ معلی کا ذکر آیا تو لوگوں نے کہا: بدز مین کی چھک ہے۔ جب رسول اللہ عظافہ تک بات می تو آپ مالی نے فرمایا: کھلی من ہے اور عجوہ جنت ہے آئی ے اور زہرے بھی شفادیتی ہے۔

۱ ۳۳۵ : حغرت رافع بن عمرو حرنی رمنی الله تعالی عنه بیان فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول الله ملی اللہ علیہ وسلم ستے <u>اس</u> ۔ ن*ذابسہۃ الدا* ہے۔ منا سیمنسی ایک جھوٹا ساچ دا ہوتا ہے جوز مین پر خود ہی اگنا ہے اس کے فوائدا حادیث باب میں پڑھنے - مست معلوم ہوجا کہیں گئے۔ ہے معلوم ہوجا کہیں گئے۔

### 9: باب السّنا والسُّوت

كان ٣٠٠٠ حدد النسا السرهية بن منحمد ابن يؤسف بن سؤح المهريابي فنا عمرو ابن بكو السكسكى فنا ابرهيم بن ابى عنبة قال سمغث أبا أبي بن أم خرام و كان قد صلى مع رسؤل الله عليه المقبلتين يقول سمغث رسول الله عليه المقبلتين يقول سمغث رسول الله عليه المقبلة من كل يقول عليكم بالسنى والسنون فان فيهما شفآء من كل دآء الا السام قيل يسار شول الله إلى السام : قال "المدن "

قال غَمْرٌ: قال ابْنُ ابِيُ عَبْلَة السَّنُوْتُ الشَّبِتُ وَ قَالَ آخَرُوهِ مِن بِلَ هُوَ الْعَسَلُ الَّذِي يَكُونُ فِي زَقَاقِ السَّمْن: وَ هُوَ قُولُ الشَّاعِر:

هُمُ السَّمُنُ بِالسَّنُوْتِ لَا النَّسِ بَيْنَهُمُ وَهُمُ يَمْنَعُونَ الْجَارِ انْ يَتَقَرَّدًا

### بِأْبِ : سُنا اورسنوت كابيان

راوی حدیث عمروفر ماتے ہیں کدائن افی عبلہ نے فر مایا: سنوت سویا کے ساگ کو کہتے ہیں (بیخوشبودار ہوتا ہے) اور دوسر ے حضرات نے کہا کد سنوت وہ شہد ہے جو گھی کی مشکوں میں ہواوراس سے ہے شاعر کا قول فی مشکوں میں ہواوراس سے ہے شاعر کا قول فی مُن السَّمْنُ بالسَّنُوْت لا النَّس بنِهُمْ فَ السَّمْنُ بالسَّنُوْت لا النَّس بنِهُمْ وَ الْبَحَالَ انْ بینَهُمْ وَ الْبَحَالَ انْ بینَهُمْ وَ الْبَحَالَ انْ بینَهُمْ وَ وَهُمْ بَهُمْنُ عُونَ الْبَحَالَ انْ بینَهُمْ وَ وَهُمْ بَهُمْنُ عُونَ الْبَحَالَ انْ بینَ کوئی نیز ہو وہ گھی میں شہد میں ملے ہوئے ان میں کوئی نیز ہو نہیں (لُڑان نبیں کرتے اتحاد سے رہے ہیں) اور دہ الیے بروی کو دھوکہ کھانے سے روکتے ہیں (خود کھی دھوکہ نبیں دیتے اور بروی کو دھوکہ کھی دھوکہ میں آنے نبیں دیتے اور بروی کو کھی دھوکہ میں آنے نبیں دیتے اور بروی کو کھی دھوکہ میں آنے نبیں دیتے اور بروی کو کھی دھوکہ میں آنے نبیں دیتے اور بروی کو کھی دھوکہ میں آنے نبیں دیتے اور بروی کو کھی دھوکہ میں آنے نبیں دیتے اور بروی کو کھی دھوکہ میں آنے نبیں دیتے اور بروی کو کھی دھوکہ میں آنے نبیں دیتے اور بروی کو کھی دھوکہ میں آنے نبیں دیتے اور بروی کو کھی دھوکہ میں آنے نبیں دیتے اور بروی کو کور دی کھی دھوکہ میں آنے نبیں دیتے اور بروی کو کھی دھوکہ میں آنے نبیں دیتے اور بروی کو کھی دھوکہ میں آنے نبیں دیتے اور بروی کو کھی دھوکہ میں آنے نبیں دیتے اور بروی کو کھی دھوکہ میں آنے نبیس دیتے اور بروی کو کھی دھوکہ میں آنے نبیس دیتے اور بروی کو کھی دھوکہ میں آنے نبیس دیتے اور بروی کو کھی دھوکہ میں آنے کی دھوکہ میں آنے کو کھی دھوکہ کی دھوکہ کو کھی دھوکہ کیں آنے کی دھوکہ کی دھوکہ کی دھوکہ کی دھوکہ کو کھی دھوکہ کی دھوکہ کی دھوکہ کی دھوکہ کی دھوکہ کو کھی دھوکہ کی دھوکہ کی دھوکہ کی دھوکہ کھوکہ کی دھوکہ کی دو دھوکہ کی دھ

<u>خلاصیة الباب</u> جنگ سنوت: بینور کے وزن پر کھن پنیر شہد سنا دست آ ور دوا ہے۔ سنا معروف بوٹی ہے۔ سنوت کے متعد دمعنی کلھے ہیں۔مثلاً: زیرہ شہدا پنیراسویا کا ساگ ' مکھن' یہاں شہدیا سویا مراو ہیں۔

### • ١: بَابُ الصَّلاةُ شَفَاءٌ

٣٣٥٨: حددُثَنا جَعَفَر بُنُ مُسَافِرٍ ثَنَا السّرِي بُنُ مِسُكِيْنِ: ثَنَا السّرِي بُنُ مِسُكِيْنِ: ثَنَا ذُوَادُ ابْنُ عُلْبَة عَنْ لَيْتِ عَنْ مُجاهِدٍ عَنَ ابني هُرَيْرة قالَ ثَنَا ذُوَادُ ابْنُ عُلْبَة عَنْ لَيْتِ عَنْ مُجاهِدٍ عَنِ ابني هُرَيْرة قالَ

### بِآپِ: نمازشفاء ہے

۳۳۵۸: حضرت ابو ہر برہ اُ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ دو پہر میں نگلے۔ میں بھی نگلا اور نماز پڑھ کر بیٹھ گیا۔ نبی

هَجَز النَّبِيُّ عَلِيُّكُ فَهَجُرُتُ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ جَلَسُتُ فَالْتَفَتَ إِلَى النَّبِيُ عَلِينَا فَقَالَ: " اشْكَمَتْ درُدْ ا قُلْتُ نَعَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ قُمُ فَصَلَّ فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شِفَآءً.

حَدَّثْنَا أَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ ثَنَا إِبْرَهِيْمُ بَنُ نَصْرِ ثَنَا أَبُوْ سَلَّمَةَ ثُنَّنَا ذَاؤَدُ بُنُ عُلَّيَةً فَوْكُر نَحُوهُ وَقَالَ فِيْهِ اشُكِمتُ دَرْدُ يَعْنِي تَشْتَكِي بَطُنك بِالْفارسِيَّة .

قَنالَ أَبُو عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَ بِهِ رَجُلَّ لِاهْلِهِ فَاسْتَعُدُدُوا عَلَيْهِ.

علی میری طرف متوجه ،وئ اور فرمایا: هکمت درد به (تمہارے پیٹ میں ورد ہے؟) میں نے فرض ایا: جی بال! اے اللہ کے رسول! فرمایا: اٹھو! نماز پڑھواس کیے کہ نما زمیں شفاء ہے۔

دوسری سند ہے یہی مضمون مروی ہے اس کے آخر میں ہے کہ امام ابن ماجد نے فر مایا: کسی مرد نے اینے اہل خانہ کو بیرحدیث سنائی تو وہ اس پر ٹو ٹ

خلاصیة الهاب جنہ کوئی شک نہیں نماز کے شفاء ہونے میں بشرطیکہ نماز کو یقین اور توجہ الی اللہ اورخشوع وخضوع سے

### ا ١: بَابُ النَّهِي عَنِ اللَّوَاءِ الْخَبِيُثِ

٣٣٥٩: حَدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ يُؤنُسَ بُن أَبِي اسْحَقَ عَنَ مُجَاهِدٍ عَنُ أَبِي هُزَيْرَةَ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ عَلِينَةً عَنِ الدُّواءِ الْحَبِيْثِ يَعْنِي السُّمُّ.

٣٣٦٠: حدَّثَفَ الْهُو بِكُرِ بُنُ البِي شَيْبَةَ لَمَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاغسمس عَنَ أَبِي صالِح عَنُ ابِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مَنْ شَرِبَ سَمًّا فَقَتَلَ نَفُسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَتُم حَالِدًا مُخَلَّدًا فَيُهَا اَبَدًا.

و اسے ممانعت علی اور خبیث دوا سے ممانعت ۳۳۵۹:حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللّٰہ عنہ ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے خبیث دوا یعنی زہر ہے منع فر مایا۔

۳۳۲۰: حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرمایا: جو زہر ہی کر خودکشی کرے وہ ہمیشہ دوزخ میں بھی زہر پیتا رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں ہی رہےگا۔

<u>خلاصیة الراب ب</u> 🌣 خبیث ہے مرا د نا پاک وحرام ہے اور ستم یعنی زہر بھی خبیث ہے اسے ملاح کرنے ہے منع فر ما دیا

# ٢ ا : بَابُ دَوَاءُ الْمَشِّي

٣٣٦١ : حضرت اساء بنت عميسٌ فرماتي بين كه رسول ا ٣٣٣: حَدَّثَنَا أَبُو يَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ عَبُدٍ الله صلى الله عليه وسلم نے مجھ سے فرمایا: تم كيامسبل الُـحـمِيُـدِ ابُـنِ جَعُفَرِ عَنُ زُرُعَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحَمٰنِ عَنُ مَوْلَى استعال كرتى ہو؟ ميں نے عرض كيا: شبرم فرمايا: ووتو لِمَعْمِ التَّيْمِيُّ عَنُ مَعْمِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمِيْسٍ. سخت گرم ہوتا ہے۔ پھر میں سا سے اسہال لینے گلی تو فَالَتُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ بِمَا ذَاكُنُتِ

# دوا : مُسهل دوا

تَسْتَحَشِيْنَ قُلْتُ بِالْحُبُرُمِ قَالَ " حَادٌّ : ثُمَّ اسْتَمَثَيْتُ بِالسَّنَى - آ بِ صَلَّى الله عليه وسلم نے ارشاد قرمایا: اگر کُوتی چیز فَقَالَ لَوْ كَانَ شَيْءٌ يَشُغِيُ مِنَ الْعَوْتِ كَانَ السُّنَى وَالسُّنَى موت كاعلاج موتى توسنا موتى اور سنا توموت كالجمى شِفَاءٌ مِنَ الْمَوْتِ.

# ١٣ : بَابُ دَوَاءِ الْعُلْرَةِ وَالنَّهُي

### عَن الْغَمُز

٣٣١٢: حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْهَةً وَ مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ قَسَالًا ثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنِ الرُّهُورِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أُمَّ قَيْسِ بِنُتِ مِحْصَنِ قَالَتُ دَخَلْتُ بِإِبْنِ لِي عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ وَ قَدْ أَعْلَقُتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُدَّرَةِ فَقَالَ عَلامَ تَدْغَرُنَ أَوْ لَادَكُنَّ بِهَاذَا الْعِلَاقِ عَلَيْكُمْ بِهِاذَا الْعُودِ الْهِنْدِي: قَيانٌ فِيْسِح سَبُعَةَ أَشْفِيَةٍ يُسْسِعَطُ بِهِ مِنَ الْعُلُرَةِ وَ يُلَدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنُبِ."

حَـدُّتَنَا ٱحْمَدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ السَّرَحِ الْمِصْرِيُّ ثَنَا عَبُـدُ اللَّهِ بُنَّ وَهُبِ أَنْبَأَنَا يُؤنُّسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدٍ اللَّهِ عَنْ أُمَّ قَيْسٍ بِنُبُ مِحْصَنٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ بِنَحُومٍ.

قَالَ يُؤنُّسُ أَعْلَقُتُ يَعْنِي غَمْرُتُ.

خلاصة الراب به عذره ايك ورم ب محله مين به بجول كواكثر موجاتا ب- كيونكه كهندى بهي يزجاتي باس كاعلاج بمى عورتى انگلى منه ميں ۋال كركرتى ہيں \_

### ٣ ا : بَابُ دَوَاءِ عِرُق النَّسَا

٣٣٦٣: حَـلْقَنَهَا هِضَامُ بُنُ عَـصُارِ وَ وَاشِدُ بُنُ سَعِيدُ بُنُ الرَّمْلِيُّ قَالًا: قَنَا الْوَلِيَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا هِشَامٌ بْنُ حَسَّانِ ثَنَا أَنْسُ بُنُ سِيرِيُنَ آنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ شِفَاءُ عِرْقِ النِّسَا ٱلَّيَهُ شَاةٍ اَعْرَابِيَّةٍ تُذَابُ ثُمَّ لُهَ حُرًّا لَلَا ثَهَ آجُزَاءِ ثُمَّ يُشُرَبُ عَلَى الرِّيْقِ فِي كُلِّ يَوْم

جا ہے: ملے پڑنے یا گھنڈی پڑنے کا علاج اور

### د بانے کی ممانعت

٣٣٦٣: حضرت الم قيس بنت محصن فرياتي بيس كه بيس اینے ایک بیٹے کو لے کررسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اُس کے گلے میں ورم تھا۔ اس لیے من نے اس کا گلاد با کرعلاج کیا تھا۔ آپ علاق نے فرمایا: تم این اولا د کا گلا کیوں دباتی ہو؟ عود ہندی استعال کیا کرو۔ اس میں سات بیار بول سے شفاء ہے۔ مکلے یوے ہوں تو اس کی نسوار دی جائے اور وَاتِ الْبِحْبِ مِينِ مُنهُ مِينِ لِكَا لَيْ جَائِے ـ

دوسری سند ہے بھی یہی مضمون مروی ہے۔

### چاپ : عرق النساء كاعلاج

٣٣٦٣ : حضرت انس بن ما لك رضى الله عندفر مات بیں کہ بیں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا: عرق النساء كا علاج جنگلى بكرى كى چربي (حَكِّي ) ہے۔اے مجھلا کر تین حقبہ کر لیے جائیں اور روزانہ ایک حقہ نہار مُنہ پیاجائے۔ خلاصیة الرایب 🖈 عذرہ ایک درم ہے گلے میں یہ بچوں کوا کثر ہوجا تا ہے۔ کیونکہ گھنڈی بھی پڑجاتی ہےاس کاعلاج بھیعورتیں انگلى منەمىن ۋال كركرتى ہيں۔

### ۵ ا : بَابُ دَوَاءِ الْجَرَاحَةِ

٣٣٧٣: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ : قَالَا: ثَنَاعَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ آبِيْهِ عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ السَّاعِدِي: قَـالَ جُرِحَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْتُهُ يَـوْمَ أَحُدٍ وَ كُسِرَتُ رَبَاعِيتُهُ وَ هُشِسمَتُ الْبَيْضَةُ عَلَى رَاسِهِ فَكَانَتُ فَاطِمَهُ تَغُسِلُ اللَّمَ عَنُهُ وَ عَلِيٌّ يَسْكُبُ عَلَيْهِ الْمَآء بِالْمِجَنّ فَلَمَّا رَاتُ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيْدُ الدُّمَ إِلَّا كَثُرَةُ آخَذَتُ قِيطُعَةَ حَصِيرٍ فَأَحُرَقَتُهَا حَتَّى إِذَا صَارَ رَمَاذًا ٱلْزَمَتُهُ الْجُرْحَ فَاسُتَمُسَكُ اللَّمُ.

٣٣٧٥: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُسَانِ بُنُ إِبُرَاهِيُمَ ثَنَا ابُنُ آبِي فُدَيُكِ عَنْ عَبِّدِ الْـمُهَيِّمِنِ بُنِ عَبَّاسٍ بُنِ سَعُدِ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِيُهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ إِنِّي لَاعُرِفْ يَوْمَ أُحُدٍ مَنْ جَرَحَ وَجُهَ رَسُولِ اللَّهِ صَـلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ ۗ وَ مَنْ كَانَ يُرُقِيُّ الْكَلُّمَ مِنُ وَجُهِ رَسُولِ اللَّهِ صَـلَـى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ يُدَاوِيُهِ. '' وَ مَنُ يَسْحُسِلُ الْمَاءَ فِي الْمَجَنَّ وَ بِمَا دُوُوى بِهِ الْكُلُّمُ حَتَّى رَقَاءَ: قَالَ : أَمَّا مَنْ كَانَ يُدَاوِئُ الْكُلُمَ فَفَاطِمَةُ أَحُرَقَتُ لَهُ حِيُنَ لَـمُ يَرُقَأُ قَطْعَةَ حَصِيرٍ خَلْقِ فَوَضَعَتُ رَمَادَهُ عَلَيْهِ قَرَقَا

الْقَلُمُ. معلوم ہوا کہ بوریئے کی را کھزخموں کی بیاری کے لئے نافع ہے۔اس سےخون بندہوجا تا ہےاورزخم خشک *ظاصة الباب* ☆ ہوجا تاہے۔

# ٢ ا : بَابُ مَنُ تَطَبَّبَ وَ لَمُ يَعُلَمُ مِنْهُ طِبُّ

٣٢٧٣: حَدَّقَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ وَ وَاشِدُ بُنُ سَعِيّدِ الرَّمْلِيُّ ٤٣٣٧٦: حفرت يجدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه

# دياب : زخم كا علاج

٣٣٦٣: حضرت مهل بن سعد ساعديٌّ فرمات بين كه جَنگِ أحد كے دن رسول الله زخمی ہوئے اور آپ كا سامنے کا دانت ٹو گیا اور آپ کے سرمبارک میں خود تھس میا تو سیدہ فاطمہ آ ہے کے بدن سے خون دھو ر ہی تھیں اور علیٰ ڈھال ہے یا نی ڈال رہے تھے۔ جب فاطمة نے و يكھاكم يانى ۋالنے سے خون زياده نكل رہا ہے تو بوریئے کا ایک ٹکڑا لے کرجلایا۔ جب وہ را کہ ہو عمیا تواسکی را کھارخم میں بھردی ۔اس سےخون زک گیا۔ ۳۳۷۵: حعزت مهل بن سعد ساعدی نے قرمایا کہ بین اس تم نعیب کو جانتا ہوں جس نے جنگ اُحد میں رسول الله کاچیرۂ انورزقمی کیااور مجھے معلوم ہے کہس نے آپ کا زخم ومونے اور علاج کرنے کی سعادت حاصل کی اور کون وْ حمال بيس ياني اشها كرلار ما تشا اور آب كاكيا علاج كيا سمیا کہ خون رک گیا۔ ڈ حال میں بانی اشا کرلانے والے سيدنا على تنص اور زخم كاعلاج سيده فاطمه في كيار جب خون بندنه ہوا تو انہوں نے بوریئے کا ایک فکڑا جلایا اوراسکی را کوزخم میں رکودی۔اس سےخون بندہوگیا۔

جا ہے: جوطتِ سے نا واقف ہواور علاج کریے

قَالَا ثَنَا الْوَلِيُدُ بَنُ مُسُلِم ثَنَا ابُنُ جُرِيْجٍ عَنَ عَمُرِو بُنِ شُعَدُ اللهُ صَلَّى اللهُ شُعَيْب عَنُ اللهُ عَنْ جَدِه قالَ قال رسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ ال

فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو طب میں معروف نہ ہو (با قاعدہ طبیب نہ ہو) وہ علاج کرے (اور کوئی نقصان ہوجائے ) تو وہ (نقصان) کا تا وان ا داکرے۔

خلاصیة الرابی الله فقهاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی تجام نے آنکھ میں سے گوشت اُ کھاڑ ااور وہ ماہر نہیں تفااور آدمی کی بینائی چلی گئی تواس پر نصف دیت واجب ہوگی۔ نیز غیر حاذق طبیب نے کسی کاعلاج کیا اور وہ مرگیا تو پوری ویت لازم ہوگی اور اگر کوئی عضو برکار ہوگیا تو اس کی دیت واجب ہوگی۔ برکار ہوگیا تو اس کی دیت واجب ہوگی۔

### ٧ ا: بَابُ دَوَاءِ ذَاتِ الْجَنُب

٣٣٧٠: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحَمَٰنِ بُنُ عَبُدِ الْوَهََابِ ثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ السَّحِقَ ثَنَا عَبُدُ الرَّحَمَٰنِ بَنُ مَيْمُونِ حَدَّثِنِى اَبِى عَنُ زَيْدِ بُنُ السَّحِقَ ثَنَا عَبُدُ الرَّحَمَٰنِ بَنُ مَيْمُونِ حَدَّثِنِى اَبِى عَنُ زَيْدِ بُنِ السَّحِقَ ثَنَا عَبُدُ الرَّحَمَٰنِ بَنُ مَيْمُونِ حَدَّثِنِى اَبِى عَنُ زَيْدِ بَنِ اَرُقَعَ قَالَ نَعْتَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَتَّ : مِنْ ذَات الْجَنْبِ وَرُسًا . فَرُسًا وَرُسًا وَرُسًا وَ وَقُسُطًا وَ زَيْتًا \* يُلَدُ بهِ .

٣٣٦٨: حَدَّقَ نَسَا آبُو طَسَاهِ مِ آحَدَ مَدُ بَنُ عَمُرُو بَنِ السَّرْحِ الْمِصْرِى ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ وَهُبُ آنْبَأَنَا يُؤنُسُ وَ ابْنُ سَمْعَانَ عَنِ الْمِصْرِى ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ وَهُبُ آنْبَأَنَا يُؤنُسُ وَ ابْنُ سَمْعَانَ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدَ عَنُ أُمْ قَيْسِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ عَنْ أُمْ قَيْسِ بِنُتِ مِحْضَنِ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلًا ﴿ بِالعُودِ الْهِنَدِي يَعْنِى لَيْ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْكُ إِلَا اللَّهِ عَلَيْكُ إِللَّهُ عَلَيْكُ إِللَّهُ عَلَيْكُ إِلَى اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَا اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

قَبَالَ ابْسُ سَمُعَانَ فِي الْحَدِيْثِ فَإِنَ فَيْهِ شِفَآءً مِنُ سَبُعَةِ اَدُوْءِ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنُب.

### ١٨: بَابُ الْحُمِّي

٣٣٢٩: حَدَّثَنَا آبُو بُكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ مُوسَى بَنِ عُبَيْدِ اللّهِ عَنُ بَنِ عَرُقَدِ عَنْ حَفْصِ بُنِ عُبَيْدِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ حَفْصِ بُنِ عُبَيْدِ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهِ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ

### چاپ : ذات الجنب کی دوا

۲۲ ۳۲۲: حضرت زید بن ارقم فر ماتے ہیں که رسول اللہ فر زات الجنب کیلئے ان اشیاء کی تعریف فرمائی: ورس فرز دخوشبودارگھاس ہے) اور قسط (عود ہندی) اور زیتون کا تیل اکو (حل کرکے) اود کیا جائے (منہ میں لگایا جائے)۔
کا تیل اکو (حل کرکے) اود کیا جائے (منہ میں لگایا جائے)۔
۲۳۳۱ : حضرت اللہ قیس بنت بحصن رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عود ہندی یعنی قسط کو اجتمام سے استعال میں لاؤ کے کونکہ اس میں سات بیاریوں سے شفاء ہے جن میں کے ایک ذات الجنب ہے۔

### د باک : بخار کابیان

۳۳۲۹ : حضرت ابو ہریر قفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کے پاس بخار کا تذکرہ ہوا تو ایک شخص نے
بخار کو برا بھلا کہا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فر مایا: بخار کو برا بھلا مت کہواس لیے کہ بیا گناہ کوا یے ختم
کردیتا ہے جیسے آگ لو ہے ہے میل کوختم کردیت ہے۔

٣٣٤٠ حَدَّثِنا الْهُوْ بَكُو لِنَ أَبِى شَيْبَة ثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنُ عَبُدِ اللّهِ عَنْ عَبُدِ اللّهِ عَنْ السَمَاعِيل بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ عَنْ ابنى هُويَرَة وضى الله تعالى عَنه ابنى صالح الله شعري عَن ابنى هُويَرَة وضى الله تعالى عنه عن النّبي صلى الله عَلَى عَنه النّبي صلى الله عَلَى الله عَلَهُ عَلَى الله عَلَى اله عَلَى الله عَ

م ١٣٨٧: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیار کی عیادت کی۔ ابو ہریرہ آئی ہے کے ساتھ ہے۔ اس مریض کو ہخارتھا۔ رسول اللہ عنیالیہ نے فر مایا: خوشخبری سنو۔اللہ تعالیٰ فر مائے ہیں: بخار میری آگ ہے مسلط کرتا ہوں کہ یہ مؤمن بندہ پر دنیا میں اس لیے مسلط کرتا ہوں کہ یہ آخرت کی آگ کے مخفوظ و مامون رہے )۔ آخرت کی آگ ہے محفوظ و مامون رہے )۔

<u>ظارصیة الراب</u> نه سبحان الله! بخاراور بیاری بھی الله تعالیٰ کی جانب ہے ایک نعمت ہے شاید الله تعالیٰ اس کوجہنم کی آگ کا بدل بنادیں۔

# ٩ : بَابُ الْحُمْى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَٱبْرِدُوْهَا بالْمَاءِ

١٣٣٤: حَدَّثَنَا آبُو بِكُو بِنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بِنُ نُمَيُّو عَنْ هِشَامِ الْبَنِ عُرُوةَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَالِشَةَ انَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الْحَمَّى مِنْ فَيْحَ جَهَنَّمَ فَآبُودُوهَا بالمآء."

٣٣٤٣: حَدَّثُنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نَمَيْرٍ عَنُ عُبِدُ اللَّهِ بُنُ نَمَيْرٍ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنِ النِّبِي صَلَّى عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنِ النِّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ إِنْ شِدَّةَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ حَهَنَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ إِنْ شِدَّةَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ حَهَنَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ إِنْ شِدَّةَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ حَهَنَّمَ فَالْرَدُوْهَا بِالْمَاءِ."

٣٣٤٣: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ الْمَصِيدِ بْنِ مَسُرُوقٍ عَنْ عَيَايَةَ بُنُ الْمَصِعَدِ أَنِ مَسُرُوقٍ عَنْ عَيَايَةَ ابْنِ الْمَصِعَدُ النَّبِي مَسُرُوقٍ عَنْ عَيَايَة ابْنِ وَالْعَ بُنِ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَى مَ وَاعَة عَنْ رَافِع بُنِ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحُمَّى مِنْ قَيْحٍ جَهَنَّمَ فَآبُرِ دُوهَا بِالْمَاءِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحُمَّى مِنْ قَيْحٍ جَهَنَّمَ فَآبُرِ دُوهَا بِالْمَاءِ فَقَالَ الْكَثِيفِ الْبَاسُ وَبُ النَّاسُ إِللهُ فَدَخَلَ عَلَى ابْنِ لِعَمَّارِ فَقَالَ الْكَثِيفِ الْبَاسُ وَبُ النَّاسُ إِللهُ

# باب: بخاردوزخ کی بھاپ سے ہےاس لیے اُسے پانی سے ٹھنڈا کرلیا کرو

اکس : الله عنها سیده عائشه رضی الله عنها سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: بخار ووزخ کی بھاب سے ہوتا ہے اس لئے اسے پانی سے شھنڈ اکرلیا کرو۔

۳۳۷۴: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: بخار کی شدت ووز خ کی بھاپ سے ہوتی ہے لہندا اسے پانی سے شندا کر لیا کرو۔

۳۷۷۳: حفزت رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کو بیفر ماتے سا: بخاردوز خ کی بھاپ ہے ہوتا ہے اسے ہوتا ہے اسے پانی سے ٹھنڈا کرلیا کرو۔ پھر آپ حضرت ممار اللہ کے اسے پانی سے ٹھنڈا کرلیا کرو۔ پھر آپ حضرت ممار اللہ کے ایک جینے کے پاس تشریف لے گئے۔ (وہ بیمار تھا) آپ علی ہے نے فرمایا: '' بیماری دُور فرما و بیجئے۔ اے

لنّاس."

٣٣٧٣: حَدُثَنَا آبُوْ بَكُرِ بِنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ هِشَامَ الْهَن عُرُوَةً عَنُ فَاطِمَةَ بِنُتِ الْمُنْذِرِ عَنُ آسُمَاءً بِنُتِ الْمُنْذِرِ عَنُ آسُمَاءً بِنُتِ الْمُنْذِرِ عَنُ آسُمَاءً بِنُتِ ابِي بَكُرِ آنَهَا كَانَتُ تُوْتِي بِالْمَرُأَةِ الْمَوْعُوكَةِ فَتَدُعُوا بِنُتِ آبِي بَكُرِ آنَهَا كَانَتُ تُوْتِي بِالْمَرُأَةِ الْمَوْعُوكَةِ فَتَدُعُوا بِنُتُ اللّهِ يَعْلَقُهُ فَالَ بِنَالَمَاءً وَتَقُولُ إِنَّ النَّبِي عَلَيْكَةً قَالَ بِالْمَاءِ وَتَقُولُ إِنَّ النَّبِي عَلَيْكَةً قَالَ إِنَّ النَّهِ عَنْ فَيْح جَهَنَّم."

آبُرِدُوهَا بِالْمَاءِ وَقَالَ: " إِنَّهَا مِنْ فَيْح جَهَنَّم."

٣٣٤٥: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَة يَسَحَيَى ابْنُ خَلَفَ : ثَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى عَنْ ابْنُ خَلَفَ : ثَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى عَنْ ابْنُ هُوَيُّوَةَ أَنَّ الْاَعْلَى عَنْ ابْنُ هُوَيُّوَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلَةً قَالَ الْحُمَّى كِيُرَّ مِنْ كِيْرِ جَهَنَّمَ فَنَحُوهَا وَسُولَ اللهِ عَيْلَةً قَالَ الْحُمَّى كِيْرٌ مِنْ كِيْرِ جَهَنَّمَ فَنَحُوهَا عَنْكُمُ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ."

تمام لوگوں کے رہے! اے سب انسانوں کے معبود۔''

۳۳۷۳ : حضرت اساء بنت ابی بکر رضی الله عنها کے پاس بخار ز دہ عورت کو لا یا جاتا تو وہ پانی منگوا کر اس کے گریبان میں ڈالتیں اور قرما تیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بخار کو پانی سے جھنڈا کر لیا کرو۔ نیز فرمایا: بخار کو پانی سے جھنڈا کر لیا کرو۔ نیز فرمایا: بخار و کی بھا ہے ہوتا ہے۔

۳۷۷۵: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بخار دوز خ کی ایک بھٹی ہے۔ا ہے شھنڈ سے پانی کے ساتھ اپنے آپ ہے دُور کرو۔

ضلاصة الراب ملا بخارگری کی وجہ ہے ہوتا ہے للبذا پانی اس کے لئے مفید ہے خواہ بخارگری کا ہوتو مصنڈ اپانی یا مصنڈ ہے پانی کی بغیاں مربیض کے جسم پررکھی جائیں۔خواہ سردی کا بخار ہوئیکن پانی شایداس لئے مفید ہو کیونکہ بخار جہنم کی آگ ہے ہے اور آگ کو یانی بجما تا ہے۔ کو یانی بجما تا ہے۔

### • ٢: بَابُ الْحِجَامَةِ

٣٣٤٦: حَدُثُنا أَبُو بَكُرِ بَنْ ابِي شَيْبَةَ ثنا اسُودُ بُنُ عَامِرِ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ عَامِرِ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِ عَنُ ابِي سلمةَ عَنُ أَبِي خَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ أَبِي عَمْرِ عَنْ ابِي سلمةَ عَنُ أَبِي هُويُونَ هُونُ شَيْءٍ مَمَّا تَدَاوَوْنَ هُونُونَ عَمْرٍ فَالْحِجَامَةِ. 

هُويُونَ قَالُحِجَامَةِ.

٣٣٧٤ حَدُّثُنَا نَصُرُ بُنُ عَلِي الْجَهُضَمِیُ ثَنَا زِيَادُ بُنُ الرَّبِيعِ ثَنَا خَبُادُ بُنُ مَنُصُورٍ عَنُ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ لَنَا عَبُادُ بُنُ مَنْصُورٍ عَنُ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلِيْكَ بَنُ مَنْصُورٍ عَنُ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلِيْكَ بِي مَلَاءِ مِنَ اللّهِ عَلَيْكَ بِي مِلَاءِ مِنَ اللّهِ عَلَيْكَ بِي مِلَاءً مِنَ اللّهُ عَلَيْكَ نَا مُحَمَّدُ اللّهَ الْمُحَمَّدُ اللّهَ عَلَيْكَ : يَا مُحَمَّدُ اللّهِ جَامَةِ."

بالْحِجَامَةِ."

٣٣٧٨: حَدَّثَنَا آبُو بِشُرِ بَكُرُ بُنُ خَلَفٍ ثَنَا عَبُدُ الْاعْلَى ثَنَا عَبُدُ اللهُ عَلَى ثَنَا عَبُدُ لِهُ مِنْ عِلَهُ مِنْ عَلَى ثَنَا عَبُدُ اللهُ عَلَى ثَنَا عَبُدُ اللهُ عَلَى ثَنَا عَالَ عَلَى ثَنَا عَبُدُ اللهُ عَلَى ثَنَا عَبُدُ اللّهُ عَلَى ثَنَا عَلَى ثَلَالِ اللّهُ عَلَى ثَنَا عَلَى ثَنَا عَلَى ثَالِ اللّهُ عَلَى ثَنَا لَا ثَالَ لَا ثَالَ عَلَى ثَنَا عَلَا عَلَى ثَنَا عَلَا عَلَى ثَنَا عَلَا عَلَى ثَنَا عَلَا عَلَى ثَنَا عَلَى ثَنَا عَلَى ثَنَا عَلَى ثَنَا عَلَى ثَنَا عَلَى ثَنَا عَلَا عَلَا عَلَى ثَنَا عَلَا عَلَى ثَنَا عَلَا عَلَى ثَنَا عَلَى

### بِابِ : کِیخِلگانے کا بیان

۳۳۷۲ حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو علاج تم کرتے ہو ان میں سے اگر کسی میں بہتری ہوتو وہ سچھنے لگانے میں ہے۔

۳۷۷۷: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: شب معراج میں فرشتوں کے جس گروہ کے یاس ہے بھی میرا گزر ہوا۔ ہرایک نے مجھے یہی کہا: اے محمد! مجھنے کے لگا نے کا اہتمام سیجئے۔

۳۴۷۸: حضرت ابن عیاس رضی الله عنهما فرمات بیس که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: احیصا ہے وہ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ نِعُم الْعَبُدُ الْمَحَجُّامُ يَلْهَبُ بِالدُّم: وَ يُخْفِفُ اللَّهُ الْمَعْرَ."
يُخْفِفُ الصُّلُبَ وَ يَجُلُو الْبَصْرَ."

٣٣٤٩: حَدَّقَت حُسارَةً بُنُ الْمُغَلَّسِ فَنَا كَثِيْرُ بُنُ سُلَيْم سَلَيْم سَلَيْم سَلَيْم سَلَيْم سَلِيكِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مَا مَرَرُتُ لَيُلَة اَسْرِى بِي بِمَلاءِ إِلَّا قَالُوا ! يَا مُحَمَّدُ مُو أُمَّتَكَ مِا لُحِجَامَة.

٣٣٨: خدد ثنا مُحمد بن رُمُح المصرى آنبانا الليث بن سَعَدِ عَن آبنانا الليث بن سَعَدِ عَن آبي الزُبيرِ عَن جَابِر آنَ أُمْ سَلَمَة زَوُ اللّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم إِلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّم اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّم اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّم اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّم اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّم اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّم اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهِ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهِ عَلَيْهِ الللهُ اللّه الل

فَأَمْوَ النَّبِي عَلِيْكُ آبَاطَيْبَةَ أَنْ يَحُجُمَهَا. " وَقَالَ حَسِبُتُ أَنَّهُ كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرُّضَاعَةِ أَوُ

وقال حبيب الـ غُلامًا لَمُ يَحْتَلِمُ."

بندہ جو پچھنے لگاتا ہے۔خون نکال دیتا ہے۔ بمر مبلکی کر دیتا ہے اور بینائی کوجلاء بخشا ہے۔

۳۳۷۹: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرمات بیس که رسول الله علیه الله علیه فرمایا: شب رمعران بیس بسی میس گزرا اس نے بہی بسی میس گزرا اس نے بہی کہا: اے محمد! ابنی امت کو بچھنے لگائے کا تھم فرما ہے۔

۳۳۸۰: حضرت جابر ہے روایت ہے کہ اتم المؤمنین سیّدہ اتم سلمہ نے نبی کریم علیہ تھے گئوانے کی اجاز ہے کہ اتم المؤمنین البارت جابی تو نبی کریم علیہ تھے گئوانے کی اجازت جابی تو نبی کریم نے ابوطیبہ کو تھم فرمایا کہ انہیں اجازت جابی تو نبی کریم نے ابوطیبہ کو تھم فرمایا کہ انہیں کھینے لگاؤ۔

حضرت جابر رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ابوطیبہ سیّدہ امّ سلمہ کے رضا می بھائی ہوں سے یا کم س کڑے ہوں سے ۔

فلاصة الراب بنہ سینگی یا مجھے لگوانا بھی ایک طریقہ علائ ہے جوتمام دنیا می خصوصا گرم مما لک بیں دائج ہے اور یہ دگر علائ ہہ نہ سبت سر بع الاثر ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر تجام ہے وہ خص مراد بیا ہموغ نا اور قصر ہے مراد بال تر اشتا ہے کر بی نہاں بن بیل بال تر اشتا ہے کہ وہ س میں علی تر بیان بیل بال تر اشتا ہے کہ ہوں میں تجام ایسے فضی کو کہا جاتا ہے جوعلاق کہتے ہیں۔ جب کہ طلق ہے مراد بال موغ نا اور قصر ہے مراد بال تر اشتا ہے کہ ہوں میں تجام ایسے فضی کو کہا جاتا ہے جوعلاق کہتے ہیں۔ جب کہ طلق ہے جب کی انسانی جم کے کی حصد میں فاسد خون ہم ہوں کہ دیا جاتا ہے یا گھراس طریقہ میں خطائ کا مرکز تا ہے جب کی انسانی جم کے دوسرے حصد میں فشقل کر دیا جاتا ہے اس عمل کو تجامہ یا بیٹکیاں لگانا کہتے ہیں۔ بیٹکی ایک سینگ نما کہ اور تا ہے جواندر ہے فالی ہوتا ہے اس کے ذریعہ انسانی جم کے دوسرے حصد میں فتقل کر دیا جاتا ہے اس کے طلوبہ تھر ہے کہ انسانی دوسر بھراس کے دریعہ انسانی جم کے مطلوبہ تھر ہوئی کہ میں جہاں انسانی جم میں خون کا دباؤ زیادہ ترجم کے بیرونی حصہ کی طرف ہوتا ہے دہاں معالی مطلوبہ تھر ہوتا ہے۔ گرم مما لک میں جہاں انسانی جم میں خون کا دباؤ زیادہ ترجم کے بیرونی حصہ کی طرف ہوتا ہے دہاں معالی مطلوبہ تھر ہوتا ہے اس کا دباؤ زیادہ ترجم میں خون کو تونی کو تا ہوتا ہے تو مریض کو افاقہ ہوجاتا ہے اس کا دریا درم والی جگرے ہوتا ہے جسے کہ معالی جسم کے مطلوبہ تھر کی دونا قد ہوجاتا ہے حضور صلی اندعایہ وسلم نے خود دور یا درم والی جگرے فاسدخون دو مرکی طرف مرک جاتا ہے اوراس طرح مریض کو افاقہ ہوجاتا ہے حضور صلی اندعایہ وسلم نے خود بھی ہوریقہ علاج کی دوند تر زیا اور اس کو فضل طریقہ علاج بتا ہے۔ اور اس طریقہ علاج کئی دوند تر زیا اور اس کو فضل طریقہ علاج بتا ہے۔ اور کی خود تر زیا اور اس کو فضل طریقہ علاج بتا ہے۔ اور کی خود تر زیا اور اس کو فضل طریقہ علاج بتا ہے۔ اس کو فضل طریقہ علاج بتا ہے۔ اس کو فوت کی موری خود تر زیا اور اس کو فضل طریقہ علاج بتا ہے۔ اور کی خود تر زیا اور اس کو فضل طریقہ علاج بتا ہے۔ اور کی خود تر زیا اور اس کو فضل طریقہ علاج بتا ہے۔ اور کی خود کی خود کو کی خود کی کو خود کی کی خود کی خود کر خود کر کی کو خود کی کھرون کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کی کو کی کر کر کی کی کی کو کی کو کی کو کر کے کو کو کر کی کو کو کر کی کو کر کی کو کی

ے ای لیے رسول التصلی التدعدیہ بھلم نے سیجھنے لگانے کی اجازت دی۔ انجاح میں ہے کہ اگر تحرم ( یا کم بن ) نہی ہوں تواشکال کی بات نہیں ہیں لیے کہ معالج کے لیے بفتد رضر ورت بیاری کے مقام کود کھنا جائز ہے۔ (*عبدالرشید*)

ا ٣٣٨: حَدَّثَنَا ابُوْ يَكُر بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا حَالَدُ بُنُ مَحَلَّدٍ ثَنَا سُلَيْهِ مِنْ بُلالِ حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بَلْ ابِي عَلْقَمة قَالَ سَمِعَتُ عَبُدُ الرَّحُمٰنِ الْاعْرَجَ قَالَ سَمِعَتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنُ نُجَيُنَةً يَقُولُ احْتَجَم رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ بِلَحَى جَمَل وَ هُوَ مُحُرمٌ وَ شُطَ رَاسِهٍ."

٣٣٨٢: حَدَّقَنَا سُوَيَدُ بُنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَلِي بُنُ مُسُهِرِ عَنْ سَعْدِ ٱلْإِسْكَافِ ' عَنِ الْاَصْبَعِ بُنِ نُبَاتَةَ عَنْ عَلِي قَالَ نَزَلَ جبريل على النبي ضلى الله عليه وسلم بحجامة الاخد عَيْنَ وَالْكَاهِلِ.

٣٣٨٣: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ آبِي الْخَصِيْبِ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنُ جَرِيْرٍ بُنِ حَازِم عَنُ قَتَادَةً عَنْ آنَسِ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ احْتَجَم فِي الانحدغين و على الكاهل.

٣٨٨٣: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُصَفَّى الْجِمْصِيُّ ثَنَا الْوَلِيُدُ بْنُ مُسْلِم ثَنَا ابْنُ ثُوْبَانَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ آبِي كَبْشَة الْآنْمَارِيّ أَنَّهُ حَدَّثُهُ انَّ النَّبِيِّ عَلِيْكُ كَانَ يَحْتِجِمُ عَلَى هَامِتِهِ وَ بَيْنِ كَتَفَيْهِ وَ يَقُولُ مَنْ أَهُرَاقَ مِنْهُ هَٰذِهِ اللِّمَآءَ فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ لَا يُتَدَاوَى

٣٣٨٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ طُرِيْفٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ آبِي سُفْيَانَ عَنِ جَابِرِ آنَ النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ سَقَطَ عَنُ فَرْسِهِ عَلَى جَذُه فَانْفَكَّتُ قَدَمُهُ.

قَالَ وَكِيْعٌ يَعْنِيُ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْتُكُ احْتجم عَلَيْهَا مِنُ وٿ ۽.

### ١٢: بَابُ مَوْضِعِ الْحِجَامَةِ دِابِ: یجھے لگانے کی جگہ

١٣٨٨ : حضرت عبدالله بن تجييد رضي الله تعالى عنه فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لحی جمل ( نامی مقام ) میں بحالت ِ احرام سر کے بالکل وسط میں کیجھنے لگوائے۔

۳۳۸۲: حضرت علی کرم الله و جهه فر ماتے ہیں که حضرت جبرائیل علیہ السلام' نبی صلی اللہ علیہ دسلم کے یاس آئے اورآپ علی ہے گردن کی رگوں اور مونڈھوں کے ورمیان کیجیےلگانے کا کہا۔

۳۴۸۳: حضرت انس رضی الله عنه قر ماتے ہیں که رسول التُدصلي الله عليه وسلم نے گردن کی رگوں اور دونوں موتڈھوں کے درمیان تیجینے لگوائے۔

س ۳۸۸ : حضرت ابوكبشه نماري رضي الله عن س روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اینے سریر سیجینے کگواتے تھے اور دونوں مونڈھوں کے درمیان بھی اور فر ماتے تھے کہ جوان مقاموں سےخون بہاد ہے تو اے مسمسی بیاری کا کیجھ علاج نہ کر نامجھی نقصان نہ د ہے گا۔ ۳۳۸۵ : حضرت جابر ؓ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اینے محموز ہے سے معجور کے ایک ثنذ پر گرے تو آپ ﷺ کے یاؤں مبارک میں موج آ گئے۔

و کیع فرماتے ہیں کہ مطلب میہ ہے کہ نبی صلی الله عليه وسلم نے سچھنے لگوائے صرف در دکی وجہ ہے۔

خلاصیة الراب بها ان روایات میں حضور صلی الله علیه وسلم کے جسم مبارک کے انہی حصوں کی نشا ند ہی کی گئی ہے جن پر عام طور پر بینگیاں لگوایا کرتے تھے بعنی گردن کے دونوں اطراف میں جہاں رگیں پھولی ہوئی ہوتی ہیں اور دونوں کندھوں کے درمیان بھی کابل دونوں کندھوں کے درمیان والے حصے کو کہتے ہیں۔

# ٢٢: بَابُ فِي أَيِّ الْآيَّامِ يَحْتَجِمُ

٣٣٨١: حَدُّقَتَا سُويَدُ بنُ سَعِيْدِ ثَنَا عُفُمَانُ بَنُ مَطَرِعَنُ (كَرِيَّا بُنِ مَيْدُ فَنَا عُفُمَانُ بَنُ مَطَرِعَنَ (كَرِيَّا بُنِ مَيْسَرَةِ عَنِ النَّهَاسِ بنِ قَهْمِ عَنُ أَنْسِ بَنِ مَالِكِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ ازَادَ الْجَجَامَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ ازَادَ الْجَجَامَةِ فَسَلَّمَ فَالَ مَنُ ازَادَ الْجَجَامَةِ فَسَلَّمَ فَالَ مَنُ ازَادَ الْجَجَامَةِ فَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ ازَادَ الْجَجَامَةِ فَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ازَادَ الْجَجَامَةِ فَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ فَيَقَتُلُهُ .

١٣٨٧ حدَّتُ السُويَة بَنُ سِعِيدِ ثَنَا عُلَمانُ بَنُ مَطَرِعَنِ الْسَحْسِنِ بَنِ ابِي جَعَفَرِعَنُ مُحَمَّد بَنِ حُجادَة عَنُ نافِع عَنِ الْمِن عُمر رضى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ يَا مَافعُ ! قَدْ تَبِيغَ بِي اللهُ فَالْتَمِسُ لِي حُجَامًا: وَ اجْعَلُهُ رَفِيُقًا! إِنِ السَّطَعَت وَلا اللهُ فَالْتَمِسُ لِي حُجَامًا: وَ اجْعَلُهُ رَفِيُقًا! إِنِ السَّطَعَت وَلا تَجعلُهُ شَيْحًا كَبُيرٌ وَ لا صَبِيًّا صَعِيرًا فَابِنَى سَمِعَتُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَي الرِّبُقِ آمُتَلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحِجَامِةِ عَلَى الرِّبُقِ آمُتَلُ وَ فِي الْحَفْظِ وَ فِي الْحِفْظِ وَ فَي الْحِفْظِ وَ فَي الْحِفْظِ وَ اللهِ مِنْ اللهِ فَي اللهِ عَلَى اللهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ اللهِ عَلَى اللهِ وَسَلَّمَ اللهِ فَي اللهِ عَلَى اللهِ وَالْمُلا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ وَالمُنْفِقِ وَالسُّلِمِ وَ الْحَبْرُولُ وَالْمُلا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٣٣٨٨ حَدَّثنا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُصَفِّى الْجَمْصِيُّ ثَنَا عُثَمَانُ بَنُ عَهُد اللَّهِ ابْنُ عِصْمَةَ عَنُ سَعِيْدِ بْنِ بَنْ عَهُد اللَّهِ ابْنُ عِصْمَةَ عَنُ سَعِيْدِ بْنِ مَيْ مُونِ عَنْ نَافِعِ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمْرَ يَا نَافِعُ تَبَيَّعُ الدَّمُ فَاتِنِي مَيْ مُونِ عَنْ نَافِع قَالَ قَالَ ابْنُ عُمْرَ يَا نَافِعُ تَبَيَّعُ الدَّمُ فَاتِنِي مَيْ مُونِ عَنْ نَافِع قَالَ قَالَ ابْنُ عُمْرَ يَا نَافِعُ تَبَيَّعُ الدَّمُ فَاتِنِي مَيْ مُعَلَّهُ شَيْخًا وَ لا صَبِياً.

قَالَ و قَالَ ابْنُ عُمَرَ سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليْه وسلَّم يَقُولُ الْحِجامَةُ عَلَى الرِّيُقِ الْمُثْلُ و هِيَ تَزِيدُ فَى الْحِفْظِ وَ تَزِيدُ الْحَافِظَ حِفْظًا فَمَنُ فَى الْحِفْظِ وَ تَزِيدُ الْحَافِظَ حِفْظًا فَمَنُ

# دِاب : تِجِينَ كن دنو ل ميس لكائ ؟

۳۳۸۶: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جو سیجھنے لگا نا چا ہے تو وہ ستر ہ أنيس يا اکيس تا ریخ کولگائے اور ایسے دن نہ لگائے کہ خون کا جوش اسے ہلاک کر

۲۳۸۸ : حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر فرمایا: اے نافع الرمیرے خون میں جوش ہوگیا ہے اسلئے کوئی مجھنے لگانے والا تلاش کرو۔ اگر ہو سکے تو نرم خوآ دمی لا نا۔ عمر رسیدہ کوڑھایا کم س بچہندلا نااسلئے کہ میں نے رسول اللہ کو بی فرماتے سنا: نہار منہ مجھنے لگوانا میں نے رسول اللہ کو بی فرماتے سنا: نہار منہ مجھنے لگوانا ہم ہم ہا وراس میں شفاء ہے ہرکت ہے۔ بیعقل بڑھاتا ہم خافظہ تیز کرتا ہے۔ اللہ برکت وے جمعرات کو بچھنے لگوایا کرو اور بدھ جمعہ ہفتہ اور اتوار کے روز قصدا بجھنے مت لگوایا کرو اور بدھ جمعہ ہفتہ اور اتوار کے روز قصدا بجھنے مت لگوایا کرو (اتفاقاً ایسا ہوجائے تو حرج نہیں) اور بیراورمنگل کو بجھنے لگوایا کرو۔ اسلئے کہ اسی دن اللہ تعملی نے حضرت ابو ہے کو بیماری سے شفاعطا فرمائی اور بدھ کے روز وہ بیمار ہوئے تھے اور جذا م اور برص ظا ہر ہوتا ہے۔ ہوتو بدھ کے دن یا بدھ کی رات کوظا ہر ہوتا ہے۔

٣٣٨٨: حضرت نافع فر ماتے ہیں کہ سیّد نا ابن عمر نے فر مایا: اے نافع ! میر ے خون میں جوش ہور ہا ہے' اس لیے پچھنے لگانے والے کو بلاؤ 'جوان کو بلا نا بوڑھے یا کم عمر بچہ کونہ بلا نا ۔حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر کے ہے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے رسول النّد کو یہ فر ماتے سنا کہ نہار مُنہ بچھنے لگوا نا زیادہ بہتر ہے اور اسے عقل بڑھتی ہے۔ اور حافظے والے کا حافظہ مزید تیز ہوجا تا ہے۔ سوچو

كَانَ لَمُ خَتِ جِمَّا فَيَوْمَ الْحَمِيْسِ عَلَى اسْمِ اللَّهِ وَاجْتَبُلُوا الْسَجْحِيْسِ عَلَى اسْمِ اللَّهِ وَاجْتَبُلُوا الْسَجْحِيْمِ السَّبْتِ ويوْم اللَّحِيْمِ السَّبْتِ ويوْم الاَحْدِ وَاخْتَ جَمُوا يوْم الاَحْدِ الْعُلاَقَاء وَاجْتَبِبُوا الْحِجَامَة يَوْمَ وَاخْتَ جَمُوا يوْم الْاِثْتِينِ والثّلاَقَاء وَاجْتَبِبُوا الْحِجَامَة يَوْمَ الْاَرْبَعَاء فَإِنَّهُ النِّورُ الْمُنْفِقِ الْيُوبُ بِالْبُلاءِ وَ مَا الْارْبَعَاء فَإِنَّهُ النَّهُ لَا فِيلَةِ اللّهِ فِيهِ الْاَرْبَعَاء أَوْ لَيُلَةِ يَبُدُوا وَجَدَامُ وَلَا يَسُوصُ اللّه فِيلَى يَوْم الْارْبَعَاء أَوْ لَيُلَةِ يَبُدُوا وَجَدَامُ وَلَا يَسُوصُ اللّه فِيلَى يَوْم الْارْبَعَاء أَوْ لَيُلَةِ الْآرْبَعَاء أَوْ لَيُلَةِ الْآرْبَعَاء أَوْ لَيُلَة الْارْبَعَاء أَوْ لَيُلَة الْارْبَعَاء أَوْ لَيُلَة الْآرْبَعَاء أَوْ لَيُلَة الْآرْبَعَاء أَوْ لَيُلَة الْمَارِبُعَاء أَوْ لَيْلَة الْمَارِيْنَا اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّه اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه الللّه اللّه الللّه الللّه اللّه الللّه اللّه الللّه اللّه الللّه اللّ

کھنے نگانا چاہے تو جمعرات کے روز اللہ کا نام لے کر لگائے اور جمعہ بفتہ اور اتو ارکے دنوں میں کچھنے لگانے سے اجتناب کرو۔ پیر منگل کو کچھنے لگوایا کرو اور بھھ کے روز بھی کچھنے لگوایا کرو اور بھھ کے روز بھی کچھنے لگوانے سے اجتناب کرو کیونکہ ای دن حضرت ایوب آزمائش میں مبتلا ہوئے اور جدام اور بھھ کے دن یا بھھ کی رات میں ہی ظاہر ہوتا ہے۔

### ٢٣: بَابُ الْكِيّ

٣٨٨٩: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ ابْنُ آبِى شَيْبَة ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّة عَنُ أَبِيهِ عَنِ عَمْ لَيْبُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْ الْبَهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ التَّوْكُلِ. التَّبِي عَلَيْهُ قَالَ مَن التَّوْكُلِ. وَ السَّرُقى فَقَد بَرِى مِن التَّوْكُلِ. وَ السَّرُقى فَقَد بَرِى مِن التَّوْكُلِ. وَ ١٣٨٩ و ٣٨٩: حدد في عَمْرُو بُنُ رَافِع ثَنَا هُ شَيْمٌ عَنْ مَنْطُورٍ وَ يُونَ وَافِع ثَنَا هُ شَيْمٌ عَنْ مَنْطُورٍ وَ يُونَ وَافِع ثَنَا هُ شَيْمٌ عَنْ مَنْطُورٍ وَ يُونَ وَافِع ثَنَا هُ شَيْمٌ عَنْ مَنْطُورٍ وَ يُونَ لَا فِي اللّهِ عَلَيْكُ عَنْ السَّحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ الْتُحْصَيْنِ قَالَ نَهِى وَلَا اللّهِ عَلَيْكُ عَنِ الْمُحَسِنِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ الْتُحْصَيْنِ قَالَ نَهِى وَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ عَنِ الْمُحَسِنِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ الْمُحْصَيْنِ قَالَ نَهِى وَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ عَنِ الْمُحَسِنِ عَنْ عِمْ الْكُي فَاكُتُويُهُ فَمَا أَفُلُحُتُ وَ لَا اللّهُ عَلَيْكُ عَنِ الْمُحْرَانَ بُنِ الْمُحْرَانَ بُنِ اللّهِ عَلَيْكُ عَنِ الْمُحْرَانَ اللّهِ عَلَيْكُ عَنْ الْمُحْرَانَ اللّهُ عَلَيْكُ عَنِ الْمُحْرَانَ اللّهِ عَلَيْكُ فَعَا أَفُلُحُتُ وَ لَا اللّهِ عَلَيْكُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلَاللّهُ عَلَيْكُ وَلِهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

١ ٣٣٩: حَدَّلْمَا احْمَدُ بَنُ مُنِيْحِ ثَنَا مَرُوانَ بَنُ شُخاع ثَنَا مَرُوانَ بَنُ شُخاع ثَنَا مَسُالِمَ ٱلْاَفْطُ سُ عَنُ سَعِيْدٍ بَنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الشَّفَاءُ فِى ثَلَاثٍ شَرِّبَةٍ عَسَلٍ وَ شَرُطَةٍ مِحْجَمٍ وَكَيَّةٍ بِنَادٍ الشَّفَاءُ فِى ثَلَاثٍ شَرِّبَةٍ عَسَلٍ وَ شَرُطَةٍ مِحْجَمٍ وَكَيَّةٍ بِنَادٍ

### چاپ : واغ و ہے کرعلاج کرنا

۳۳۸۹: حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو داغ نگائے یا منتر بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو داغ نگائے یا منتر پڑھے وہ تو کل سے بری ہے۔

۳۳۹۰: حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه فرماتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے داغ وینے سے منع فرمایا۔اس کے بعد میں نے داغ ویا تو نہ مجھے صحت ہوئی ندافاقہ۔

۳۳۹۱: حضرت ابن عباس فرمات بیں که رسول الله میں اللہ سول الله علیہ عبال فرمات بیں که رسول الله علیہ اللہ علیہ کا علیہ کا علیہ کا علیہ کا علیہ کا میں شفاء ہے: شہد کا محدث میں تعینے لگوانا 'آگ ہے داغ دینا اور میں اپنی

اُ مت کوآ گ ہے داغ دینے ہے منع کرتا ہوں۔

وَانْهِي أُمَّتِنَّي عَنِ الْكُتِّي رَفَعَهُ.

خلاصة الهاب الله العنى ان كومو تربالذات مجه كركر عنو توكل سے برى بے يا توكل سے اعلى درجه مرا د بے۔

### ۲۳: بَابُ مَن اتَّكْتُولى

٣٣٩٣: حَدَّثَنَا أَبُو بِكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ قَالَا ثُنا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ غُنُدَرٌ ثَنَّا شُعْبُهُ ح وَ حَدَّثَنَا احْمَدُ بُنْ سَعِيْدِ الدَّادِمِيُّ ثَنَا النَّصُرُ ابُنُ شَمَيُلِ ثَنَا شُعْبَةً ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ سَعْدِ بْنِ زُرَازَةَ الْاَنْصَارِيُّ (سبمغة عَمِّيُ يَحْيى وَ مَا أَدُرَكُتُ رَجُلًا مِنَّا بِهِ شَبِيُهَا) يُحدِّثُ النَّاسُ أنَّ سَعُدَ بْنَ زُرَارَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ هُ و جَدُّ مُ حَمَّدٍ مِنْ قَبُلِ أُمِّهِ أَنَّهُ أَخَذَهُ وَجَعَّ فِي خَلَقِهِ : يُقَالُ لَهُ الذُّبُحَةُ فَقَالَ النُّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَابَلِّغَنَّ أَوْ لَابُلِيَنَّ فِي آبِي أَمَامَةَ عُذُرًا فَكُواهُ بِيَدِهِ فَمَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْتَةَ سُوْءِ لِليَهُوْدِ يَـقُولُونَ أَفَلا دَفَعَ عَنُ صَاحِبِهِ وَ مَا أَمُلِكُ لَهُ وَلا لِنَفْسِيُ ا شيشا

٣٣٩٣: حَدَّتُنَا عَمُرُو بُنُ رَافِع ثَنَا عُبَيَّدٌ الطَّنَافِسِيُّ عَنِ الْاعْدَمُ شَعَنَ آبِي سُفَيَانَ عَنُ جَابِرِ قَالَ مَرضَ أَبَى بُنُ كَعُبِ مَرْضًا فَأَرْسُلِ إِلَيْهِ النَّبِيُّ عَلِيلَةٌ طَبِيبًا فَكُواهُ عَلَى أكحله

٣٣٩٣: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ أَبِي الْحَصِيْبِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفُيان عَنُ أبِي الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرِبُن عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُوَى سَعُدَ بُنَ مُعَادِ فِي أَكْحَلِهِ

### ٢٥: بَابُ الْكُحُلِ بِالْإِثْمِدِ

٣٣٩٥: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً : يَحْيِي ابْنُ خَلَفِ ثَنَا أَبُو عَاصِم ٣٣٩٥: حضرت عبدالله بن عمررضي الله عنما فرمات بي

### وياب : داغ لينه كاجواز

۳۳۹۲ : حضرت محمد بن عبدالرحمٰن بن سعد بن زراره انصاری فرماتے ہیں کہ میں نے اینے بچیا جیساصالح اور متقی متحض نہیں دیکھا۔ میں نے انہیں سے سنا' وہ لوگوں کو بتا رہے متھے کہ اسعد بن زرارہ جو محد کے (میرے) نانا ہیں کے حلق میں درداُ تھا۔ جسے ذبحہ کہتے ہیں (خناق کی ایک توع ہے) نبی نے فرمایا: میں ابوا مامہ (اسعد بن زرارہ) ۔ کے علاج میں بوری کوشش کرونگا تا آ تکدلوگ مجھے معذور مستجھیں (بینہ کہیں کہ اچھی طرخ علاج نہ کیا اس لیےموت آئی) چنانچہ آ ب نے اینے وست مبارک سے انہیں داغ ویا۔ بالآخرانکا انتقال ہو گیا تو نبی نے فرمایا: پیموت بری ہے بہود کیلئے کہوہ کہیں گے:اینے ساتھی کوموت ہے نہ بچاسکا حالاتكديس نداسكي جان كاما لك بهول ندايي جان كاما لك بول \_ ۳۳۹۳ : حفرت جابر رضى الله عنه فرمات بي كه حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه بیار ہو گئے تو نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ان کے یاس ایک طبیب کو بھیجا۔ اُس نے ان کے بازوکی ایک رَگ کوداغ دیا۔ ٣٣٩٣ : حضرت جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عد

فرماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے وو بار حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باز وکی ایک رَگ کو

### بِياكِ : اثْمُدكائر مدلكًا نا

حَدَّثَ نِي عُضْمَانُ ابْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ قال سمعُتْ سَالِمَ ابْنَ ﴿ كَرَسُولَ التَّنْسَلَى التَّدعليه وسلم في أمايا: المُركا استعال عبد الله يحدث عن ابيه قال قال رسول الله عليه عليكم بِٱلْإِثْمِدِ فَانَّهُ يَجُلُو الْبَصَرَ وَ يُنْبِتُ الشَّعْرِ

> ٣ ٣٨٩: حدَّثُمُنا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَة ثنا عَبُدُ الرَّحِيْمُ بُلُّ سُلَيْهُ مَانَ عَنْ السَّمَاعِيلُ ابْنِ مُسَلِّمٍ عَنْ مُحَمِّدِ بْسِ الْمُنْكَدِر عَنْ جَابِرِ قَالَ سِمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُمْ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِٱلْإِثْمِدِ عِنْدِ النَّوْمِ فَإِنَّهُ يَجُلُو الْيَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعِرِ. "

> ٣٣٩٤: حَدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَة ثنا يَحْيَى بُنُ ادْمُ عَنْ سُفَيَانَ عَنَ ابِي خُنَيْمِ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جَبَيْرِ عِنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَـالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ " خَيْـرُ أَكُحَالُكُمْ الاثمدُ يَجُلُوا الْبَصَر و يُنبِتُ الشُّعْرَ.

### ٢٦: بَابُ مَن اكْتَحَلُّ وتُرَا

٣٣٩٨: حَدِّثُنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بَنُ عُمَر ثنا عَبْدُ المُلِكِ بُن الصَّبَّاحِ عَنْ مُؤْرِ بُن يَزِيدُ عَنْ حُصين الْحُميْرِي عَنْ أَبِي سَعُدِ الْخَيْرِ عَنْ ابِي هُرِيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ قَالَ مِنِ اكْتَحَلَّ فَلُيُوتِرُ مَنُ فَعِلَ فَقَدُ الْحَشَنَ وَ مَنْ لَا فَلَا حَرْجٍ. "

٩ ٩ ٣٣٩: حــ لَـُتُـنــا اللَّوْ بَكُر بُنُ آبِيُ شَيْبَة ثنا يزيُّدُ بُنُ هَارُوْنَ عَنُ عَبَّادِ لِنِ مَنْطُورِ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانَتُ للبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُكُحُلَّةً يَكْتَحِلُ مِنْهَا ثَلاثًا فِي كُلِّ عَيْنِ.

# ٢٠: بَابُ النَّهِي أَنْ يَتَداوَى بِالْخَمُرِ

• ٣٥٠: حَـدُنُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِيُ شَيْبَة عَفَّانُ : ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سلمةَ ٱلْبِهَانِيا سيمساكُ يُسُ حَرِّبٍ عَنْ عَلْقِمة بُن وَالِل الْـحَـضُرِمِي قالتُ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِإِرْضِنا أَعْنَابًا نَعْتَصِرُ هَا قَنَشُرَبُ مِنْهَا ؟ قال لا فَرَاجَعْتُهُ

اہتمام ہے کیا کرو' اس لیے کہ بیانگاہ کو تیز کرتا ہے اور بالول كوبرها تا ہے۔

۳۳۹۲: حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیرفر ماتے سنا: سوتے وفت اثمر مداہتمام ہے استعال کیا کرواس لیے کہ یہ بینائی کوجلا بخشا ہے اور بالوں کو آگا تا ہے۔

۳۳۹۷ : حضرت ابن عباس رضى الله عنهما فرمات بين که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہارے سرموں میں سب سے بہتر ( سرمہ ) اثد ہے۔ یہ بینائی تیز کرتا ہے اور بال اُ گا تا ہے۔

### بياب : طاق مرتبه سرمه لگانا

۳۴۹۸: حضرت ابو ہر برہ ہ رضی اللّٰہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جوسر مدلگائے تو طاق مرتبہ لگائے۔ جو طاق عدد کا خیال رکھے اس نے احیما کیااور جوابیانه کرے تو سیجھ حرج نہیں۔

۹۹۳۹۹: حضرت ابن عیاس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس ایک سرمہ دانی تھی۔ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم اُ س سے ہرآ نکھ میں تین بارسر مہ

وپاک : شراب سے علاج کرنامنع ہے ۰۰ ma: حضرت طارق بن سوید حضری فر ماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہمارے علاقہ میں انگور ہوتے ہیں' ہم ان کونچوڑ کریی کتے ہیں؟ آ پ نے فر مایا جہیں! فر ماتے ہیں میں نے دو ہار و پوچھاا ور قُلُتُ إِنَّا نَسُتَشْفِي بِهِ لِلْمَوِيْضِ قَالَ إِنَّ ذَالِكَ لَيْسِ بِشِفَاءِ عَرْضَ كِيا: ہم اس سے بِمَار كاعلاج كرتے ہيں۔ آپُ وَ لَكِنَّهُ ذَاءٌ."

خلاصة الباب المين شراب چونكه ام الخبائث ہے اس ليے مناسب معلوم ہوا كه يهاں شراب كى حقيقت پرتفصيلى روشنى ذال دى جائے۔ ( حافظ)

''شراب'' دراصل اس چیز کو کہتے ہیں جو پی جائے پانی' شربت' شہد وغیرہ اورا صطلاح شرع میں شراب وہ ہے جونشہ لائے اورست ویے بیوش کردے ۔

شراب کی چارافسام عام ہیں'اور بیر چاروں وہ ہیں جوحرام ہیں اول انگور کی کچی شراب جب کہ وہ جوش مار نے لگے اور جھاگ مار نے لگے اور اشتد اء سے مراویہ ہے کہ وہ اس قابل ہو جائے کہ مسکر ہو جائے اور اس کوخمر کہتے ہیں۔

دوسری قسم طلاء بینی انگور کاشیرہ جب کہ اس کو پکا دیا جائے اور اس میں ہے دو نہائی ہے پچھ کم ختم ہو جائے کیکن محیط میں ہے کہ طلاء ٹکٹ کو کہتے ہیں بینی جس کا دو ٹکٹ ختم ہو جائے اور جس کا دو ٹکٹ نہ ہو بلکہ کم ہوتو اس کو باذق کہتے ہیں۔ تیسری قسم سکر ہے بینی پانی میں چھوارے ڈال دیئے گئے ہوں اور پانی پکایا نہ گیا ہو جب کہ وہ جوش مارنے لگے اور جھاگ مارنے گئے۔

چوتھی مشمنقیع الزبیب یعنی تشمش کو پانی میں ڈال دیا گیا ہوا وراس میں جوش واشتد ا دپیدا ہو جائے۔

ائمہ ثلاثہ اوراصحاب ظاہر کا یہ کہنا ہے کہ ہرمسکر خمر ہے انگور ہے بنے یا کسی اور چیز ہے اس فریق نے اپنے دعویٰ پر تین دلیلیں پیش کی ہیں: (۱) حدیث کل مسکر خمر۔ (۲) حدیث (المحصو من ہاتین الشجوتین) کہ ان وونوں درختوں ہے جو بنے وہ خمر ہے بعنی انگوراور کھجور ہے اس ہے بھی معلوم ہوا کہ بیٹمر کا اطلاق انگوری شراب کے علاوہ اور کے او پر بھی ہوتا ہے۔ (۳) خمر مشتق ہے مخامرۃ العقل ہے بعنی عقل کا مستور ومغلوب ہوجا نا اور یہ کیفیت ہر شراب ہے ہوتی ہے لہذا معلوم ہوا کہ ہر مسکر خمر ہے۔

یے ہماری دلیلیں ہیں: (۱) اہل لغت کا اتفاق ہے کہ خمر صرف انگوری شراب ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ خمر کا استعمال اس انگوری شرباب میں معروف دمشہور ہے اور اس کے علاوہ جود گیر شراب ہیں ان کے لئے اور نام ہیں جیسے سکر' تقیع وغیرہ۔(۲) خمر کی حرمت قطعی اور غیر خمر کی حرمت ظنی ہے اگر انگوری شراب کے علاوہ دیگر شراب کوخمر کہا جائے گاتو پھر اس کی حرمت قطعی ماننی ہوگی حالانکہ یہ بے دلیل ہے۔

خمر سے نفع اٹھانا حرام ہے تینی جانوروں کو پلاٹا دوا دارو کرناحق نہ لینا یا ذکر کے سوراخ میں ڈالناسب حرام ہیں کیونکہ خمر سے دوری ضروری ہےا دراس سے انتفاع میں اس سے قرب ہے گمریت تعلیل گو برسے ٹوٹ جاتی ہے۔ شراب سے ہرتشم کا انتفاع حرام ہے لہٰذااس سے حق نہ لیمنااور نائزہ میں ٹیکا ناسب مکروہ ہے۔ مزید تفصیل مقصود ہوتو ''اشرف الہدایہ ج میں ''کا مطالعہ کریں۔

### ٢٨: بَابُ الْإِسُتِشْفَاءِ

### بِالْقُرُان

ا • ٣٥٠ خدَقَنَا مُحمَّدُ بَنُ عُلَيْهَ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكِنْدِئُ السَّحْقَ عَنِ السَّحْقَ عَنْ عَلِي : قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ " خَيْرُ السَّحَادِثِ عَنْ عَلِي : قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ " خَيْرُ السَّحَادِثِ عَنْ عَلِي : قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ " خَيْرُ اللَّهِ عَلَيْكَ " خَيْرُ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ ال

### ٢٩: بَابُ الْحِنَّاءِ

٣٥٠٢: حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنْ آبِي شَيْبَةً ثَنَا زِيْدُ بْنُ الْحُبَابِ
ثَنَا قَالِنَدٌ مَوْلِنَى عُبَيْدُ اللّٰهِ بُنِ عَلِيّ بُنِ أَبِى رَافِع حَدَّثَنِي مُ مَوْلاً وَمُولِهِ مَوْلاً وَمُسُولِ مَوْلاً وَمَا مَوْلاً وَمَسُولِ مَوْلاً وَمَسُولِ مَوْلاً وَمَسُولِ مَوْلاً وَمَسُولِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ الْحَنَّاءَ."
اللّه عَلِيْهِ قَالَتُ كَانَ لا يُبصِيبُ النّبِي عَلَيْهِ قُرْحَةً وَ لا شَوْكَةً إلّا وضع عَلَيْهِ الْحِنَّاءَ."

### ٣٠: بَابُ أَبُوَالِ الْإِبِلِ

٣٥٠٣؛ حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِيّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ
ثَنَاحُ مَيُدٌ عَنُ أَنْسِ انَّ نَاسًا مِنْ عُرِيْنَةٍ قَدِمُوا على رَسُولِهِ
اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَاجْتُووُا الْمَدِيْنَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَاجْتُووُا الْمَدِيْنَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

# ا ٣: بَابُ يَقَعُ الذُّبَابُ فِي الإناء

٣٥٠٣: حَدَثَنَا المؤ بَكُو بَلُ البِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بَلُ هَارُوْنَ غَنِ ابْنِ ابِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ خَالِدِ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَنِي آبُو سَعِيْدِ انَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَةً قَالَ " فِي احد جَنَاجِي اللَّهُ الله سُمَّ وَ فِي الآجِرِ شِفَآةً فَإِذَا وَقَعَ فِي الطّعام فَامُقُلُونُهُ فِيْهِ فَانَّهُ يُقَدِّمُ السَّمَ و يُؤَجِّرُ الشَّفَاء.

# ہاہ : قرآن سے علاج (کرکے شفاء حاصل) کرنا

۳۵۰۱: حضرت علی کرم الله و جهه فر مات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: بہترین و واقر آن ہے۔

### چاپ : مهندی کا استعال

۳۵۰۲: حضرت سلمی امّ رافع رضی الله تعالی عنها جو رسول الله صلی الله علیه وسلم کی آ زاد کرده با ندی بین ۔ فرماتی بین که نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوزخم ہوتا یا کا نثا چیمتا تو آ ب صلی الله علیه وسلم اس ( زخم والی جگه بر) پر جہندی لگاتے۔

رباب: اُونٹوں کے پیشاب کا بیان

۳۵۰۳: حضرت انس فر ماتے ہیں کہ عربیہ کے پھولوگ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مدینہ کی آب و ہوا انہیں موافق نہ آئی تو رسول اللہ نے فر مایا: اگر تم ہمارے اونوں میں جاؤ اور انکے دودھ پیواور بیشاب ہمی (توشایہ تم تندرست ہوجاؤ) انہوں نے ایسا ہی کیا۔ بھی (توشایہ تم تندرست ہوجاؤ) انہوں نے ایسا ہی کیا۔ بیش میں جم نے فر مایا: کھی کر جائے تو کیا کریں؟ میں دھرت ابوسعید رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کھی کے ایک پر میں زہر ہے اور دو مرے میں شفا، ہے۔ اس لیے جب میں زہر ہے اور دو مرے میں شفا، ہے۔ اس لیے جب یہ کہ یہ کہ ایک کر جی جیز میں گر جائے تو اسے (کھمل) ڈ بو دو میں کے دو اور شفاء والا پیجھے۔ یہ کہ کیونکہ بیز ہروالا پُر آ گے رکھتی ہے اور شفاء والا پیجھے۔

٣٥٠٥: خدَّفَنَا سُويَدُ بَنُ سَعِيْدِ ثَنَا مُسَلِمُ بَنُ خَالِدِ عَنْ عُتَبَةَ بُنِ مُسَلِمُ بَنُ خَالِدِ عَنْ عُتَبَة بُنِ مُسَلِم بَنُ خَالِدِ عَنْ عُتَبَة بُنِ مُسَلِم عَنْ عُبَيْدِ بُن حُنَيُن عَنَ آبِى هُوَيْرَة عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَالَ إِذَا وَقَعَ الذَّبَسَابُ فِي النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَالَ إِذَا وَقَعَ الذَّبَسَابُ فِي النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَمْ لِيَطُورَ حُهُ قَانٌ فِي آحَدٍ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْإِخْرِ شِفَاءً.
وَ فِي الْإِخْرِ شِفَاءً.

### ٣٢: مَابُ الْعَيُنِ

٣٥٠١: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدَ اللهِ ابْنِ نُمَيْرٍ قَنَا آبُو مُعَاوِيَةً
 بُنُ هِنْسَامٍ ثَنَا عَسَمًّا لِ بُنِ زُرَيْقٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عِيْسنى عَنُ أَمِنْ فِينَدِ.
 أُمْيَّة بْن هِنْدٍ.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَامِرِ بُنِ رَبِيْعَةَ عَنُ آبِيْهِ عَنِ النَّهِ عَنِ رَبِيْعَةَ عَنُ آبِيْهِ عَنِ النَّبِي عَلَيْتُهُ قَال " الْعَيْنُ حَقَّ".

٣٥٠٤: حَدِّقَا أَبُوْ بَكُرِ بُنَ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بُنُ عُلَيَّة عَنِ الْحُرَيرِي عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: عَنِ الْحُريرِي عَنُ مُضَارِبِ بُنِ حَزُنٍ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةً " الْعَيْنُ حَقِّ".

٣٥٠٨: حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ ثَنَا آبُوُ هِشَامِ الْمَخْزُوْمِيُّ
 ثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ آبِي وَاقِدٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ " اسْتَعِيْدُوْا بِاللَّه".

٩ • ٣٥٠ : حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ عُمَّادٍ ثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الرُّهُوبِ عَنُ ابِي أَمَامَة بُنِ سَهُلِ بُنِ حُنَيْفِ قَالَ مَرَّ عَامِرُ بُنُ رَبِيْعَة بِسَهُلِ بُس حُنيْفِ وَ هُ وَ يَعْتَبِسَلُ فَقَالَ لَمُ الرُّكَا الْيَوْم : وَ لَا جِلْدَ مُحَبَّاةٍ فَمَا لِبَث اَنُ لَ بُطَبِهِ فَأُطِى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مُحَبَّاةٍ فَمَا لِبَث اَنُ لَ بُطَبِهِ فَأُطِى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مُحَبَّاةٍ فَمَا لِبَث اَنُ لَ بُطَبِهِ فَأُطِى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَقِيلَ لَهُ اَدُرِكَ سَهُلًا صَرِيْعًا قَالَ مَن تَتَّهِمُّونَ بِهِ ؟ وَسَلَم فَقِيلَ لَهُ اَدُرِكَ سَهُلًا صَرِيْعًا قَالَ مَن تَتَّهِمُّونَ بِهِ ؟ فَاللهُ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَاللهُ مَن تَتَهِمُ وَنَ بَهِ ؟ فَاللهُ مُن اللهُ عَلَيْهِ مَا يُعَجِبُهُ فَلْيَدُعُ لَهُ بِالْبَرُكَةِ ثُمُ ذُعَا وَاللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

۳۵۰۵ : حضرت ابو ہر ہرہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب تم میں ہے کس کے مشروب میں مکھی گر جائے تو اُسے جا ہیے کہ مکھی کو ڈبود سے پھر نکال کے باہر پھینک دے اس لیے کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفاء۔

### چاپ : نظر کابیان

۳۵۰۱: حضرت عامر بن ربیعه رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا: نظر حق ہے ۔۔

۲۵۰۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نظر حق
 ہے۔

۳۵۰۸: اتم المؤمنین سیّدہ عا تشه صدیقته رضی الله تعالیٰ عنها بیان فرماتی ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: الله ہے بناہ ما تکو ، تظرحت ہے۔

9 - 170: حضرت ابوا ما مدین سهل بن صفیف فرماتے ہیں کہ میر کے والد سهل بن صفیف نہا رہے تھے۔ عامر بن رہید ان کے قریب ہے گز رہے تو فرمایا: میں نے آج تک ابیا آ دمی ندد یکھا۔ بردہ دارلڑکی کا بدن بھی تو ایسا نہیں ہوتا۔ تھوڑی ہی دیر میں سہل گر پڑے۔ انہیں نبی کی خدمت میں لایا گیا اور عرض کیا گیا: ذرا سہل کو دیکھئے تو گر پڑا ہے۔ فرمایا: شہیں کس کے متعلق خیال دیکھئے تو گر پڑا ہے۔ فرمایا: شہیں کس کے متعلق خیال ہے کہ (اس کی نظر گلی ہے؟ ) لوگوں نے عرض کیا: عامر بن رہید کی۔ فرمایا: آخرتم میں سے ایک این جائی کو بن رہید کی۔ فرمایا: آخرتم میں سے ایک اینے بھائی کو

خلفه

قَالَ سُفْيَانُ قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُويُّ وامرهُ انْ يَكُفَا الإنَّاء منْ ﴿ كَيُونَ قُلَّ كُرْتًا ہِے؟ جَوْتُم مِسْ ہے كوئى اینے بھائى ہیں اليي بات ويكھے جواسے الحيمي لگے تو اسكو جا ہے كہ بھائي

کو برکت کی دعا دے۔ پھرآ پّ نے یانی متلوایا اور عامرٌ سے فر مایا: وضوکریں ۔ انہوں نے چیرہ دھویا اور کہنیوں تک ہاتھ دھوئے اور دونوں گھٹنے دھوئے اور ازار کے اندر (ستر ) کا حصہ دھویا۔ آپ نے بید دھون سہل پر ڈالنے کا تھکم فر مایا۔ سفیان تو ری فر ماتے ہیں کہ معمر نے کہا کہ امام زبری نے فر مایا: رسول اللہ ؓ نے سہل ؓ کے چیھے ان پر یانی اُنٹر یلنے کا تحتم فر ما یا ۔

### ٣٣: بَابُ مَنِ اسْتُرُقِي مِنَ الْعَيْنِ

ا ٣٥: حدَّثُنَا أَبُو بِكُر بُنْ أَبِي شَيْبَة ثَنَاسَفَيانُ بُنُ عُيَيْنَة عَنْ عَمْرُو بْنِ دِيْنَارِ عَنْ غُرُوَةً عَنْ عَامِرِ عَنْ غَبْيُد بْنِ رَفَاعَةً الزُّرَقِي قَالَ قَالَتُ أَسْمَاءُ بِارْسُوْلِ اللّهِ! أَنْ بَنِي جَعُفُر تُصِيبُهُمُ الْعَيْنُ فَأَسْتُرْقِي لَهُمَّ.

قال" نَعْمُ فَلُولًا كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدرَ سَبَقَتُهُ الْعَيُنُ. " بَي بِرُ صَلَقَ ہِـــــ ١ ١ ٣٥٠: حَدَّتُنَا أَبُو بَكُربُنُ أَبِي شَيْبَةَ تُنَاسَعِيدُ بُلُ سُليُمَانَ عن عَبَّادٍ عَنِ الْجُولِوِي عِنْ أَبِي نَصْرَةَ عِنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَيْدِ الْحَانَ ثُمَّ اعْيَنَ الإنس فللمَّا نُنزَل الْمُعَوِّذَتَانِ الْحَدْهُمَا وَتَرَكَ مَا سُويُ

> ٣٥١٢: حدَّثُنَا عَلَى بُنُ أَبِي الْحَصِيبِ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنُ سُفُيانَ وَمِسْعَرِ عَنْ مَعُيْدِ ابْنِ حَالِدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ ثَنَا المسخق بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ سُدَّادٍ عَنُ عَالَشَةَ أَنَّ النُّبِيُّ عَلِينَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْعَيْنِ. "

### ٣٣٠: بَابُ مَارُخِّصَ فِيُهِ مِنَ الرُّقِي

٣٥١٣. حدَّثُنا مُحمَّدُ بِنُ عَيْدِ اللَّهِ ابْن نُمَيْر ثَنَا السَّحقُ يُنُ سُليُمان عَنُ آبِي جِعُفْرِ الرَّازِيِّ عَنُ حُصِيْنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنُ بْسِرِيْدَةُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ لَا رُقْيَةً الَّا مِنْ عَنِينِ اوْ

### باب: نظر كا دَم كرنا

• ۱۳۵۱: حضرت اساء رضی الله تعالیٰ عنها نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم! جعفر کے بچوں کو انظرنگ جاتی ہے کیا میں انہیں ؤ م کر دیا کر د ں؟ فر مایا۔ ٹھیک ہے کیونکہ تفتر میر ہے اگر کوئی چیز بڑھ مکتی ہے تو نظر

٣٥١١: حضرت ابوسعيد فر مات بين كه رسول التُدسلي الله علیہ وسلم جنات کی نظر ہے' پھرانسانوں کی نظر ہے بناہ ما نگا کرتے تھے۔ جب معوذ تین نازل ہو کیں تو آ پ صلی الله علیه وسلم نے ان کوا ختیا رکرلیا اور باقی سب پھھ

٣٥١٢ : أمّ المؤمنين سيّده عائشه صديقه رضى الله تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نظر کا ؤم کرنے کی اجازت مرحمت فر ما ئی ۔

## چاپ : وہ دَ م جن کی اجازت ہے

٣٥١٣ : حضرت بريده رضي الله عنه فرمات بي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: نظر و مح کے علاوه کسی اور چیز میں دم یا تعویذ ( اتنا ) مفیدنہیں ( جتنا

حمد

٣٥١٣: حَدَّثَنَا آبُوْ بَكُو بُنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحَدِيْنَةَ بَاءَ ثَ إِلَى حَرْمِ السَّاعِدِيَّةَ جَاءَ ثَ إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ الرُّقِي فَامَرَهَا بِهَا.

٣٥١٥ : حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ ابِى الْحَصِيْبِ فَنَا يَحَيَى بَنُ عِيْسَى عَنِ الْاَعْمَشِ عَنَ ابْى سُفَيَانَ عَنُ جَابِرٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ اللهُ مَالُ عَمْرِو ابْنِ قَالَ كَانَ اللهُ مَالُ عَمْرِو ابْنِ حَرْم يَرُقُون مِنَ الْحُمَةِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَقَالُو يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَقَالُو يَا رَسُولُ اللهِ اللهِ النَّي وَسَلَّى اللهُ عَنْ الرُّقَى فَاتُوهُ فَقَالُو يَا رَسُولُ اللهِ النَّي اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

١ ١ ٣٥٠: خد قَسَا عَبُدَةُ بَنْ عَبْدِ اللّهِ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بَنُ هِشَامٍ ثَنَا سُفَيانُ عَنْ عَلْمَ اللّهِ بَنِ الْحَارِبُ عَنْ سُفَيانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ يُؤسُف بُنِ عَبْدِ اللّهِ بَنِ الْحَارِبُ عَنْ السّفيانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ يُؤسُف بُنِ عَبْدِ اللّهِ بَنِ الْحَارِبُ عَنْ أَنْسِ أَنَّ النّبِي رَحِّق فِي الرّقيَةِ مِنَ الْمُحْمَةِ وَالْعَيْنِ وَالنّهُ لَةِ.
أنس أنَّ النَّبِي رَحِّق فِي الرُّقيَةِ مِنَ المُحْمَةِ وَالْعَيْنِ وَالنَّهُ لَةِ.
قاصة الهاس عن المَعْلَى عَلَى والسَّمَةِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى إلى المَعْلَى عَلَى والسَّمَةِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ المُلْهُ اللهُ ال

٣٥: بَابُ رُقُيَةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقُرَب

٣٥١٥ : حَدَّثَنَا عُفَمَانُ بُنُ آبِى شَيْبَة وَ هَنَا لَا بُنُ السَّرِي قَالَا ثَنَا الْهُ وَ الْاَسُودِ عَنْ عَائِشَة الْهُ وَ الْاَسُودِ عَنْ عَائِشَة الْهُ وَ الْعَفْرَبِ. " قَالَتُ رَجْعَ رَسُولُ اللّه فِي الرَّقْيَةِ مِن الْحَيَّةِ وَالْعَفْرَبِ. " قَالَتُ رَجْعَ رَسُولُ اللّه فِي الرَّقْيَةِ مِن الْحَيَّةِ وَالْعَفْرَبِ. " ١٨ ٢٥: حَدَّثَنَا السَمَاعِيلُ بُنُ بَهُرَاهُ ثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ الْاَشْجِعِيلُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهُ الله

ان میں مفید ہے )۔

۳۵۱۳: حضرت خالدہ بنت انس ام بنی حزم ساعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور دَم وتعویذ آپ علیہ کے پہیں کیے۔آپ علیہ نے ان کی اجازت فرمادی۔

۳۵۱۵: حضرت جابر فرماتے ہیں کہ انسار ہیں ایک فائدان تھا جنہیں آل عمرو بن حزم کہا جاتا تھا۔ یہ ڈیگ کا دَم کرتے تھے۔ رسول اللہ نے دَم کرنے سے منع فرمایا تو یہ آپ کی فدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا:
اے اللہ کے رسول! آپ نے دَموں سے منع فرما دیا جبکہ ہم ذکک کا دَم کرتے ہیں۔ آپ نے ان سے فرمایا: آپ نے ان سے فرمایا: میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ نیو وعدے ہیں۔

۳۵۱۸: حضرت انس رضی الله تعالی عنه بیان فرمات بین که نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ڈ نک ، نظر اور غل کے دم کی اجازت مرحمت فرمائی ۔

ضلاصة الماب يه المراقب الك يمارى برس من يلى من دان نكل آت بين اورزخم يزجات بين -

### بِأْتِ : سانپ اور بچھو کا دَ م

ا ۳۵۱: امّ المؤمنین ستیرہ عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپ اور بچھو کے قرم کی اجازت فر مائی۔

۳۵۱۸: حضرت ابو ہر رہ فر ماتے ہیں کہ ایک شخص کو بچھو نے کاٹ لیا۔ وہ رات بھرسونہ سکا۔ کی نے نبی علی تعلیق سے عرض کیا کہ فلاں کو بچھونے کاٹا' اس لیے وہ رات بھرسونہ سکا۔ آپ علی نے نے فر مایا: غور سے سنو! اگروہ آمُسِيُّ أَعُودُ بِكُلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شرَ مَا حَلَقَ مَا ضَرَهُ ﴿ شَامَ كُوفَتَ بِيرِ صَلِيمًا: \* أَعُودُ بِكُلِمَاتِ اللَّهِ .... " لَدُغُ عَقُرَبِ حَتَّى يُصْبِحُ.

> ٩ ١ ٣٥): حَـدُّتُنَا أَبُـوُ بِمُكُـرٍ بِمِنْ أَبِي شَيْبَة ثَنَاعَفُانُ ثَنَا عَبُدُ الْوَاحِـدِ بِنَنُ زِيَادٍ ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ حَكِيْمٍ حَدْثِنِي أَبُو بَكُرِ ابْنُ حَرُمٍ عَنُ عَمُوو بْنِ حَرُمِ قَالَ : عَرَضْتُ النَّهُسُةَ مِنَ الْحَيَّةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ فَآمَرَ بِهَا.

# ٣٦: بَابُ مَا عَوَّذَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مَا عُوَّذُبِهِ

• ٣٥٢: حَدَّقَتَا أَبُو بَكُرِ مِنْ أَبِي شَيْبَة ثَنَا جَرِيُرٌ عَنْ مُسْطُورٌ عَنَّ أَبِي الصَّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللهُ تُعَالَى عَنُهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ إِذَا أَتَى الْمَريُضَ فَدَعَا لَهُ قَالَ أَذُهِبِ الْبأَسَرَبَّالنَّاسِ وَاشُفِ أَنُـتَ الشَّافِي لَا شِفَآءَ إِلَّا شِفَاءُ كَ شَفَاءً لَا يُغَادِرُ

ا ٣٥٢: حَدَّثَمَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ أَبِي شَيْبَة ثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَبُدِ رُبِّهِ عَنُ عَـمُرَةَ عَنُ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنُهَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِمَّا يَقُولُ لِلْمَريضِ بِبُزَاقِهِ باصبعه بسم الله تُرْبَةُ أَرُضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضَنَا لِيَشْفِي سَقِيْمُنَا

٣٥٢٢: حَـدَّثَـنـا أَبُو بَكُرِ أَنَّا يَحُيلَى ابْنُ أَبِي بُكُيْرِ ثَنَا زُهَيرُ بُنُ مُسحَمَّدِ عَنْ يَزِيدَ بُنِ خُصَيُفَةَ عَنْ عَمُرو بْنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ كَـعُبِ عَنُ نَافِعِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُشَمَانَ بُنِ ابِي الْعَاصِ الثَّقَفِيُّ آنَّهُ قَالَ قَدِمُتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ وَ بِي وَجَعْ قَدْ كَادَ يُبْطِلُنِي فَالَ لِيَ النَّبِي عَلِينَهُ الْجَعَلُ يَذَكِ الْيُمْنِي عَلَيْهِ وَ قُلُ بِسُم اللُّهِ أَعُودُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَ قُدُرَتِهِ مِنْ شِرَّ مَا أَجِدُ وَأَحَاذِرُ سَبْعَ

توصیح تک بچھو کے کا شنے ہے اسے ضرر نہ ہوتا۔

۳۵۱۹: حضرت عمر بن حزم رضي الله عند قر مات بي كه میں نے تبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سانپ کا وَ م سایا۔ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت مرحمت فرما

چاپ : جودَ مرسول الله عَلِينَة نے دوسروں كو کیے اور جو وَ م رسول اللہ علیہ کو کئے گئے ۳۵۲۰: سیّده عا نَشَدٌ فرماتی بین که رسول اللّه جب بیار كے پاس آتے تواس كے ليے ذعاكرتے تو فرماتے: "اے انسانوں کے پروردگار! بیاری کو ذور کرد بیجے اور بشغاء عطا فرما و ببجئے ۔ آپ ہی شفاء وینے والے ہیں۔ شفاء وہی ہے جو آپ عطا فرمائیں۔ الی شفاء عطا فر مائیے کہ کوئی بیاری باتی ندر ہے۔''

ا٣٥٢: سيّده عا نشره عدروايت بكرني اين أنظى كولعاب ِ مبارک لگا کر (مٹی لگاتے اور بیاری کے مقام پر ملتے اور ) ي يرُحِيِّ اللَّهِ اللَّهِ تُرْبَهُ أَرْضِنَا..." "اللَّمَكَام سے ہاری زمین کی مٹی سے ہم میں سے سی کے تھوک سے ہارے بیارکوشفاء ملے گی۔ہارے رب کے حکم ہے۔'' ۳۵۲۲:حضرت عثان بن ابوالعاص ثقفيٌ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مجھے اتنا شدید در وقعا کہ میں ہلاکت کے قریب ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سے فر مایا: در د كى جُكَه دايان باتحد ركهوا ورسات مرتبه كهو: " بسُه اللَّهِ أَعُودُ أُسِعِدُو اللَّهِ " مِن نَے بِهِ يُرْسُمَا تُوَالتُدَتَعَالَىٰ نَے مجھے

مَرَّاتِ فَقُلُتُ ذَالِكَ فَشَفَانِيَ اللَّهُ.

٣٥٢٣: حَدَّتَنَا بِشُرُ بِنُ هِلالِ الصَّوَّافُ ثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبُدِالْعَزِيْزِ ابْنِ صُهَيْبٍ عَنُ أَبِى نَضْرَةَ عَن آبِي سَعِيْدِ أَنَّ جِبْرَائِيُـلَ أَتَى النَّبِيُّ عَلَيْكُ فَقَالَ يَا مُحَمُّ دُ اشْتَكَيْتَ قَالَ "نْعَمْ " قَالَ : " بِسُمِ اللَّهِ أَرْقِيُكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيُكَ مِنْ شَرْ كُلِّ نَفْسِ أَوْ عَيْنِ أَوْ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيْكُ مِسْمِ اللَّهِ ارقيك

٣٥٢٣: حَـدُثَنَا مُحَمَّدُ بُنَ بَشَّارِ وَ حَفْضُ بُنُ عُمَرَ قَالَا ثَنَا عَبُدُ الرَّحْسَنُ ثَنَا سُفُيَانُ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ زِيَادٍ بْن ثُوَيْب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ النَّبِي عَلَيْتُهُ يَعُودُنِي فَقَالَ لِي اللَّا أَرُقِيْكَ بِرُقْيَةٍ جَاءَ نِيُ بِهَا جِبِرَ الْيُلُ؟

قُلُتُ بِأَبِيُ وَ أُمِّي بَلَتِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِسُمِ اللَّهِ ارْقِيْكَ السَّلْمَةُ يَشْمَهِيُكَ مِنْ كُلِّ ذَاءِ فِيْكَ مِنْ شَرَ السُّفَاتَاتِ فِي الْعُقَدِ وَ مِنْ شَرَّ حَاسِدِ إِذَا حَسَدَ " ثَلاَتَ مَوُّ اتِ".

٣٥٢٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانُ ابُنُ هِشَامِ الْبَغُدَادِيُ ثَنَا وَكِيْتُ حِ وَ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُر بُنْ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ قَالَا ثَنَا سُفُيَانُ عَنُ مِنْهَالِ."

عَنُ سَعِيبِ بُن جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ يُعَوِّدُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ يَقُولُ: أَعُودُ بِكُلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلَّ شَيْطَان وَ هَامَّةٍ وَ مِنْ كُلَّ عَيْن لَامَّةٍ. \*

قَالَ وَ كَانَ أَبُو ثَا إِبُوٰهِيُمُ يُعَوِّذُ بِهَا اِسْمَاعِيُلَ وَ السُخقَ " أَوْ قَالَ إِسْمَاعِيْلَ وَ يُعَقُّوُبَ. "

وَ هٰذَا حَدِيْتُ وَكِيْع

٣٤: بَابُ مَا يُعَوَّذُ بِهِ مِنَ الْحُمَّى

٣٥٢١: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ ثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ ثَنَا إِبُرَاهِيُمُ ٢٥٢٧: حَرَّتِ ابْنِ عَبَالُ قرمات بيل كه بي كه بي

شفاءعطا فرمائی۔

۳۵۲۳ : حفرت ابوسعید رضی الله عنه سے روایت ہے ك حضرت جرئيل عليه السلام في كبا: " بسسم السلسة اُرُقِیک من کسل" - '' میں تم یراللہ کے تام ہے وَم کرتا ہوں ہر تکلیف دہ چیز ہے۔ ہرتفس نظر اور حاسد کے شر ہے اللہ تنہیں شغاء عطا فر مائے ۔ میں تنہیں اللہ کے نام ہے دُ م کرتا ہوں۔''

۳۵۲۳ : حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ تبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو مجھے فرمانے گئے: میں تمہیں وہ ؤم نہ کروں جو جرئيل عليه السلام ميرے ياس لائے؟ ميں نے عرض كيا: اے اللہ كے رسول! ميرے مال باب آ ب صلى الله عليه وسلم يرقر بان! ضرور شيجة \_ آپ صلى الله عليه وسلم نے تین باریکمات بڑھے:بشم الله از قِیک الله يَشْفِيك ......"

۳۵۲۵ حفرت ابن عمال فرماتے بیں کہ نبی سی ا حضرات حسنینٌ کو دَ م کرتے تو بیر پڑھتے: "اَغُوٰذُ ہے کہ اللہ اللّٰہ ..... " – ''میں اللّٰہ کے با برکت اور یورے کلمات کی بناہ مانگنا ہوں۔ ہر شیطان اور ز ہریلے کیڑے ہے اور ہرنظر بدے جومجنون بھی کر دی ہے اور آپ سکتے نے فرمایا کہ ہمارے جر محترم سيدنا ابرابيم عليه السلام اييخ صاحبزادون حصرت استعیل اسخق یا استعیل و بعقو ب کو نبهی وَ م کیا کرتے تھے۔

بياب : بخار كاتعويذ

ألاشهلبي عن دَاؤد الن خصيان عكرمة عن ابن عبّاس رضى الله تعالى عَنهما انَّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم كان يُعبِّسهُ مِن الخصّى و من الاوهجاع كلها: ان يقُولُوا: بنسم الله الكبير أعُودُ بالله العظيم من شرّ عزق فعارٍ و من شرّ حرّ النّار.

قَسَالَ أَبُو عَسَامِسِ أَنَّنَا أَخَبَالِفُ النَّسَاسِ فِي هَلَّا أَخَبَالِفُ النَّسَاسِ فِي هَلَّا أَقُولُ يَعَارِ.

حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحَمٰنِ بُنُ إِبْرَهِيْمِ الدَّمشْقِيُ ثَنَا ابُنُ ابِي خَيِبَةَ ابِي فَدَيُكِ آخُبَونِي إِبُرهِيْم بُنُ اِسْمَاعِيل بُنِ ابِي حَيِبَةَ الْمِن فَدَيُكِ آخُبَونِي إِبُرهِيْم بُنُ اِسْمَاعِيل بُنِ ابِي حَيِبَةَ الْاشْهَلِي عَنْ وَاوْدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَة عَنْ ابْن عَبَاسِ الْاشْهَلِي عَنْ وَكُومَة عَنْ ابْن عَبَاسِ عَن عِكْرِمَة عَنْ ابْن عَبَاسِ عَن عِكْرِمَة عَنْ ابْن عَبَاسِ عَن عِكْرِمَة عَنْ ابْن عَبَاسِ عَن النّبِي عَلَيْهُ نَحُوهُ وَ قَالَ مِن شَرْ عِرُقٍ يُعَادِ.

٣٥٢٤: حدَّ ثَنَا أَبِى عَنِ أَبُن قُوْبَانَ عَنْ عُميْدِ بُن كَثِيْرِ بُي دِينارِ الْحِمْصِيُّ ثَنَا أَبِي عَنِ أَبُن قُوْبَانَ عَنْ عُميْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جُنادَة أَبُن الصَّامَتِ يَقُولُ جُنادَة أَبُن الصَّامَتِ يَقُولُ اللهَ عَبُولَة أَبُن الصَّامَتِ يَقُولُ اللهَ عَبُوائِلُ عَلَيْهِ السَّلامُ النَّبِي عَلِيلِهُ وهو يُوعَك فَقَالَ الله عَبُوائِلُ عَلَيْهِ السَّلامُ النَّبِي عَلِيلِهُ وهو يُوعَك فَقَالَ بسَم الله ارْقِيْكَ مِنْ حُلِ شَيْء يُولُولِيك من حسد حاسِد و مِن كُل عَيْنِ اللَّهُ يَشَفِيك . "

#### ٣٨: بَابُ النَّفَتِ فِي الرُّقُيَةِ

٣٥٢٨: حَـدَّقَـنَا آبُـوْ بَكُرِ بْنُ آبِى شَيْبَة وَ عَلِي بْنُ مَيْمُونِ الرَّقِيُّ وَ سَهُلُ بْنُ آبِى سَهُلِ قَالُوا قَالُوا ثَنَا وكيعٌ عَنْ مَالِكِ الرَّقِيُّ وَ سَهُلُ بْنُ آبِى سَهُلٍ قَالُوا قَالُوا ثَنَا وكيعٌ عَنْ مَالِكِ بَهُ الرَّقِيُّ عَنْ مَالِكِ بَهُنَا وَكَيْعٌ عَنْ مَالِكِ بَهُنَا النَّبِيَّ عَنْ مَالِكِ بَهُنَا اللَّهِ عَنْ عَنْ عَرْوَةَ عَنْ عَالَشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْتُهُ بَهُ نَا النَّهِ عَنْ عَرْوَةَ عَنْ عَالشَةَ أَنْ النَّبِيَّ عَلَيْتُهُ فَى الرُّقِيَّةِ.
كان يَنْفِتُ فِي الرُّقِيَّةِ.

٣٥٢٩: حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ آبِي سَهُلٍ قَالَ ثَنَا مَعُنُ بُنُ عِيسَى ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحِيى ثَنَا بِشُرُ بُنُ عُمر قَالًا ثَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنَّ عُرُوةً عَنْ عَابَشَةَ أَنَ النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنَّ عُرُوةً عَنْ عَابَشَةَ أَنَ النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ كَانَ إِذَا الشَّتَكَى يَقُرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنَفُّتُ فَلَمَّا

صحابی کو بخار اور تمام در دوں میں یہ پڑھنے کی تعلیم فرماتے ہتے: ''کیم اللہ ...'' ۔''اللہ بڑے کے نام سے ۔ میں مظمت والے اللہ کی پناہ ما نگتا ہوں اور جوش مار نے والے (خون سے بھری ہوئی) رَگ کے شر سے اور آگ کی گرمی کے شر سے اور آگ کی گرمی کے شر سے اور آگ کی گرمی کے شر سے۔''

ابوعامر کہتے ہیں: میں لوگوں سے مختلف پڑھتا ہوں: ''سعار'' (سخت سرکش)۔

د وسری سند ہے بھی یہی مروی ہے' اس میں بعار (یائے خطی کے ساتھ ) ہے۔

#### چاپ : وَ م كرك پيمونكنا

۳۵۲۸: امّ المؤمنین سیّدہ عائشہ رضی الله عنها فر ماتی ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم وَ م کر کے پھوڈکا کرتے تھے۔

۳۵۲۹: اتم المؤمنین سیّده عائشهٔ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیار ہوتے تو خود ہی معوذ تین پر ھاکر اپنے اوپر دَم کر لیتے 'پھو تکتے۔ جب آ پ پیاری شد ید ہوگئی تو میں دَم پڑھتی اور آ پ علیہ کا بیاری شد ید ہوگئی تو میں دَم پڑھتی اور آ پ

اشْتَدُ وجعْدُ كُنْتُ أَقُوا عَلَيْهِ وَ أَمُسْحُ بِيدِهِ رَجَاء بركْتِهَا.

#### ٣٩: بَابُ تَعُلِيُقِ التَّمَائِمِ

٣٥٣٠؛ خدقت الله بن بشر عن الاعمش الرقى قنا معمر ابن سكيمان ثنا عبد الله بن بشر عن الاعمش عن عمر ابن مرة عن يخص بن المعرز و ابن مرة عن يخص بن المعرز و عن ابن أخت زينب الموأة عبد الله عن زينب قالت كانت عجوز تدخل علينا ترقى من المحمرة و كان لنا سرير طويل القوابم: و كان عبد الله الموتة الخا دخل تنخيخ و صوت قد خل يوما فلما سمعت صوتة اخت جبث منه فحاء فجكس الى جاببى فمشيى فوجد مش حيط فقال: ما هذا ؟

فَقُلْتُ رُقَى لِى فِيْهِ مِن الْحُمْرةِ فَجَدْبة و قطعَة فَرمى به و قَالَ لَقَدُ اصَبَحَ آلَ عَبْد اللّه اغْنِياءَ عَنِ الشِّركِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَيْنَا فَي يَقُولُ إِنَّ الرَّقَى الشِّركِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَيْنَا فَي يَقُولُ إِنَّ الرَّقَى وَالتَّمَانِمِ وَالتَّوْلَة شِرُكَ.

قُلُتُ فَانِي خَرِجُتُ يَوْمَا فَأَبُصِرِبَى فَلاَنَ فَدَمعتُ عَنِينَ الْبَيْ تَلِيْهِ فَإِذَا رَقَيْتُهَا سَكَنتُ دَمُعتُها : وَ فَدمعتُ عَنِينَ الْبَيْ تَلِيْهِ فَإِذَا رَقَيْتُهَا سَكَنتُ دَمُعتُها : وَ اذَا تَرَكُتُها دَمعتُ قَالَ ذَاكَ الشَّيْطَانُ اذا اطَعْتِهِ ترككِ وَ إِذَا عَصِيْتِهِ طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي عَيْنِكَ وَلَكِن لُو فَعَلَتِ وَ إِذَا عَصِيْتِهِ طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي عَيْنِكَ وَلَكِن لُو فَعَلَتِ كَما فَعَل رَسُولِ اللَّهِ عَيِّنَا فَي عَيْنِكَ وَلَكِن لُو فَعَلَتِ كَما فَعَل رَسُولِ اللَّهِ عَيِّنَا فَي عَيْنِكَ الْمَاءَ و تَقُولِينَ أَدُهِبِ تَسَمَّعُ فِينَ فِي عَيْنِكِ الْمَاءَ و تَقُولِينَ أَدُهِبِ تَشْفِينَ فِي عَيْنِكِ الْمَاءَ و تَقُولِينَ أَدُهِبِ تَشْفِينَ فِي عَيْنِكِ الْمَاءَ و تَقُولِينَ أَدُهِبِ النَّاسُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

المیلینی کا دست مبارک پھیرتی 'برکت کی اُمیدے۔ یا ب: تعویز لٹکا نا

٣٥٣٠: حضرت زينب الميه حضرت ابن مسعودٌ فرماني میں کدایک بردھیا ہارے یاس آیا کرتی تھی سرخ بادہ کا وم كرتى تقى جارے ياس ايك تخت تھا جس كے يائے تھے جب حضرت ابن مسعود اندر تشریف لائے تو تھنکھارتے اور آواز دیتے ایک روز وہ اندرتشریف لائے میں نے ان کی آ وازسی تو ان سے بردہ میں ہوگئی وہ آئے اور میرے ساتھ ہی بیٹھ گئے انہوں نے مجھے ہاتھ لگایا تو ایک تعویذ ان کومحسوس ہوا فرمانے گے بہ کیا ہے؟ میں نے کہا میراتعویذ ہے اس پرسرخ با دے ہے بچاؤ کا دم کیا ہوا ہے۔انہوں نے اسے تھینچ کرتو ڑااور بھینک دیا اور فر مایا کہ عبداللہ کے گھر والے شرک ہے بیزار ہو کیکے ہیں میں نے رسول اللہ کو پیفر ماتے سنا: دم' تعویذ اور ثونا (حب کا گنڈ ۱) سب شرک ہے۔ میں نے کہا کہ ایک روز میں با ہرنگلی تو فلاں کی مجھ پرنظر پڑی اس کے بعد ہے میری جوآ نکھاس کی طرف تھی ہنے لگی میں اس بر دم کر و ں تو ٹھیک ہو جاتی ہوں اور دم ترک کر دوں تو پھر ہنے لگتی ہے فرمانے لگے یہ شیطان کی کارستانی ہے جب تم اس کی اطاعت کرتی ہوتو حمہیں چھوڑ دیتا ہے اور جب تم اس کی نافر مانی کرتی ہوتو وہ تمہاری آ نکھ میں اپنی انگلی چھوتا ہے البتہ اگرتم وہی عمل

كروجورسول الله في كيا توريتها رح ق مين بهتر بهى موكا اورتهارى شفايا بي كے لئے بهت موزوں بهى ہے آئى آئكھ ميں يانى كاچھينا ۋالواوريه كهو: آذھِب البّاس ربّ النّاسِ اشفُ أنْتُ الشّافِي لا شِفاءَ إلّا شِفاؤك شِفاءَ لا يُغادِرُ ين ا ٣٥٣: حَدَّقَتَ عَلِي بُنُ ابِي الْخَصِيْبِ ثِنَا وَكِيْعٌ عَنَ مُبِسازكِ عَنِ الْمُحَسِّنِ عَنْ عِلْمُسِوانَ بُسِ الْمُحَصِّيْنِ اَنَّ النَّبِي عَيْنَ وَأَى رَجُلًا فِي نِيدِهِ حَلَّقَةٌ مِنْ صُفُرٍ فَقَالَ مَا هذه الْحَلْقَة ؟

قَالَ هَلَهِ مِنَ الْوَاهِنَةِ قَالَ أَنْزَعُهَا فَإِنَّهَا لَا تزيُّدُك الله وَهُنَّا. "

#### ٠ ٣: بَابُ النَّشُرَةِ

٣٥٣٢: خَدُثُنَا أَبُوْ بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمُ بُنُ سُللِهُ مَان عَن يَزِيْدَ بُن ابي زَيَادٍ عَنُ سُلَيّانَ بُن عَمُرو بُن الْاَحُوصِ عَنُ أُمَّ جُنُدُبٍ قَالَتُ رَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ رمى جَمْرَةَ الْقَبَةِ مِنْ يَطُنِ الْوَادِيُ يُوهُمُ النَّحُو ثُمَّ الُفَسِرِفَ \* وَ تَسِعَتُهُ الْمُوَأَةٌ مِنْ خَجُعَمٍ وَ مِعِهَا صَبِيٌّ لَهَا بِهِ بَلاءًلا يَسَكَـلُـمُ فَقَال رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ انْسُوبِي بِشَيْءِ مِنُ مَآءِ فَأْتِي بِمَاءٍ فَغَسْلَ يَذَيْهِ وَ مَصْمَصَ فَاهُ ثُمَّ اعْطَاهَا فَقَالَ استقيم منه و صبى عليه منه واستشفى الله له قالت فَلْقِيْتُ الْمَرُأَةَ فَقُلْتُ : لَوُ وَهَبُتِ لِيُ مِنْهُ فقالتُ إِن مَا هُوَ لِهَٰذَا الْمُبْتَلَى قَالَتُ فَلَقِيْتُ الْمَرَّأَةِ مِنَ الْحَوْلِ فَسَالِتُهَا عَنَ الْغُلام فقالَتْ بَرَأَ وَ عَقَلَ عَقُلًا لَيْسَ كَعُقُولِ النَّاسِ. " ام جندب رضی الله عنہا فر ماتی ہیں کہ میں اسعورت ہے ملی اور درخواست کی کہتھوڑ ا سایانی مجھے دے دو کہنے گئی کہ بیتو

## ا ٣٠: بَابُ الْإِسْتَشْفَاء

#### بالقرآن

٣٥٣٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيُدِ بُن عُتُبَةً بُن عَبُدِ الرَّحُمْنِ الْكِنُدِئُ حَدُثَنَا عَلِيٌّ بُنُ ثَابِتِ حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ﴿ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ فَي أَوْا

ا ۳۵۳۱ : حضرت عمران بن تحقیمن رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ دسلم نے ایک مرد کے باتھ میں پیتل کا چھلا و یکھا تو فرمایا: یہ چھلا کیسا ہے؟ كہنے لگا يه واصند ( بياري ) كے لئے ہے قرمايا: اے ا تار دو کیونکہ اس ہے تمہار ہے اندروہن اور کمزوری ہی بزھے گی۔

#### د اسب کابیان آسیب کابیان

٣٥٣٢: حضرت ام جندب رضى الله عنها ميس نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو د يكها آب نے نح كے وال وادی کے نشیب سے جمرہ عقبہ یر کنگریاں ماریں پھر آپ واپس ہوئے آپ کے پیچیے قبیلہ مجمع کی ایک خاتون آ رہی تھیں ان کے ساتھ ان کا بچے تھا اس پر کوئی اثر تقااس نے عرض کیا کہا ہےاللہ کے رسول یہ میرا بیٹا اس پر مجھا ٹر ہے کہ یہ بولتا نہیں ۔ رسول اللہ سلی اللہ عليه وسلم نے فر مایا: سمجھ یانی لاؤیانی لا یا گیا آپ نے و ونو ں ہاتھ دھوئے اور کلی کی پھروہ یانی اس عورت کو وے کرفر مایا اس بچہ کو بیہ یانی بلاؤ اور اس کے بدن پر لگاؤ اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے شفاء مانگو۔حضرت

اس بیار کے لئے ہے فرماتی ہیں کہ آئندہ سال پھراس ہے ملاقات ہوئی تو میں نے لڑکے کے متعلق یو حیما کہنے لگی تندرست ہوگیا ہے اورلوگوں سے بڑھ کرشمجھدار ہوگیا ہے۔

## واب: قرآن كريم سے (علاج كركے) شفاء حاصل كرنا

۳۵۳۳ : حضرت علی کرم الله وجهه فرماتے ہیں که

أبِئ إسْ خَقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيَ قَالَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ قُرْ آ لَ كُرِيم ہے۔ خَيْرُ الدُّوَاءِ الْقُرْانُ.

## ٣٢: بَابُ قَتُلِ ذِي الطَّفْيَتَيُن

٣٥٣٣: حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُر بُنُ ٱبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْهُ مَانَ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ آمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ بِقَتُلِ ذِى الطُّفْيَتَيُن فَاِنَّهُ يَلْتَمِسُ الْبَصْرَ وَ يُصِيْبُ الْحَبَلُ."

#### يَعْنِي حَيْةً خَبِيْتُةً."

٣٥٣٥: حَـدُثُـنَا أَحُمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرُحِ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيُهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَالَ اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَاقْتُلُوا ذَالطَّفَيَتَيْنِ وَ الْاَبْتَرَ فَاِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصْرَ ' وَ يُسْقِطَانِ الْحَبَلَ."

## ٣٣: بَابُ مَنُ كَانَ يُعْجِبُهُ الْفَالُ وَ يَكُرَهُ

٣٥٣٦: حَدَّلُكَ الْمُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ نُمَيْرِ ثَنَاعَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرِعَنْ أَبِي سَلَمَةٌ عَنْ أَبِي هُزَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ لِمُعْجِبُهُ الْفَالُ الْحَسَنُ وَ يَكُرَهُ الطِّيرَةَ. ٣٥٣٠: حَدُّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةٌ ثَنَا يَزِيُدُ بُنُ هَارُوُنَ ٱنْبَـأْنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ آنَسِ رَضِـى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ قَـالَ النَّبِيُّ صَـلَّـى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ لَا عَدُوَى وَ لَا طِيْرَةَ وَ أجبُ الْفَالَ الصَّالِحَ. '

٣٥٣٨: حَدُّقَتَا ٱلِوْ بَكُر بُنُ ٱلِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيُعٌ عَنُ سُفُيَانَ عَنُ سَلَمَةَ عَنْ عِيُسَى بُنِ عَاصِمٍ عَنُ زَرٍّ عَنُ عَبُدٍ

دِيابِ : دودهاري والاسانپ مار ژالنا ٣٥٣٠: ١م المؤمنين سيده عا تشهرضي الله عنها فرماتي بیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دھاری والا سانپ مار ڈالنے کا امرفر مایا کیونکہ بیضبیث سانپ اندھا کر دیتا

ہےاور حمل گرادیتا ہے۔

۳۵۳۵: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فر مایا: سانیوں کو مار دیا کرو خصوصاً دو دهاری سانپ اور دم کٹے سانپ کو کیونکہ بیدوونوں بینائی زائل کر دیتے ہیں اورحمل ساقط کرویتے ہیں۔

چاہ : نیک قال لینا پہندیدہ ہےاور بدفال

#### لینا نا پہندیدہ ہے

۳۵۳۱: حضرت ابو ہر برہ رضی اللّٰدعنه فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کو انچین قال پسند تھی اور بدفانی ناپیند۔

٣٥٣٧: حفرت الس فرمات بين كه بي عظم ن فرمایا: بیار از خود متعدی نہیں ہوتی ( بلکہ اسباب مثلاً جراثیم وغیرہ سے بھیلق ہے جاہلیت سے لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ بعض بیاریاں از خودمتعدی ہوتی ہیں ) اور بدفالی درست تہیں اور نیک فال پیندیدہ ہے۔ ۳۵۳۸ : حضرت عبدالله رضي الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قرمایا: بدفالی شرک ہے

اللهِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَـالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَلَكُنَّ اللهُ يُلْهِبُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ يُلْهِبُهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ يُلْهِبُهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ يُلْهِبُهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ يُلْهِبُهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ يُلْهِبُهُ عِلَيْهِ وَلَكُنَّ اللَّهِ يُلْهِبُهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ يُلْهِبُهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ يُلْهِبُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْكُنَّ اللَّهِ يُلْهِبُهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ يُلِهُ عَلَيْهِ وَالْكُنَّ اللَّهِ يُلْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يُلْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّاهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَاللَّا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلْمُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا ع

٣٥٣٩: حدَّ ثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو أَلَاحُوصِ عَنْ عِكْرِمةَ عَنِ أَبُنِ عَبَّاسٍ قال قال رسُولُ عَنْ عِكْرِمةَ عَنِ أَبُنِ عَبَّاسٍ قال قال رسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَى وَلَا طيرة و لا هَامَةَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ لَا عَدُوَى وَ لا طيرة و لا هَامَةَ وَلا صَفَر . "

صرت ابن مسعود رضی اللہ عند فرماتے بیں کہ ) ہم میں سے جس کو بدشگونی کا وہم ہوتو اللہ تعالیٰ تو کل کی وجہ سے اسے دور فرمادیں گے۔

۳۵۳۹: حضرت ابن عیاس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: بیاری ازخو دمتعدی نہیں ہوسکتی اور بد فالی درست نہیں الوکوئی (منحوس) چیز نہیں اورصفر (کے مہینے میں نحوست) سیجھ نہیں۔

<u> خلاصة الراب</u> ہے اب بھی لوگ الوکواس طرن ماہ صفر کوخصوصاً پہلے تیرہ دنوں کومنحوں سیجھتے ہیں یہ جا ہلیت کا بے بنیا دخیال آپ نے اس کی تر دید فر مائی ہے۔اس طرح الو کے متعلق ایک غلط خیال یہ بھی تفاکہ مقتول کی روح الوکی صورت میں ماری ماری پھرتی ہے اور پیاس پیاس پکارتی ہے جب اس کا ہدلہ لے لیا جائے تو غائب ہو جاتی ہے آپ نے اس کی بھی تر دید فرمائی۔

٣٥٣٠: حَدَثَنا ابُو بِكُرِ بَنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا وَكَيْعُ عِنَ ابْنِ السَّى جَنَابِ عَنْ ابِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ دَلُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَدُوَى وَلَا طِيرة ولا هامة اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَدُوَى وَلا طِيرة ولا هامة فَقَام اللهُ وَجُلٌ : فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَيْدُ وَسَلَمَ اللهِ عَيْدُ وَ يَكُولُ بِهِ الْجِرْبُ فَتَجُوبُ بِهِ الْإِبلُ قَالَ وَالكَ اللهُ عَنْ الْجُولُ فَقَالَ وَالكَ

۳۵ ۳۰ : حضرت این عمر رضی الله عنهما فر ماتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا : بیماری کا متعدی ہونا کچھ نہیں بد فالی کچھ نہیں الو (کی نحوست) کچھ نہیں الو ایک مرد کھڑے ہوئے اور عرض کیا اے الله کے رسول صلی الله علیه وسلم ایک اونٹ کو خارش ہوتی ہے بھراس سے باتی اونٹوں کو بھی خارش ہوجاتی ہے ۔ آ پ نے فر مایا بید تقدیر ہے ورنہ پہلے اونٹ کو کس سے خارش گی۔ فر مایا بید تقدیر ہے ورنہ پہلے اونٹ کوکس سے خارش گی۔

<u> خلاصة الهاب</u> بي جي جس الله كامرے پہلے اونٹ كوخارش ہوئى اى كے امرے دوسرے كو بھى ہوئى۔

ا ۱۳۵۳: حَدَّفَنَا أَبُوْ بَكُو بَنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلِي بَنُ مُسهر ' ۱۳۵۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند قرماتے ہیں کہ عن مُسحد بُنِ عَمْدٍ وَ عَنْ آبِی سَلَمَةَ عَنْ ابِی هُرَیْرةَ قَالَ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا: بیمارکو تندرست قال دَسُولُ اللهِ عَلِی الله عَلِیہ وَ کَمُ ایا: بیمارکو تندرست قال دَسُولُ اللهِ عَلِی الله عَلِی المُصح . کے پاس ندلایا جائے۔

ظاصة الراب مكن ہے كہ باذن خداوندى يہ تندرست بيار پر جائے پھراس كوندوى (بيارى كے متعدى ہونے) كا خيال آنے لگے اس كے متعدى ہونے) كا خيال آنے لگے اس كئے بيضعيف الاعتقاد كے ساتھ مخصوص ہے توضعيف الاعتقاد محم بيس جيسا كه آئندہ روايت ہے معلوم ہور ہاہے۔

#### ٣٣: بَابُ الْجُذَام

٣٥٣٢ حدَّنَا أَبُو بَكُو و مُجَاهِدُ ابَنُ مُوسَى وَمُحَمَّدُ بَنُ مُحَمَّدِ ثَنَا مُفَصَّلُ خَلْفِ الْعَسْقَلائِيُّ قَالُوا : ثَنَا يُؤنسُ بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا مُفَصَّلُ خَلْفِ الْعَسْقَلائِيُّ قَالُوا : ثَنَا يُؤنسُ بُنُ مُحَمَّد بُنِ المُنْكَدِر بُل فُضَالَةَ عَنْ حَبِيْبِ بُنِ الشَّهِيْدِ عَنْ مُحَمَّد بُنِ المُنْكَدِر عَنْ خَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَنَى المُنْكَدِر عَل عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَنَى المُنْكَدِر مَجْلِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَنَى اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بُن عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٣٥٣٣: حدث الله عَدُ الرَّحْمَٰنِ بَنَ إِبْرَهِيْمَ فَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنْ الْمَالِمَةِ فَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنْ اللهِ بَنْ عَمُو اللهِ عَبُدُ اللهِ بَنْ عَمُو اللهُ عَبُولُ اللهُ عَمُوا النَّطَوَ النَّحْسَيُنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّعْدَ اللهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنْ النَّهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنْ النَّهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنْ النَّهُ عَنْ الْمَعَدُو مِينَ .

٣٥٣٣: حدثنا عَمْرُو بُنُ رَافِعٍ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ لَيُلَى بُنِ عَظَاءِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اللهَ الشَّرِيْدِ يُقَالُ لَهُ عَمْرُو عَنْ أَبِيهِ عَظَاءِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اللهِ الشَّرِيْدِ يُقَالُ لَهُ عَمْرُو عَنْ أَبِيهِ قَالُ لَكُ عَمْرُو عَنْ أَبِيهِ قَالُ لَلهُ عَمْرُو عَنْ أَبِيهِ قَالُ لَلْ مَجُذُومٌ فَأَرُسُلَ اللّهِ قَالُ اللّهِ اللّهِ عَنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَجُلّ مَجُذُومٌ فَأَرُسُلَ اللّهِ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّهُ عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّه

#### ٣٥: بَابُ السِّحُو

٣٥٣٥: حدثنا أبُو بَكُرِ بَنُ ابِي شَيْبة ثَنَا عَبُدُ اللّهِ بَنُ لَمَيْسٍ عَنْ هِشَامٍ عَنُ أَبِيْبِهِ عَنُ عَائِشَة قَالَتُ سَحَر النّبِي عَنْ عَائِشَة قَالَتُ سَحَر النّبِي عَلَيْتَة يَهُو دِي بَنِي ذُرَيْقٍ يُقالُ لَهُ لَبِيدُ ابْنُ النّبِي عَلَيْتَة يُعَنِي ذُرَيْقٍ يُقالُ لَهُ لَبِيدُ ابْنُ النّبِي عَلَيْتَة يُبَعَيْلُ النّبِي آنَهُ يَفْعَلُ النّبِي عَلَيْتَة يُبِعَيْلُ النّبِي آنَهُ يَفْعَلُ النّبِي عَلَيْتَة يُبَعِيلُ النّبِي عَلَيْتَة يُبَعِيلُ النّبِي آنَهُ يَفْعَلُ النّبَيعِ آنَهُ يَفُعَلُ النّبِي عَلَيْتَة يُبِيدُ النّبَالِ النّبِي عَلَيْتِهُ اللّهُ عَلَيْتَ النّبُوعُ اللّهُ عَلَيْتَهُ اللّهُ عَلَيْتَ اللّهُ عَلَيْتَة فَهُ الْعَالِيقِ فِيمَا السّتَفَيْعَتُهُ فِيهِ ؟ . فَمْ دَعَا اللّهِ عَلَيْتَهُ فَيُه الْعَالِيقَ عُبُولًا اللّهِ عَلَيْتَهُ فَيْه اللّهُ اللّهُ قَدُ الْفَتَانِيُ فِيمَا السّتَفَيْعَتُهُ فِيلِه ؟ . فَمْ دَعَا اللّهُ فَيُهُ الْعَالِيقَ فِيمَا السّتَفَيْعَتُهُ فِيلِه ؟ .

جاءَ نِيُ رَجُلانِ فَيَجِلَسَ أَحَلَهُمَا عِنْدَ رَأْسِيُ واُلاَحِرُ عَشَدَ رِجُلِيُ فَقَالِ الَّذِي عِنْدَ رَاسِيُ لِلَّذِي عَنْد

#### باب: جذام

۳۵۳۲ : حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک جند اور این سروکا ہاتھ پکڑا اور این ساتھ پیالہ میں داخل کر کے ارشا دفر مایا : کھاؤ الله پر بجروسہ ہے اور ای پر اعتاد ہے ۔

۳۵۳۳ : سیدنا ابن عباس رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جذامیوں کی طرف ممکنی با ندھ کر مت و یکھا کرو۔

۳۵۳۳: آل شرید کے ایک مردعمرو کہتے ہیں کہ ان کے والد نے بتایا کہ قبیلہ تقیف کے وفد میں ایک جذامی مرد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیغام بھیجا کہ واپس ہو جاؤ ہم نے شہیں بیعت کرلیا۔

#### پاپ : جادو

۳۵۳۵: ام المؤمنین سیده عائشہ رضی الله عنها فرماتی
ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم پر بنوز ریق کے ایک بیودی
نے سخر کیا اس کا نام لبید بن اعصم تھا۔ نبی صلی الله علیہ
وسلم کی بیرحالت ہوگئی کہ آپ کوخیال ہوتا کہ آپ قلال
کام کرتے ہیں حالا تکہ آپ وہ کام نہ کرتے تھے ایک
دن یا رات رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دعاکی پھر
دعاکی پھر دعاکی پھر فرمایا: اے عائشہ سیس معلوم ہے
دعاکی پھر دعاکی پھر فرمایا: اے عائشہ سیس معلوم ہے
کہ الله تعالیٰ نے مجھے وہ بات بتا دی جو ہیں معلوم کرنا
حیا ہتا تھا؟ میر ہے یاس دومرد آئے ایک میرے سرکے

ر جُملی اَوِ اللَّذِی عِنْدَ رِجُملِی لِلَّذِی عِنْدَ رَأْسِی مَا وَجَعْ ﴿ پَاسَ بِیْنَ کَیَا اور دوسری قدموں میں جوسر کے پاس بیٹا الرِّجُل؟

> فَقَالَ مَطُبُوبٌ قَالَ مَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيَدُ بِنُ الْاعْضِمِ.

> قَالَ فِى مُشَطِ وَ مُشَاطَةٍ وَجُفِ طَلْعَةِ ذَكْرٍ قَالَ وَأَيْنَ هُوَ؟

> > قَالَ فِيُ بِنُر ذِي آروَانَ."

قَالَتُ فَأَتَاهَا النَّبِيُ عَلَيْكُ فِي أَنَاسٍ مِن أَصحَابِهِ ثُمَّ أَنَاسٍ مِن أَصحَابِهِ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ وَاللَّهِ يَا عَائِشَةُ لَكَانَ مَاءَ هَا نُقَاعَةُ الْجِنَّاءِ وَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ وَاللَّهِ يَا عَائِشَةُ لَكَانَ مَاءَ هَا نُقَاعَةُ الْجِنَّاءِ وَ لُكَانَ نَخَلَهَا رُوْسُ الشَّيَاطِيُنِ.

قَدَالُتُ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللّهِ! أَفَلَا أَحُرَقُتَهُ ؟ قَالَ لَا اللهُ! أَفَلَا أَحُرَقُتَهُ ؟ قَالَ لَا المّا أَنَا فَقَدُ عَافَانِي اللّهُ وَكُوهُتُ أَنْ أَثِيْرِ عَلَى النّاسِ مَنْهُ شَرًّا . "

فَأَمَرُ بِهَا فَلُفِنْتُ.

کیوں نہ ڈالا فر مایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت دی اور میں نے بیند نہ کیا کہ لوگوں میں شریھیلا وُں پھر آپ نے امر فر مایا: چنانچہو ہسب اشیاء دفن کر دی گئیں ۔ منز مایا: چنانچہو ہسب اشیاء دفن کر دی گئیں ۔

پاس بین گیا اور دوسری قدموں میں جوسر کے پاس بینا قااس نے پاؤل کی طرف بیٹے ہوئے مرد سے کہا یا پاؤل کی طرف والے نے سرکی طرف والے سے کہا۔

ہاوس مرد کو کیا بیاری ہے؟ جواب دیا اس پر جادو ہے پوچھا کس نے جادو کیا؟ جواب دیا لہید بن اعصم نے ان بالوں میں چرز میں جادو کیا؟ جواب دیا کہ کنگھی میں اور کھجور ان بالوں میں جو کنگھی کرتے میں گرتے ہیں اور زمجور کے خوشہ کے غلاف میں پوچھا یہ چیزیں کہاں ہیں؟ جواب دیا کہ ذی اروان کے کنویں میں ۔سیدہ عائش رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم اس کویں پرتشریف لائے تو فرمایا اے عائش اس کویں کی مہندی کے پانی کی طرح (رنگین) تھا اور و بال کے ورخت شیطانوں کے سز معلوم ہوتے تھے۔فرماتی ہیں ورخت شیطانوں کے سز معلوم ہوتے تھے۔فرماتی ہیں بین نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول آ پ نے اے جلا

۳۵۳۶: ام المؤمنین سیده ام سلمه رضی الله عنها نے عرض کیا اے الله کے رسول آپ کو ہرسال بیاری ہو جاتی ہے اس زہر ملی بکری کی وجہ سے جو آپ نے جاتی ہودن کی دعوت میں ) کھائی آپ نے فر مایا: مجھے جو بیاری بھی ہوئی وہ اس وقت بھی میرے فر مایا: مجھے جو بیاری بھی ہوئی وہ اس وقت بھی میرے مقدر میں لکھی ہوئی تھی جب سیدنا آدم علیہ السلام مٹی مقدر میں لکھی ہوئی تھی۔

## ٣٦: بَابُ الْفَوَعِ وَالْآرَقِ وَا مَا يُتَعَوَّذُ مِنْهُ

٣٥٣٧. خدننا أبو بكر بن آبى شيئة أنا عَفَانُ أَنَا وَهُبُ فَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَجُلانَ عَنْ يَعَقُوبَ بَنِ عَبْدِ ابْنِ الْآشِحِ عَنُ سَعِيدِ بْنِ مَالِكِ عَنْ خَوْلَة بِنْتِ سَعِيدِ بْنِ مَالِكِ عَنْ خَوْلَة بِنْتِ سَعِيدِ بْنِ مَالِكِ عَنْ خَوْلَة بِنْتِ صَعِيدٍ بْنِ مَالِكِ عَنْ خَوْلَة بِنْتِ صَعَيدٍ بْنِ مَالِكِ عَنْ خَوْلَة بِنْتِ صَعَيدٍ بُنِ مَالِكِ عَنْ خَوْلَة بِنْتِ مَا خَوْلَة بِنْتِ مَا خَوْلَةً بَنْتِ لَا مَنْولًا مَنْ شَوْ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ فَاللَّهُ التَّامَّاتِ مِنْ شَوْ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرُّهُ فَى ذَالِكَ الْمَنْولُ شَيْءً حَتَى يَرْتَجِلُ مِنْهُ ."

٣٥٣٨: حَدَّتَنَا مُحمَّدُ بَنُ يَشَادٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهُ الْأَنْصَادِى حَدَّتَنِى عَيْدَةَ بَنِ عَبْدِ الرَّحُمَنِ : حَدَّتَنِى آبِي الْاَنْصَادِى حَدَّتِنى أَبِي الْعَاصِ قَالَ لَمَّا اسْتَعُمَلَتِى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عُثْمَان بُنِ أَبِى الْعَاصِ قَالَ لَمَّا اسْتَعُمَلَتِى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللَّا عَلَيْهِ وَسِلْم عَلَى الطَّائِفِ جَعَل يَعْرِضُ لِى شَىءٌ صَلّى الله عَلَى الطَّائِفِ جَعَل يَعْرِضُ لِى شَىءٌ فَى صَلّى الله عَلَى الطَّائِفِ جَعَل يَعْرِضُ لِى شَىءٌ فَى صَلّى الله عَلَى الطَّائِفِ جَعَل يَعْرِضُ لِى شَىءٌ وَمَلْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّهُ آلِكُ رَحُلْتُ إلى رَسُولَ اللهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّهُ آلِي الله الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّهُ آلِي الله الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّ آبِي الْعَاصِ ؟

قُلْتُ نعم يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ مَا جَاء بِكَ؟ فَلاتُ يَا رَسُولَ اللّهِ عَرْضَ لِى شَىء فِى صَلَواتِى حَتَى مَا افْرِى مِا أَصَلِيلَى قَالَ ذَاكَ الشّيْطَانُ آدُنُهُ فَدَنَوْتُ مِنهُ ادْرِى مِا أَصَلِيلَى قَالَ ذَاكَ الشّيطَانُ آدُنُهُ فَدَنَوْتُ مِنهُ فَي عَلَى صَدُورَى بِيدِهِ وَ تَعْمَلُ فَصَرَبَ صَدُورَى بِيدِهِ وَ تَعْمَلُ فَي عَلَى فَي فَي عَلَى اللّهِ فَقَعَلَ ذَالِكَ تَعْمَلُ فَي عَلَى اللّهِ فَقَعَلَ ذَالِكَ تَعْمَلُ فَي مَا اللّهِ فَقَعَلَ ذَالِكَ تَعْمَلُ فَي اللّهُ فَقَعَلَ ذَالِكَ تَعْمَلُ فَي مَا أَنْ اللّهُ فَقَعَلَ ذَالِكَ عَلَى اللّهُ فَي مَا اللّهِ فَقَعَلَ ذَالِكَ تَعْمَلُ فَي مَا أَنْ اللّهِ فَقَعَلَ ذَالِكَ اللّهُ عَدْوًا اللّهِ فَقَعَلَ ذَالِكَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

قَالَ فَقَالَ عُشَمَا فَلَعَمُرِى مَا آحُسِبُهُ حَالطَيْيَ نَعُدُ.

٣٥٣٩: حَدَّثَنا هَارُونَ بَنُ حَيَّانَ ثَنَا اِبُرَاهِيُمُ بُنُ مُوسَى أَنَّا اِبُرَاهِيُمُ بُنُ مُوسَى أَنَّا أَبُو جَنَابٍ عَنَ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ

## دیاب: گھبراہث اور نینداُ جاٹ ہونے کے وقت کی دُعا

٣٥ ٣٧ : حفرت خوله بنت حكيم رضى الله عنها سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب م میں ہے کوئی تھی منزل میں پڑاؤ ڈالے (اور اس ولتت ) يدعاير ه : أعُودُ بكلِمَاتِ اللهِ السَّامَّاتِ مِنْ مُسَوَّ مَسا خَلَقَ تُواسِ مقام کی کوئی چیزاے ضررنہ پہنچا سکے تی بہاں تک کہ وہاں ہے کوج کر جائے۔ ۳۵ ۳۸ : حضرت عثان بن ابی العاصٌ فرماتے ہیں کہ رسول الندصلي الله عليه وسلم نے مجھے طائف كا عامل ( گورنر ) مقرر فرمایا تو مجھے جونماز پڑھ رہا ہوں اس ہے ذہول ہو جاتا میں نے بیرحالت دیکھی تو سفر کر کے رسول الله کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آ یے نے فر مایا: ابن الى العاص؟ من نے عرض كيا جي۔ اے اللہ كے رسول فرمایا: کیسے آنا ہوا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے نماز میں کچھ خیال آنے لگا یہاں تک کہ بیا بھی وھیان نہیں رہتا کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا: پیشیطان ( کا اثر ) ہے قریب ہو جاؤ میں آپ کے قریب ہوا اور بنجوں کے بل (مؤدب) بیٹھ گیا آ پ نے میرے سینہ پر ہاتھ مارا اور میرے منہ میں تھکارا اور فرمایا اے وشمن خدا نکل جا تین بار ایبا ہی کیا پھرفر مایا: ( جاؤ ) اینے فرائض سرانجام دو۔حضرت عثمان فر ماتے بی قسم ہے کہ اس کے بعد شیطان نے مجھے وسوسہ نہ ڈ الا۔ ۳۵ ۳۵: حضرت ابولیلی رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں نی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک

أَبِى لَيُلِي عِنُ آبِيهِ آبِى لَيْلَى قَالَ كُنُتُ جَالِسُا عِنُدُ النَّبِى عَيَّا اللَّهِ عَلَى الْحَارَ وَجَعًا فَقَالَ النَّبِى عَيَّا اللَّهِ الْحَدُ الْحَدُ الْحَدُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدُ اللَّهُ ال

دیباتی حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرا بھائی بیار ہے۔ آ ی نے دریافت فرمایا : کیا بیاری ہے؟ بولا اے آسیب ہے۔ فرمایا: جاؤ اور اسے میرے پاس لے آؤ۔ وہ گیا اوراے لے آیا اور آپ کے سامنے اے بھا دیا میں نے سناآپ نے اس پر بیددم کیا سورہ فاتحہ سورۂ بقرہ کی ابتدائی جار آیات اور درمیان ہے دو آيتين ﴿ وَ اللَّهُ تُحُمُّ اللَّهُ وَاحِدٌ ﴾ اورآية الكرى اور بقره کی آخری تین آیات اور آل عمران کی ایک آیت ميرا كمان ہے كہ ﴿شهدَ اللَّهُ اَنَّهُ لَا اللَّهُ الَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله اوراعراف كي آيت مباركه ﴿إِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ ﴿ ﴾ اور مؤمنون كي (آخري) آيت ﴿ وَ مَنْ يَدُعُ مَعَ اللَّهُ اِلْهَا آخَرَ لَا بُرُهَانَ لَهُ ﴾ اورسورة جن كي آيت ﴿و أَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا .....﴾ اورسورهَ صافات كي ابتدائي دس آيات اورحشر كي تمن آيات اور ﴿ فَلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ اورمعو ذتین پھروہ دیہاتی تندرست ہوکرا یہے کھڑا ہوا كەتكلىف كالمجھا ترجمي باقى نەتھا۔

## بالمالخالي

## کھٹائ اللّہائیں۔ کتاب لباس (بعن کیڑا بہننے کے احکام)

## ا: بَابُ لِبَاس رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ

٣٥٥٠ حدد ثنا ابُو بَكُر بُنُ آبِي شَيْبة ثَنَا سُفَيان بُنْ غَيْنة عَنِ الدُّهُرِي عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشة رَضِي الله تَعَالَى عنه عَنِ الدُّهُرِي عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشة رَضِي الله تَعَالَى عنه قالَتُ صَلّى رَسُول اللهِ صَلّى الله عليه وَسَلّم في خَمِيضة لها أعَلام فقال شغليي اعْلام هذه ادُهبُوا بها أبي جهم. وَانْتُونِي بَانْبِجَانِيّته.

ا ٣٥٥ خدَفْنا أَبُو بَكُوبُنُ ابِي شَيْبَة فَنَا أَبُو أَسَامَة الْحَبَرِيلُ سَلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيْرة عَنْ حُميُدِ بُنِ هِلالِ عَنْ ابِي الْحَبَرِيلُ سَلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيْرة عَنْ حُميُدِ بُنِ هِلالِ عَنْ ابِي الْحَبَرِيلُ عَنْ ابِي الْمُؤْدِة قَالَ دَحَلَتُ عَلَى عَائِشَة فَاخْرَجَتُ لِي ازْازًا عَلِيظًا مِن التّبِي تُصْنِعُ بِالْيَمْنِ و كَسَاءُ مِنْ هَذِهِ الْاكْبِية الْتِي مَن التّبِي تُصْنِعُ بِالْيَمْنِ و كَسَاءُ مِنْ هَذِهِ الْاكْبِية الْتِي ثَنْ اللّهِ عَلَيْكُ لَتُحْمَى اللّهُ عَلَيْكُ أَلُهُ عَلَيْكَةً فَي اللّهُ عَلَيْكَةً اللّهُ عَلَيْكَةً فَي اللّهُ عَلَيْكَةً فَي اللّهُ عَلَيْكَةً اللّهُ عَلَيْكَةً اللّهُ عَلَيْكَةً اللّهُ عَلَيْكَةً عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكَةً اللّهُ عَلَيْكَةً اللّهُ عَلَيْكَةً اللّهُ عَلَيْكَةً اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَةً اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّه

٣٥٥٢: حَدْثَنَا أَحُمَدُ بُنُ ثَابِتِ الْجَحُدَرِئُ ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيْسَةً عَنِ اللَّهِ عُنْ خَالِدِ بُنِ مَعُدَانَ عَنُ عُيَسَةً عَنِ الْآخُوصِ ان حَكِيمٍ عَنُ خَالِدِ بُنِ مَعُدَانَ عَنُ عُيَسَةً عَنِ الْآخُوصِ ان حَكِيمٍ عَنُ خَالِدِ بُنِ مَعُدَانَ عَنُ عُبَادة بُنِ الصَّامِتِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْشَةً صَلَى فِي شَمَلَةٍ عَبَادة بُنِ الصَّامِتِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْشَةً صَلَى فِي شَمَلَةٍ قَدُ عَقَدَ عَلَيْهَا .

٣٥٥٣: حَدَّلْتَا لِوُنُسُ بُنُ عَبُد اللَّهِ لِنَا ابْنُ وَهُبِ ثَنَا مَالِكُ عَنْ ابْنُ وَهُبِ ثَنَا مَالِكُ عَنْ السِّحْقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ ابِي طَلْحَةَ عَنَ انسِ بُنِ

#### باب: آنخضرت کے لباس کابیان

۱۳۵۵: ام المؤمنین عائشہ ہے روایت ہے آتخضرت کے نماز پڑھی ایک اونی چادر میں جس میں نقش ہے پھر نماز پڑھ کر آپ نے فرمایا: اس چادر کے بیل بوٹوں نے مجھ کوعافل کردیا (نماز میں) یہ چادر ابوجیم کے پاس لے جا (انمہوں نے یہ چھ کا دو۔ چادر آپ کو بھیجی تھی ) اور ان سے ایک ساوی چادر مجھے لا دو۔ چھے کا دو۔ اور آپ کو بھیجی تھی ) اور ان سے ایک ساوی چادر مجھے لا دو۔ امر مین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے مجھے ایک موٹا سا تبیند نکال کردیا جو ماضر ہوا انہوں نے مجھے ایک موٹا سا تبیند نکال کردیا جو ماضر ہوا انہوں نے مجھے ایک موٹا سا تبیند نکال کردیا جو ماہم کی جا در جس کو ملبدہ کسن میں بنا جاتا ہے اور یہ عام می جا در جس کو ملبدہ وسلم کا انتقال ان دو کیٹروں میں ہوا۔

۳۵۵۲: حفرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیک چا در میں نمازادافر مائی آپ نے اس پر گرہ باندھ لی تھی (تا کہ کھن نہ جائے )۔

۳۵۵۳: حضرت انس بن ما لک رضی اُلله عنه فرماتے بیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا آپ نجران مالک قبال نخستُ مع النّبي ﷺ و ذاءٌ نسخبرانيُّ غليظ کي بني ہوئي ايک ڇا درمو نے حاشيه ( کناره) والی پہنے الْعِداسية

٣٥٥٨ حدّث عبد الفَدُوسِ بن مُحمّدِ ثنا بشر بن عُمر بن شما انسَ لَهِية حدَث الْهُو الاسْودِ عَنْ عاصم بُن عُمر بن فَمر بن فَما انسَ لَهِية حدَث الْهُو الاسْودِ عَنْ عاصم بُن عُمر بن فَمَا الله فَمَا عَنْ عَالِشَة قالتُ ما رأيتُ وَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يسْبُ احدًا و لا يُطُوى لَهُ تؤت .

حازم عن ابنيه عن سهل بن سعد السّاعدى رضى الله عالى عنه ان اسه عن سهل بن سعد السّاعدى رضى الله تعالى عنه ان اسراة جانت الى رسول الله الله صلى الله عليه وسلم ببردة قال الشملة يا رسول الله الله الله عليه الشعت هذه بنيدى المحسوكها فاخدة عليه وسؤل الله صلى الله عليه وسلم مختاجا اليها فخوج عليه فيها و انها الإزارة فجاء فلان ين فلان ( رجل سمّاه يؤمند) فقال يا رسول الله اما أحسن هذه المبردة الحسيمة قال نعم قلمًا دحل طواها و ارسل بها الله فقال له القوم والله ما احسنت طواها و ارسل بها الله فقال له القوم والله ما احسنت كسبها النبي صلى الله عليه وسلم مختاجا اليها لهم سالته إياها؟ و قد علم من اله لا يرد سائلا فقال ابنى والله المنافذ الماها لتكون

فَقَالَ سَهُلُّ : فَانْتُ كَفَيْهُ يُوْمُ مَاتٍ.

۳۵۵۳: ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی القد عنہا فرماتی ہیں میں نے بھی رسول التُدصلی الله علیہ وسلم کو دوسرے کو برا بھلا کہتے نہ دیکھا اور نہ آپ کے کیڑے تہ کر کے رکھے جاتے (اس لئے کہ اسٹے کیڑے تھے ہی نہ کہ تہ کرکے کرکھیں)۔

۳۵۵۵: حفرت مہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک خاتون آپ کی خدمت بیں چا در ایت ہے کہ ایک خاتون آپ کی خدمت بیں چا در ایخ باتھوں ہے بیس نے اس لئے بی کہ آپ بہنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فر مالی آپ کو اس کی خرور نہ ہیں کہ آپ بہنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فر مالی آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی پھر آپ وہ چا در آپ کا تہبندتھی باہر ہمارے پاس تشریف لائے وہ چا در آپ کا تہبندتھی تو فلاں بن فلاں آئے ان کا نام ذکر کیا اور عرض کیا بہنا دیجئے آپ نے فر مایا: ٹھیک ہے اور اندر جا کرا ہے شکر کے ان کے پاس بھیج دی تو لوگوں نے اس ہے کہا بخدا تم نے اچھانہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بخدا تم نے اچھانہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بخدا تم نے ورکن نے پش کی تھی آپ کواس کی حاجت تھی بھرتم نے ما تک کی حالات تھی بھرتم نے ما تک کی حالات کے بیش کی تھی آپ کواس کی حاجت تھی بھرتم نے ما تک کی حالات کی ہمیں یہ معلوم بھی ہے کہ آپ پھرتم نے ما تک کی حالات کہ تمہیں یہ معلوم بھی ہے کہ آپ

سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے وہ کہنے لگا بخدا میں نے بیہ پہننے کے لئے نہیں ٹی میں نے تو اس لئے ما نگی کہ بیہ میرا کفن ہے۔حضرت مہل رضی اللہ عندفر ماتے ہیں جس روز اُن صاحب کا انتقال ہواان کا کفن وہی چا درتھی۔

۳۵۵۲: حضرت انس رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے بین که دسول الله سلی الله علیه وسلم اون زیب تن فرماتے اور ثو تا ہوا جوتا خود ہی سی لیتے اور موٹے سے موٹا کیڑا

٣٥٥٦: حَدَّثنا يَحَى بُنُ عُثُمَانَ بُنِ سَعِيْدِ ابْنِ كَثِيْرِ بُنِ دَيْنَا الْمُحَدِّمُ مِنْ الْمُعُمَّانَ بُنِ سَعِيْدِ ابْنِ كَثِيْرٍ بُنِ دَيْنَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُحَدِّمُ مُنَا القَيَّةُ بُنُ الُولِيَدِ عَنْ يُؤْسُفَ بُنِ ابْنُ كَنَا القَيَّةُ بُنُ الْولِيَدِ عَنْ يُؤْمِ بُنِ ذَكُوانَ عَنِ الْحَسَنِ عَن انسِ قَالَ لِيسَ كَثِيْرٍ عَنْ نُوْحٍ بُنِ ذَكُوانَ عَنِ الْحَسَنِ عَن انسِ قَالَ لِيسَ

رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ الصُّوفَ واحْتَذِى المَحْصُوفَ ولَبِسَ ﴿ يَهِنَ لِيتِ \_ ثُوبًا حِشْنَا حِشْنَا.

# ٢: بَابُ مَا يَقُولَ الرَّجُلِ إِذَا لَبِسَ ثُوبًا جَديدًا جَديدًا

٣٥٥٥: حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَة ثَنَا يَوِيُدُ بُنُ هَارُوْنَ فَالَ ثَنَا آصَبَعُ بُنُ زَيْدِ ثَنَا آبُو الْعَلاءِ عَنْ آبِى أَمَامَة قَالَ لِبَسَ عُمْرُ ابُنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ثُوبًا جَدِيْدَا فَقَالَ آلْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَاتَجَمَّلُ بِهِ فَقَالَ آلْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَاتَجَمَّلُ بِهِ فَقَالَ آلْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَاتَجَمَّلُ بِهِ فَعَلَيْهِ فَيْ حَيَاتِي ثُمُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم يَقُولُ مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِي وَالْحَمْدُ لِلهِ فِي حَيَاتِي ثُمُ اللهِ عَوْرَتِي وَاتَحِمُّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ثُمُ ثُمُ وَلِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَاتَحِمُّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ثُمُ لَكُم اللهِ فَي حَيَاتِي ثُمُ لَهِ فَي حَيَاتِي ثُمُ لَكُم اللهِ فَي حَيَاتِي ثُمُ لَكُم اللهِ فَي حَيَاتِي ثُمُ لَكُم اللهِ فَي حَيَاتِي ثُمُ لَهُ فَي مَنْ اللهِ فَي اللهِ فَي حَيَاتِي ثُمُ لَكُم اللهِ وَفِي حَمُّلُ اللّهِ وَفِي مَنْ اللّهِ حَيًّا وَ مَيْتًا قَالَهَا كَنَا فِي اللّهِ وَفِي حَمُّلُ اللّهِ وَفِي حَمُّظُ اللّهِ وَفِي مَنْ اللّهِ حَيًّا وَ مَيْتًا قَالَهَا كَنَا فِي اللّهِ وَفِي حَمُّظُ اللّهِ وَفِي مِنْ اللّهِ حَيًّا وَ مَيْتًا قَالَهَا فَلِانًا لِهُ اللّهِ وَفِي حِفُظُ اللّهِ وَفِي مِنْ اللّهِ حَيًّا وَ مَيْتًا قَالَهَا فَلَانًا

٣٥٥٨: حَدَّقَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مَهْدِي ثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ ٱلْبَانَا مَعُمرٌ وَضِى اللهُ مَعُمرٌ عَنِ النَّهُ عَمَرٌ وَضِى اللهُ مَعُمرٌ عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَاللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا آنَّ وسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَاي عَلَيه عَلَيه وَسَلَم وَاي عَلَي عَنْهُمَا آنَ وسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَاي عَلَى عَنْهُمَا آنَ وسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَاي عَلَى عَلَي عَنْهُمَا آنَ وسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَاي عَلَى عَلَي عَلَي عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

## چاپ : نیا کپڑا پہننے کی دُعا

۳۵۵۷: حضرت ابوا ما مدرضی الله عند فرمات بین که سیدنا عمر بین خطاب رضی الله عند نے نیا کپڑا بہنا اور کہا (ترجمہ) تمام تعریفیں الله تعالیٰ کے لئے بین جس نے بیجے ستر چھپانے اور زندگی بین زینت کے لئے بیہ کپڑا پہنا یا یکرفر مایا کہ بین نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بینا یا یا پھرفر مایا کہ بین نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بینا یا یا پھرفر مایا کہ بین نے رسول الله صلی الله عند منازجو نیا کپڑا پہن کر بید عا پڑھے: اَلْمَت مُن لَا بِهِ فِی لَلْمَا الله عَلَیْ وَاَتَحَمَّلُ بِهِ فِی الله وَارْتَیْ وَاَتَحَمَّلُ بِهِ فِی الله وَارْتَیْ وَاَتَحَمَّلُ بِهِ فِی الله وَان نَدگی اور حَمَّا ظت بین رہے۔ موت ہرحال بین الله کی تمہمانی اور حَمَّا ظت بین رہے۔ موت ہرحال بین الله کی تمہمانی اور حَمَّا ظت بین رہے۔ موت ہرحال بین الله کی تمہمانی اور حَمَّا ظت بین رہے۔ موت ہرحال بین ارشاوفر مایا۔

۳۵۵۸: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما قرماتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی الله عنه کو سفید کرنتہ پہنے و یکھا تو فر مایا: تمہما رایہ کپٹر اوھلا ہوا ہے یا نہیں عرض کیا نیانہیں ہے وھلا ہوا ہے۔ آ پ نے فر مایا ہیں عرض کیا نیانہیں ہے وھلا ہوا ہے۔ آ پ نے فر مایا سنتے کپٹر سے پہنو قابل تعریف زندگی گزاروا ورشہا دت کی موت مرو۔

<u>خلاصیة الراب ﷺ</u> ﷺ واقعی حضرت عمر رضی الله عنه نے قابل تعریف زندگی گزاری اور الله نعالی نے انہیں شہادت ہے ۔ سرفراز فر مایا اور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا فر مان حرف بحرف پورا ہوا۔ (سَمَوَں)

سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه الیی عظیم ہستی ہیں کہ اُن کے متعلق اپنے تو اپنے غیر بھی رطب اللمان ہیں۔عمر فاروق رضی الله عنه کا تو لوگوں کو انداز ہ ہی ہے لیکن وہ کتنے بڑے نتظم وسر براوِمملکت تھے اُس کا انداز ہ غیروں کوتو ہوگیالیکن اپنوں نے اُن کی اصطلاحات ہے استفادہ نہیں کیا۔ آئ بھی نارو ہے جیسے ملک میں وزیر بننے کے لیے غیروں کوتو ہوگیالیکن اپنوں نے اُن کی اصطلاحات ہے استفادہ نہیں کیا۔ آئ بھی نارو ہے جیسے ملک میں وزیر بننے کے لیے ''عمریڈ لا '' (یعنی عمر کے واثین ) کامضمون یاس کرنا ضروری ہے۔ (ابو میان)

#### مِ بِابُ مِا يُهِي عَنْدُ مِنَ اللِّبَاسِ

٩ ٥٥٥ حدثه الوبكر ثنا شفيان بن سفيان بن شفيان بن عينة عن الوهرى عن عطاء بن يزيد اللّيثي عن ابئ سعينه النحدري وضبى الله تعالى عنه آن النبق ضلى الله عليه وسلم نهى عن إبستين فاصا اللهستان فاشتمال التسماء والاختباء في النّوب الواحد ليس على فرجه منه شيء.

م ٢٥٦٠ حدث الله المو بكر بن ابي شيبة ثنا عبد الله بن عبد للمنير و ابو أسامة عن عبيد الله ابن غمر خبيب بن عبد الرّحمن عن حفص بن عاصم عن ابن هريرة ان رسول الله من عنى عنى الشيمال الصماء و عن الله من الشيمال الصماء و عن الإحتباء في النّوب الواحد يفضى بفرجه الى السماء. الاحتباء في النّوب الواحد يفضى بفرجه الى السماء. الم ٢٥١: حدث الله بن شيبة ثنا عبد الله بن أمنير و ابو أسامة عن سغد ابن سعيد عن غمرة عن أمنير و ابو أسامة عن سغد ابن سعيد عن غمرة عن المعبد عن غمرة عن المعبد و المن المعبد عن غمرة عن المعبد و المن المعبد عن غمرة عن المعبد و المنت المعبد و المنت المعبد و المنت المعبد و المنت المنت المعبد و المنت المنت المنت فرجك

#### ٣: بَابُ لُبُس الصُّوُفِ

إلى الشماء

٣١ ٣٠١ حدث البو بكر بن ابى شيبة ثنا الحسل بن مؤسى عن شيبة ثنا البيه قال مؤسى عن شيبان عن قتادة عن ابنى بؤدة عن ابنيه قال قال بني بابنى لؤشهدتنا و نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصابتنا الشماء لحسبت الريخنا ريخنا ريخالف

٣٥ ٦٣: حدَّثنا فحمَّدُ بُنْ عُفَمانَ بُن كرامة ثنا ابُو أَسَامة ثنا اللهُ أَسَامة ثنا اللهُ وَاللهُ بُن اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَّا لِللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللهُولِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

#### چاپ : ممنوع لباس

۳۵۵۹: حضرت ابوسعید خدری سے منع فرمایا ایک اشتمال رسول اللہ نے دولباسوں سے منع فرمایا ایک اشتمال صماء سے (ایک ہی کپڑ ابور سے بدن پراس طرح لبیت لینا کہ ہاتھ باؤں بھی نہ ہلا سکے بسااوقات کپڑا ذرا چھوٹا ہوتو اس میں سر کھلنے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے ) اور ایک ہی کپڑ اہوتو ایسے گوٹ مار کر بیٹھنا کہ سر کھلا رہے۔ ایک ہی کپڑ اہوتو ایسے گوٹ مار کر بیٹھنا کہ سر کھلا رہے۔ دولتم ک دولیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دولتم ک لباسوں سے منع فرمایا: اشتمال صما، سے اور ایک ہی کپڑ اہوتو ایسے انداز سے لیشنا کہ شرمگاہ آسان کی طرف کھلی رہے۔ طرف کھلی رہے۔

الا ۳۵:۱م المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول النہ سلی اللہ علیہ وسلم نے دوشم کے دوشم کے اللہ علیہ وسلم نے دوشم کے لباسوں سے منع فر ما انتہال سما، سے اور ایک می کیٹر ااپنے لیسٹنے سے کہ شرمگاہ آسان کی طرف کھلی میں کیٹر ااپنے لیسٹنے سے کہ شرمگاہ آسان کی طرف کھلی

#### دياب: بالون كاكير يبننا

۳۵۶۲ :حضرت ابوموی اشعری نے اپنے صاحب اور اسے فرمایا بیٹا اگر تو جمیں اس حالت میں فریکتا کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ شھاور بارٹی بری تو تمہیں لگتا کہ جماری بو بھیڑ کی بو ہے۔ (یعنی بالوں کا لباس بہننے سے ایسی بوآ نے لگتی ہے)۔

۳۵ ۲۳: حضرت عباده بن صامت رضی الله عنه فر مات بین که ایک روز رسول الله صلی الله علیه وسلم جمار ب الصّامت رضى الله تعالى عَنْهُ قَالَ حَرْجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسَلَمَ ذَاتَ يَوْمٍ و عَلَيْهِ جُبَّةً رُوْمَيْةً مِنْ صَلَى الله عَلَيْهِ مُبَنَّةً مُنْ أَنْ يَوْمٍ و عَلَيْهِ جُبَّةً رُوْمَيْةً مِنْ صَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله صَلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

٣٥١٣: حدثنا الْعَبَّاسُ بَنُ الْوَلِيْدِ اللِّمَشُقِيُّ وَ اَحْمَدُ بَنُ الْاَزْهِرِ قَالا ثَنَا مَرُوانُ بَنُ مُحَمَّدِ ثَنَا يَزِيدَ بَنُ السَّمُطِ حَدَّثَنِي الْوَضِينُ بُنُ عَطَاءِ عَنُ مَحُفُوط بَنِ عَلَقَمَةً عَنُ سَلَّمان الْفارِسِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ تَوْضًا فَقَلَبَ جُبَّة صُوفٍ كَانْتُ عَلَيْهِ فَمَسْحَ بِهَا وَجُهَة.

٣٥٦٥: حدَّفْنَا سُولِلْهُ بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَا مُوسَى ابْنُ الْفَصُلِ عِنْ شَعْبة عَنْ هِنْسَام ابْنِ زَيْدٍ عَنْ آنسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ وَيَنْ شُعْبة عَنْ هِنْسَام ابْنِ زَيْدٍ عَنْ آنسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ وَأَيْتُهُ وَأَيْتُهُ وَالْمَتُهُ يُسِمُ عَنْسَمَنَا فِي آذَانِهَا و والنَّهُ مُتَّرِزًا بِكِساء.

#### ۵: بَابُ الْبَيَاضِ مِنَ التِّيَابِ

٣٥١٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْصَّبَّاحِ أَنْبَأْنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَجَاءِ الْسَجَىُ عَنِ ابْنِ خُفَيْمِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبِيْرِ عن ابْنِ عَبَّـاسٍ قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَةً خَيْسِرُ بْنِسَابِكُمُ الْبَيَاصُ فَالْبَسُوْهَا و كَفِنُوا فِيْهَا مَوْتَاكُمُ.

٣٥ ١٧: حدد ثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّد ثَنَا وَ كِيْعٌ عَنُ سُفَيَانَ عَنْ حِيدٍ بَنِ ابِى شَبِيْبٍ عَنْ سَمُرَة حِيدٍ بُنِ ابِى شَبِيْبٍ عَنْ سَمُرَة حِيدٍ بُنِ ابِى شَبِيْبٍ عَنْ سَمُرَة ابْنِ جُنُدُ دِبِ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ الْبَسُوها ثِيَابَ ابْنِ جُنُدُ دِبِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ الْبَسُوها ثِيَابَ الْبَيْ حَيْدَ الْبَسُوها ثِيَابَ الْبَيَاضِ فَإِنَها اَطُهَرُو اَطْيَبُ.

٣٥١٨: حدَّ فَنَسَا مُسحسَدُ بُنُ حسَّانِ الْآزُرَقَ فَسَاعَبُدُ الْمَسجِيْد بُنِ أَبِى دَاوُد ثَنَا مَرُوانَ بُنُ سَالِمٍ عَنُ صَفُوانَ بُنِ عَمُرُو عَنُ شُرَيْحِ بُنِ عُبَيدِ الْحَضْرَمِيَ عَنُ آبِى الدَّرُدَاءِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ

پاس ہا ہرتشریف لائے آپ دومی جبہ پہنے ہوئے ہے جو بالوں کا بنا ہوا تھا اس کی آسٹینیں شک تھیں آپ نے اس ایک کپڑے میں ہمیں نماز پڑھائی آپ کے جسم اطہر پراس کے علاوہ کچھ نہ تھا۔

۳۵ ۱۳۵ حضرت سلمان فاری رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے وضو کیا اور بالوں کا جبہ جو پہن رکھا تھا اسی کو بلیٹ کر چہرہ صاف کرلا۔۔

۳۵ ۲۵: حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم بکریوں کے کان میں داغ دے رہے ہیں اور میں نے آپ کو (بالوں کی) کملی کا تہبند بائد ھے دیکھا۔

#### باب: سفيدكيرے

۳۵ ۲۹ : حضرت ابن عباس رضی الله عنها فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم فے فر مایا: تمہار بے کپڑوں میں سب سے بہتر سفید کپڑے ہیں اس لئے انہی کو بیہنا کراورانہی میں اپنے مردول کو کفن دیا کرو۔ ۱۳۵۶ : حضرت سمرہ بن جند ب رضی الله عند فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله عند فر مایا: سفید کپڑے بہتا کرو کیونکہ بیرزیاوہ یا کیزہ اور عمدہ ہوتے ہیں۔

۳۵ ۲۸ :حضرت ابوالدرداء رضی الله تعالی عنه بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله نبلیه وسلم نے ارشاد فرمایا: بہترین لباس جس میں تم الله کی بارگاہ میں حاضری دوا پی قبروں میں اور مسجدوں میں سفید لباس وسلَمَ إِنَّ احْسَنَ مَسَا زُرُتُهُمُ اللَّهِ سِهِ فَسَى قُبُورِ كُمُ وَ مَسَاجِدِكُمُ الْبَيَاضُ.

#### ٢: بَابُ مَنُ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْنُحِيَلاءِ

٣٥١٩: حَدَّقَنَا آبُو بَكُو بَنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا آبُو أَسَامَةَ ح وَ حَدَثَنَا عَلِي اللهِ بَنُ نُمِيرِ جَمِيْعًا عَنُ اللّهِ بَنُ نُمِيرِ جَمِيْعًا عَنُ عَبُدُ اللّهِ بَنُ نُمِيرِ جَمِيْعًا عَنُ عُبِيدِ اللّهِ بَنُ نُمِيرِ جَمِيْعًا عَنُ عُبِيدِ اللّهِ بَنْ نُمِيرٍ جَمِيْعًا عَنْ عُبِيدِ اللّهِ بَنْ عُمرَ آنَ رَسُولَ عُبَيْدِ اللّهِ عَلِيلًا فِي بَنْ فَلَ مَنْ اللّهِ عَلِيلًا فَي اللّهِ عَلَيْكُ فَي اللّهِ عَلَيْكُ فَي اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

• ٣٥٧: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ آبِى شَيْبَة ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْاَعْسَاسُ عَنْ عَطِيَّةً عَنَ آبِى شَعِيْدٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْاَعْسَاسُ عَنْ عَطِيَّةً عَنْ آبِى شَعِيْدٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنَ النَّحَيْلاءُ لَمْ يَتُظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنَ النَّحَيْلاءُ لَمْ يَتُظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنَ النَّحَيْلاءُ لَمْ يَتُظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّ

قَالَ فَلَقِيْتُ ابْنُ عُمْرَ بِالْبِلاطِ فَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيْتُ أَبِى شَعِيْدٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ عِن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَ آشَارَ إِلَى أَذُنَيْهِ: سَمِعَتُهُ أَذُنَاىَ وَ وَعَاهُ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَ آشَارَ إِلَى أَذُنَيْهِ: سَمِعَتُهُ أَذُنَاىَ وَ وَعَاهُ فَلْهِي.

ا ٣٥٤: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ آبِى شَيْبَة ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بِشرِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُرو وعَنَ آبِى سَلَمَةَ عَنُ آبِى هُرَيُرةً رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مَرَّ بِآبِى هُرَيُرةَ فَتَى مِنُ قُرَيْشِ يَجُرُّ سَبَلَة فَقَالَ يَابُنَ آجِي إِنِّى سَمِعْتُ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ جَرُّ ثَوْبَة مِن النَّحَيَلاءِ لَمُ يَنْظُرِ اللهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

ك: بَابُ مَوْضِعِ الْإِزَارِ آيُنَ هُوَ ؟
 ٣٥٤٢: خــ دُثْنَا آبُو بَكْرِ بُنُ آبِي شَيْنَة ثَنَا آبُو الْآخُومِ

ہے۔( معلوم ہوا کہ سفید رنگ بہتر ہے نماز بھی سفید کپڑے میں بہتر ہے)۔

#### چاہ : تکتر کی وجہ سے کیٹر الٹکا نا

۳۵ ۱۹ : حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبما بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جو تکبر اور فخر کی وجہ سے اپنے کپڑ سے لٹکائے الله تعالی روز قیامت اس کی طرف نظر التفات ندفر مائیں گے۔
 گے۔

معدہ محرت عطیہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جو تکبر اور غرور کی وجہ سے اپنا پانجا مدائکا ہے اللہ تعالی روز قیامت اس کی طرف نظر النفات نہ فرما نمیں حضرت عطیہ فرماتے ہیں کہ میں بلاط میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ اللہ عنہ کی ان کے سامنے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ذکر کی تو اپنے کا نول کی طرف اشارہ کر کے فرمانے گئے کہ میرے کا نول کی طرف اشارہ کر کے فرمانے گئے کہ میرے کا نول سے یہ حدیث تی اور میرے ول نے اے محفوظ رکھا۔

اسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے ایک قربانی نو جوان گزرا جو اپنی جا در گھییٹ رہا تھا فربایا: بینتیج ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ فرباتے سنا جو تکبر و غرور میں اپنے کیڑے کھیئے روزِ قیامت اللہ تعالی اس کی طرف نظر النفات نہ فربا میں گے۔

میں اللہ تعالی اس کی طرف نظر النفات نہ فربا میں سے۔

چاہ : یا شجامہ کہاں تک رکھنا جا ہے؟ ۳۵۷۲: حضرت حذیفہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُسْلِمِ أَبُنِ نُذَيْرِ عَنْ حُذَيْقَةً قَالَ آخَذَ رسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ بِسَاسُفُلِ عَضَلَةِ سَاقِيُ أَوْ سَاقِهِ فَقَالَ هَذَا مُوْضِعُ الْإِزَارَ فَإِنَّ أَبَيْتَ فَأَسُفَلَ فَإِنَّ أَبَيْتَ فَأَسُفَلَ فَإِنَّ أَبَيْتَ فَأَسُفَلَ فَإِنّ ابَيْتَ فَلا حَقُّ لِللإِزَارِ فِي الْكَعْبَيُنِ.

حَدُّ ثَنَا عَلِي بُنُ مُنحَمَّدٍ ثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً حَدِّثْنِي أَبُوْ إِسْحَاقَ عَنْ مُسُلِم بْنِ نُذَيْرِ عِنَ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِي عَلِينَةً مِثْلَهُ.

٣٥٧٣: خدد تُنا عبلى بُنُ مُحمَّدِ سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَة عَن المُمَلاءِ عَبُدِ الرَّحْمَن عَنُ آبِيْهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي سَعِيْدِ هَلُ سَمِعَتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ شَيْدًا فِي الْآوَارِ قَالَ نَعَمُ سيمغتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ إِذَارَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى إنْ صَافِ سَاقَيْهِ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْكُعُبَيْنِ وَ مَا اسْفِلْ مِنْ الْكَعْبِيْنِ فِي النَّارِ يَقُولُ ثَلاَّ ثَا لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَوَّ إِزَارَهُ بَطُوًّا.

فر مائیں گے جوتکبر وغرور میں اپنی از ارگھیٹے ۔

٣٥٧٣: حَدَّثُنَا أَبُو بَكُرِبُنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُونَ أَنْهَأَنَا شَرِيُكُ عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمْيُرِ عَنْ خَصَيْنِ بُنِ قَبِيْصَةَ عَنِ الْمُعِيْرَةِ بُن شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّكُمْ يَاسُفُيَانَ بُنَ سَهُلِ لَا تُسُبِلُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسُبِلِيْنَ.

#### ٨: بَابُ لُبُسِ الْقَمِيُصِ

٣٥٧٥: حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بَنُ إِبُرَاهِيَمَ الثُّوَرَقِيُّ ثَنَا ٱبُوتُمَيُّلَةَ عَنُ عَبْدِ الْمُوْمِنِ ابْنِ خَمَالِدِ عَنِ ابْنِ بُوَيْدَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم كوقيص عن زياوه كوكى كيرًا قَالَتُ لَمُ يَكُنُ قُوْبُ آحَبُ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنَ الْقَمِيْصِ. يستدنه تقار

رسول النُدصلي الله عليه وسلم نے ميري يا اپني پند لي كا تيج کا پیٹمہ پکڑ کرفر مایا: یہ ہے از ارکی جگدا گریہ پہند نہ ہوتو اس نے پچھ نیچے بیابھی پندنہ ہوتو اس سے پچھ نیچے بیہ بھی پسندنہ ،وتو نخنوں پرازارر کھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ووسری سند ہے یہی مضمون مروی ہے۔

٣٥٧٣ : حضرت عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه ہے عرض کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے از ار کے متعلق سمجھ سنا؟ فرمانے کے جی میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے سنا: مؤمن کی ازاراس کی نصف ساق تک ہونی جا ہے اور نصف ساق اور تخنوں کے درمیان ہوتو اس میں کچھ حرج (عمناہ) نہیں ہے اور کیکن مخنوں

سے پنچے ہوتو ( مخنوں کا ) وہ حصہ آگ میں جلے گا تین بار آ یے نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ اس مخص کی طرف التفات بھی نہ

س سے ۳۵۷: حضر ت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فریا تے ہیں که رسول النُدصلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اے سفیان بن مہل اینے کپڑے مت لٹکاؤ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کیٹر الٹکانے والے کو پسندنہیں فر ماتے۔

#### حِالب: تيص پهننا

۳۵۷۵: حضرت ام سلمه رضی الله عنها فرماتی بین که

### 9: بَابُ طُولِ الْقَمِيْصِ كُمُ هُوَ؟

٣٥٤٢: حدثنا أبُوَ بِكُرِ بُنُ ابِى شَيْبَةَ ثَنَا الْحَسَيْنُ بُنُ عَلِيَ عَنِ ابُنِ أَبِى رَوَّادٍ عَنُ سَالِمٍ ' عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيَ عَلَيْكَ قَالَ الْاسْبَالُ فِي الْاَزَارِ وَالْقَمِيْصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ حَرِّ شَيْنًا خَيْلاء لَمْ يَتُظُرِ اللَّهِ إلَيْهِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ :مَا أَغُرَبُهُ.

### • ا: بَابُ كُمُّ الْقَمِيُصِ كَمُ يَكُونُ

٣٥٤٤: حدَّثُنَا أَبُو كُرَيْبِ ثَنَا عُيلَا بُنُ حَكِيْمِ الْاؤْدِيُ ثَنَا أَبُو عُسَانَ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ ثَنَا عُيلَا بُنُ مُحَمَّدٍ 'قَالا ثنا حسَنُ بُسَلُ صالح ح وَحَدَّثَنَا سُفْيانُ بُنُ وَكِيْعٍ ثَنَا ابِي عن الحسَنِ بُنُ صالح ح وَحَدَّثَنَا سُفْيانُ بُنُ وَكِيْعٍ ثَنَا ابِي عن الحسَنِ بُنُ صالح ح وَحَدَّثَنَا سُفْيانُ بُنُ وَكِيْعٍ ثَنَا ابِي عن الحسَنِ بُنُ صالح ح وَحَدَّثَنَا سُفْيانُ بُنُ وَكِيْعٍ ثَنَا ابِي عن الحسَنِ بُن صالح ع وَحَدَّثَنَا سُفْيانُ بُنُ وَكِيْعٍ ثَنَا ابِي عن الحسَنِ بُن صالح ع وَحَدَّثَنَا سُفْيانُ بُنُ وَجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قال كَانَ رَسُولُ اللّه عَلَيْتُ وَالطُّولُ.

#### ا 1: بَابُ حَلِّ الْاَزَارِ

٣٥٤٨: حَدَّثَنَا أَبُو بِكُرِ ثَنَا أَبُنُ دُكِيْنِ عَنْ زَهَيْرِ عَنْ عُمْ وَعَلَى ابْنُ دُكِيْنِ عَنْ زَهَيْرِ عَنْ عُمُورِيةً بْنُ قُرَةً عَنْ عُمُورِيةً بْنُ قُرَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَنْ يُعَلِّيهُ قَبَايَعُتُهُ وَ إِنَّ زَرَ قَمَيْصِهِ أَبِيهِ قَالَ أَنَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ قَبَايَعُتُهُ وَ إِنَ زَرَ قَمَيْصِهِ لَهُ طُلَقٌ .

قَالَ عُرُوةَ فَمَا رَأَيْتُ مُعَاوِيَةً وَ لا ابْنَهُ فَى شِعَاءٍ وَ لا ابْنَهُ فَى شِعَاءٍ وَ لا صَيْفٍ \* إلَّا مُطْلَقَةُ أَزْرَاهُمَا.

## ٢ ا : بَابُ لُبُسِ السَّرَاويُلِ

٣٥٤٩: حَدَّثَنَا أَبُو يَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةً وَ عَلِى بُنُ مُحمَّدُ الْمُنْ بَشَارٍ قَنَا اللَّهُ الْمُحمَّدُ الرَّحْمَٰنِ قَالُوا ثَنَا اللَّهُ الْمُعَمَّدُ الرَّحْمَٰنِ قَالُوا ثَنَا اللَّهُ الْمُعَمَّدُ الرَّحْمَٰنِ قَالُوا ثَنَا اللَّهُ الْمُعَلَّمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

#### دپاپ : قیص کی لمبائی کی صد

۳۵۷۲: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اسبال ازار قبیص اور عمامہ سب میں ہوتا ہے جو تکبیر کی وجہ سے کوئی چیز بھی لاکائے الله تعالی روز قیامت اس کی طرف التفات نہ فرمائیں گے۔

#### چاپ : قیص کی آستین کی صد

۲۵۷۷: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بیان فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کم لمبائی والی حجوثی آستینوں والی قیص (کرنه) زیب تن فرماتے سے ۔ (بیعنی کرنه کی لمبائی گھنوں تک اور آستین کی بہنچوں تک مناسب ہے)۔

#### َ جِابِ: گُنتُه مِان کُلَی رکھنا

۳۵۷۸: حفرت قرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ ہے گئی گفتائدی کھلی ہوئی آپ کے کرتے کی گھنڈی کھلی ہوئی مختی ۔ (راوی حدیث) حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاذ معاویہ اور ان کے بیٹے کو گرمی میں نے اپنے استاذ معاویہ اور ان کے بیٹے کو گرمی میردی جب بھی دیکھاان کی گھنڈیاں کھلی ہو کمیں تھیں ۔

#### با الله المجامه بهننا

۳۵۷۹: حضرت سوید بن قیس رضی الله تعالی عنه بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمات بین تشریف لائے اور ہم سے پانجامه کی قیمت طے کی۔

## ١٣ : بَابُ ذَيْلُ الْمَرُأَةِ كُمُ يَكُونُ

٣٥٨٠: حَدَّقَتَا أَيُوْ بَكُرٍ قَنَا الْمُعْتَمِرُ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيُبِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنْ سُلَيْمَانَ ابُنِ يُسَارِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ كُمْ تَجُرُّ الْمَرُأَةِ مِنْ ِ ذَيُلِهَا قَالَ: شِبْرًا قُلُتُ : إِذًا يَنْكَشِفَ عَنْهَا قَالَ ذِرَاعٌ لَا تَزِيْدُ عَلَيْهِ.

١ ٣٥٨: حَدُّثَنَا ٱبُو بَكُرٍ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ ابْنُ مَهُدِيَ عَنُ سُفُسانَ عَنُ زَيْدِ الْعَمِّي عَنُ آبِي الصَّدِيْقِ النَّاجِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَزُواجَ النَّبِي عَلَيْكُ رُجِّ صَ لَهُنَّ فِي الذِّيلِ فِرَاعًا فَكُنَّ يَأْتِينًا فَنَذُرَعُ لَهُنَّ بِالْقَصَبِ ذِرَاعًا.

٣٥٨٣: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بَنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوُنَ ثَشَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ آبِي الْمُهَزَّمِ عَنْ أَبِي هُوَيُوهَ أَنَّ النَّبِيُّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ أَوْ لِلْمَ سَلْمَةَ ذَيُلُكِ ذِرَاعٌ.

٣٥٨٣: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَفُّانٌ ثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ ثَنَا حَبِيْبُ الْمُعَلِّمُ عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ عَائِشْةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي ذَيُولِ النِّساءِ شِبُرًا فَقَالَتُ عَائِشَةُ إِذًا تَنْحُرُجَ سُوقُهُنْ قَالَ فَذِرًاعَ.

#### ٣ ا : بَابُ الْعِمَامَةِ السُّودَاءِ

٣٥٨٣: حَـدُلَنَمَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنَّ مُسَاوِدِ عَنُ جَعُفَرِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حُزَيْتٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَتُ رَأَيْتُ النَّبِي عَلَيْتُهُ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةً فَرِمَاتِ بُوحَ دَيِكُمَا آبُ سياه عمامه يا تدمع بوت

٣٥٨٥: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا حَمَّادُ ٢٥٨٥: حضرت جابر رضى الله عند ـــــــروايت ــــهـكـ

#### بياب : عورت آلجل كتنالمبار كهے؟

• ٣٥٨: ام المؤمنين حضرت امسلمة قرما تي جي كه رسول اللَّهُ ہے دریافت کیا گیا کہ عورت اپنا آنجل كتنالكائ (لمباركم) ؟ فرمايا: ايك بالشت من في عرض کیا کہاس صورت میں (اس کے یاؤں) کھلے رہیں گے۔فرمایا: ایک ہاتھ لمبار کھاس سے زیادہ نہیں۔

۳۵۸۱: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم کی از واج مطهرات کو ایک ہاتھ آ کچل لسبار کھنے کی ا جازت تھی وہ ہمارے یاس آئیں تو ہم ان کوا یک ہاتھ ماپ کر دے دیتے۔

۳۵۸۲: حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے كدرسول التدسلي التدعليه وسلم في سيده فاطمه رضي الله عنها ياام المؤمنين سيده امسلمدرضي الله عنها عفر مايا: تمہارا دامن ایک ہاتھ لمباہونا جا ہے۔

٣٥٨٣ : ام المؤمنين سيده عائشه رضى الله عنها \_ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ایک بالشت لمباآ كل ركھنے كى اجازت دى تو انہوں نے عرض کیا کہ اس صورت میں عورتوں کی پندلیاں تھلی ر ہیں گے قرمایا پھرا یک ہاتھ لمبار کولیں۔

#### چاپ : سياه ممامه

۳۵۸۳: حضرت عمرو بن حریث رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کومنبر پر خطبہ ارشاد

٣٥٨٦: حدَّثَنَا أَبُو بِكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَة ثَنَا عَبُد اللَّهِ أَنْبَأَنَا مُوسَى بِنْ عَبُد اللَّهِ أَنْبَأَنَا مُؤسَى بِنْ عَبُد اللَّهِ أَنْ أَبِى شَيْبَة ثَنَا عَبُد اللَّهِ أَنْ عَبُد اللَّهِ بُن دَيْنَادٍ عَنِ ابْنِ عُمر انَّ النَّبِي عَيْنَةً وَعَلَيْهِ عَمَامَةٌ سَوْدَاءً. النَّبِي عَيْنَةً وَعَلَيْهِ عَمَامَةٌ سَوْدَاءً.

## ۵ : بَابُ إِرُخَاءِ الْعِمَامَةِ بَيْنَ الْكَفَتَدُ:

٣٥٨٥: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا آبُو أَبُو أَسَامَةً عَنْ مُسَاوِرٍ حَدَّثِنِي جَعْفَرُ بَنْ عَمْرُو بَن خُرَيْثِ عَنْ آبِيّهِ قَالَ كَانَـى أَنْظُرُ وَإِلَى رَسُولِ اللّه عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَمَامَةً سَوُداءً قَدْ أَرْخَى طَرَقَيْهَا بَيْنَ كَتَفَيْه

### ١ ا : بَابُ كَرَاهِيَةِ لُبُسِ الْحَرِيْرِ

٣٥٨٨: حدَّثْنَا اللهِ بِكُرِ بُنِ ابِي شَيِّبَة ثَنَا اسْمَاعِيْلُ بُنُ عُلَيْهَ ثَنَا اسْمَاعِيْلُ بُنُ عُلَيْهِ عَنْ انس بُنِ مَالِكِ قَالَ عُلَيَّة عَنْ عَبُدِ الْعَزِيْزِ بُنِ صُهَيْبٍ عَنْ انس بُنِ مَالِكِ قَالَ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَلَيْكَ مَنْ لَبِسَ السحرير في الدُّنيَا لَمُ عَلَيْكَ مَنْ لَبِسَ السحرير في الدُّنيَا لَمُ يَلَبُسُهُ فِي الْاَحِرةِ.

يَلْبَسُهُ فِي الْاَحِرةِ.

٣٥٨٩: حدَّثْنَا آبُو بَكُو بُنُ آبِي شَيْبة ثَنَا عَلِي بُنُ مُسُهِرٍ عَنِ الشَّغْتَاءِ عَنْ مُعَاوِية بُنِ عِن الشَّغْتَاءِ عَنْ مُعَاوِية بُنِ أَبِي الشَّغْتَاءِ عَنْ مُعَاوِية بُنِ أَبِي الشَّغْتَاءِ عَنْ مُعَاوِية بُنِ سُولُ اللَّه عَنِي عَنْ الدِيْباجِ سُولُ اللَّه عَنِي عَنِ الدِيْباجِ وَالْحَرِيْرِ وَالْإِسْتَبُرْق.

• ٣٥٩: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبة ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَة عَنِ الْحَكَم عَنْ عَبُد الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلي عَنْ حُذَيْفَة قَالَ عَنِ الْحَكَم عَنْ عَبُد الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلي عَنْ خُذَيْفَة قَالَ نَهْ يَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ لَيْسِ الْحَرِيْرِ وَالذَّهِب وَ قَالَ هُو لَهُمْ فَي اللَّهِ عَنْ لَيْسِ الْحَرِيْرِ وَالذَّهِب وَ قَالَ هُو لَهُمْ فَي اللَّهِ عَنْ لَيْسِ الْحَرِيْرِ وَالذَّهِب وَ قَالَ هُو لَهُمْ فَي اللَّهِ عَنْ لَيْسِ الْحَرِيْرِ وَالذَّهِب وَ قَالَ هُو لَهُمْ فَي اللَّهُ عَنْ لَيْسِ الْحَرِيْرِ وَالذَّهِب وَ قَالَ هُو لَهُمْ فَي اللَّهُ عَنْ لَيْسِ الْحَرِيْرِ وَالذَّهِب وَ قَالَ هُو لَهُمْ فَي اللَّهُ عَنْ لَيْسِ الْحَرِيْرِ وَالذَّهِب وَ قَالَ عَنْ لَيْسِ الْحَرِيْرِ وَالذَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَنْ لَيْسِ الْحَرِيْرِ وَالذَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْكُ إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَى اللهُ عَلَيْكُ إِلَيْهِ الللّهُ عَلَيْكُ إِلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ إِلَيْهِ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ إِلَى اللّهُ عَلَيْكُ إِلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَنْ لَلْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ لَيْهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّ

ا ٣٥٩: حدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ لِنُ أَبِي شَلِيَةً ثَنَا عَبُدُ الرَّحِلِمِ بُنُ

نی صلی اللہ علیہ وسلم (فتح کہ کے موقع پر) مکہ میں واقل ہوئے اس وفت آپ سیاہ عمامہ یا ندھے ہوئے تھے۔ ۳۵۸۲: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح کہ کے روز ( مکہ میں) دافل ہوئے اس وفت آپ کے سر پرسیاہ عمامہ تھا۔

## باب : عمامه ( كاشمله ) دونو ل موندهول كے

#### ورميان لنڪا نا

٣٥٨٤: حضرت عمر و بن حريث رضى الله عنه فرمات بي گويا بيل رسول الله صلى الله عليه وسلم كى طرف و كمچه ربا هول آپ كه سر پرسياه عمامه به استكه د ونول كنار به آپ نے مونڈ هول كه ورميان لاكار كھے ہيں۔

## دپاپ : ریشم پیننے کی ممانعت

۳۵۸۸: حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا و فرمایا: جود نیا میں ریشم پہنے وہ آخرت میں ریشم نه بہن سکے گا۔

۳۵۸۹ : حضرت براء رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے (ریشم کی اقسام) دیاج 'حربر اور استبرق (وغیرہ پہننے) ہے منع فرمایا۔

۳۵۹۰: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے رہیم اورسونا پہننے ہے منع فرمایا: پید خیا میں ان کا فروں کے لئے ہیں اور آخرت میں ہمارے گئے۔

ا **۳۵۹**: حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه نے سیراء کا

سُلَيْسَانَ عَنَ عُبِيْدِ اللَّهِ بُن عُمَرَ اخْبَرَهُ انَّ عُمَرَ بُنَ الْمُحَمَّلُ اللَّهِ الْمُحَمَّلُ الله الْخطَّابِ رَاى خَلَّةً سِيَرَاءَ مِنْ حَرِيْرٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله لوانتغت هذه الْخلَّة لِلُوفَد وليؤم الْخَمْعَة ! فقالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكَةً الْمَا يلُبِسُ هَذِهِ مِنْ لا خَلاق له في الاحرة.

# ١ : بَابُ مَنُ رُخِصَ لَهُ فِي لُبُسِ الُحَوِيُو

٣٥٩٢: حَدَّثَنَا أَبُو يَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةً ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ ثَنَا سَعِيدٌ بُنُ ابنَ عَرُوبَةً عَنْ قَتَادَةً أَنَّ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ ثَنَا أَهُمُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَنَّيْ فَيَ وَخُيص لِللزَّبْيُر بْنَ الْعَوَّامِ وَ نَسَاهُمُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَنِينَ فَي وَخُيص لِللزَّبْيُر بْنَ الْعَوَّامِ وَ لَيَا أَهُمُ اللَّهُ عَمْنَ مِنْ وَجُعِ لَعَبُدِ الرَّحْمِن بْنِ عَوْفِ فَي قَميْصَيْنِ مِنْ حَريْرٍ مِنْ وَجَعِ لَعَبُدِ الرَّحْمِن بْنِ عَوْفِ فَي قَميْصَيْنِ مِنْ حَريْرٍ مِنْ وَجَعِ لَعَبُدِ الرَّحْمِن بْنِ عَوْفِ فَي قَميْصَيْنِ مِنْ حَريْرٍ مِنْ وَجَعِ كَانَ بِهِمَا حِكَّةً.

1 / الله الرُّخصة في الْعَلَم في النُّوبِ اللهُ اللهُ

٣٥٩٣: حَدَّثُنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةً ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُغِيْرَةً بُن زِيَادٍ عَن ابِئ عُمَرَ مَوْلَى اَسْمَاءَ قَالَ رَأَيْتُ ابُنُ عُمَر رضى الله تعالى عَنهُمَا اشْترى عِمَامَةً لَهَا عَلَمٌ فَدَعَا بِالْحِمْلِينِ فَقْصُةً فَذَخَلَتُ عَلَى السَمَاءَ فَذَكُوتُ ذَالِك لِهَا : فَقَالَتُ بُولُسًا لِعَبْدِ اللّهِ يَا جَارِيَةً هَاتِي جُبّةً وَسُولُ اللّه صَلّى الله عَليْهِ وَسَلّمَ فَجَاء تُ بِجُبّةٍ مَكُفُوفَةِ الْكُمّينِ اللّه صَلّى الله عَليْهِ وَسَلّمَ فَجَاء تُ بِجُبّةٍ مَكُفُوفَةِ الْكُمّينِ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَجَاء تُ بِجُبّةٍ مَكُفُوفَةِ الْكُمّينِ

ایک رئیمی جوڑا دیکھا تو عرض کیا اے اللہ کے رسول اگرآپ بیخر بدلیں اور وفو دے ملاقات کے وقت اور جمعہ کے روز زیب تن فرما نمیں تو کیا ہی اچھا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے وہ پہنے جس کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہ ہو۔

## دیاب: جس کوریشم پہننے کی اجازت ہے

۳۵۹۲: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے بیر بن بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت زبیر بن عوام اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنهما کو ریشی قبیص بیننے کی اجازت دی تھجلی (خارش) کی بیاری کی وجہ ہے۔

دِیاب : ریشم کی گوٹ لگا نا جا تز ہے

۳۵۹۳: حضرت عمر رضی الله عندریشی کپڑے ہے متع فرمایا کرتے تھے مگر جو اس قدر ہواور ایک انگل سے اشارہ کیا پھر دوسری پھر تیسری اور پھر چوتھی ہے ( کہ چارانگل تک ریشم کی گوٹ درست ہے) اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ریشم ہے منع فرمایا کرتے تھے۔

۳۵۹۳: حفرت اساء کے غلام ابوعمر فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت ابن عمر کو ویکھا کہ آپ نے عمامہ فریدا جس کا حاشیہ (ریشی ) تھا آپ نے تینی منگوا کر حاشیہ کا ف اللہ میں حضرت اساء کے پاس گیا تو ان ہے اس کا تذکرہ کیا کہنے گئیں افسوس ہے ابن عمر پر اری لڑی! قدرا رسول اللہ کا جبہ تولاؤ۔ وہ ایک جبہ لائی جسکی فرا رسول اللہ کا جبہ تولاؤ۔ وہ ایک جبہ لائی جسکی

وَالْفَرَجَيْنِ بِالدِّيْبَاجِ.

19 : بَابُ لَبُسِ الْحَرِيْوِ وَالذَّهَبِ بَنِ سُلَيْمَانَ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ اسْلَيْمَانَ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ اسْلَيْمَانَ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ اسْلَيْمَانَ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ اسْلَيْمَانَ عَنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ الْمَحَمَّدِ بْنِ السَّحَاقِ عَنُ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ زُرَيْرِ الْمَعَافِقِي سَمِعْتَهُ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيَّ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ آخَذَ الْعَافِقِي سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيَّ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ آخَذَ الْعَافِقِي سَمِعْتُهُ يَقُولُ اللَّهِ وَ ذَهَبًا بِيَمِينِهِ ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ حَرِيْرًا بِشِمَالِهِ وَ ذَهَبًا بِيَمِينِهِ ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ فَقَالَ : إِنَّ هَلَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورٍ أُمَّتِى : حَلِّ لِانَاتِهِمْ ... لا 20%: حَدَّثَنَا آبُو بُكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ قَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ بُنُ لَعْلَى ذَكُورٍ أُمَّتِى : حَلِّ لِانَاتِهِمْ ... لا 20%: حَدَّثَنَا آبُو بُكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ قَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ بُنُ اللهِ عَلَيْكُ مَنْ أَبِى فَيَبِهِ مَا يَكُولُ اللهِ عَلَيْكُ مَنْ الْمَعْلَى الْمُعْمَلِهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهِ عَلَيْكُ حَدَّقَى اللهِ عَلَيْكُ حَدَّقَى اللهُ عَلَيْكُ مَنْ الْمِي فَلَيْكُ لِلهِ اللهِ عَلَيْكُ حَدَّقَى اللهُ عَلَيْكُ مَنْ الْمِي فَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ حَدَّقَى اللهُ اللّهِ عَلَيْكُ حَدَّقَى اللهُ عَلَيْكُ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

٣٥٩٥: حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ ثَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ بِنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْاَفْرِيْقِي عَنْ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ الْاَفْرِيْقِي عَنْ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ عَصْرِو: قَالَ حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيَّةً وَ فِي اِحْدَى يَعَمُّرِو: قَالَ حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيَّةً وَ فِي اِحْدَى يَعَمُّرِو: قَالَ حَرَبَ عَلَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيَّةً وَ فِي الحُدَى يَعَمُّرِو: قَالَ إِنْ هَلَيْنِ يَعَمُّرُهُ عَلَى ذَكُورٍ أُمَّتِى حِلَّ لِإِنَائِهِمْ.

٣٥٩٨: حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ ثَنَا عِيْسَى بُنُ يُوْنُسَ عَنُ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ اَنْسِ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى ذَيْنَبَ بِنُتِ رَسُولِ عَنِ الزُّهُ عِينَ الزُّهُ عِنْ الزُّهُ عِنْ الزُّهُ عَلَى ذَيْنَبَ بِنُتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُهُ قَمِيْصَ حَرِيْرٍ سِيَرَآءً.

## ٠ ٢: بَابُ لُبُسِ الْآحُمَرِ لِلرِّجَالِ

٣٥٩٩: حَدَّثَمَا أَبُو بَكْرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنُ شَرِيْكِ بُنِ
 عُبُدِ اللَّهِ الْقَاضِى عَنْ أَبِي السُحٰق عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: هَا رَأَيْتُ

آ ستینیں اور گریبان اور کلیوں پر ریشم کی گوٹ گلی ہوئی تھی۔

بات : عورتوں کے لئے رکیٹم اورسونا بہننا سے سے سے رکیٹم اورسونا بہننا سے ۳۵۹۵ : حضرت علی بن الی طالب کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہیٹم باتھ میں پکڑااور ہاتھا تھا با کیں ہاتھ میں پکڑااور ہاتھا تھا کرفر مایا: یہ دونوں میری امت کے مردوں برحرام ہیں عورتوں کے لئے حلال ہیں۔

۲۵۹۲: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ بی سلی اللہ علیہ وسلم کوایک جوڑہ کیڑے کا تخد آیا اوراس میں رہیم شامل تھا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مجھے بیس رہیم شامل تھا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مجھے بیس اس کا کیا کروں؟ فرمایا: (تیرے لیے) نہیں بلکہ اس کوکا کراتی ہوگا) فاطمہ کی اوڑھنیاں بنالو۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمارے پاس با ہرتشریف لائے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمارے پاس با ہرتشریف لائے آپ کے ایک ہاتھ میں رہیتی کیڑا اور دوسرے ہاتھ میں سونا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں میری است کے مردوں پرحرام اورعورتوں کے لئے حلال ہیں۔ مردوں اللہ علیہ وسلم کی صاحبز ادی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبز ادی حضرت نے دسول اللہ علیہ وسلم کی صاحبز ادی حضرت نے دسول اللہ علیہ وسلم کی صاحبز ادی حضرت نے دسول اللہ علیہ وسلم کی صاحبز ادی حضرت نے دسول اللہ علیہ وسلم کی صاحبز ادی حضرت نے دسول اللہ علیہ وسلم کی صاحبز ادی حضرت نے دسول اللہ علیہ وسلم کی صاحبز ادی حضرت نے دسول اللہ علیہ وسلم کی صاحبز ادی حضرت نے دسول اللہ علیہ وسلم کی صاحبز ادی حضرت نے دسول اللہ علیہ وسلم کی رہیٹی تھیص مینے دیکھا۔

چاپ : مردوں کا سرخ لباس پہننا

99 99: حضرت براء رضی الله عند فریاتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے زیاوہ خوبصورت کسی آخِمَلَ مِنْ دَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَرَجَلًا فِي ﴿ كُونِهُ وَيَكُمَا بِالول مِسْ كَنْكُمِي كَتَهُ مُوسَتُ سَرَحُ جَورُ البينِي خُلَّةٍ حَمْرَاءً.

> ٣١٠٠: خَـدُثَمَا أَبُو عَامِرِ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَامِرِ بُنِ بَرَّادٍ بُنِ يُـوُسُفَئِنِ آبِي بُرُدَةَ ابُنِ آبِي مُوسَى الْاشْعَرِيِّ ثَنَا زَيْدُبِهِنُ الْحُبَسِا ثُمَنَا حُمَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ قَاضِي مَرُوَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ بُرَيدَةُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّكُ يَخُطُبُ فَأَقْبَلَ حَسنٌ وَ حُسَيْنٌ عَلَيْهِمَا قَمِيْضَانِ أَحُمْرَان يَعُثُران وَ يَقُومُ ان فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذُهُمَا فَوْضَعُهُمَا فِي خَجُرِهِ فَقَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رُسُولُهُ إِنَّــَمَا أَمُوالُكُمُ وَ أُولَادُكُمُ فِتُنَةً رَآيَتُ عَلَيْنَ فَلَمُ أَصْبِرُ ثُمٌّ أَحَذُ فِي خُطُبَتِهِ .

## ١ ٢: بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمُعَصُفَرِ لِلرِّجَال

٣١٠١: حَدَّقَنَا أَبُو يَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ عَنْ يَزِيُدُ بُنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الْحَسِنِ بُنِ سُهَيْلٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّكُ عَنِ الْمُفَدُّم .

قَالَ يَزِيُدُ قُلْتُ لِلْحَسِنِ مَا الْمُفَدَّمُ قَالَ الْمُشْبَعُ بالْعُصْفَر.

٣١٠٢: حَـدُّتُنَا أَبُو بَكُرِيْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيَعٌ عَنْ أَسَامَةَ يُن زَيْدٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُن خُنَيُن قَالَ سَمِعَتُ عَلِيًّا يَقُولُ نَهَانِيُ رَسُولُ اللَّهِ ۗ وَ لَا أَقُولُ نَهَاكُمْ عَنْ لُبُسِ الْمُعَصَّفِرِ. ٣١٠٣: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ ثَنَا عِيْسَى ابْنُ يُؤنُسَ عَنْ هِشَام بْنِ الْغَازِ عَنْ عَـمُـرِو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ ٱقْبَسَلْنَا مَعَ رَهُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ ثَنِيَّةِ آذَاخِرَ فَالْتَفَتَ اِلَى وَ عَلَى زَيُنَظَةَ مُنْضَرَّ جَةٌ بِالْعُصْفَرِ فَقَالَ مَا هَاذِهِ فَعَرَفُتُ مَا

ہوئے۔(بیسرخ دھاری داریمنی علدتھا)۔

۳۲۰۰: حضرت بریده رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمار ہے تھے اتنے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما آئے یہ دونوں سرخ قیص بینے ہوئے تھے گرتے اور اشتے (ممسیٰ کی وجہ ہے) نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترے اوران کوا نھایا اوراین گود میں بٹھالیا پھرفر مایا : اللہ اور اس کے رسول نے سیج فر مایا کہ بلاشیہ تمہارے مال اور اولا دیں آن مائش ہیں میں نے ان وونوں کود کھا تو مجھ ے رہانہ گیا پھرآ پ نے خطبہ شروع کر دیا۔

## المال : مسم كارنگا مواكير ايبننا مردول ك لئے تیجے نہیں

۱۰۱۰ : حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ رسول الله عليه وسلم نے مفدم سے منع فرمایا (راوی مدیث) مزید کہتے ہیں کہ میں نے (اینے استاذ) حسن سے دریافت کیا کہ مفدم کیا ہوتا ہے؟ فرمایا:خوب سرخ (محسم میں ) رنگا ہوا۔

۳۲۰۲ : حضرت علی کرم الله و جبه قر مات بین که رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے منع فر ما يا مجھ کو ميں پينہيں کہتا کہ تم کومنع فر مایا کسم کارنگ میننے ہے۔

٣٠٠٠ عبدالله بن عمرو بن عاص رضى الله عنهما \_ روایت ہے ہم آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے اُذاخر (ایک مقام ہے مکہ کے قریب) کی گھائی ے آپ نے میری طرف ویکھا میں ایک باریک جاور

كُره فاتيْتُ الهلي وَ لهم يسْجُرُون تَنْوُرهُمْ فَقَدْفَتُها فيه ثُمّ اتَيْتُهُ مِن الْعَد فَقَالَ يا عَبُدَ اللَّهُ مَا فَعَلَتِ الرَّيْطَةُ فَاخْبَرَتُهُ فَقَالَ الْا كَسَوْتُهَا بَعْضَ أَهْلِكَ ! فَإِنَّهُ لَا بَاسَ بِذَالِكَ

باند ھے تھا جو کسم میں رنگی ہوئی تھی آپ نے فر مایا: یہ کیا ہے میں سمجھ گیا کہ آ ہے نے اسے براجانا پھر میں اینے تھے والوں میں آیا وہ چولہا جلار ہے تھے میں نے اس عادر کو اس میں ڈال دیا (وہ جل کر خاک ہو گئ<sub>ی)</sub>

و وسرے دن میں پھر آ پ کی خدمت میں حاضر ہوا آ پ نے فر مایا اے عبداللہ وہ تیری چا در کہاں گئی؟ میں نے بیرحال بیان کیا آپ نے فرمایا: تو نے اپنے گھر والیوں میں ہے کسی کو کیوں نہ دے دی کیونکہ عورتوں کواس کے پہنے میں کوئی برائی نبیں ہے۔

#### ٢٢: بَابُ الصُّفَرَةِ لِلرَّجَالِ

٣١٠٣: حَدَّث اعْلِي بَنُّ مُحمَّدِ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي ليلى بن شُرُحبيل عَنْ قيْسِ بن سعُدِ قال اتَّانَا النَّبِيُّ عَنَّ قَيْسٍ بن سعُدِ قال اتَّانَا النَّبِيّ فوضغنا لهُ مَاءُ يَبَرُّدُ بِهِ فَاغْتَسِلَ ثُمَّ ٱتَيُتُهُ بِمِلْحِفةِ صَفُراء فرآيْتُ اثرَ الورْس عَلَى عُكُنه.

## ٢٣ : بَابُ إِلْبَسُ مَا شِئْتَ مَا أَخُطَاكَ سَرَفٌ أَوُ مَخِيُلَةٌ

٣٠٠٥: خَـدُثْنَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ انْبَانَا هِمَامُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَمُر و يُنِ شَعَيْبٍ عَنْ ابِيَّهِ عَنْ حَدَه قال قال رسُولُ اللَّه عَلَيْتُ كُلُو واشْرَبُوا وتصدُّقُوا والْبَسُوا مَا لَمُ يُخالِطُهُ اسْرَافُ اوْ مَحَيُلُةٌ.

## ٢٣: بَابُ مَنْ لَبِسَ شُهُرَةً مِنَ البِّيَابِ

٣٩٠٩: حدَّثنا مُنحسَّدُ بُنُ عُبادَةً و مُحمَّدُ بُنُ عَبُدٍ المملك الواسطيّان قالا ثنا يزيّد بن هارون أنّانًا شريُكُ عَنُ عُشَمَانَ بُنِ أَبِي زُرُعَةً عَنْ مُهاجِر عن ابُن عُهَد قَالَ قَالَ دِسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لِيس ثَوْب شُهُرَةٍ ﴿ زِيب تَن كُرِيهِ اللَّهُ تَعَالَى رُوزِ قيامت اس كورسوائي كا ٱلْبَسَةُ اللَّهُ يَوُمَ الْقَيَامَةِ تُؤْبِ مَذِلَّةٍ.

#### وال کے لئے زرولیاس

۳۹۰۳ : حضرت قبیس بن سعد رضی الله عنه فر مات بیس که رسول الله مسلی الله علیه وسلم جمار ، پاس تشریف لائے ہم نے آ ب کے لئے یانی رکھا کہ آ ب شندک حاصل کریں اور نہائیں ۔

## واب : جوجا ہو پہنو بشرطیکہ اسراف باتكبرنههو

۳٬۱۰۵ تا: حضرت عبدالله بنعمرو بن عاص رضي الله عنهما فر ما تے ہیں کہ رسول اللہ <del>صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے قر ما یا کھا</del>ؤ پیؤ صدقه کرواور پهنوبشرطیکهاس میں اسراف یا تکبر کی آ میزش نه ہو ۔

#### باہ : شہرت کی خاطر کپڑے بہننا

٣١٠٦ : حضرت ابن عمر رضي الله تعالى عنبما بيان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جوشهرت ( ونمود ونمائش ) کی خاطر ( فیمتی ) لیاس لیاس بہنا ئیں گے۔ الشوارب ثنا المؤ غوانة عن عُلَمان بْنُ الْمَعِيْرة عن الشُوارب ثنا الله عُوانة عن عُلَمان بْنُ الله عُلِيّة عن السُهاجِرِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عُمْرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْتُهُ مَنْ لَبِسَ قُوب شَهْرَةٍ فِي الدُّنيَا ٱلْبَسَهُ اللّهُ ثُوب مَذِلّةٍ يَوُم الْقَيَامَةِ ثُمَّ اللّهُ ثُوب مَذِلّةٍ يَوُم الْقَيَامَةِ ثُمَّ اللّهُ ثُوب مَذِلّةٍ يَوُم الْقَيَامَةِ ثُمَّ اللّهُ ثُوب مَذِلّةٍ يَوُم اللّهُ اللهُ ثُوب مَذِلّةٍ يَوُم اللّهُ اللهُ ثُوب مَذِلّةٍ يَوُم اللّهُ اللهُ ثُوب مَذِلّةٍ يَوْم الْقَيَامَةِ ثُمَّ الله بَيْهِ نَازًا.

٣١٠٨؛ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ يَزِيْدَ الْبَحُرَائِيُّ ثَنَا وَكِيْعٌ بُنُ مُخْرَرِ النَّاجِيُ ثَنَا عُضُمانُ بُنُ جَهُم عَنُ ذَرَ بُنِ حُيْشِ عَنَ النَّاجِيُ ثَنَا عُضُمانُ بُنُ جَهُم عَنُ ذَرَ بُنِ حُيْشِ عَنَ النَّهِ عَنَ النَّبِي عَلَيْتُ قَالَ مِنْ لَبِس تُوْبِ شُهُرَةِ اعْرِض اللهُ عَنْهُ حَتَى يضعهُ متى وضعهُ.

اللّهُ عَنْهُ حَتَى يضعهُ متى وضعهُ.

2-17 المحضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما بيان قرمات مين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشا دفر مايا : جو و نيا مين شهرت كى خاطر لباس پينج الله تعالى روز قيامت اس كورسوائى كالباس بيهنا كيس مح پھراس ميں آگ د جكا كيس گے۔

۳۹۰۸ : حضرت ابو ذررضی الله عنه سے روایت ہے که نی سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا : جوشہرت کی خاطر لیاس ہے اگراض فرماتے ہیں یہاں کیاس سے اعراض فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب جیا ہیں اسے رسوا فرمادیں۔

خلاصیة الهاب ۱۸۶ بعض نے فرمایا که ' جہاں جا ہیں اے گرا دیں ' مثلاً دوزخ میں رکھ کررسوا کر دیں یا وُ نیا میں ہی ایسا و کھ پنجا ئیس کہ دکھا دے کا لباس تو کیا پہننا سا دواہا س بھی پہننے کا ہوش ندر ہے۔

## ٢٥: بَابُ لُبُسِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتُ

٣١١٠ حدّثنا الو بَكُر الن أبئ شيبة ثنا سُفيان بن غيئة عن المؤنة أنَّ عن المؤهري عن عين غييد الله عن ابن غياس عن ميمونة أنَّ شاة لِمَوْلاة مَيْمُونة مَرَّ بِهَا يَعْنِي النَّبِي عَلَيْكُ قَدْ أعطيتُهَا من الصَّدقة مَيْتَة فَقَالَ هَلا أَخَذُوا اهَابَهَا فَدَبَعُوا فانتفعُوا من الصَّدقة مَيْتَة فَقَالَ هَلا أَخَذُوا اهَابَهَا فَدَبَعُوا فانتفعُوا

فقالُوا! يَا رَسُولَ اللَّهِ! انَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حَرُمُ اكْلُهَا.

٣١١ : حدثنا أبُو به كُر بُنُ أبِي شَيْبة عَبْدُ الرَّحيْم بُنُ
 سُلِمان عن ليُبْ عن شهر بُن خوشب عَنْ سلمان قَالَ

دیا ہے: مردار کا چمڑا دیا غت کے بعد پہننا ۱۳۲۰۹: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا: جس کھال کو د باغت وے دی جائے وہ یاک ہوجاتی ہے۔

۱۱۰ ۱۳ ۱۱ ماله و منین سیده میموندرضی الله عنها کی باندی کو ایک بمری صدق میں دی گئی وہ مرگئی (تو پھینک دی) نبی سلی الله علیه وسلم اس کے پاس ہے گزر ہے تو فر مایا:
اس کی کھال اتار کر و باغت و ہے اور اس سے فائدہ اشا کینے ۔ لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ تو مردار ہے۔ فر مایا: مردار کو کھاتا ہی تو حرام ہے مردار ہے۔ فر مایا: مردار کو کھاتا ہی تو حرام ہے (و باغت دے کرنفع اٹھاتا تو حرام ہیں)۔

۱۱۱ ۳: حضرت سلمان رضی الله عند فر مات جیں کدایک ام المؤمنین کی بکری مرگئی ( تو بھینک دی ) رسول الله كَانَ لِبَعُنِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ شَاةٌ فَمَاتَتُ فَمَرَّ رَسُولُ اللهِ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا فَقَالَ ما ضَرَّا آهُلَ هاذِهِ لُوانْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا.

٣١١٢: حَدَّثُنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَة ثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخُلَدٍ
عَنُ مَالِكِ بُنِ آئس عَنْ يَزِيْدَ بْنِ قُسَيْطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَبُدِ الرَّحْمَٰ مِنْ عَنْ أُمِنه عَنْ عَائِشَة قَالَتْ آمَرَ رَسُولُ
اللَّهِ عَيْثَةً إذا ذُبِغَتْ.

## ٢٦: بَابُ مَنُ قَالَ لَا يَنْتَفِعُ مِنَ الْمَيْتَةِ باهاب وَ لَا عَصَب

٣١١٣: حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْطُوْرِ حَ وَ حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبُو مَنْطُوْرِ حَ وَ حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَانِي وَ حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَانِي وَ حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَة ثَلَق مُن مُنه مُنه تُحَدِّهُمْ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ آبُو بَكُرِ ثَنَا عُنُدَدٌ عَنُ شُعْبَة تُحَدَّهُمْ عَنِ الْحَكمِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَكيم قَالًا آتَانَا كِتَابُ السَّرِحُمْنِ بُنِ آبِي لَيُلَى عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عُكيم قَالًا آتَانَا كِتَابُ السَّيَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عُكيم قَالًا آتَانَا كِتَابُ السَّيْعَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَكيم قَالًا آتَانَا كِتَابُ السَّيْعَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَكيم قَالًا آتَانَا كِتَابُ اللّهِ بُنِ عَكيم قَالًا آتَانَا كِتَابُ النّهَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَكيم قَالًا آتَانَا كِتَابُ اللّهِ بُنِ عَكيم قَالًا آتَانَا كَتَابُ اللّهُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَكيم قَالًا آتَانَا كَتَابُ اللّهُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَكيم قَالًا آتَانَا كَتَابُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ إِنْ عَلَيْهِ إِلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَلَيْهِ إِلَيْهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ

ہمیں ہے۔ ہن و صفیقوں میں ہمیں ہو ہو صفیق ہے۔ خلاصہ الراب ﷺ اس میں اہاب کا لفظ ہے اہاب کچے چڑے کو کہتے جیں مردار کا کچا چڑا استعال کرنا درست نہیں البتہ د باغت کے بعداستعال کرنا درست ہے۔جیسا کہ گزشتہ باب میں گزرا۔

#### ٢٠: بَابُ صِفَةِ النِّعَال

٣١١٣: حَدَّنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنُ عَبُدِ اللهِ ابْنِ الْحَارِثِ عَنُ عَبُدِ اللهِ ابْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ كَانَ لِنَعُلِ النَّبِي عَيَّالِيَّ قِبَالَانِ مَثْنِى شِرَاكُهُمَا. الْعَبَّاسِ قَالَ كَانَ لِنَعُلِ النَّبِي عَيَّالِيَّ قِبَالَانِ مَثْنِى شِرَاكُهُمَا. 10 مَ مَدُنَى شِرَاكُهُمَا الْعَبَّاسِ قَالَ كَانَ لِنَعُلِ النَّبِي عَيَّالِيَ مَنْ ابْنُ هَارُونَ عَلَيْهُ ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ عَنْ اللهِ عَنْ هَنَا مَ قَالَةَ قَعَنُ آنَسِ قَالَ كَانَ لِنَعُلِ النَّبِي عَيَّالِيَ عَنْ اللهِ عَنْ قَتَادَةً عَنُ آنَسٍ قَالَ كَانَ لِنَعُلِ النَّبِي عَيَّالِيْ عَلَيْكِ عَنْ اللهِ عَنْ قَتَادَةً عَنُ آنَسٍ قَالَ كَانَ لِنَعْلِ النَّبِي عَلَيْكَ عَنْ اللّهِ عَنْ قَتَادَةً عَنُ آنَسٍ قَالَ كَانَ لِنَعْلِ النَّبِي عَلَيْكَ اللّهِ اللّهِ عَنْ قَتَادَةً عَنُ آنَسٍ قَالَ كَانَ لِنَعْلِ النَّبِي عَلَيْكُ اللّهِ اللّهِ عَنْ قَتَادَةً عَنُ آنَسٍ قَالَ كَانَ لِنَعْلِ النَّبِي عَلَيْكُ اللّهِ قَالَ عَلَى النَّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

صلی الله علیہ وسلم پاس سے گزرے تو فر مایا: اگراس کی کھال سے نفع اٹھا لیتے تو اس کے مالک کوکوئی ضرر (گناہ) نہ ہوتا۔

۳۱۱۳: ام المؤمنین سیده عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بیان فرماتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مردار کی کھال سے و باغت کے بعد نفع اٹھائے کا امر فرمایا۔

## چاپ : بعض کا قول که مردار کی کھال اور پیھے نفع نہیں اُٹھایا جاسکتا

۳۹۱۳ : حضرت عبدالله بن عکیم سے روایت ہے کہ ہمار سے پاس نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کا کمتوب گرامی پہنچا کہ مروار کی کھال اور پٹھے سے نفع مت اٹھاؤ۔

ب میں گزرا۔ چیاہیے: (نبی علیقی کے )جولوں کی کیفیت

۳۱۱۳: حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما بیان فر ماتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کے جوتے میں دو تشمے متھے دو ہرے۔

۳۱۱۵ : حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنه بیان فرماتے بیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے جوتے میں دو تسمے

## ٢٨ : بَابُ لُبُسِ النِّعَالِ وَ خَلْعِهَا

٣١١٦: حدَّثنا أبُو بَكُرِ ثَنَا وَكِيُعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُسِ ذِيبَادٍ عَسَ آبِئُ هُـرَيُزَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا انتَعَلَ اَحَدُكُمُ فَلْيَبُدَأَ بِالْيُمُنِي وَ إِذَا خَلَعَ فَلْيَبُذَأُ بِالْيُسُرِي.

## ٢ ٩: بَابُ الْمَشِّي فِي النَّعُلِ الْوَاحِدِ

٤١١ ٣٠: حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ابُن إِدْرِيْسَ عَنِ ابُن عَجُلَانَ عَنُ سَعِيهِ إِبْنِ أَبِي سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ كَلِ يَسْمُشِسَى أَحَدُكُمُ فِي نَعُلِ وَاجِدٍ وَ لَا خُفِّ وَاحِدٍ لَيَخُلَعُهُمَا جَمِيُعًا ۚ أَوِ لَيُمْشِ فِيُهِمَا جَمِيُعًا.

#### • ٣: بَابُ الْإِنْتَعَالِ قَائِمًا

٣٦١٨: حَدَّثِنا عَلِي بُنُ مُحَدَّثِنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنَ الْاعْمَاشِ عَنُ أَبِي صَالِحِ عَنُ أَبِي هُوَيُوةَ قَالَ نَهِي وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُكُمْ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجْلُ قَائِمًا.

#### چاک : جوتے پہننااوراُ تارنا

٣٦١٦ : حضرت ابو ہر ریرۃ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ؟ نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی جوتا پہنے تو وائیں سے ابتداء كرے ( يہلے دائيں ياؤں ميں جوتا پہنے ) اور جب جوتاا تارے تو پہلے بایاں جوتاا تارے۔

﴿ حِيابٍ : ايك جوتا پهن كر جلنے كى مما نعت ٣١١٤ : حضرت ابو ہر رہ رضي الله عند فر ماتے ہيں كه

رسول التُدسلي الله عليه وسلم نے فرمايا: تم ميس سے كوكى ایک جوتا پہن کر نہ چلے اور نہ ہی ایک موز ہ پہن کریا د ونو ں اتارو ہے یا وونو ں پہن کر چلے۔

#### باب: کفرے کفرے جوتا پہننا

۳۱۱۸: حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ رسول الله عليه وسلم نے كھڑے ہوكر جوتا بيننے

خلاصیة الراب 🖈 تمه دار جوتے بیٹھ کر پہننے جا ہیں کھڑے ہو کر پہننے میں دشواری ہوتی ہے ای لیے اس سے منع فر ما یا ۔ یا بیہ وجہ بھی ہوسکتی ہے کہ پھر بند ہ یا تو جھک کر پہنتا رہتا ہے یا پھر پیر ( بوجہ مستی ) کسی بھی جگہ پر رکھ کر کھڑے کھڑے تھے باندھنے لگتا ہے البتہ جو جوتے کھڑے کھڑے آسانی سے پہنے جا کتے ہیں یہ حدیث ان سے متغلق

> ٣١١٩: حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيُعٌ عَنُ سُفُيَّانَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِيُنَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْكُ أَنَّ يُنتَعِلُ الرَّجُلُ قَائِمًا.

#### رسول الله صلى الله عليه وسلم نے كھڑے ہوكر جوتا بيننے ے منع فر مایا۔

#### د چاھي : سياه موز ہے

۳۲۱۹: حضرت این عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ

#### ا ٣: بَابُ الْخِفَافِ السُّوْدِ

• ٣١٢: حَدَّنَهَا أَبُو بَكُرِ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا وَلَهُمُ بُنُ صَالِح - ٣١٢٠: حَرْت بريده رضى الله تعالى عند ـــ روايت الْكِسُدِي عَنْ حُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْكِنْدِي عَنْ آبِي بُرَيْدَة ميكر تجاشى في رسول الله صلى الله عليه وسلم كو دوسياه

ساذحين السواذين فللسهماء

#### ٣٢: بَابُ الْحِضَابِ بِالْحِنَاءِ

٣١١ ٣٠ حدثنا الله بكر فنا سُفيان ابُن غيينة عن الرُّهري سنمنع الباستكنمة والسلينمنان للريسار يخبران غل ابلي هريرة يبلغ به النبي سي قال أن اليهود والنصاري لا يصبغون فحالفوهم

٣٩٢٢ حدثتما البؤ بكر ثناعبة الله ابن افريس عن الانجلج عن عبد الله ابن بريدة عن ابي الاسود الذيلمي عن ابني در قال قال رسول الله الطلة ان احسن ما غالرته به الشّيب الحياء والكتم.

٣٩٣٣ . حذتنا الو بكو ثنا يُؤنِّسُ بْنُ مُحمد ثنا سَلَّامُ بُلُّ ابني مُنظينع عن غُفَيمان يُن مؤهب قال دخلت على أمّ سلمة قال فاكرحت الى شعرًا من شعر وسُول اللّه عَلَيْتُهُ مخَصُوبًا بالحنّاء والكتم.

### ٣٣: بابُ الْخِصَابِ بِالسَّواد

٣٩٢٣. حدد ثنما الدو بكر بَلُ ابي شيبة ثنا السماعيُلُ بَلُ عُـليَّة عَـنُ ليُـبِّ عَنْ ابني الزُّبيْرِ عَنْ جَابِرِ رَضِي اللهُ تعالى عَنْهُ قَالَ : جِيُّ بِابِيْ قُحَافَةً : يَوْمَ الْفَتُّحِ : الِّي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ كَنَانَ زَاشَهُ ثَغَامَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَّم اذُهِبُوا بِهِ النَّي بِعُصْ بِسَانَهِ فَلُتَعَيِّرُهُ وَ حنبوه السوداء.

٣٩٢٥: حدثنا ابُوُ هُرِيْرَةَ الصَّيْرِفِيُّ مُحمَدُ بُنُ فِراسِ ثَنا غَمَرُ لِنَ الْحَطَّابِ الْمِن رَكُويَا الرَّاسِيُّ ثَنَا دَفَاعَ لِنُ دَغُفل السُدُّوُسيُّ عَنْ عَبْد الْحسيْدِ بْن صَيْفيَ عَنْ ابيْه عَنْ جدّهِ

عن ابياء ان المنتج المدى لرسول الله عظيم خفين اساده موزے بديد كے تو آپ صلى الله عليه وسلم ف أنهيس يهن لياب

#### دياب : مهندی کا خضاب

٣٩٢١ : حضرت ابو هرريره رضي الله تعالى عنه بيان فرمات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یہود و نصاریٰ خضا بنہیں کرتے لہٰذاتم ان کی مخالفت كروبه

۳ ۲۴۲ : حضرت ابو ذِ ررضي الله تعالى عنه بيان فر مات جیں کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ا بہترین چیز جس ہےتم بڑھائے کو بدلومہندی اور وسمہ

٣٦٢٣ : حضرت عثمان بن موہب فر ماتے ہیں کہ ہیں ام المؤمنين سيده ام سلمه رضي الله عنها كي خدمت ميس حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے رسول التدسلی الندعلیہ وسلم کا موءمبارک دکھایا جوحناا وروسمہ ہے رنگا ہوا تھا۔

#### بأب : ساه خضاب كابيان

٣ ٦٢٣ : حضرت جابرٌّ فر ماتے میں كه فقح مكه كے روز حضرت ابوقیا فیه ( والدسید ناابو بکرٌ ) کو نبیّ کی خدمت میں بیش کیا گیا۔ أنكا سر ثغامه بودے كى طرت بالكل سفيد لگ رہا تھا رسول اللّٰہ تے قرمایا: ان کوان کی نسی اہلیہ کے پاس لے جاؤ تا کہوہ ان کے بالوں کا رنگ بدل دے ( خضاب لگا کر )اورانہیں سیاہ ہے بچانا۔

٣١٢٥ : حضرت صهيب رضي الله عنه قرمات بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد قرمایا: بہترین خضاب جوتم استعال كرتے ہوساہ خضاب ہے تمہاري ضهيب النحير قسال قبال رسول الله عليه الأاخس بيوبول كيتم من زياده رغبت كاباعث إورتمهاري مانحتضبتم به هذا الشوادُ أرْغبُ لِنسانِكُمْ فَيْكُمْ واهْيَبْ لُمُ فِي صَدُورِ عَدُو كُمْ.

#### ٣٣: بَابُ الْخِضَابِ بِالصَّفَرَةِ

٣ ٢٢ ٢: حــ قَتْنَا أَبُو يَكُر بُنُ أَبِي شَيْبِة ثَنَا أَبُو أَسَامَة عَنْ غبيُد اللَّه عن سعيْد بن ابئ سعيدِ انْ عُبيْد بن جُريْج سال السن عُمر رضى اللهُ تعالى عنهما قال رأيتك تصفِّر لختتك بالورس فقال ابن عمر امّا تصفيري لخيتي فانكى دايت وسؤل الله صلى الله عليه وسلم ينضقر

٣ ٣٢٤: حدَّثنا ابُوَ بَكُر ثَنَا إِسْخَقُ ا بُنُ مِنْصُور ثنا مُحَمَّدٌ بُنُ طَلَّحة عِنْ خُمِيدٍ بُن وَهُبِ عَن ابْن طَاولس عن ابْن عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ تُبعَالَى عَنْهُمَا قَالَ مَرًّا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم على رَجُل قَدُ خَصَبَ بِالْحِنَّاءِ فَقَالِ مَا الْحِسنِ هَذَا ثُمَّ مِرُّ بِآخِرِ قُلْ خَضَبِ بِالْحِنَّاءِ وِالْكِتِمِ فَقَالَ هَذَا احسنُ من هذا ثُمَّ مرُّ بآخرَ قُدُ خضب بالصُّفُرة فقال هذا الحسن من هذا كُلُّهِ.

قال: و كَانَ طَاوِسٌ يُصَفِّرُ.

#### ٣٥: بَابُ مَنُ تَرَكَ الْخِصَابَ

٣١٢٨: حدد ثنيا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّي ثِنَا ابُؤُ داؤُد ثَنَا زُهِيْرٌ عن ابسى اسمخى عن أبسى جُحيفة قبال رايت رسول اللَّهُ عَنَّا اللَّهُ عَنْهُ مِنْهُ بَيْضًاءُ يَعْنِي عَنْفَقْتَهُ.

٣٦٣٩: حددُثنا مُحمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى ثَنَا حَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ والمِنْ اللي عدى عن حُميد قال سُئل السُ بُنُ مالكِ

۔ دشمنوں کے دلول میں تمہارا رعب اور ہیبت زیادہ کرنے والا ہے۔

#### باب : زروخضاب

٣١٢٦: حضرت عبيد بن جريج نے حضرت ابن عمر رضي الله عنها ہے دریافت کیا میں دیکھتا ہوں کہ آی ورس ہے اپنی واڑھی زر د کرتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں اپنی ڈاڑھی اس لئے زرد کرتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ اپنی داڑھی مبارک زرد کیا کرتے تھے۔

٣١٢٧: حضرت ابن عياس رضي الله عنبما قر ماتے ہيں كه تبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرد کے باس سے گزرے اس نے مہندی سے خضاب کیا تھا فرمایا بیکیا ہی خوب ہے۔ پھرایک اورمرد کے پاس ہے گزرے اس نے مہندی ادر وسمہ سے خضا ب کیا تھا فر مایا بیہ پہلے سے بھی اچھا ہے پھرایک اور کے پاس ہے گزرے اس نے زرد خضاب کیا تھا فر مایا: بیان سب سے اچھا ہے۔

راوی حدیث حمید بن وہب کہتے ہیں کہ میرےاستاذ طاؤسؓ زردخضا باستعال کرتے تھے۔

#### باب: خضاب ترک کرنا

٣٦٢٨: حضرت ابو جيفه رضي الله عنه فرمات بي كه میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاریش بجے سفید

٣٦٢٩: حضرت أس بن مالك رضى الله عند سے دریافت کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

احسب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله للم ير من الشيب الانتخو سبعة عشرا او عشرين شغرة في مُقذه لخيته.

٣ ١٣٠. حدد ثنا مُحدة بن عُمَر بن الوليد الكِندي ثَنَا يَسلم بن آدَم عَن شَرِيك عن عُبيد الله عن نافع عَن ابن عُمر قال كان شَيْب رسُؤل الله عَنْ ناحو عِشْرين شَعْرَة.

٣٦: بَابُ إِتِّخَاذِ اللُّحِمَّةِ وَالذَّوَائِبِ

ا ٣٦٣ حدثنا أبؤ بك بن ابئ شيئة ثنا سُفيان بن غيشة عن الن ابئ شيئة ثنا سُفيان بن غيشة عن الن ابئ شيئة ثنا سُفيان بن غيشة عن الن قالت أم هَانِئ دخل رسُول الله عين مُحَة و له اربع غدائر تغيى ضفائد

٣١٢١: حدّث أبَرُ بَكُو بَلْ ابنى شَيْبَة ثنا يحى بَنُ ادَمَ عَنُ ابْرِهِيهُ بَنْ اللّه بَنِ عَبّاسِ الْهِرهِيم بَنْ سَعَدِ عَنِ الزُّهُوي عِنْ عَبّيد اللّه بَنِ عَبّاسِ وَضِي الله تعالى عَنْهُما قبال كانَ آهُلُ الْكتاب يَسُلُلُونَ اشْعارَهُم و كان السُمْسر حُون يَفُرُ قُون و كان وسُولُ اللّه صلّى الله عليه وسَلّم يُحِبُ مَوافقة الهل الْكِتاب قالَ اللّه صلّى الله عليه وسَلّم يُحِبُ مَوافقة الهل الْكِتاب قالَ فَسَدُل وسُولُ اللّهِ صلّى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ناصيتَه ثُمُ قَرَق مَعْدُد

٣ ١٣٣ : حدد ثَنَا آبُو بَكُو بُنُ آبِي شَيْبَة ثنا يزيْدُ بُنُ هَارُوُنَ الْبَانَ شَيْبَة ثنا يزيْدُ بُنُ هَارُوُنَ أَنْبَانَا جَرِيْدُ بُنُ حَازِم عَنْ قَنَادة عَنَ انسِ قال كان شَعُرُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّمَ شَعُرًا رَجَلًا بَيْنَ أَذُنَيْهِ وَ مَنْكُنِهُ.

خضاب کیا؟ فرمایا آپ نے بڑھایا (سفید بال) ویکھا ہی نہیں البنتہ داڑھی کے سامنے کے حصہ میں سترہ یا ہیں بال سفید ہتھے۔

۳۱۳۰ تصرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے تقریباً ہیں بال سفید ہوئے تقے۔

#### باپ : جوڑ ہے اور چوٹیاں بنا نا

ا ۱۳ این حضرت ام ہائی رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فر ماتی این حضرت ام ہائی رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فر ماتی ہیں کہ بیں کہ بین داخل ہوئے تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال چار حصوں میں منصے چوٹیوں کی طرح۔

۳۱۳۲: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما فرماتے بیں کہ اہل کتاب اپنے بال (بغیر ما نگ کے) ججوڑ ویتے تھے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو (اختیاری امور بیس) اہل کتاب کی موافقت پیند تھی (کہ وہ بہر حال مشرکیین ہے بہتر بیس ) جنانچہ آپ نے بھی (ما نگ کے بغیر بی) بال حور میں) جنانچہ آپ نے بھی (ما نگ کے بغیر بی) بال جیوڑ دیئے پھر بعد بیس آپ بھی ما نگ کے بغیر بی) بال جیوڑ دیئے پھر بعد بیس آپ بھی ما نگ نکالنے لگے۔ جیوڑ دیئے پھر بعد بیس آپ بھی ما نگ نکالنے نگے۔ بیس کہ بیس رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی چند یا کے بیچھے میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی چند یا کے بیچھے ما نگ نکالتی اور سامنے کے بال (بغیر ما نگ کے ) جیوڑ دیتی ہوئی۔

٣٩٣٣: حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کے بال سید ھے بتھے ( بہت محفظریا لے نہ تھے ) کا نوں اور مونڈھوں کے درمیان درمیان تھے۔ ٣١٣٥: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بِنُ إِبُرَاهِيْمَ ثَنَا ابْنُ أَبِي فَدَيْكِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بَنِ ابِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ ابْسِ عُرُوهَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ شُعُرٌ دُوْنَ الْجُمَّةِ وَ فُوقَ الْوَقُرَةِ.

### ٣٠: بَابُ كَرَاهِيَةِ كَثَرَةِ الشَّعُر

٣ ٢٣٦: خَدْثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنْ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاوِيَةً بُنْ هِشَام وَسُفَيَانُ بُنُ عُقُبَةً عَنُ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِم بُن كُلَيُب عَنْ أَبِيُّهِ عَنْ وَائِلَ بُن حُجُو ۚ قَالَ : وَانِنَى النَّبِيُّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِي شَعْرٌ طَوِيْلٌ فَقَالَ ذُبَابٌ : فَانْطَلَقُتُ فَآخَذُتُهُ فَرَانِيُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّي لَمُ أَعْنَكَ وَ هذا أخسنُ.

# ٣٨: بَابُ النَّهُي عَنِ

٧٣٧ ٣: حدَّثَفَ أَبُو بَكُوبُنُ أَبِي شَيْبَةً وَ عَلِيٌّ بَنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا ابْوُ أَسَامَةَ عَنُ عُبَيِّدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ابْنِ نَافِع عَنْ نَافِع عَن ابْن عُسَمَرَ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَنِ الْقَزْعِ : قَالَ: وَ مَا الْقَوْ عُ؟

فَسَالُ: أَنْ يُسْحُلُقَ مِنْ زَاسِ الصَّبِيِّ مَكَّانٌ وَ يُتُوكَ مَكَانٌ.

٣٦٣٨: حَدُثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ شَبَابَةُ ثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِيْنَارِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَنِ الْقَزَعِ

## ٣٩: بَابُ نَقُشِ الْخَاتِمِ

٣٦٣٩: خددُ قَنَا أَبُوْ بَكُو بِنُ آبِي شَيْبَةَ قَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ٣٦٣٩: حضرت ابن عمر رضى الله عنهما قرمات بي كه

٣١٣٥ : أم المؤمنين سيده عا تشه صديقة رضى الله تعالى عنها بيان فرماتي مين كدرسول التدصلي الندعليه وسلم کے بال کانوں ہے نیچے اور مونڈھوں ہے او نچے تھے۔

دپاپ : زیادہ ( لمبے ) بال رکھنا مکروہ ہے ۳۶۳۶: حضرت واکل بن حجر رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا میرے بال لیے تھے۔فرمایا: تا پہندیدہ ہے۔ میں چلا گیا اور اینے بال جھوٹے کئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فر ما یا میری مرا دتم نبیس تنص ( لیعن تنهیس نبیس کها تھا ) اور بیاحیما ہے ( کہ بال کم کر لئے )۔

چاپ : کہیں ہے بال کتر نا اور کہیں ہے حيموز دينا

٣١٣٧: حضرت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بيان فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قزع ے منع فرمایا۔ حضرت نافع نے پوچھا کہ قزع کیا ہے؟ فرمایا: قزع یہ ہے کہ بچہ کا سرایک جگہ ہے موثڈ دیا جائے اور دوسری جگہ ہے چھوڑ دیا جائے۔

٣١٣٨ : حضرت ابن عمر رضي اللّه عنبما فريات بي كه نبي صلی الله علیه وسلم نے قزع سے منع فر مایا۔

فياك : انگشترى كانقش

عن أيُّوب بن مُوسى عن نافع عن ابن عُمر قال اتَّخَذَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الما من ورق ثم نقش فيه محمد وسول الله فقال لا ينقش احد على نقش خاتمى هذا.

٣ ١٣٠٠ عن حدث الله بكر بن الله شيبة ثنا السماعيل بن غلية عن عبد العزيز بن طهيب عن انس ابن مالك الحلية عن انس ابن مالك أقال اصطنع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما فقال انها قد الطعنعنا خاتمًا و نقشنا فيه نقشًا فلا ينقش عليه أحدً.

ا ٣١٣: حدثنا مُحمَّدُ بَنُ يخيى ثنا عُثْمانُ بَنُ عُمر ثَنا يُولُ عُمر ثَنا يُولُ عُمر ثَنا يُولُ عَنِ الرَّهُ مِن عَنْ انس بُنِ مالكِ انْ رسُولُ اللّهِ عَلَيْتُ اتَحد خَاتَمًا مِنْ فَضَّة لَهُ فَصَّ حَبشي و نَفْشُهُ مُحمَّدٌ رسُولُ اللّه."

## ٠ ٣: بَابُ النَّهِي عَنُ خَاتِمَ الذَّهَبِ

٣٦٣٢: حَدَثَمَا الْوُ بَكُرِ ثَنَا عَبُدُ اللّهِ بَنْ نَمِيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بَنْ نَمِيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللّه عَنْ نَاهُ عِنْ نَاهُ عِبْدُ مُولِى عَلِي عَنْ عَلِي قَالَ نَهْى اللّه عَنْ نَاهُ عَنْ التَّخَتُم بِالذّهبِ.

٣١٣٣: حَدَّثُنَا آبُو بَكُرِ ثَنَا عَلَى ابْنُ مُسْهِرِ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ ابْنُ مُسْهِرِ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ ابنى مُسْهِرِ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ ابنى وَيَادٍ عِن ابْنِ عُمْرِ قَالَ نَهْى ابنى عُمْرِ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللّهِ عَنْ خَاتِم الدّهب.

٣١٣٣: حدّثنا أبُو بكر بُلُ ابِي شيبة ثنا عَبُدُ اللّهِ بُنِ فَعَلَمْ مِنْ اللّهِ بُنِ عَبْدِ فَعَلَ مُحمّد بُنِ السحاق عَنْ يحيى بن عبّاد بُن عبد اللّه بُن الزّبير عن أبيه عن عائشة أمّ المؤمنين رضى الله تعالى عنها قالت أهدى النجاشي الي رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقة فيها حاتم ذهب فيه فصّ حبشي فاخدة ، سُول الله صلى الله عليه وسلم حلقة فيها حاتم ذهب فيه فصّ حبشي فاخدة ، سُول الله صلى الله عليه وسلم بغود و إنّه

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جاندی کی انگشتری تیار کروائی پھراس میں محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کنده کرایا اور فرمایا کوئی بھی میری اس انگشتری کانقش کنده نه کروائے ۔

۱۳۰۰ ۳: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرمات بین که رسول الله تسلی الله علیه وسلم نے انگشتری تیار کروائی تو قرمایا ہم نے انگشتری تیار کروائی ہے اور اس میں ینقش کروایا ہے الہذا کوئی بھی اس کے مطابق نقش نه کرائے۔

۳۱۳۱: حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے بین که رسول الله ًنے چاندی کی انگشتری تیار کروائی اس کا تگین حبشی تما اور اس پر بیا عبارت کنده تھی محدرسول الله۔

دار مردوں کیلئے) سونے کی انگشتری اللہ استان کی انگشتری ۱۳۲ سے دھرت علی کرم اللہ و جہد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگشتری پہننے سے منع فرمایا۔

۳ ۱۳۳ : حضرت ابن عمر رضی الله عنبها ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے سونے کی انگشتری ہے منع فر مایا۔

۱۳۱۳۳: ام المؤمنین سیده عائشہ رضی الله عنها فرماتی بین کہ نجاشی نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں ایک چھلا بدیہ کیا اس میں سونے کی انگشتری تھی اور حبشی مگ نفا آپ نے اس کولکڑی سے پکڑا۔ آپ اسے اعمایا اعراض (نفرت) فرمار ہے شخصیا کی انگل سے انھایا پھر اپنی نوای امامہ بنت الی العاص (حضرت زینب پھر اپنی نوای امامہ بنت الی العاص (حضرت زینب

لَمُعَرِضٌ عِنْهُ أَوْ بِنِعُضِ أَصَابِعِهِ ثُم دَعَا بَائِنَةِ أَبُنِتِهِ أَمَامَةَ بَنْتَ أَبِي العاصِ: فَقَالَ تَحَلِّى بِهَاذَا يَا بُنِيَّةً.

#### ا ٣: بَابُ مَنُ جَعَلَ فَصَّ خَاتِمَه مِمَّا يَلِيُ كَفَّهُ

٣١٢٥: حدَّثنا ابُو بَكُرِ بَنَ ابِي شَيْبَةَ ثِنَا سُفَيَانَ بَنُ عَيَيْنَةً

## ٣٢: بَابُ التَّخَتُم بِالْيَمِيُنِ

حبشي كان يجعلُ فَصَّهُ في بطن كفّه. "

٣١٣٤ : حدَّثُنَا أَبُو بَكُو بُنُ ابِيُ شَيْبَة ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرِ عِنْ ابْرَهِيْمِ ابْنِ الْفَصُّلِ عَنْ عَلِدِ اللّهِ بْنِ مُحمَّدِ بُبَعَقِيْلِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُن جِعْفُرِ أَنَّ النَّبِيِّ كَان يَتَحَتَّمُ فَيْ يَمِيْبِهِ.

## ٣٣ : بَابُ الْخَتُم فِي الْإِبْهَام

٣١٣٨: حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ ادُرِيْسَ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ علِيّ : قَالَ نَهَانِيُ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ علِيّ : قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ عَنْ هَذِهِ يَعْنِي الْجِنُصَرَ وَ الْإِبُهَامَ.

#### ٣٣: بَابُ الصُّوَرِ فِي الْبَيُتِ

٣ ١٣٩ : حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةً ثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنِ اللهِ عَنْ عُيَيْنَةً عَنِ النِّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ النِّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابني طلحة عن النَّبِي عَيْقِهِ قال لا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ ابنى طلحة عن النَّبِي عَيْقِهِ قال لا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ

رضی الله عنها کی صاحبز ادی ) کو بلا بااورفر مایا پیاری نید پیمین لو۔

## دِلهِ : انگشتری پہنے میں تمینہ خیلی کی طرف کی رکھنا

۳۳ ۱۳۵ محضرت ابن عمر رضی الله عنهما فر ماتے جیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم اپنی انگشتری کا تنمینہ تقیلی کی طرف رکھا کرتے تتھے۔

۳۹۳۹ من حضرت انس بن ما لک رضی الله عند تعالی بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے چا ندی کی انگشتری بہنی اس میں حبثی گلینه تھا۔ آ ب صلی الله علیه وسلم اس ( انگوشی ) کا حمینه تھیلی کی طرف رکھتے علیه وسلم اس ( انگوشی ) کا حمینه تھیلی کی طرف رکھتے مسلم اس ( انگوشی ) کا حمینه تھیلی کی طرف رکھتے مسلم اس

## دِلَابِ : والمعمن باتھ میں انگشتری پہننا

۳ ۱۳۷ تا حضرت عبدالله بن جعفر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی سلی الله علیه وسلم دائمیں ہاتھ میں الله علیہ وسلم دائمیں ہاتھ میں الله علیه وسلم دائمیں ہاتھ میں الله علیه وسلم کی بہنتے ہتھے۔

#### دِلْبِ: الْكُوشِ عِينِ الْكَشْتِرِي بِهِنا

۳۱۳۸: حفزت علی کرم الله و جبه قرمات بین که رسول الله مسلی الله علیه وسلم نے مجھے چھنگلیا اور انگو تھے میں الله مسلی منع قرمایا۔

ولی : گھر میں تصاویر (رکھنے سے ممانعت) ۱۳۹۳ : حضرت ابوطلحہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: فرشتے اس گھر میں داخل نبیں ہوتے جس میں (بلاضرورت) کتا ہو یا کسی

كُلُبٌ وَلا صُوْرَةٌ.

فتم کی تصویر ہو۔

خلاصة الراب المراب المراب المنت كے فرشتے مرادين بلا ضرورت كا مطلب بيہ ہے كه اگر ضرورت مثلاً حفاظت يا شكار كيلئے كتا ركھا ہوتو وہ ملائكه رحمت كے دخول سے مانع نہيں۔

٣١٥٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ ثَنَا عُنُدَرٌ عَنُ شُعْبَةٌ عَنُ عَلِي بُنِ
 مُدُرِكِ عَنُ أَبِى رُّرُعَةً عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ يَحْيَى عَنْ عَلِي بُنِ
 أَبِى طَالِبٍ عَنِ النَّبِي عَلَيْكَ قَالَ إِنَّ المَلائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا
 فِيْهِ كَلْبٌ وَ لَا صُورَةٌ.

ا ٣١٥؛ حَدَّفَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَلِى بُنُ مُسُهِدٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو عَنُ آبِى سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا قَالَتُ وَاعَدَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبُرِيُ لُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي سَاعَةٍ يَنَاتِيْهِ فِيهَا فَرَاتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبُرِيْ لُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي سَاعَةٍ يَنَاتِيْهِ فِيهَا فَرَاتُ عَلَيْهِ جَبُرِيْ لُ قَائِمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ بِجِبُرِيْلُ قَائِمٌ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ بِجِبُرِيْلَ قَائِمٌ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ بِجِبُرِيْلَ قَائِمٌ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ بِجِبُرِيْلَ قَائِمٌ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ بِجِبُرِيْلَ قَائِمٌ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ بِجِبُرِيْلُ قَائِمٌ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُو بِجِبُرِيْلُ قَائِمٌ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ بِجِبُرِيْلُ قَائِمٌ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ بِجِبُرِيْلُ قَائِمٌ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَمْرَةِ الْمَابِ فَقَالَ مَا مَنَعَكُ آنُ تَذَخُلُ قَالَ إِنَّ لَا تَدُخُلُ قَالُ إِنَّا لَا تَدُخُلُ وَلَا الْمَامِولُولُ مَا مَنَعَلَى الْهُ عَلَى إِلَى الْمَالِقُ إِلَى الْهُ وَلَا لَا تَدُخُلُ قَالُ إِنَّ لَا تَدُخُلُ قَالُ إِنَّ لَا تَدُخُلُ عَلَى إِنَّا لَا تَدُخُلُ قَالُ إِنَّ لَا تَدُخُلُ قَالُ إِنَّ لَا تَدُخُلُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا هُو إِنَّا لَا تَدُخُلُ مِنْ الْمَنْ الْمَالِقُولُ عَلَى الْمَلَى الْمُسْتَعَلَى اللهُ الْمَالِمُ اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى الْمَالِمُ اللهُ الْمَالِمُ اللهُ اللّهُ الْمَالِمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الْمُلِيْلُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّ

٣١٥٢: حَدُثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ عُضَمَنا الدِّمَشُقِى ثَنَا الْوَلِيُدُ ثَنَا الْوَلِيُدُ ثَنَا عُفَيْرِ ابْنُ مَعْدَانَ ثَنَا سُلَيْمُ بُنُ عَامِرٍ عَنُ أَبِى أَمَامَةَ أَنَّ امْرَأَةً عُفَيْرِ ابْنُ مَعْدَانَ ثَنَا سُلَيْمُ بُنُ عَامِرٍ عَنُ أَبِى أَمَامَةَ أَنْ امْرَأَةً أَنْ امْرَأَةً أَنْ الْمُوالِمُ فَاخْبَرَتُهُ أَنْ زُوْجَهَا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَاخْبَرَتُهُ أَنْ زُوْجَهَا فِي اللهُ عَارِى فَاسْتَاذَنَتُهُ أَنْ تُصَوِّرُ فِي بَيْتِهَا نَخُلَةً فَمَنَعَهَا بِاضِ الْمَعَاذِي فَاسْتَاذَنَتُهُ أَنْ تُصَوِّرُ فِي بَيْتِهَا نَخُلَةً فَمَنَعَهَا أَوْنَهَامًا.

۳۲۵۰: حضرت على بن اني طالب رضى الله عنه بيان فرمات بين كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: ملائكه رحمت الله تحريين واخل نبين بوت بس مين كريم مين كريم مين مايان ملائكه رحمت الله تحريين واخل نبين بوت بس مين كتابا تصوير بور.

۱۳۱۵: ام المؤمنین سیدہ عائش قرماتی ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مقررر وفت میں آنے کا وعدہ کیا پھر تاخیر کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے ویکھا کہ جرئیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے ویکھا کہ جرئیل وروازہ پر کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اندرآنے میں وروازہ پر کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اندرآنے میں میں نہیں واخل ہوتے جس میں کتا ہویا تصویر ہو۔

الا الله علی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں خانون نبی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ میرا خاوند کسی جنگ میں شریک ہے پھر اس نے اپنے گھر میں ہی تھجور کے درخت کی تصویر بنانے کی اجازت جا ہی تو آپ نے منع فرمادیا۔

ضلاصیة الراب به خیرزی روح کی تصویر بنانا اگر چه جائز ہے لیکن بیا کیہ ہے فائدہ صنعت تھی اُس لئے آپ صلی الله علیه وسلم نے منع فرما دیا کہ بیاتی وقت اور صلاحیت کسی ایس صنعت میں خرج ہوجس سے بائع ومشتری وونوں کو دین وُنیوی فائدہ ہو۔

## ٣٥: بَابُ الصُّورِ فِيُمَا يُوُطَأُ

٣٢٥٣: حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بَنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيُعٌ عَنُ أَسَامَةُ لِنَ رَبِيهِ عَنُ أَسَامَةُ لِن زَيْدٍ عَنُ عَلْمُ أَسَامَةً لِن زَيْدٍ عَنُ عَائِشَةً

## چاپ : تصاور پامال جگه میں ہوں

۳۱۵۳: ام المؤمنین سیده عا نشه رضی الله عنها فرماتی بین که مین روشندان پراندر کی طرف پرده لاکایا نبی صلی

فَالَتَ سَتَرُتُ سَهُوَةً لِى تَغْنِى الدَّاجِلَ بِسِتْرِ فِيهِ تَصَاوِيَرُ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُ عَلِيهِ هَ مَكَةً فَجَلَتُ مِنْهُ مَنْبُودَتَيُنِ فَرَايُتُ النَّبِيَ عَلِيهِ مُتَّكِئًا عَلَى إِحُدَاهُمَا.

#### ٣٦: بَابُ الْمَيَاثِرِ الْحُمُر

٣١٥٣؛ حَدَّثَنَا آبُوْ بَكُرٍ ثَنَا آبُو الْآخُوَصِ عَنُ آبِي اِسُحٰقَ عَنُ هُبَيُرَةً عَنْ عَلِيٍّ: قَالَ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةٍ عَنْ خَاتِمَ الذَّهبِ و عَنِ الْمِيُثَرَةِ يَعْنِى الْحَمُرَاءَ

## ٧٣: بَابُ رُكُونِ النَّهُمُورِ

٣١٥٥ ٣١ حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُيَابِ اللهُ الله

٣١٥٢: حدد ثنا أبُو بَكُر بَنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَن آبِي أَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَن آبِي اللهِ اللهِ اللهِ عَن ابْن سِيْرِيُن عَنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ يَنْهَى عَنُ دُكُوبِ النَّمُور.

الله عليه وسلم (جہاوے) تشريف لائے تواہبے پھاڑو يا ميں نے اس كے دو تيكيے (غلاف) بنا لئے پھر ميں نے ديكھاكه نبيَّ ان ميں ايك پرفيك لگائے ہوئے ہيں۔

چاپ : سرخ زین پوش ( کی ممانعت )

۳۹۵۴: حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگشتری اور سرخ زین پوش ہے (مردوں کو)منع فرمایا۔

دپاه : چيتون کي کھال پرسواري

۳۱۵۵ : صحابی رسول حضرت ابوریجاندرضی الله عنه فرمات بین که نبی صلی الله علیه وسلم چینوں کی کھال (کو د باغت د ہے کربھی اس کی زین بنا کراس) پرسواری ہے منع فرماتے تھے (اس لئے کہ بیہ متکبرین کا شیوہ ہے)۔

۳۲۵۲: حضرت معاویه رضی الله عنه فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم چیتوں کی کھال پر سواری سے منع فرماتے تھے۔

## 

## كِثَابُ الْآوَبِ

## كتاب الا دب

## ا: بَابُ بِرِّ الُوَالِدَيُن

٣١٥٥ : حَدَّثْنَا آبُو بَكُو بَنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا شَوِيُكُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَلِيَ عَنِ ابُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَلِيَ عَنِ ابُنِ سَلَامَةَ السَّلَمِةِ اللّهِ بُنِ عَلِيَ عَنِ ابُنِ سَلَامَةَ السَّلَمِةِ اللّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوصِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اللَّبِيُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوصِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَوْصِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوصِى اللهُ عَلَيْهِ أُوصِى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ آذَى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْهُ آذَى اللهُ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ آذَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ آذَى اللهُ وَ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْهُ آذَى اللهُ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ آذَى اللهُ وَيْهُ اللهُ وَاللهُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْهُ آذَى اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

٣١٥٨: حَدَّثَمَا آبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ ابُنُ مَيْمُونِ الْمَكِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عَيْبُنَةَ عَنُ عُمَارَةَ بُنِ الْقَعُقَاعِ عَنُ آبِي زُرُعَةَ عَنُ ابِي وَرُعَةَ عَنُ ابِي وَرُعَةَ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ مَنْ آبَرُ ؟

قَالَ "أُمَّكَ قَالَ ثُمَّ مَنُ قَالَ أُمَّكَ قَالَ ثُمَّ مَنُ قَالَ أُمَّكَ قَالَ ثُمَّ مَنُ ؟ قَالَ أَبَاكَ قَالَ: ثُمَّ مَنُ قَالَ أَلَادُنَى قَالُادُنَى.

٣١٥٩: حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنُ سُهَيُّلٍ عَنُ آبِيُهِ عَن اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسْجُونِى وَلَـدٌ وَالِدُا إِلَّا اَنُ يَجِدَهُ مَمُلُوكًا

## چاپ : والدین کی فرما نبرداری اوران کے ساتھ حسن سلوک

۳۱۵۷: حضرت ابن سلامه سلامی فرماتے ہیں کہ نبی نے ارشادفز مایا: میں آدمی کو والدہ کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں ۔ میں آدمی کو والدہ کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں ۔ تین باریجی فرمایا میں آدمی کو این کی وصیت کرتا ہوں ۔ تین باریجی فرمایا میں آدمی کو اینے والد کے ساتھ خیز مولی (غلام 'آقا' دوست' رشتہ دار) کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں اگر چان کی طرف سے اسے ایڈ اینے ۔

۳۱۵۸ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم کس کے ساتھ حسن سلوک کریں؟ فرمایا: والدہ کے ساتھ ۔ پوچھا کھر کس کے ان کے بعد فرمایا: والدہ کے ساتھ پوچھا کھر کس کے ساتھ فرمایا: اپنے والد کے ساتھ پوچھا جو جتنا زیادہ قریب ہواس کے ساتھ۔

۳ ۲۵۹: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کوئی اولا د اسینے والد کاحق ادانہیں کر سکتی الایہ کہ والد کا حق ادانہیں کر سکتی الایہ کہ والد کوملوک غلام

فيشتريَّهُ فَيُعْتِقُهُ .

یائے تو خرید کرآ زاد کردے۔

المصدمة ابْنُ عَبْد الْوَارِثِ عَنْ حَمَّاهِ بُنِ سَلَمَة عَنْ عَاصِم السَّسَمة ابْنُ عَبْد الْوَارِثِ عَنْ حَمَّاهِ بُنِ سَلَمَة عَنْ عَاصِم عَنْ ابئي هُرَيْرَة رضِي الله تعالى عَنْه عَنِ النّبِي صلى الله تعليه وسَلّم قال: الْقِنُطَارُ اثنا عشرا الله النّبِي صلى الله عليه وسَلّم قال: الْقِنُطارُ اثنا عشرا الله الرّبي على الله عليه وسَلّم الله الشّماء واللارض " وقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسَلّم إنّ الرّبحل لتُرفع درّبحتُه رسُولُ الله صلى الله عليه وسَلّم إنّ الرّبحل لتُرفع درّبحتُه في المُحتَّة في هُولُ : انّبى هذا؟ فقال باسْتِفْقادِ ولَلِكَ

لك."

الله المعالم المنه المن

٣١٦٢ : حدَّقَنا هِ شَامُ بُنُ عُمَّادٍ ثَنَا صَدَقَةً بُنُ خَالِدٍ ثَنَا عَدُولَةً بُنُ خَالِدٍ ثَنَا عَدُ القَاسِمِ عَنُ عُلْمَ بُنِ يَزِيدُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنُ اللهُ مَا حَقُ الْوَالِدَيُنِ اللهُ مَا حَقُ الْوَالِدَيُنِ عَلَى أَمَامَة انْ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللهُ مَا حَقُ الْوَالِدَيُنِ عَلَى وَلِدِهِمَا ؟ قَالَ هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ. " عَلَى وَلِدِهِمَا ؟ قَالَ هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ. "

٣ ١ ٦٣: حَدَّثُنا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنُ عَلَىٰ المُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ ثَنَا سُفِيانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنُ عَنُ ابِي الدُّرُ دَاءِ سَمِع عَنُ عَلَىٰ عَنْ ابِي الدُّرُ دَاءِ سَمِع النَّبِي عَنِيْكَةً يَقُولُ الْوَالِدُ اوسَّطُ آيُوابِ الْجَنَّة فَآضِعُ النَّبِي عَنِيْكَةً يَقُولُ الْوَالِدُ اوسَّطُ آيُوابِ الْجَنَّة فَآضِعُ ذَلِكَ البَّابِ او احْفَظُهُ.

۳۱۹۰: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ایک قنطار بارہ ہزار اوقیہ کا ہوتا ہے اور ایک اوقیہ زمین وآسان کی درمیانی کا مُنات اور ہر چیز ہے بہتر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جنت میں مرد کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے تو وہ عرض کرتا ہے کہ یہ کسے ہوا؟ (میرے عمل تو است نہ تھے) ارشاد ہوتا ہے کہ تیم ہماری اولاد کے تہاری اولاد کے تہارے تن میں استغفار کے سبب۔

۳۱۱ تصرت مقدام بن معدیکرب و ایت ب که رسول الله نے فرمایا: الله تعالی تهمیں اپنی ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کا امر فرمات ہیں تین بار بی فرمایا الله تعالی حسن سلوک کا امر فرمات ہیں تین بار بی فرمایا الله تعالی حمہیں اپنے بایوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرماتے ہیں۔ الله تعالی تمہیں نزدیک تررشته دار ہے حسن سلوک کی تاکید فرماتے ہیں کی تاکید فرماتے ہیں کی تاکید فرماتے ہیں کی جراسکے بعد جونز دیک تر ہو ( درجہ بدرجہ ان سے حسن سلوک کی تاکید فرماتے ہیں )۔

۳۱۲۳: حضرت ابوامامه رضی الله عنه سے روایت ہے کہا کیک مرد نے عرض کیا اے اللہ کے رسول والدین کا اولا دیکے ذمہ کیا حق ہے؟ فرمایا: وہ تمہاری جنت (یا) دوز خ ہیں۔

٣٩٦٣: حضرت ابوالدرواء رضى الله عند سے روایت به ٢٩٣ تا : به تنه ابوالدرواء رضى الله عند سے روایت به تا : والد (مال باب ) جنت كا درميانى دروازه بيں ابتم اس دروازه كوضائع كردوياس كى حفاظت كرو۔

خلاصیة الباب ﷺ اگر (شرع کے موافق) انہیں خوش رکھا تو دخولِ جنت کا سبب ہیں بصورت دیگر دخول نار کا سبب ہوں گے۔

#### ٢: بَابُ صِلُ مِنْ كَانَ ٱبُوك يُصِلُ يُصِلُ

٣١١٣ : حدث فنا عَلَى بَنِ عَبَيْدِ مؤلى بنى ساعدة عن أبيهِ النوا وريس عن عبد الرّحمن بن النوا وريس عن عبد الرّحمن بن سليمان عن أسيد بن علي بن عبيد مؤلى بنى ساعدة عن أبيه عن أسيد بن علي بن وبنعة رضى الله تعالى عنه أبيه عن أبى أسيد مالك بن وبنعة رضى الله تعالى عنه قال بني ما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم ادا وحل من بنى سلمة فقال يا وَسُؤل الله ابقى من بر ابوى شىء أبر هسمايه من بنعد مؤبهما و ايفاة مِن بعد مؤبهما و الكرام صديقه هما و الكرام صديقه هما و الكرام صديقه هما و الكرام منديقه من به بهما.

## ٣: بَابُ بِرِّ الْوَالِدِ وَالْإِحْسَانِ اِلَى الْيَنَاتِ

٣ ٢ ٢٥ : حَدَثَنا أَبُو بِكُرِ بُنُ ابِي شَيْبة ثنا ابُو أسامة عَنُ أسامة عَنُ أسامة عَنُ أسامة عَنُ أسامة عَنُ أسامة عَنُ الْمِيهِ عَنْ عابَسَة قالتُ قدم أسامة عَنْ المِيهِ عَنْ عابَسَة قالتُ قدم نَاسُ مِنَ الْآعِرَابِ عَلَى النَّبِي عَلَيْكُ فَقَالُوا أَتُقَبّلُونَ صَبْيَانَكُم . - مَنِيانَكُم . - مَنِيانَكُم . - مَنِيانَكُم . - مَنَ اللهِ عَلَى النَّبِي عَلَيْكُ اللهُ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّهِ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى الْعَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ الْعَلَى النَّهُ عَلَى الْعَلِيْ عَلَى الْعَلَالُهُ النَّهُ الْعَلَى الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَ

قَالُوا نَعَمُ فَقَالُوا لَكِنّا وَاللّهِ مَا نُقَبّلُ: فَقَالَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَ آمُلِكُ أَنْ كَانَ اللّهُ قَدْ نَوَعَ مَنْكُمُ الرَّحْمَة. الرَّحْمَة.

٣ ٢ ٣ ٦ ٢ خدَّ ثَنَا أَبُوْ بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا عَفَانُ ثَنَا وَهُبٌ ثُنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُشْمَانَ بُنِ خُفَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ أَبِي رَاشِدٍ عَنُ يَعَلَى النَّعَامِرِي أَنَّـةَ قَالَ جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحَسَيْنُ

# دیاب: ان لوگول سے تعلقات اور حسن سلوک جاری رکھوجن سے تمہارے والد کے تعلقات تھے

۳۹۹۳: حضرت ابواسید ما لک بن ربیعه رضی الله عنه فرمات بیس که ہم نبی سلی الله علیه وسلم کی خدمت بیس حاضر ہے کہ بنوسلمہ کے ایک مرد حاضر ہوئے اور عرض کیا اے الله کے رسول میر ہے والدین کے انقال کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی صورت میر ب بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی صورت میر ب لئے ہے؟ فرمایا جی ! تم ان کیلئے دعا واستغفار کرواور ان کی وفات کے بعد ان کے وعدول کو نبھانا (پوراک کی وفات کے بعد ان کے وعدول کو نبھانا (پوراک کی خاص رشتہ دارول کے ساتھ صلد حی کرنا۔

را والدكواولا و كے ساتھ حسن سلوك كرنا حصوصاً بيٹيوں ہے اچھا برتا و كرنا ٣٩٦٥: ام المؤمنين سيده عائشة فرماتى بين كده يبات كي پولوگ نبي صلى الله عليه وسلم كى خدمت بين حاضر هوئے وي وي الله عليه وسلم كى خدمت بين حاضر هوئے وي وي آپ آپ آپ اي بيوں كو چو متے بھى بير؟ لوگوں نے جواب ديا جى بال كينے لگے بخدا بم تو نہيں چو متے اس پر نبی نے فرمایا: الله تعالی نے تہمار دوں ہوتو مجھے كيا دلوں ہے رحمت (اور شفقت) نكال دى ہوتو مجھے كيا افتيار ہے ۔ (كرتمهار ب ولوں ميں شفقت بجردوں) ۔ افتيار ہے ۔ (كرتمهار بولوں ميں شفقت بجردوں) ۔ كردهرات حسن وحسين رضى الله عند فرماتے ہيں كردهرات حسن وحسين رضى الله عند فرماتے ہوئے بي

صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آ یے نے

يسْعَيْدان إِلَى النَّبِي عَلَيْكُ فَعَسْمَهُ مَا إِلَيْهِ وَقَالَ إِنَّ الْوَلَدَ مُبْحَلَةٌ مَجْبَنَةً. "

٣ ٢ ٦٠ : خَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةً ثَنَا زَيْدُ بُنُ النُحْبَابِ عَنْ مُوسَى بُنِ عَلِيّ سَمِعَتُ آبِي يَذُكُرُ عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ أَنَّ النَّهِي عَلَيْكُم قَالَ آلا أَذُلُّكُم عَلَى أَفْضل الصَّدقَةِ ابْنَتُكَ مَرْدُوْدَةُ اللِّكَ لَيُسَ لَهَا كَاسِبٌ غيرك "

٣٦١٨: حَدَّثُنَا أَبُو بَكُر بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ عَنْ مستعر الحَيْرِيني سَعَدُ بُنُ إِبْرَاهِيْم عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صغضغة عم الاخنف قال دَخْلَتْ عَلَى عَائِشَةَ امْزَأَةٌ مَعْهَا ابُنتان لَهَا فَاعْطَتُهَا ثَلاَثَ تَمُرَاتٍ فَأَعْطَتُ كُلُّ وَاحِدَةٍ منهما تمرة صدغت الباقية بينهما قالت فأتى النَّبِيُّ صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَحَدَّثَتُهُ فَقَالَ مَا عَجَبُكِ لَقَدُ دخلتُ به الْجَنَّةَ.

٣٦٦٩: خَدَّثُنَا الحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ الْمُرُوزِيُ ثَنَا ابْنُ المُسازكِ عَنُ حَرَّمَلَةَ بُن عِمْرَانَ قَالَ سَمِعَتُ أَبَا عُشَانَةً المُعَافِرِيُّ قال سَمِعُتُ آبًا عُشَانَةَ الْمُعَافِرِيُّ قَالَ سَمِعُتُ عُقْبَةَ بُن عَامِر يَقُولُ سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم يَقُولُ مَنْ كَانَ لَـهُ ثَلاَّ ثُابَاتٍ فَصَبر عَليُهنَّ واطْعِمهُنَّ و سَقَاهُنَّ وَ كُسَّاهُنَّ مِنْ جَذَتِهِ كُنَّ لَهُ جِجابًا مِن النَّارِ يَوُم الْقِيامَةِ.

٢ ١٤٠ : حَدَّثَنا الْحُسَيْنُ بُنُ الحَسَنُ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارِكِ عَنْ فِطُر عَنُ أَبِي سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ تعالى غنهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ كَ سَاتِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ مَا تُهِ حَسَنَ سَلُوك كرب (كلائ يلائ اور دين وَسَلْمَ مَا مِنْ رَجُل تُلُرِكُ لَهُ ابْنَتَان فَيُحْدِنُ آواب كمائة) جب تك وه بينيال اسكم ما تعربيل ياوه اَلْيُهِهُ مَا صَحِبْتَاهُ أَوْ صَحِبْهُ مَا اِلْاَادُ حَلَتَاهُ مَروان بيثيول كَسَاتُه رب (حن سلوك مِن كل ندآ نے

ان دونوں کوایئے ساتھ چمٹا لیا اور فر مایا اولا دنجل اور بزولی کا ذریعہ ہے۔

٣١٦٤ : حفرت سراقہ بن مالک ہے روایت ہے کہ نی نے فر مایا: میں تہیں افضل صدقہ نہ بتاؤں؟ تمہاری بیٹی جو ( خاوند کی و فات یا طلاق کی دجہ ہے ) لوٹ کر تنہارے یاس آ گئی تنہارے علاوہ اس کا کوئی کمانے والانجمى نهرهو \_

٣٢٦٨: ام المؤمنين سيده عائشة كے ياس أيك عورت آئی اس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں بھی تھیں ام المؤمنین ؓ نے اسے تین کھجوریں دیں اس نے دونوں کوایک ایک دے کر تبسری بھی آ دھی آ دھی ان میں تقسیم کر دی۔ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ نبی تشریف لائے تو میں نے ساری بات عرض کر دی۔ فرمایا: کیا عجب ہے کہ وہ عورت ای عمل کی وجہ ہے جنت میں داخل ہوگئی۔

٣ ٦٦٩: حضرت عقبه بن عامر رضي الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللّٰد صلی اللّٰہ علیہ وسلم کو بیر قر ماتے سنا: جس کی تین بیٹیاں ہوں اور وہ ان برصبر کرے (جزع فزع نہ کرے کہ بنیاں ہیں ) اورانہیں کھلائے بلائے۔ یہنائے آئی طاقت اور کمائی کے مطابق تو یہ تین بیٹیاں ( بھی ) رونہ قیامت اس کے لئے ووزخ ہے آ ڑ اور ر کا و ٹ کا سبب بن جا ئیں گی۔

• ٢٤ m: حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں كه رسول الله ً نے فرمایا: جس مرد کی بھی دو بیٹیاں بالغ ہو جائیں اور وہ ان

الجنَّة "

١٣١٤ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشُقِی ثَنَا عَلِی بُنُ عَمَانِ عَيْسَانِ عَيْسَانِ ثَنَا سَعِيْدُ بُنُ عُمَارَةَ آخُبَرَنِی الْحَارِث بُنُ النَّعُمَانِ عَیْسَانِ تَنَا سَعِیْدُ بُنُ عَمَارَةَ آخُبَرَنِی الْحَارِث بُنُ النَّعُمَانِ سَمِعْتُ آنَسَ بُنَ مَالِکِ یُحَدِّثُ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَیْكُ سَمِعْتُ آنَسَ بُنَ مَالِکِ یُحَدِّثُ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَیْكُ قَالَ الْحَرِمُوا آوُلَادَ کُمْ وَ آخِسِنُوا آدُبَهُمْ .

#### ٣: بَابُ حَقِّ الْجَوَارِ

٣١٤٢: حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُلُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا سُفَيانُ بِلُ غَيْئَةَ عَنْ عُسُرَ بَنَا سُفَيانُ بِلُ غَيْئَةَ عَنْ عَنْ عَسُرِ وَ يُسَ دِيْنَارِ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ عَنْ آبِي عَنْ عَسُرِيْحِ النَّحْرَاعِيُّ آنَ النَّبِيَّ عَيْئِيَةً قَالَ مِنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ شَرَيْحِ النَّحْرَاعِيُ آنَ النَّبِيَ عَيْئِيَةً قَالَ مِنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَحِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا آوليَسْكُتُ. وَالْيَوْمِ الْاجِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا آوليَسْكُتُ.

٣١٧٣: حَدَّقَنَا آبُو بَكُو بَنُ ابِي شَيْبَة ثَنَا يَزِيْدُ بَنُ هَأْرُونَ وَ عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَان ح و حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَان ح و حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُعَدِ جَمِيْعًا عن يحيى بُنِ سَعِيدٍ جَمِيْعًا عن يحيى بُنِ سَعِيدٍ جَمِيْعًا عن يحيى بُنِ سَعِيدٍ عَمْدُ وَ بُنِ حرَم عَنَ سَعِيدٍ عَنْ آبِلَي بَكُو ابْنِ مُحَمَّدِ بَنِ عَمْرِو بْنِ حرَم عَنَ سَعِيدٍ عَنْ آبِلَي بَكُو ابْنِ مُحَمَّدِ بَنِ عَمْرِو بْنِ حرَم عَنَ عَمْدُ وَ بُنِ حرَم عَنَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الله عَليه وسَلَّم عَمْدَ وَ عَنْ عَائِشَةَ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَليه وسَلَّمَ الله عَليه وسَلَمَ الله عَليه وسَلْمَ وَالله عَليه وسَلَمَ الله الله عَليه وسَلَمَ الله عَليه وسَلَمَ الله عَليه وسَلَمَ الله الله عَليه وسَلَمَ الله عَليه وسَلَمُ الله المُعَلّمُ الله الله المُعَلّمُ المُعُلّمُ المُعَلّمُ اللهُ المُعَلّمُ المُعَلّمُ المُعَلّمُ المُعَلّمُ المُ

٣١٧٣: حَدَّقَنَا عَلِي بُنْ مُحَمَّدِ ثَنَا وكَيْعُ ثَنَا يُؤنْسُ بُنُ أَبِي هُوَيُوَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ أَبِي هُوَيُوَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ مَعَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُوَيُوَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ مَا زَالَ جَبْرَ البُيلُ يُؤصِينِنَى بِالْجارِ حَتَّى ظَنَنْتُ اللهِ عَلَيْكَ مَا زَالَ جَبْرَ البُيلُ يُؤصِينِنَى بِالْجارِ حَتَّى ظَنَنْتُ اللهِ عَلَيْكَ مَا زَالَ جَبْرَ البُيلُ يُؤصِينِنَى بِالْجارِ حَتَّى ظَنَنْتُ اللهُ مَنْ وَلَهُ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

## ٥: بَابُ حَقِّ الضَّيُفِ

٣١٧٥: حَدَّثَنَا آبُو بِكُرِ بِنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنا سُفَيانُ بِنُ عُيَئِنَةً عَن اللهُ عُنِينَةَ عَن اللهُ عُريْح

وے) تو یہ بیٹیاں اسے ضرور جنت میں داخل کرادیگیں۔
۳۹۷۱ : حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنه
بیان فرماتے بین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا: اپنی اولاد کا خیال رکھو اور ان کو اجھے
آ داب سکھاؤ۔

#### دياب: يروس كاحق

۳۹۷۲: حضرت ابوشری خزائی ہے روایت ہے کہ بی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جواللہ پراورروز آخرت پرایمان رکھتا ہوا ہے چا ہے کہ اپنے پڑوی کے ساتھ اچھا برتا و کرے اور جواللہ پراورروز آخرت پرایمان رکھتا ہوا ہے چا ہے کہ اپنے پاغاموش رہے۔ رکھتا ہوا ہے چا ہے کہ بھلی بات کے یا خاموش رہے۔ ساتھ ۱۳۹۷ مالمؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرما تی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے مسلسل پڑوی کے حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے مسلسل پڑوی کے رساتھ حسن سلوک کے) بارے میں تاکید کرتے رہے۔ یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ یہائ کو وارث میں بھی حق وارث بھی بنا دیں گے (کہائی کا وراث میں بھی حق

۳۱۷۳: حفزت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے بھی مہی مروی ہے۔

## چاب : مهمان کاحق

۳۱۷۵: حفرت ابوشری خزاعی سے روایت ہے کہ نجی کے خزاعی سے روایت ہے کہ نجی کے فرمایا: جواللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھے

الْخُذَاعِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُـوُمِـنُ بِـاللَّهِ وَالْيَوْمَ الْأَخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيُفَةً وَ جَائِزَتُهُ يَوُمٌ وَ لَيلَةٌ وَ لَا يَسِجلُ لَهُ أَنْ يَقُوىَ عِنْدَ صَاحِبِهِ حَتَّى يُحُوجَهُ البَسِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ بَعْدَ ثَلاَ ثَةِ أَيَّامٍ. فَهُوَ

٣١٤١: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بَنُ رُمُعِ أَنْبَأَنَا اللَّيْتُ ابْنُ سَعُدٍ عَنْ يَزِيُدَ بِنِ ابِي حَبِيْبِ عَنْ آبِي الْخَيْرِ عَنْ مُقْبَةَ بُن عَامِرِ رضى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّـهُ قَـالَ قُلُنا لِمَرْسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ إِنَّكَ تَبِعَثُنَا فَتَنَّزِلُ بِقُوْمٍ فِلا يَقُرُونَا فَمَا تَرَى في ذالك.

قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ سْرَلْتُهُمْ بِقُومَ فَامْرُوا لَكُمْ بِمَا يَتُبَعِىٰ لِلصَّيْقِ فَاقْبَلُوا وَ إِنَّ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّقِ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِيُ

٣١٧٧: حَدَّثُمُ اعْلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيُعٌ ثَنَا سُفَيَانُ عَنُ مَنْطُورٌ عَنِ الشُّعُبِيُّ عَنِ الْمِقْدَامِ أَبِي كُرِيْمَة رضِي اللهُ تعالى عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةً الطَّيف واجِبةٌ قَبالُ اصبحَ بِلْفَسَالِمِهِ فَهُوَ دَيُنٌ عَلَيْهِ قَإِن اقتضى و إنْ شَاءَ تُوك.

#### ٢: بَابُ حَقِّ الْيَتِيْم

٣١٢٨: حَـدُثُنَا أَبُو بَكُر بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَحَى بُنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانَ عَنِ ابْنِ عَجُلانَ عَنُ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدِ عِنْ أَبِي خُريْدِهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ اللَّهُمُ إِنِّي أَحْرَجُ حَقَّ ۖ نَاتُواتُونَ كَا حَقّ (مال) حرام كرتا بهول ايك يُتّمُ اور الصُّعِيُفَيْنِ ٱلْيَتِيْمِ وَالْمَرْأَةِ.

٣١٤٩: حَدَّثُنَا عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يَحْيَ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ

اے جاہے کدایے مہمان کا اعز از کرے اور مہمان داری کا ضابطه ایک دن اور ایک رات ہے اور کسی کے لئے اپنے ساتھی (میزبان) کے یاس اتناعرصہ قیام جائزنہیں کہوہ (میزبان) تنگ ہونے کے مہمانی تمین دن ہے اور تمین دن کے بعد جومہمان پرخرچ کرے وہ صدقہ ہے۔

٣٦٧٦: حضرت عقبه بن عامرٌ فر ماتے ہیں کہ ہم نے رسول النُدصلي النُّه عليه وسلم كي خدمت ميں عرض كيا كه آپ ہمیں (جہاد کے لئے) تبیج میں اور ہم کسی قبیلہ کے پاس پڑاؤ ڈالتے ہیں (مجھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ) وہ ہاری مہمانی نہیں کرتے بتائے ایسے موقع پرہمیں کیا كرنا جائع ؟ رسول الله في جميس فرمايا: اگرتم تمسي قبيله کے باس بڑاؤ ڈالو پھر وہ تمہارے لئے ان چیزوں کا تحكم كريں جومهمان كيلئے مناسب ہيں ( مثلاً كھانا ' آ رام وغیرہ) تو اے تبول کرلواور اگر وہ ایبا نہ کریں تو ان ہے مہمان کاحق وصول کر وجوا نکو کرنا جا ہے تھا۔

٣١٧٤ : حضرت مقدام ابوكريمه رضي الله عنه فرمات میں کہ رسول اللہ نے قرمایا: جس رات مہمان آئے اس رات کی مہمانی لا زم ہے اگر مہمان میزبان کے یاس صبح تک رہے تو اس کی مہمانی میزبان کے ذمہ قرض ہے عاہے وصول کر لے اور جا ہے چھوڑ دے۔

## رياه : يتيم كاحق

۳۶۷۸ :حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ رسول التُدصلي الله عليه وسلم نے قرمایا: اے اللہ میں وو د وسمر ے عورت ۔

- ۳۱۷۹: حضرت ابو ہریہ ہ رضی اللّٰہ عنہ قر ماتے ہیں کہ

زيد بنن أبى عشّاب ثنا ابْنُ الْمُبَازِك عن سعيد بن أبى ابْنَ الْمُبَازِك عن سعيد بن أبى الْمُوبِ عن أبى هُرَيْرة عن النّبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّم قَالَ خَيْرُ بينتٍ فِي الْمُسْلَمِيْنَ بينت فِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّم قَالَ خَيْرُ بينتٍ فِي الْمُسْلَمِيْنَ بينت فِيهِ يَتِيهُم يُحْسَنُ إلَيْهِ و شَرُّ بينتٍ فِي الْمُسْلَمِيْنَ بَينت فِيهِ يَتِيهُمْ يُسَاءُ إلَيْهِ و شَرُّ بينتٍ فِي الْمُسْلَمِيْنَ بَينت فِيهِ يَتِيهِمْ يُسَاءُ إلَيْهِ و شَرُّ بينتٍ فِي الْمُسْلَمِيْنَ بَينت فِيهِ يَتِيهِمْ يُسَاءُ إلَيْهِ."

#### ٢: بَابُ إِمَاطَةِ الْآذى عَن الطَّريُقِ

٣١٨١ : حَـدَّثَنَا آبُوْ يَكُو بُنُ ابِي شَيْبة و على بُنُ مُحَمَّدِ قَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ آبَان بُن صَمْعَة عَنُ ابِي الْوازع الرَّاسِبِي عَنْ آبَان بُن صَمْعَة عَنْ ابِي الْوازع الرَّاسِبِي عَنْ آبِي بُرُزَة الْآسُلَمي صلّى اللهُ عَلَيْهِ وسلّم قال قُلْتُ يَا عَنْ آبِي بُرُزَة الْآسُلَمي صلّى اللهُ عَلَيْهِ وسلّم قال قُلْتُ يَا رَسُول الله دُلّتِي على عمل النّفِع بِهِ قال اغزل الآذي عَنْ طريق المُسْلِمِين.

٣١٨٢: حَدَّثُنَا أَبُو بَكُر بُنُ آبِي شَيْبة ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ لَمِي شَيْبة ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ لُميُ مَالِحِ عَنَ ابني هُريْرَةَ عَنِ الْمَيْرِ عَنِ الْكَعْمَة عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ ابني هُريْرَةَ عَنِ النّبي عَيْنَةً قَالَ كَانَ عَلَى الطّرِيْقِ عَضْلُ شَجرةٍ يُؤْذِي النّبي عَيْنَةً قَالَ كَانَ عَلَى الطّرِيْقِ عَضْلُ شَجرةٍ يُؤْذِي النّبي عَيْنَةً .
النّاس فَامَا طَهَا رَجُلٌ فَأَدْخِلُ الْجَنّة .

٣١٨٣: حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بُلُ هَارُوْنَ الْبَالُ اللهُ عَنْ واصلِ مؤلّى ابى غيينة عَنْ أَسَالُ عَنْ واصلِ مؤلّى ابى غيينة عَنْ يَحْمَدُ عَنْ ابى ذرّ رضِي عَنْ يَحْمَدُ عَنْ ابى ذرّ رضِي

رسول الندصلی الله علیہ وسلم نے فریایا: مسلمانوں میں سب سے بھلا گھروہ ہے جس میں بیتیم ہواور اس ئے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہواور مسلمانوں میں سب سے برا گھروہ ہے جس میں بیتیم ہواور اس کے ساتھ بدسلو کی جاتی ہو۔
کی جاتی ہو۔

• ۳۲۸: حفزت ابن عباس رضی الله عنها فرمات بین کررسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جوشخص تین تیمیوں کی کفالت اور پرورش کرے وہ اس شخص کی طرح ہے جو رات بھر قیام کرے دان بھر روز و رکھے اور صح شام تلوارسونت کراللہ کے راستہ میں جائے اور میں اور وہ جنت میں بھائی جول گے ان دو بہنول کی طرح اور (یہ کہر کر) آپ نے انگشت شہادت اور طرح اور (یہ کہر کر) آپ نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی ملادی۔

نیاب : رستہ سے تکلیف وہ چیز ہٹا وینا ہے۔ ۳۲۸۱ : حضرت ابو برزہ اسلمی رسی اللہ عند فرمات ہیں کہ بیں گئی ہے۔ اینا میں کہ بیں نے عرض کمیا اے اللہ کے رسول مجھے ایسانمل بتا ہے جس ہے میں فائدہ اٹھاؤں ( اس برعمل کر کے ) بتا ہے جس ہے میں فائدہ اٹھاؤں ( اس برعمل کر کے )

بر مایا : مسلمانوں کے رستہ سے تکلیف دو چنے بنا دیا سر

۳۱۸۲: حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی نے فر مایا: رستہ میں ایک در خت کی شاخ تھی جس ہے لوگوں کو اینہ البہنچتی تھی ایک مرد نے اسے ہنا دیاای پراہے جنت میں داخل کردیا گیا۔

٣١٨٣: حضرت ابو ذرؓ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے اچھے برے اعمال میرے سامنے پیش کئے گئے۔ میں نے اللهُ تعالى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُرضتُ عَلَى أُمَّتِي بِأَعُمَالِهَا حَسَنِهَا وَ سَيَّتُهَا فَرَآيُتُ فِي محاسن أعُمَالِهَا الْآذَى يُنْجَى عَنِ الطَّرِيُقِ وَ وَأَيْتُ فِيُ سَيَّءِ أَعُمَالِهَا النَّحَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ لا تُدْفَنَّ.

#### ٨: بَابُ فَضُل صَدَقَ الْمَاءِ

٣١٨٣: حَدَّثُنَا عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدِ فَنَا وَكِيُعٌ عَنْ هِشَام صاحب الدَّسُتُوائِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سغد بن عُبَادَةً قَالَ قُلْتُ يَارِسُولَ اللَّهُ عَلِينَ الصَّدَقةِ افضل ؟ قال سقى المآء

٣١٨٥: حدثنا مُحمَّدُ بَنْ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ نُميْرِ وَ عَلِيُّ بَنْ مُحمَدِ قَالَ ثَنَا وَكِينَعٌ عَنِ ٱلْأَعْمَشِ عَنُ يَزِيْدُ الرَّقَاشِي عَنْ انس بن مالك قال قال رسول الله صلَّى الله عليه وَسَلَّمَ يَصَفُّ النَّاسُ يَوُم الْقِيَامَةِ صَفُوفًا وَقَالَ ابْنُ تُمَيِّرِ أهُ لُ الْحِنَّة : فَيَامُ رُالرَّجُ لُ مِنْ أَهُلَ النَّارِ عَلَى الرَّجُلِ في قُولُ: يَا فَلَانُ أَمَّا تَمَدُكُرُ يُومُ استشقيت فسقيتك

قَالَ فَيَشْفَعُ لَهُ وَ يَمُرُّ الرَّجُلُ فَيَقُولُ امَا تَذَكُرُ يَوْم نَاوَ لُتُكِ طَهُوُرِا.

بَعْتَنِيُ فِي حَاجَةِ كَذَا وَ كَذَا فَذَهَبْتُ لَكَ؟ فَيَشْفَعُ لَهُ.

٣٦٨٦: حَدَثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ ثِنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ ٣٦٨٦: حَفرت مراقد بن يعشم رضى الله عند قرمات لْمَيُو ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ السَّحْقَ عَنِ الرُّهُويَ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمَٰنِ ابُن مالِکِ بْن جُعُشْم قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ عَنْ مَلَمُ مَا وَمَنْ مِيرِ عَوضول برآ جات بين جنهين مين صالّة الإبل.

امت کے چھے اعمال میں ایک عمل بیہ ویکھا کہ راستہ سے تکلیف وہ چیز ہٹا دینا اور امت کے برے اعمال میں دیکھا کہ معجد میں بلغم (تھوک وغیرہ) کو دیایا نہیں

## چاپ : يانی كے صدقه كى فضيلت

٣٦٨٣: حضرت سعد بن عياده رضي الله عنه فرمات بیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صدقہ کی کون سی صورت زیاوہ فضیلت کا باعث ہے؟ فرمایا : يانى يلانا \_

٣٦٨٥: حضرت انس بن ما لک فر ماتے ہیں كه رسول الله نے فر مایا: قیامت کے روزلوگ ( دوسری روایت میں اہل جنت ) صفوں میں قائم ہوں گے کہ ایک دوزخی ایک مرد کے باس ہے گزرے گا تو کیے گا ارے فلال آ پ کو یا دنہیں وہ دن جب آ پ نے یانی ما نگا تھا تو میں نے آپ کوایک گھونٹ ملایا تھا۔ آپ نے فر مایا چنانچہ یہ جنتی اس دوزخی کی سفارش کرے گا اور ایک مرد گزرے گا تو کہے گا آپ کو وہ دن یا دنہیں جب میں نے آپ کو طہارت کے لئے یانی و یا تھا چنا نیجہ بیہ ہمی اس قَالَ ابْنُ نُمْيُرٍ وَ يَقُولُ : يَا فَلانَ المَّا تَذْكُر يؤم كَل سَفَارِش كر على وسرى روايت من عب كه ووزخي کے گاارے فلال آپ کووہ دن یا دنہیں جب آپ نے مجھے فلاں کام کیلئے بھیجا تھا تو میں آپ کے کہنے پر (اس كام كيك ) چلاگيا تفاچنا نچه بيهى اسكى سفارش كرے گا۔ بیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یو چھا کہ نے اینے اونٹوں کے لئے تیار کیا تو اگر میں ان کمشدہ

أجر إن سقينها ٢

قَالَ : نَعَمُ ! فِئَ ثُحَلِّ ذَاتِ كَبَدٍ حَوَى اجْرٌ. 9 : بَابُ الرَّفُق

٣١٨٧: خدَّثْ مَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ ٱلْاعْمَشِ عَنْ تَمِيْمٍ بُنِ سَلَمَةً عَنْ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ابُنِ هِلَالِ الْعَبُسِيُّ عَنْ جَرِيْرِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجِلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ منُ يُحُومُ الرِّفْقِ يُحُوامِمُ الْحَيُوِ.

بْنُ عِيَّاشِ عِن الْاعْمِشِ عِنْ ابِي صالِحٍ عَنْ ابِي هُرِيْرِةُ عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْكُ فَالَ انَّ اللَّهُ رَفِيْقٌ وَ يُحِبُّ الرَّفْقُ و يُعَطَّى عَلَيْهِ ما لا يُعْطِي على الْعُنفِ."

٣ ٢٨٩: حدَّثنا ابُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحمَّدُ بُنُ مُصْعَبِ عَن الاؤزاعي ح و حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ وَعَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ إِبْرَهِيْم قَالًا ثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسُلِم ثَنَا الْأَوْزَاعِيُ عَنِ النُّبِي عَلَيْكُ قَالَ إِنَّ اللَّهُ رَفِيُقٌ يُحِبُّ الرِّفُقَ فِي الامْرِ كُلِّهِ.

> • ١: بَابُ الْإِحْسَانِ إِلَى المَمَالِيُكِ

٠ ٣٦٩: حَدَّثْنَا الْهُوْ بِلَكُورِ لِمِنْ اللِّي شَيْبَةَ ثَنَا وَكُيْعٌ ثَنَا اللاعْــمْـشُ عَـنِ الْــمُـعُرُورِ بْنِ سُويُدٍ عَنَ ابِي ذَرِّ رَضِي اللَّهُ تعالى عنه قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وْسَلَّمَ الْحُوانَكُمْ جَعِلْهُمْ اللَّهُ تَحْتَ ايْدِيْكُمْ : فَاطْعِمُوْهُمُ مَمَّا تَـأَكُلُونَ والْبِسُوهُمْ مِمَا تلْبِسُونَ و الاتَّكَلِّفُوهُمْ ما يَعْلِبُهُمْ فَانْ كَلَّفْتُمُوْهُمْ فَاعْيُنُوهُمْ.

١ ٣ ٦٩: حَدِّثْسَالِهُ وَ يَكُرِ لِمُنْ الِي شَيْبَة وَعَلَى لِمُنْ مُحَمَّدٍ

. غُشُن حياطِن قَدْ لُطَنْهَا لِإِبْلِيُ فَهِلَ لِيُ مِنْ الوَتُوْلِ كُو يَا فِي بِلا وَل تَوْ مُحِياج بلح كا؟ فرمايا: جي بال ہر کلیجہ والی ( زندہ ) چیز جس کو پیاس لگتی ہو ( کو یانی یلانے اور کھلانے) میں اجرہے۔

## چاپ : نری اور مهر بالی

۳۱۸۷ تا: حضرت جرین عبدالله رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جونری اورمبر بانی ہے محروم ہے وہ خیراور بھلائی ہےمحروم ہے۔

۳۱۸۸ : حضرت ابو ہر رہے اللہ عنه قر ماتے ہیں کہ رسول الله تسلى الله عليه وسلم نے فرمایا: الله تعالی مهربان ہیں اور مہر ہائی کو پہند فر ماتے ہیں اور مہر باتی کی وجہ ہے وہ کیجھ عطافر ماتے ہیں جو درشتی اور سختی پرنہیں فر ماتے ۔ ٣ ٢٨ ٩ : ام المؤمنين سيده عا تشهصد يقدرضي الله تعالى اعنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: الله تعالی مهربان میں اور تمام کاموں میں مہر ہاتی کو پسندفر ماتے ہیں۔

# چاہ : غلاموں باندیوں کے ساتھ احيمابرتاؤ كرنا

٣٩٩٠: حضرت ابوذ رُقر ماتے ہیں كهرسول الله في فرمايا: یہ (غلام باندیاں) تہارے بھائی ہیں (اولاد آدم میں)اللہ تعالیٰ نے انہیں تہارے قصہ (اور ملک ) میں رے دیا ہے آئبیں وہی کھلاؤ جوخود کھاتے ہواور وہی پہناؤ جوخود بينتية ہوا ورانہيں مشكل كام كائتكم مت دوا گرمشكل كام کا حکم دونوان کی مدد بھی کرو( کہ خود بھی شریک ہوجاؤ)۔ ٣٦٩١ : حضرت ابو بكرصد يق رضي الله عنه فر مات بين قالا ثَنَا إِسْحَاقَ بُنُ سُلَيْمَانُ عَنَ مُعْيَرَة بْنِ مُسُلِم عَنُ فَرَقَدِ السَّبَخِي عَنْ مُرَّةَ الطَّيْبِ عَنُ أَبِى بَكُرِ الصِّدِيْقِ قَالَ قَالَ رسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ السَمْلَكَةِ قَالُوا يَا رَسُولُ اللهِ اليُسَ أَخْبَرُتَنَا أَنَّ هَذِهِ الْاَمَّةَ الْمَمْلَكَةِ قَالُوا يَا رَسُولُ اللهِ اليُسَ أَخْبَرُتَنَا أَنَّ هَذِهِ الْاَمَّةَ اكْثُولُ الْاَمْم.

#### ممْلُوُ كِيْنَ وَ يَتَامِّي؟

قَسَالَ نَسَعَسُمُ! فَسَاكُسِرِمُوْهُمُ كَكَسَرَاهَةِ اوْلادِكُمُ وَاطْعِمُوهُمُ مِمَّا تَاكُلُونَ "قَالُوا فَمَا يَنْفَعُنَا فِي الدُّنْيَا.

قَال فَرَسَ تَرُبَّطُهُ تُقَابِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ مَمْلُوكُكَ يَكُفِيُكَ فَإِذَا صَلَى فَهُو اخْوَكَ.

#### ا 1: بَابُ إِفْشَاءِ السَّلامِ

٣١٩٢ عدد أنه المؤلكر بن أبي شيئة فنا أبو معاوية وابن أن مني شيئة فنا أبو معاوية وابن أن مني عن الاعتمال عنه ألاعتمال عنه ألاعتمال عنه ألاعتمال عنه ألاعتمال الله عليه وسلم والذى نفسى بيده لا تدخلوا النب عنه ختى تؤمنوا: ولا تؤمنوا حتى شيء إذا فعلتموه تحابئتم المشوا السلام بينكم.

٣٦٩٣: حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيُلُ بَنُ عَدَّا أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيُلُ بَنُ عَيَّاشٍ عَنُ مُسْحَمَّدِ بُنِ ذِيَادٍ عَنُ آبِى أَمَامَةَ قَالَ آمْرَنَا نَبِيُنَا عَيِّنَا شَيِئَا مُعَامِّةً وَالْ آمْرَنَا نَبِينَا عَنْ آبِى أَمَامَةً قَالَ آمْرَنَا نَبِينَا عَيْنَا فَي المَّلَامُ.

٣١٩٣: حدَّثنا آبُو بَكُرِبُنُ آبِي شَيْبةَ ثنا مُحَمَّدُ بَنُ فُطَيُلٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ عَمُرِو قَالَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكَةً اعْبُدُوا السَّرِحُ مِن وَاقْشُو السَّلَام.

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بدخلق محف جنت میں نہ جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ نے تو ہمیں بتایا ہے کہ اس امت میں بہل امتوں سے زیادہ غلام اور پیٹیم ہوں گے؟ (بہت ممکن ہوں کے کہ بعض لوگ ان کے ساتھ بدخلق کریں) فرمایا: جی ہاں لیکن ان کا ایسے بی خیال رکھو جیسے اپنی اولا دکا خیال رکھتے ہوا ور انہیں وہی کھلا و جوخود کھاتے ہو۔ صحابہ نے مرض کیا ہمیں ونیا میں کون سی چیز فائدہ پہنچانے والی ہے؟ فرمایا: گھوڑ اجسے تم باندھ رکھواس پرسوار ہوکررا و خدا میں لا وتمہارا غلام تمہار سے لئے کافی ہے اور جب خدا میں لا وتمہارا غلام تمہار سے لئے کافی ہے اور جب وہ نماز پر ھے (مسلمان ہو جائے) تو وہ تمہارا بھائی

## دپاپ : سلام کورواج دینا ( پھیلانا)

۳۹۹۳: حضرت ابو ہر برہ فرماتے ہیں که رسول اللہ نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم جنت میں داخل نہ ہو گے بہاں تک کدا بمان لے آؤ و اور کم صاحب ایمان نہ ہو گے کہ آپس میں محبت کرواور کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم وہ کرو گے تم باہم میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم وہ کرو گے تم باہم محبت کر نے لگو گے اینے درمیان سلام کورواج دو۔

۳۱۹۳: حضرت ابوا مامه رضی الله عنه فرماتے ہیں که ہمارے نبی صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں سلام کوعام کرنے کا آمر فرمایا۔

۳۱۹۳ : حضرت عبدالله بن عمرو رضی الله تعالی عنه بیان فرمات عبدالله بن عمرو رضی الله تعالی عنه بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: رحمٰن کی پرستش (عبادت) کرواور سلام کو

رواج دو\_

#### ٢ ا: بَابُ رَدَ السّلام

٣١٩٥: حَذَثَنَا اللَّهِ بَكُولِينَ اللَّهِ شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ اللَّهَ بُنُ لُمُيْر ثنها عُبيد اللَّهِ ابْن عُمَر ثَمَا سعيْدُ بِلُ ابِي سعيْد الْمَقْبُرِيُّ غَنْ ابني هُوَيْدُونَ أَنَّ رَجُلًا دَحَلِ الْمُسْجِدِ وَرَسُولُ الله عليه خالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فَسَلَّمَ فَقَالَ وَعَلَيُكَ السَّلامُ.

٣ ٢٩١: حدد ثَنَا أَبُو بِكُو بُنُ ابِي شَيْبَة ثِنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ بُنُ سُليْمان عن زُكريًا عن الشُّعبي عن ابي سلمة ان عائشة حدَثْتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ قَالَ لَهَا ۚ أَنْ جَبِّرَانِيُلَ يَقُواهُ عَلَيْكِ السّلام قالتُ وَ عَلَيْهِ السّلامُ وَ رَحْمَةُ اللّهِ.

## ١٣: بَابُ رَدِّ السَّلام على

#### اهُل الذِّمَةِ

٣١٩٤: حدثنا ابُو بكر ثنا عبدة بن سليمان و محمّد لِنُ بشر عَنْ سعِيدٍ عَنْ قتادة عنْ انس بن مالك قال قال رسُولَ اللَّهِ سَلِّيُّ إذا سلَّم عليْكُمُ احدُ من اهل الكتاب فَقُولُوا وَ عَلَيْكُمْ .

٣ ١٩٨ حددثنا ابُو بكر ثناابُو معاوية عن الاغمش عَنْ مُسُلِم عِنْ مِسْرُوق عَنْ عَالِشَة أَنَّهُ اتِي النَّبِي عَلَيْكُ نَاسٌ من اليهود فقالوا السّام عليك يا ابا القاسم فقال: "وعليكم".

٣١٩٩ حـ فتنا أبو بلكر ثنا ابل نمير عن مُحمَّد بن السحق عن يود ابن ابني حبيب عن مؤند بن عبد الله الْينزنتي عن ابني غيبه الرّخمن اللجهني قال قال وسُولُ ا الله سين الحب غذا الى اليه و و لا تبذاء و هم سلام ندكرنا اور جب وه سلام كري توتم صرف وعليم بالسلام: فإذا سلَّمُوا عليْكُمْ فَقُولُوا وعليْكُمْ.

## وپاپ : سلام کا جواب دینا

۳۹۹۵: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ایک مردمسجد میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک کونہ میں تشریف فر ما تھے انہوں نے نماز ادا کی پھر حاضر خدمت ہوئے سلام عرض کیا۔ آپ نے فرمايا: وعليك السلام يه

١:٣ ٦٩٦ مالمؤمنين سيده عا ئشەرضى الله عنها فر ماقى بين کہ رسول اللہ صلی اللہ ملیہ وسلم نے ان سے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حمہیں سلام کر رہے ہیں انہوں نے جواب میں کہا: وعلیہ السلام ورحمة اللہ۔

# چاپ : و می کا فروں کوسلام کا جواب سکسے دیں؟

٣١٩٧: حضرت انس بن ما لك رضى الله عنه فرمات بیں کہ رسول اللہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب اہل ستاب میں سے کوئی شہیں سلام کرے تو جواب میں (صرف اتنا) کہا کر ووعلیکم ۔

٣ ١٩٨ : أم المؤمنين سيده عائشه رضى الله عنها = روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیجھ یہودی آئے اور کہا: السام علیکم اے ابوالقاسم! آپ نے فرماما: وغليكم \_

٣٩٩٩ تا: حضرت ابوعبدالرمن جهني رضي الله عنه فريات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : کل ہیں سوار ہوکر یہود یوں کے پاس جاؤں گا تو تم انہیں پہلے خلاصة الراب الله م كامعنى بموت - السام عليم تم يرموت آئے بيانبوں نے شرارت سے كہا آپ نے بھى جواب میں صرف وعلیکم ہی کہا کہ مہمیں ہی آئے (موت) کا فرو۔

> ٣ ا : بَابُ السُّلامِ عَلَى الصِّبُيَانِ وَالنِّسَاءِ • ٣٧٠: خَـدَّثَنَا أَبُو يَكُر ثَنَا أَبُو خَالِدِ الْآحُمْرُ عَنُ خُمَيْدٍ عَنْ أَنْسَ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَ ۚ وَ نَحْنُ صِبْيَانٌ فَسَلَّمَ

ا ٣٤٠: حَـدُّتُنَا اَبُو بَكُرٍ ثَنَا سُفُيَانُ ابْنُ عُيَيُنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيُن سَمِعَةً مِنْ شَهْرِ بَنِ حَوْشَبِ يَقُولُ أَخْبَرَتُهُ أَسُمَآءُ بنُتُ يَزيُدَ قَالَتُ مَرَّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ فِي نِسُوَةٍ فسُلَّمَ عَلَيْنا.

#### ۵ : بَابُ الْمُصَافَحَةِ

٣٤٠٢: حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ فَنَا وَكِيْعٌ عَنُ جَرِيْرٍ بُنِ حَازِمِ عَنْ حَنُظُلْةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ السُّدوْسِيِّ عَنْ أَنْسِ ابُن مَالِكِ قَالَ قُلُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ايْنُحَنِي بَعْضُنَا لِبَعْضِ.

قَـالَ لَا قُلْنَا: أَيْعَانِقُ بَعُضُنَا بَعُضًا قَالَ لَا وَ لَـٰكِن

٣٤٠٣: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو خَالِلٍ الْاحْمَدُ وَعَبُدُ اللَّهِ ابْنُ نُمَيْرِ عَنِ ٱلْاجْلَحِ عَنْ أَبِي اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مَا مِنُ مُسُلِمِيُنَ يَلُتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبُلَ أَنْ

## ١ : بَابُ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ يَدَ الرَّجُل

٣٤٠٨: حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ١٣٤٠٨: حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنها بيان

چاپ : بچون اورغور تون کوسلام کرنا ۳۷۰۰ : حضرت انس رضی الله عند فرماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم جمارے پاس آئے ہم يجے (جمع) تھ آپ نے ہمیں سلام کیا۔

٣٤٠١ : حضرت أساء بنت يزيد رضى الله تعالى عنها بیان فر ماتی ہیں ہم عورتوں کے پاس سے رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كا گز رہوا تو آپ صلى الله عليه وسلم نے ہميں سلام کیا۔

## ا چياپ : مصافحه

۳۷۰۲: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا ہم ایک و وسرے کے لئے جھکا کریں؟ آپ نے فر مایا نہیں ہم نے عرض کیا پھر ایک دوسرے سے معانقہ کیا کریں؟ فرما یانہیں البنة مصافحه کرلیا کرو۔

٣٤٠٣ : حضرت براء بن عازب رضى الله تعالى عنه بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جو دومسلمان تھی ایک دوسرے سے ملیں ا ورمصا فحہ کریں جدا ہونے ہے قبل ہی ان کے گنا ہ بخش دیئے جاتے ہیں۔

# چاپ : ایک مرود وسرے مروکا ہاتھ چوہے

فُصَيْبِكُم تَسَا يَزِيُدُ بُنَّ ابِي زِيادٍ عَنْ عَبُد الرَّحْمِن ابُنِ أَبِيَّ لللي عن ابن عمر قال قبلنا يد النَّبيُّ عَلَيْهُ .

٣٤.٥: حَدَّثُنَا أَبُو بَكُر ثَنَا عَبُدُ اللَّه بُنُ ادْرِيْس و غُنُدَرٌ والدؤ أسامة عن شُغَبَة عنَ عَمْروبُن مُرَة عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَ سلمة عن صفوان بن عشالِ انَّ قومًا من اليهود قَبْلُوا بد النبي عَلِينَةً و رَجُلَيْهِ.

#### اُلإسُتِئُذَان

بُنُ ابِي هِنْدِ عَنْ ابِي نَضْرَةَ عِنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِي أَنَّ آبَا مُؤسى اسْتأذن عَلَى عُمر ثَلاَ ثَا فَلَمْ يُؤْذَنُ لَهُ : فَانْصَرَفَ

قَالَ استاذَنُتُ ٱلإسْتِئَذَانَ الَّذِي امرنا به رَسُولُ سبيله.

ک ا: بَابُ

فارسل اللهِ عُمَر : ما رَدُك؟

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمُ ثَلاَّتُنَّا فَانَ أَذَنَ لَنَا دَحَلُمَا وَإِنَّ لَمْ يُوْذِنُ لَسَا رَجَعُنا قَالَ فَقَالَ : لَتَاتِينِي عَلَى هَذَا بِبَيِّنَةٍ اولافعلتْن فَأتَى مجلِس قوْمِهِ فَنَاشَدُهُمُ فَشَهِدُوا لَهُ فَخَلَّى

تم اس مدیث کامیرے یاس ضرور ثبوت لاؤور نہ میں بیکروں گا (حضرت عمرؓ نے محض تا کیدوا حتیاط کے لئے ایسا فر ما یا ور نه حضرت ا بومویٰ اشعریؓ خو د ثقتہ تھے ) چنا نچہ حضرت ا بومویٰ اشعریؓ اپنی قوم کی مجلس میں آئے اورانہیں تشم دی ( کہ جس نے بیر حدیث سنی ہووہ و حضرت عمر کی خدمت میں گواہی و ہے ) کیچھلوگوں نے حضرت ابوموسیٰ اشعریّ کے ساتھ گوا ہی وی ( کہ ہم نے بھی بیصدیث نی ہے ) تب حضرت عمرٌ نے ان کوچھوڑا۔

٤٠٥٠: حَدَّثَنَا ابُوْ بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ الرَّجِيْمِ بْنُ ٤٠٥٠: حضرت ابوابوب رضى الله تعالى عند بيان سُلَيُهُ مَانَ عَنُ وَاصِلَ إِنِ السَّائِبِ عَنْ ابِي سُوْرَةَ عَنْ اَبِي رُ ايُوْبِ الْأَنْصَارِي قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. هذا السَّلامُ فَمَا الاستئذان

فریاتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست ممارک چو ما۔

۵ • ۳۷ : حضرت صفوان بن عسال رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ یہود یوں کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے ہاتھ چوہے۔

# دیاب : (داخل ہونے سے بل) اجازت لينا

۳۷۰۲: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه ت روایت ہے کہ حضرت ابومویٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمرٌ ہے تمین بار اجازت طلب کی حضرت عمرٌ نے اجازت نه دی (جواب ہی نه دیا ) تو حضرت ابومویٰ اشعریٰ واپس ہو لئے حضرت عمر نے ان کے پاس کسی کو بھیجا (اور يو حيها كه) آب كيول واپس بوئ فرمانے سكے ميں نے تنین باراجازت طلب کی جس کا رسول اللّٰدُ نے ہمیں امر فرمایا که اگر اجازت مل جائے تو داخل ہو جائیں اور اگر اجازت نہ ملے تو واپس ہو جائیں ۔حضرت عمرؓ نے فریا یا

فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا : اے اللہ کے رسول! (صلى الله عليه وسلم) سلام تو جميس معلوم مو كيا-اجازت کیے طلب کی جائے؟ آپ نے فرمایا: مرد

قى ال يتكلّم السرّجُلُ تسبيحة و تكبيرة و تخميدة و يتنخنخ و يُؤذن أهل البيت.

٣٤٠٨ : حَدَثَث الْهُو بَسَكُو بَسُ ابِي شَيْبَة ثَنَا ابُو يَكُو بُنُ عَيْدًا اللهِ بُن نُجِيَ عَنْ عَيْدًا اللهِ بُن نُجِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بُن نُجِي عَنْ عَلْمَ اللهِ عَلَيْكُ مُدُخلان مُدُخلً عَلَى عَلْمَ اللهِ عَلَيْكُ مُدُخلان مُدُخلُ بِعَلَى مِنْ وَسُولِ اللّهِ عَلَيْكُ مُدُخلان مُدُخلُ بِعَلَى بِعَلْمَ اللّهِ عَلَيْكُ وَهُو يُصُلَى بِاللّهُ اللّهُ عَلَيْتُ اذَا اتّنِتُهُ وَهُو يُصُلَى بِاللّهُ اللهِ عَلَيْتُ اذَا اتّنِتُهُ وَهُو يُصُلَى بِاللّهُ اللّهُ عَلَيْتُ اذَا اتّنِتُهُ وَهُو يُصُلَى بِاللّهُ اللّهِ عَلَيْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْدًا اللّهُ اللّهُ عَلَيْتُ اذَا اتّنِتُهُ وَهُو يُصَلّى بِاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٣٤٠٩: حَدَّثُنَا أَبُوبَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ شُعْبَةً عَنْ مُحَدَّمَ لِهُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ اسْتَاذَنْتُ عَلَى النَّارَةُ نُتُ عَلَى النَّبِي عَلَيْكُ أَنَا فَقَالَ النَّالِ عَنْ النَّالِ عَنْ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْمُلْلُولُ اللَّهُ اللَّلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَالِي اللللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَالِي الْمُلْعُلُولُ اللِيلُولُ اللَّلْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُلُو

#### ١ ١ : بَابُ الرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ كَيُفَ اَصُبَحُتَ

ا ٢٥٠ خَدْثنا ابْوْ بْكُرِ ثْنَاعِيْسْى ابْنُ يُونْسْ عَنْ عَبْدِاللّه بْنِ مُسْلِم عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بْنِ سَابِطِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قُلْتُ كَنْ مُسْلِم عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بْنِ سَابِطِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قُلْتُ كَيْف اصْبَحْتْ.
 كيف اصْبَحْتْ.

يا دسُول الله ! قَال بِخَيْرٍ مِنْ دَجُلِ لَمُ يُطْبِحُ صَائمًا وَلَمُ يَعُدُ سَقِيْمًا.

ا ا ـــ ا: حَـــ قَــ اللهِ إِنْ السَّحَقَ الْهَرُوكَ الْبُرَاهِيمُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عُشَمَانَ ابْنِ السَّحَقَ بُنِ سَعُدِ اللّهِ بَنْ عُشَمَانَ ابْنِ السَّحَقَ بُنِ سَعُدِ اللّهِ بَنْ عُشَمَانَ ابْنِ السَّحَقَ بُنِ سَعُدِ ابْنِ السَّحَقَ بُنَ حَمْزَةَ ابْنِ السَّحَقَ بُنُ حَمْزَةَ ابْنِ السَّحَقَ بُنُ حَمْزَةَ ابْنِ السَّحَقِ اللّهُ عَلَيْكُم بُنُ حَمْزَةَ بُنِ ابْنَى اللّهِ عَلَيْكُم بُنُ عَبُدِ السَّاعِدِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُم بُنَ عَبُدِ السَّالِمُ عَلَيْكُم " السَّلامُ اللهُ عَلَيْكُم " السَّلامُ اللهُ الل

قَــالْــوُا: وَ عَـلَيُكَ السَّلَامُ وَ رَحُـمَةُ اللَّــهِ وَ بَرَحُـمَةُ اللَّــهِ وَ بَرَحَاتُهُ.

قَالَ: "كَيُفَ أَصْبَحُتُمْ ؟ قَالُوْا بِحَيْرٍ: نَحُمدُ اللَّهَ: فَكَيْفَ أَصْبَحْتَ .

سبحان الله اور الله اكبر الحمد لله كبے اور تھنكھارے اور اہل خانه كوا چى آمد سے باخبر كرد ہے۔

۲۰۷۱: حضرت علی کرم اللہ و جبہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں (گھر) حاضری کے لئے میرے لئے دو وفت مقرر ہے ایک رات ہیں ایک دن ہیں جب ہیں آتا اور آپ نماز ہیں مشغول ہوتے تو (میرے اجازت طلب کرنے پر) آپ کھنکھار ویئے۔ (میرے اجازت طلب کرنے پر) آپ کھنکھار ویئے۔ 9 میں اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تو فرمایا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تو فرمایا کون ہے؟ ہیں نے عرض کیا '' میں '' راس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا '' میں '' راس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا '' میں '' راس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا '' میں میں '' (کیا ہے نام او)۔

چاپ : مرو ہے کہنا کہ سے کہیں کی ؟

• ا سے: حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے میں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! صبح کیسی گی؟ فرمایا: خیریت ہے۔ اس مرد سے بہتر ہوں جس نے روزہ کی حالت میں صبح نہیں کی اور نہ ہی بیار کی عیادت کی۔

اا ٣٥١: حضرت ابواسيد ساعدى رضى الله تعالى عنه نے بيان فر مايا كه رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت عباس بن عبد المطلب رضى الله تعالى عنه كے بياس تشريف لے سے اللہ تعالى عنه كے بياس تشريف لے سے اوران سے فر مايا: السلام عليم ۔

انہوں نے جواب دیا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ و برکا تہ۔

فرمایا کس حال میں صبح کی؟ عرض کیا: خیریت سے ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں اے اللہ کے رسول ۔

ب ابنينا و أمّنا يا رسول الله قال اصبحت بحيّر الحمد الله.

# ١ : بَابُ إِذَا اَتَاكُمُ كريمُ قَوْم فَاكُرِمُوهُ

٣٤١٢: حَدْثنا مُحمَدُ بْنُ الصّبَاحِ ٱنْبَأنا سعيْدُ بْنُ مسلمة عن الْمِن عُمَر قال قال رَسُولُ عن الله عَنْ الله الله الله الله الله عَنْ الل

#### ٠٠: بابُ تَشْمِيُتِ الْعَاطِس

فقال انَّ هندًا خمد اللَّهُ و انَّ هذا لمُ يحُمد اللَّهِ.

٣٤١٣ حدثنا على بن مُحمَد ثنا وكِيْعٌ عن عكرمة بن عمَار عن الله قال قال عمَار عن الله قال قال وسَلَمة بن الانكوع عن الله قال قال وسَلَمة بن الانكوع عن الله قال قال وسَلَم الله عَلَيْنَ الله عَلْمُ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ الله عَلْمُ عَلَيْنَا عَلَيْنِ الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ عَلْمُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلْمُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلْمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْمُ عَلَيْنَا عَلْمُ عَلَيْنَا عَلْمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْمُ عَلَيْنَا عَلْمُ عَلْمُونُ عَلَيْنَا عَلْمُ عَلَيْنَا عَلْمُ عَلَيْنَا عَلْمُ عَلَيْنَا

ہمارے مال باپ آپ پر فدا ہوں آپ نے کے کی اس مایا: الحمد للدیں نے بھی خیریت سے سیج کی۔

# دیاب: جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز شخص آئے تواس کا اکرام کرو

۳۷۱۳: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جب تمہمارے پاس کسی قوم کامعزز شخص آئے تو اس کا اعز از کرو۔

## باب : حیصنکنے والے کو جواب دینا

۳۷۱۳: حضرت انس بن ما لک فرمات بی که رسول التدک پاس دومردول کو چھینک آئی آپ نے ایک کو جواب دیا (برحمک اللہ کہا) اور دوسرے کو جواب نہ دیا عرض کیا گیا: اے اللہ کہا) اور دوسرے کو جواب نہ دیا دومردول کو چھینک آئی آپ نے ان بیس سے ایک کو جواب دیا اور دوسرے کو جواب نہ دیا (اس کی کیا وجہ جواب دیا اور دوسرے کو جواب نہ دیا (اس کی کیا وجہ ہے؟) فرمایا: اس نے اللہ کی حمد کی (الحمد بلہ کہا) اور دوسرے نے اللہ کی حمد کی (الحمد بلہ کہا) اور دوسرے نے اللہ کی حمد کی (الحمد بلہ کہا) اور

۳۷۱۳: حفرت سلمہ بن اکوغ رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: چھینکنے والے کو تین بار جواب دیا جائے اور اس کے بعد بھی چھینک آئے تواہے زکام ہے۔

بالكم

## ١ ٢: بَابُ إِكْرَامِ الرَّجُلِ جَلِيُسَهُ

٣ ١ ٣ ٢ خَدَقَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ فَنَا وَكِيْعٌ عَنُ أَبِي يَحْيَى السَّوْلِ رَجُلٌ مِنْ آهُلِ الْكُوفَة عَنُ زِيْدِ الْعَمَى عَنْ آنَسِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ النّبِي الْمُن مَالِكِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ النّبِي صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِزَا لَقِي الرَّجُلَ فَكَلَّمَهُ لَمُ يَصُوفُ وَجُهَة عَنْهُ حَتَّى يَكُونُ هُوَ الَّذِي يَنْصُوفُ وَإِذَا صَافَحَهُ لَمُ يَسْرِفُ وَجُهَة عَنْهُ حَتَّى يَكُونُ هُوَ الَّذِي يَنْصُوفُ وَإِذَا صَافَحَهُ لَمُ يَسْرِفُ وَإِذَا صَافَحَهُ لَمُ يَسْرِفُ وَإِذَا صَافَحَهُ لَمُ يَسْرُفُ وَاللّهِ يَعْمُونُ هُوَ الَّذِي يَنْصُوفُ وَإِذَا صَافَحَهُ لَمُ يَسْرُفُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهِ يَعْمُونُ هُوَ اللّهِ يَ لَكُونُ هُوَ اللّذِي يَنْصُوفُ وَاللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

#### ٢٢: بَابُ مَنُ قَامَ عَنُ مَجُلِسٍ فَرَجَعَ فَهُوَ أَحَقُ بهٖ اَحَقُ بهٖ

اسك صالح غن أبيه عن أبي هريوة عن التبي صلى الله عن الله عن الله الله الله عن الله عن الله عن أبي هريوة عن التبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام آحد كم عن متجلسه ثم رجع فهو احق به.

#### ٣٣: بَابُ الْمَعَاذِيُو

٣٤١٨: خــ قَنْ اعْلَى بُنُ مُحَمَّدٍ فَنَا وَكِينَعٌ فَنَا سُفْيَانُ عَنِ بُسُ مُحَمَّدٍ فَنَا وَكِينَعٌ فَنَا سُفْيَانُ عَنِ بُسُ مُحَمَّدٍ فَنَا وَكِينَعٌ فَنَا سُفْيَانُ عَنِ بُسُ مُحَرِيْحٍ عَسَ ابْسِ مَيْسَاءَ عَنُ جَوْذَانِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ مَن اعْتَدَذَ إلى آجيه بِمَعْدِرَةٍ فَلَمُ يَقُبُلُهَا كَان اللّهِ عَلَيْهِ مَل خَطِيئَتِهِ صَاحِبٍ مَكْسٍ.

حَدَّفَ مَا مُسَحَدَّد بُنُ إِسْمَاعِيْلُ ثَنَا وَكِيُعٌ عَنَ وَمِرى سَمَدَ سَے بَهِى مَصْمُون مِ سُفَيَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمَٰنِ ( هُوَ ابْنُ مِيْنَاءَ) عَنْ جَوُٰ ذانِ عَنِ النَّبِيَ عَلِيْكَ مِثْلَةً.

راہ راست پرر کھے اور تمہارے مال کو درست فرمائے )۔

از کرے
اب : مروا ہے جمنشین کا اعر از کر ہے
۱۳۷۱: حفرت انس بن یا لک فریاتے ہیں کہ نی جب
کسی مرد ہے ملتے اور گفتگوفر یاتے تو اپنا چہرہ انوراس
کی طرف سے نہ پھیرتے (اس کی طرف متوجہ رہے)
یہاں تک کہ وہ واپس ہو جائے (اور اپنا چہرہ دوسرئ طرف پھیر لے) اور جب آ ہو کسی مرد ہے مصافحہ
کرتے تو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ ہے الگ نہ کرتے یہاں
کرتے تو اپنا ہاتھ اسک کرے اور بھی نہ دیکھا گیا کہ
آ ہے نے کسی شمنشین کے سامنے پاؤں پھیلائے ہوں۔
آ ہے نے کسی شمنشین کے سامنے پاؤں پھیلائے ہوں۔

واپس آئے تو وہ اس نشست کا زیادہ حقد ان سے

ا ا سے است اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب تم میں سے سے روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب تم میں سے کوئی اپنی تشست سے المصے پھر واپس آئے تو وہی اس تشست کا زیادہ حقد ارہے۔

#### چاپ : عدر کرنا

۳۷۱۸: حضرت جوذ ان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو اپنے بھائی سے معذرت

کرے اور وہ معذرت قبول (کرکے معاف) نہ کرے
تو اس کومحصول لینے والے کی خطاکے برابر گناہ ہوگا۔
دوسری سند سے یہی مضمون مردی ہے۔

#### ٢٣: بَابُ الْمِزَاحِ

تَشْتَرُونَ مِنَّى عَبُدُ لِيُ؟

قَـالُوْ ا نَعَمُ قَالَ اِنَّهُ عَبُدٌ لَهُ كَلامُ و هُو قَائِلٌ لَكُمْ إنسى حَرٌّ فَانَ كُنتُمُ إِذَا قَالَ لَكُمْ هَذِهِ الْمَقَالَةِ تَرَكُتُمُوْهُ فَلا تُفْسِدُوا عَلَى عَبُدِي قَالُوا : لا بل نَشْتَريه مِنْك فاشْتَرُوهُ مِئْهُ بِعَشْرِ قَلَاثِصَ ثُمَّ اتَّوْهُ فُوضَعُوا فِي عُنُقِهِ عِمامَةُ اَوْ حَبُلا فَقَالَ نُعَيْمانُ إِنَّ هَذَا يَسْتَهْزِئُ بِكُمْ وَ إِنِّي خُرُّ لَسْتُ بِعَبُدٍ فَقَالُوا قَدُ أَخُبَرَنَا فَانُطْلَقُوا بِهِ فَجَاءَ أَبُو بَكُرٍ فَاخْبَرُوهُ بِلَالِكَ قِبَالَ فَاتَّبَعَ الْقُومَ وَ زِدَّ عَلَيْهِمُ الْقَلَائِصُ : وَ أَخَذَ نُعَيْدُمانَ : قَالَ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى النَّبِي عَلَيْكُ وَ الْحَبْرُوهُ قَالَ فَضَجِكَ النُّبَى عَلَيْكُ و أَصْحَالِهُ مِنْهُ حَوْلًا.

٩ ٣٤١: حَدَثْنَا أَبُو بِكُو ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ زَمْعَة بْن صَالِحٍ عَنِ الزُّهُرِي عِنْ وَهُب بِن عَبُدِ زَمُعَة عِنْ أَمَ سلمَةَ حِ و حدَّثناعبليُّ بُنُ مُحمَّدٍ ثَنا وَكِيُعٌ ثَنَا رَمُعَةً بُنُ صالِح عن الرُّهُ رِي عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ وَهُبِ بُنِ زَمْعةَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةً قىالىت خىرج أبُو بىڭر فِي تجارةٍ الى بُصْرى قبل مۇت النِّبِي عَلِيُّكُ بِعام وَ مَعْهُ نُعَيْمَانُ وَ سُوَيِّبِطُ بُنْ حَرْمَلَهُ وَ كَانَا شهدًا بَـلرًا و كَان نُعْيَـمانُ عَلَى الزُّزادِ وَ كَان سُوَيُبطُ رَجُلا مَرَّاحًا فَقَالَ لِنُعَيِّمَانَ أَطُعِمْنِي قَالَ حَتَى يَجِيُّ أَلُوُ بْكُر قَالَ فَلَاغِيْظَنَّكَ : قَلاَ فَمَرُّوا بِقَوْمٍ فَقَالَ لَهُمْ سُويُبِطُ

دپیاپ: مزاح کرنا

١٩ ١٣٤: ام المؤمنين سيده ام سلمه رضي الله عنها فرماتي میں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عندرسول اللہ کے انتقال ے ایک سال قبل بغرض تجارت بھری گئے آ ب کے ساتھ حضرت نعیمان اور سویبط بن حرملہ بھی تھے یہ دوتول حضرات بدر میں شریک ہوئے تھے نعیمان کے ذمه زاو (توشه) تھا اور سویبط کی طبیعت میں مزاح بہت تھا انہوں نے تعیمان سے کہا کہ مجھے کھانا کھلاؤ كنے لكے جعزت ابو بكر رضى الله عنه كوآنے دوسو يبط نے کہا کہ اچھا ( مجھے کھا نانبیں دیا) تو میں تہیں پریشان كرول كا (رسته مين) ايك جماعت سے گزر ہوا تو سویبط نے (الگ ہوکر) ان ہے کہاتم مجھ ہے میرا ا يک غلام خريد تے ہو؟ کہتے لگے ضرور کہا وہ ذرا باتونی . ہے وہ حمہیں کہتا رہے گا کہ میں آزاد ہوں اگرتم اس کی باتوں میں آ کراہے چھوڑ دو گے تو میرے غلام کوخراب مت كروكينے كي تبيس بم آپ سے خريدتے ہیں۔ الغرض انہوں نے دس اونٹوں کے عوض غلام سو یبط سے خرید لیا پھرنعیمان کے یاس آئے اور گردن میں عمامہ یا ری باندھنے گئے تعیمان نے کہا کہ بیتمہارے ساتھ نداق کررہے ہیں میں آ زاد ہوں غلام نہیں ہوں کہنے

کگے اس نے ہمیں بیہ بات بتا دی تھی وہ لوگ نعیما ن کو لے کر چلے گئے حضرت ابو بمررضی اللہ عنہ آئے تو لوگوں نے انہیں سب ما جرا بیان کیا آپ اس جماعت کے پیچھے گئے اور ان کواونٹ واپس کر کے نعیمان کولائے۔ جب واپس نبی صلی الله عليه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو بیہ واقعہ سنایا تو آپ نبس دیئے اور آپ کے صحابہ رمنی الله عنهم بھی سال بمرتک اس واقعہ پر ہنتے رہے۔

٣٤٢٠: خدَّ ثنَّا عَلِيُّ مُنْ مُحَمَّدٍ فَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُغبَةَ عَنْ ٢٠٣٥: حقرت السِّين ما لك رضي الله عن فرمات بين

أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعَتُ أَنْسَ بُنْ مَالِكِ يَقُولُ كَانَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ كَانَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ يُسْحَالِطُنَا حَتَّى يَقُولُ لِلَاحِ لِي صَغِيرٍ يَا أَبَا عَمَيْرِ مَا فَعَلِ النَّغَيْرُ .

قَالَ وَكِيْعٌ يَعْنِي طَيْرًا كَانَ يَلْعَبُ به.

کان کہ رسول اللہ ہمارے ساتھ کھل کر رہتے (اور مزاح یا آبا مجمی کرتے) کبھی میرے چھوٹے بھائی سے فرماتے: اے ابوعمیر کیا ہوا نغیر؟ وکیع فرماتے ہیں کہ نغیر ایک برندہ تھا جس سے ابوعمیر کھیلا کرتے تھے۔

خلاصة الراب بيه خلاص الله عليه وسلم كالته عليه وسلم كى ذات مباركه پركه محدثين كرام خصوصلى الله عليه وسلم ك الكه الكه الكه الله جمل سينكلو ول مسائل اخذ كئة بين \_ابن القاص ني تواسم مين بيل الكه رساله بهى لكھا ہے جس مين واضح كيا ہے كه حضور عليه الصلاح كي مزاح كي طور پر فرمائے گئة اس جمله ہو نے زائد مسائل اخذ ہوتے ہيں \_(۱) حدود كي اندر رہتے ہوئے مزاح كرنا جائز ہے \_ (۲) حضور صلى الله عليه وسلم نے چھوٹے بي كوكنيت سے يا اباعمبر كهركر پكارا حالا نكه وہ كى كا باپ نبيس تھا شايد نفيركى مناسبت سے اباعمبر فرمايا - مطلب بيہ كہ چھوٹے بي كوكنيت كوجھوٹ پر محمول نہيں كيا جا سكتا \_ (۳) معلوم ہوا كہ بچوں كو پرندہ مبياكر دينا جائز ہے \_ بشرطيكہ مناسب ديكھ بھال كى جائے \_ (۳) يہ بھى نابيت ہوا كہ حرم مكذا ورح مدينه من فرق ہے \_ (۵) تحق كے ساتھ لطافت آ ميز بات كى اجازت ہے \_ (۲) بيج كى ولجو ئى شائل اس حديث سے اخذ كئے بيس ہوا كہ جو جو نے ہوئے ہوئے ہوئے وہ بيل من روا ہے گئی ہذا القياس اس طرح كئى مسائل اس حديث سے اخذ كئے ہيں ۔

## ٢٥: بَابُ نَتُفِ الشَّيْبِ

ا ٣٤٣: حدثنا أبو بنكر بن أبئ شيئة تشاعبُدة بن سليمان عن متعقد بن السحق عل عقرو بن شعيب عن أبيسة عَن مَعقد بن السحق عل عقرو بن شعيب عن أبيسة عن جدة قسال : نهلى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُهُ عَن نَعْف الشّيب وَ قَالَ عُو نُؤرٌ الْمُؤْمِن.

٢٦: بَابُ الْجُلُوسِ بَيْنَ الظّلِ وَالشَّمْسِ ٣٢٢: حَدَّثَنَا آبُو بَكُو بُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا ذَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ عَنُ آبِى الْمُنِيْسِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ آبِيْهِ أَنَّ النَّبِى عَلِيْهِ نَهَى أَنَّ يُقْعَدُ بَيْنَ الظَّلِ وَالشَّمْسِ.

٢٠ : بَابُ النَّهُي عَنِ الْإِصْطِجَاعِ عَلَى الْوَجِهِ
 ٣٤٢٣: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ ثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسْلِمِ
 عَنَ الْاَوْزَاعِي عَنْ يَسْحِينَى بُنِ آبِى كَيْيُو عَنْ قَيْسِ ابْنِ

# با*ب: سفيد* بال *أكميز*نا

الا سے: حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عند بیان فرمات عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عند بیان فرمات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفید بال اکھیٹر نے سے منع فرمایا اور ارشا دفرمایا: بیہ مؤمن کا نور ہے۔

وا بیر بیره رسی محددهوپ میں بیشها اللہ اور کی دهوپ میں بیشها اللہ ۱۳۵۲: حضرت بریدہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دهوپ اور سائے کے ورمیان بیٹھنے سے منع فرمایا۔

اوند ھے منہ کیٹنے سے ممانعت اللہ عنہ اللہ عنہ العت ۱۷۲۳ حضرت طخفہ غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے جمعے مجد میں پیٹ کے بل سوتا ہوا پایا

طخفة العفاري عن ابيه قلا اصابني رسول الله عليه نائها في المسجد على بطبي فركضني برجله و قال ما لَكَ وَ لِهَاذَا النُّومَ هَاذِهِ نَوْمَةٌ يَكُرَهُهَا اللَّهُ أَوْ يُبْغَضُهَا اللَّهِ. ٣٧٢٣: حدَّثَنا يَعُقُوبُ بِنُ خُمَيْد ابْنِ كاسبِ ثَنَا السَمْعِيْلُ بُنُ عَلِيدِ اللَّهِ ثِنَا مُحَمَّدُ بُنُ لُعِيْمِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ المُجْمر عَنْ ابيه عن ابن طِحْفة الْعَفَادِي عَنْ ابي ذر قال مرّ بي النّبيُّ صلّى اللهُ عليه وسلّم رضي و انا مُضْطحِعٌ عَلَى بِطُنِيُ فَرَكَضِنِي بِرِجُلِهِ وَ قَالَ " يَا جُنيُدِبُ إِنَّمَا هَذِهِ ضجُعةُ الهل النَّارِ.

٣٢٢٥: حددُثنا يعُقُوبُ بُنُ خُمِيْدِ بُن كاسبِ ثَنَا سَلَمَةُ بُنُ رِجاءِ عِن الولِيدِ ابْن جَمِيلِ الدَّمشُقي أَنَّهُ سمِع الْقاسم ابن عَبْدِ الرَّحْمَن يُحَدّث عَنْ ابني أمامة قالَ مرَّ النبي على على رجل نائم في المسجد منبطح على وجهده فنضربية ببرجيليه وكالك أثم والخفذ فبانها نؤمة

## ٢٨: بَابُ تَعَلُّم النَّجُوم

٣٤٢٦: حدَّثْنَا اللَّوْ بِكُرِ ثَنَا يَحَى النُّ سَعِيْدِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ يُنِ الْانْحَسَسِ عَنِ الْوَلِيْدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عِنْ يُؤسِّفَ بُنَ مَاهَكَ عَن ابُن عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتُهُ مَن اقْتَبْس عِلْمًا مِنَ النَّجُوم اقْتَبْسَ شُعْبَةٌ مِنَ السِّحُوزَادَ مَا زّاد.

تواینے یاؤں سے جھے ملایا اور فرمایاتم اس طرح کیواں سوتے ہو بیسونے کا وہ انداز ہے جو اللہ کو پسندنہیں یا فرمایا کہ جس ہے اللہ تعالیٰ نا راض ہوتے ہیں۔ ٣٧٢٣: ابو ذرٌّ ہے روایت ہے كه آنخضرت مجھ پر گزرے اور میں پیٹ کے بل پڑا ہوا تھا آپ نے لات ے مجھ کو مارااور فرمایا: اے جندب (یہ نام ہے ابو ذر کا اوربعض شنحوں میں جنید ب ہے وہ تصغیر ہے ) جند ب ک شفقت اورمهر بانی کیلئے میتو سونا دوز خ والوں کا ہے۔ اسکی سند میں بعقوب بن حمید مختلف فیہ ہے۔

۳۷۲۵ : حضرت ابوا ما مدرضی الله عند سے روایت ہے كه آتخضرت صلى الله عليه وسلم ايك مخض پريت گزر \_ جوا وندھے منہ مسجد میں سور ہا تھا' آ یے کے فر مایا اٹھوکر بیٹھ بیہ دوز خیوں کا سونا ہے۔ (اس کی سند میں ولمید بن تميل اورسلمه بن رجاا وريعقوب بن ميدسب مختلف فيه

# با : علم نجوم سیکھنا کیسا ہے

٣٤٣٦: ابن عباس رضى الله عنهما سے روایت سے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جس نے علم نجوم میں سے پچھ حاصل کیا اس نے سحر کا ایک شعبہ حاصل کیا اب جتنا زیاوہ حاصل کرے اتنا ہی گویاسحرزیاوہ حاصل

سحر کی حرمت قر آن وحدیث میں دونوں میں آئی ہےا ورنجوم کواس کے ساتھ مشابہت دی ہے لہٰ ذاعلم ظاصة الياب 🖈 نجوم بھی حرام ہے۔

## جاب: ہوا کو برا کہنے کی مما نعت

## ٢٩: بَابُ النَّهِي عَنُ سَبِّ الرِّيُحِ

٣٧٢٧: حَدَّثُنَا أَبُوْ بَكُرٍ ثَنَا يَحْيَى بَنُ سَعِيْدِ عَنَ الأَوْزَاعِيّ - ٣٧٢٧ : ابو برريه رضي الله عند ہے روايت ہے

عن الزُّهُ وَى ثنها ثَابِتُ الزُّرَقِيُّ عَن ابِي هُوَيُوةَ قَالَ قَالَ وَالرَّوْلِيَّ عَن ابِي هُوَيُوةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُا مِنْ رُوْحِ اللَّهِ يَاتِيُ وَسُولُ اللَّهُ عَنْ رُوْحِ اللَّهِ يَاتِي بِالرَّحْدِمَةِ وَ الْعَذَابِ وَلَكِنَ سَلُوا اللَّهُ مِنْ خَيْرِ هَا: وَ يَعُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرَهَا.

#### ٣٠: بَابُ مَا يَستَحِبُ مِنَ ٱلْاَسْمَاءِ

#### ا ٣: باب مَا يَكُرَهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ

٣٤٢٩: حدّثنا نَصْرُ بَنُ عَلِي ثَنَا شَفْيَانُ عَنُ سُفْيَانُ عَنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْنُ عَشْتُ إِنْ شَآءَ اللّهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْنُ عَشْتُ إِنْ شَآءَ اللّهُ لا نُهِينَ آنُ يُسَمّى رباحٌ وَ نَجِيْحٌ وَ أَفَلَحُ وَ نَافِعٌ وَ يَسَارٌ. لا نُهِينَ آنُ يُسَمّى رباحٌ وَ نَجِيْحٌ وَ أَفَلَحُ وَ نَافِعٌ وَ يَسَارٌ. ١٠٠٥ عَدَلْنَا أَبُو بَكُرِ ثَنَا اللّمُعْتِمِرٌ ابْنُ سُلَيْمَانُ عَنِ الرّكِينِ عَنُ ابِيهِ عَنْ سَمْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللّهِ عَيْقِيلَةً أَنُ اللّهُ عَيْقِلَةً أَنُ اللّهُ عَيْقِلِيلَةً أَنْ اللّهُ عَيْقِلَةً أَنْ اللّهُ عَيْقِلَةً أَنْ اللّهِ عَنْ سَمْرَةً قَالَ نَهَى رَسُولُ اللّهِ عَيْقِلَةً أَنْ اللّهُ عَيْقِلَةً أَنْ اللّهُ عَيْقِلَ اللّهُ عَيْقِلَ اللّهُ عَيْقِيلًا اللّهُ عَيْقِلَ اللّهُ عَيْقِلُ اللّهُ عَيْقُ عَنْ مَسُرُوقٍ قَالَ لَقِينَ السّعَيْدِ عَنِ الشّعَبِيّ عَنْ مَسُرُوقٍ قَالَ لَقِينَ عَنْ اللّهُ عَيْقِ عَنْ مَسُرُوقٍ قَالَ لَقِينَ عَنْ الشّعَبِيّ عَنْ مَسُرُوقٍ قَالَ لَقِينَ عَنْ الشّعَبِي عَنْ مَسُرُوقٍ قَالَ لَقِينَ عَمْ اللّهُ عَيْلِ عَمْلُ اللّهُ عَيْلِ عَمْ اللّهُ عَيْلِ الشّعَبِي عَنْ الشّعَبِي عَنْ مَسُرُوقٍ قَالَ لَقِينَ عَمْ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَنْ الشّعَبِي عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ لَقِينَ عَمْ اللّهُ عَلَى الشّعَبِي عَنْ الشّعَبِي عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ لَقِينَ عَمْ اللّهُ عَلَى الشّعَبِي عَنْ الشّعَبِي عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ لَقِينَتُ عُصَرَالُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الشّعَتِيلُ عَنْ الشّعَلِي عَنْ الشّعَلِي عَنْ السّعَيْدِ عَنْ الشّعَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الشّعَلِي عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللل

فَقُلْتُ: مَسْرُوق بُنُ الْآجَدَعِ فَقَالَ عُمرُ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْآجُداعُ شَيْطانٌ.

آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: مت برا کہو ہوا کو وہ الله کی رحمت لے کرآتی وہ الله کی رحمت لے کرآتی ہے البتہ الله جل الذہب ہوا کے ہوا کی بھلائی مانگوا وراس کی برائی سے پناہ جا ہو۔

و نسان عمر رضی الله تعالی کو بیند ہیں؟

۳۷ ۱۸ : ابن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے

آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بہتر اور زیاوہ

پند ناموں میں سے الله تعالی کے نزو کی بے نام ہیں:
عبدالله اور عبدالرحمٰن ۔

#### چاپ : ناپسندىدەنام

۳۷۲۹: حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه فرماتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اگر میں زندہ رہا تو انشاء الله آسندہ رہاح، نجیح 'افلح' نافع اور بیارتام رکھنے سے ضرورمنع کردوں گا۔

۳۷ سے:حضرت سمرہ رضی اللہ عند فریاتے ہیں کہ نبی صلی

الله عليه وسلم نے منع فر ما یا کہ ہم اینے غلاموں کے نام ان چار میں کوئی رکھیں افلے 'نافع' رباح اور بیار۔ ۱۳۵۳: حضرت مسروق" فر ماتے ہیں کہ میں سیّد ناعمر بن خطاب ہے ملا تو بو چھنے گئے: تم کون ہو؟ میں نے عرض کیا: مسروق بن اجدع۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فر ما یا: میں نے رسول اللہ صلی خطاب رضی اللہ عنہ نے فر ما یا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریفر ما تے سنا کہ اُ جدع ایک شیطان کا نام اللہ علیہ وسلم کو ریفر ما تے سنا کہ اُ جدع ایک شیطان کا نام

ضارصة الراب ملى روايات من آتا ہے كەحضور صلى الله عليه وسلم نے ایسے نام رکھنے سے منع كيا وجد منع بيہ ہے كہ كى نے پوچھ ليا تو آپ نے كہانہيں تو اس سے بدفال نكلتی ہے بيار دولت مندى كو كہتے ہيں۔ افلح كے معنى كاميا بي حاصل كرنے والا ۔ پوچھا افلح ہے تو جواب میں کہا جائے کہ نہیں تو اس ہے بد فالی نکلتی ہے کہ یہاں دولت مندی اور کا میا بی نہیں ہے۔
صدیث ۳۵ تا ۳۷ اسروق نے جا بلیت اور اسلام دونوں کا زبانہ پایا عہد فارو تی میں مسروق نمایاں نظر آتے ہیں۔ فارو تی عبد میں ایک مرتبہ وہ یمن کے وقد میں مدینہ آئے حضرت عمر نے ان اس منان پوچھا انہوں نے بتا یا سروق بن اجد گے۔
میں ایک مرتبہ وہ یمن کے وقد میں مدینہ آئے حضرت عمر نے بوچھ کرا جدع کے بجائے عبد الرحمان نام ہول گیا۔ ابن سود کی روایت میں ہے کہ ان کے والد کا نام بدل گیا۔ ابن سود کی روایت میں ہے کہ ان کے والد بی کے نام سے حضرت عمر نے بوچھ کرا جدع کے بجائے عبد الرحمان نام تجویز کیا تھا۔ ہبر حال روایت میں ہے کہ ان کے والد بی کے عبد فارو تی میں باپ بیٹے دونوں مدینہ آئے تھے۔ مسروق یمن کے مشہور معرکہ میں شریک ہوئے تھا۔ ہبر حال شید کے مشہور معرکہ میں شریک ہوئے تیوں بھائی خواروں میں شہید ہوگے ۔ مسروق میں اپنے تی باتھ شل ہوگیا اور سر میں گہرا زخم آیا جس کا نشان ہمیشہ باتی رہا اس نشان کو وہ بہت شہید ہوگے ۔ مسروق کا لاڑ تے لڑتے لڑتے ہاتھ شل ہوگیا اور سر میں گہرا زخم آیا جس کا نشان ہمیشہ باتی رہا اس نشان کو وہ بہت محبوب رکھتے تھے کہ شجاعت اور جانبازی کی سند تھا۔ حدیث وسنت میں مسروق کا علم خاصہ وسیع تھا۔ اس فن میں انہوں نی کا برصحاب سے فیض حاصل کیا تھا۔ ہن بی مسروق کا خاص فن فقہ تھا اس میں وہ امامت واجہا دکا درجہ رکھتے تھے۔ وہ عبدالتہ بن مسعود نی بی سند ہیں ہے جن کا شغل میں درس وافی وقعا۔ انی میں قاضی شریح ان سے مشورہ ایا تھا۔ انی میں قاضی شریح ان سے مشورہ ایا

#### ٣٢: بَابُ تَغْيِيُرِ الْاَسْماء

٣٧٣٢: حدثنَا أبُو يكر ثَنَا غُندرٌ عن شُغبة عن غطاء بن السي ميسمُون قال سمِعُتُ أبَا رَافِع يُحَدَّثُ عَنَ ابئ هُوَيْرَة رضى اللهُ تعالى عنه أن زينسب كان السمَها برَّة فَقِيل لَها تُورَكِئ نَفُسها فَسمَاها رسُولُ الله ضلى الله عليه وسلم تُورِكِئ نَفُسها فسمّاها رسُولُ الله ضلى الله عليه وسلم زينب.

٣٧٣٣: حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ ثَنَاالُحَسَنُ بُنُ مُوسَى ثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيُدِ اللّهِ! عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمرَ انَّ ابْنَةَ بَنُ سَلَمَة عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ! عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمرَ انَّ ابْنَةَ لَعُمرَ كَان يُقالُ لَهَا عَاصِيَةٌ فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللّه صلّى اللهُ عَلَيْهِ وسلّم جمِيلَةً.

٣٧٣٣: حَدَّثُنا أَبُو بَكُم ثَنَا يَحْيَ ابُنْ يَعْلَى ابُو المُحَيَّاةِ عَلَى ابُو المُحَيَّاةِ عَلَى ابُو المُحَيَّاةِ عَلَى ابْنِ احْيُ عَبُدِ اللَّهِ عَلَى ابْنِ احْيُ عَبُدِ اللَّهِ

## دچاچ : نام بدلنا

۳۷ اسلئے رسول اللہ الكا تام نيب روايت ہے كه حضرت نيب نيك اور صالحه ) تو ان ہے كہا گيا كہ تام برتہ فقا (اس كامعنى ہے نيك اور صالحه ) تو ان ہے كہا گيا كه آپ خود ہى اپنى تعريف كرتى ہيں (كه نام پوچھا جائے تو جواب ميں كہتى ہيں: برتہ يعنی صالحه ) اسلئے رسول اللہ گئے انكا تام زينب ركھ ديا۔

۳۷۳: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی الله عنه کی ایک صاحبز اوی گانام عاصیہ (نافر مان) تھا۔ رسول الله علیہ نے ان کا نام جمیلہ رکھ دیا۔

۳۷ ۳۷: حضرت عبدالله بن سلام رضی الله عنه فر ماتے بین که میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں

اللهِ سَلَامِ عَنْ غَبُدِ اللَّهِ بُنِ سَلَامٍ قَالَ : قَدَمُتُ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ وَ لَيْسَلَ اسْمِي عَبُدَ اللَّهِ ابْنَ سَلام فَسَمَّانِي اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ سَلَامٍ.

# ٣٣: بَابُ الْجَمُع بَيْنَ اسْمِ النَّبِي عَلَيْكُ وَ

٣٥٣٥: حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةً ثَنَا شُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عِنْ أَيُّوْبَ عَنُ مُحمَّدٍ قَالَ سَمِعَتُ أَبَا هُرِيْرَةً يَقُولُ قَالَ أَبُو القاسِم عَلِينَةُ تسمُوا باسمِي و لا تكنُّوا بكُنيتِي .

٣٧٣٠: خَـدَثُمَا أَبُو بَكُر ثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنِ ٱلْأَعْمَشِ عَنَّ اَبِي سُفَيَانَ عَنْ جَابِرِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ تَسَمُّوا بِالسَّمِي و لا تكنُّوا بكُنيتي.

٣٧٣٠: حدَفْفَ أَبُو بَكُرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَة عَبُدُ الْوَهَابِ الشُّقَفِيُّ عَنْ حُميدٍ عَنْ أَنْسَ رَضِي اللهُ تعالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَقِيْعِ فَنَاذَى رَجُلُ رَجُلا يَا أَبِنَا الْمُصَاسِمِ فَالْتَفَتَ الْيُهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ۖ علَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي لَمُ اعْنِكَ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صلى اللهُ عليه وسلَّمَ تستُّمُوا ساسمتي وَلا تَكُمُّوا بگنيني.

حاضر ہوا۔ اُس وفت میرا نام عبداللہ بن سلام نہ تھا۔ رسول النُّدسلي اللُّدعليه وسلم نے ميرانا م عبداللُّد بن سلام

# چاپ : نبی کریم علی کااسم مبارک اور كنيت د ونو ل كابيك وفت اختيار كرنا

۳۷ ۳۵ : حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ ابوالقالتم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میرا نام اختیار کر لولیکن میری کنیت مت اختیار کرو ۔

۳۷ ۳۷: حضرت جا بررضی الله عند فر ماتے ہیں که رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے فرمايا: ميرانام اختيار كرلوليكن میری کنیت مت اختیار کرو \_

۳۷۳۷: حضرت انس رضی الله عنه فر ماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم بقیع ( مدینه کے قبرستان ) میں تھے که کمی مخف نے ووسرے کوآ واز دے کر کہا: اے اب القاسم! تو رسول الله صلى الله عليه وسلم أس كي طرف متوجہ ہوئے۔ اس نے عرض کیا: میں نے آپ عظم كونبيس بكارا تو رسول الله عليه عليه فرمايا: ميرا نام ا ختیار کر سکتے ہولیکن میری کنیت مت اختیار کرو۔

<u> خلاصیة الراب ی</u> ﷺ امام مالک کا قول ہے کہ حضور کا نام محمد یا احمداورا بوالقاسم کنیت دونوں جمع کرنا جائز نہیں صرف نام رکھنا یا صرف ابوالقاسم کنیت رکھنا درست ہے۔ امام مالک سے دوسری روایت جمع کے جواز کی بھی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں كه محمد يا احمد نام ركھنا تو جائز ہے كيكن كنيت ابوالقاسم ركھني جائز نہيں ۔

چاہ : اولا دہونے ہے قبل ہی مرد کا ٣٣: بَابُ الرَّجُلِ يُكَنِّى قَبُلَ أَنُ كنيت اختياركرنا يُوْلَدُ لَهُ

٣٧٣٨: حَدَّتُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يحيي بُنُ أَبِي

٣٤٣٨ : حفرت عمر رضي الله تعالى عنه نے حفرت

بُكِيْر ثنا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدِ عَنْ عَبُد اللّه بُن عَقَيْلِ عَنْ صَهِيب رضى اللّه تَعَالَى عند سے كها: آ پ (رضى الله حَــمُزة بْن صَهَيْبِ انْ عُمَر قَال لِصَهَيْب مَا لَكَ تَكَتَنِيٰ ﴿ تَعَالَىٰ عَنْهِ ﴾ كى كثيت ابو يجيل كيے ہے جبكہ آ ہے كى اولا و بابی یحبی

> و لَيْسَ لَكَ الْحَمَٰدُ : و لك ولدٌ قال كنَّانِيُ رسول الله عليه بابني يخيبي.

> ٣٤٣٩: حدَّثنَا ابُو بَكُر ثَنَا وَكِينَعُ عَنْ هِشَامٍ بَن عُزُوة عَنْ مُولَى لِلزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتَ لَلنَّبِي عَيْثُهُ كُلُّ أَزُوا جِكَ كُنَيَّتَهُ غَيْرِي قَالَتْ قَالَ: فَأَنْتَ أَمْ عَبْدِ اللَّهِ.

> • ٣٧٣: حــدُنَّنَا أَبُوْ بَكُر بُنَّ ابِي شَيْبَة ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ شُعْبَة عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ عَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَنَّكُ عَالَيْنَا فَيَقُولُ لَاحَ لِنَّى وَ كَانَ صَغَيْرًا يَا أَبَا عُمَيْرٍ.

#### ٣٥: بَابُ الْاَلْقَابِ

ا ٣٧٣: حَدَّقْنَا أَبُو بَكُو ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ أَبُنُ ادُويُس عَنُ داؤد عن الشُّعُبِي عَنْ أَبِي جُبِيْرِةَ ابْنِ الصَّحاكِ قال فَيُنَا نزلت معشر الآنصار ولا تنابزوًا بالآلقاب.

قَدِم عَلَيْنا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَّم والرَّجُلُّ ا مِنْهَا لَهُ ٱلْإِسْمِانُ وَالشَّلَاثَةُ فَكَانَ النَّهِيُّ صَلَّى اللهُ ا غليه وسلم ربيما دغاهم ببغض بلك الاسماء فيقال يا رَسُول اللُّه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ : إنَّهُ يغضبُ من هذا فَنْزَلْتُ وَ لَا تَنَا يَزُوْا بِٱلْأَلْقَابِ.

## ٣٦: بَابُ الْمَدُح

٣٧٣٣: حَدَّثُمَّا أَبُو بِكُرِ فَنَا عَبُدُ الرِّحْمَن بْنُ مَهُديِّ عَنُ سُفَيانَ بْن حبيْبِ بْنِ ابِي ثَابِتِ عَنْ مُجَاهِدِ عَنِ ابْن مغمر بيان قرمات بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في غن الْمِقْدَاد بُن عَمْرو قَال أَمْرَنَا وَسُولَ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ أَن جميل خوشا مديول كے چبرول برمٹی ڈالتے كا تھم نَحْتُوا فِي وَجُوِّهِ الْمَدَّاحِيْنِ التَّوابِ.

ہی تہیں؟

انہوں نے جواب دیا کہ میری کنیت ابو یجیٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے رکھی ۔

٣٤٣٩: امّ المؤمنين سيّده عا نَشَدٌ نِي صلى الله عليه وسلم ہے عرض کیا کہ میرے علاوہ تم ہیو یوں گی آ پ نے كنيت ركهي \_ آپ ﷺ نے فر مایا:تم امّ عبداللہ ہو \_ ۴۰ سے ۱۳۷ حضرت انس رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ نبی صلی الله عليه وسلم جمارے ياس تشريف لائے ۔ ميرا ايك حیموٹا بھائی تھا' اُ ہے فر ماتے :ا ہے ابوعمیسر ۔

#### چاپ : القابات كابيان

اله سر الوجبيره بن ضحاك فر ماتے ہيں كه جم انسار ہوں کے بارے میں بیآیت: ﴿وَلَا تُسَابُووُا بالانسقاب ﴾ 'مت يكاروبر ك تقبول ك 'نازل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یاس تشریف لائے ۔ ہم میں ہے کسی مرد کے دونا م تھے اور کسی کے تین ۔ نبی بھی کسی ایک نام سے پکارتے تو آ پ سے عرض کیا جاتا کہ اے اس نام سے غصہ آتا ہے۔ اس پر ية يت نازل بولى - ﴿ وَلا تَمَا بَزُوا بِالْالْقَابِ.. ﴾

## دياب : خوشامه كابيان

۳۷ ۲۲ : حضرت مقدار بن عمرو رضی الله تعاتی عنه فرمایا ۔

٣٧٣٣: حَدِّثنا أَبُو بَكُر بُنُ ابِي شَيْبة ثَنَا غُنُدرٌ عَنْ شُعِية عن سعد بن ابراهِيم ابن عَبد الرَّحَمَٰن بن عَوْفِ عَنْ مَعْبَدِ الْهُ خَلَقَ مَنْ مُعَاوِيَةً رضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ايَّاكُمُ وَالتَّمَادُخَ فانَّهُ الذَّبخ.

٣٧٣٠ : خدَّلت الدو يُسكِّر ثنا شبابَة شُعَيَة عَنْ حَالِد الْحَدَّاءِ عَنَّ عَبْدِ الرَّحُمِنِ ابْنِ أَبِي يَكُونَ عَنْ ابِيِّهِ قَالَ مَدِّخِ رَجُ لَ رَجُلًا عَنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عمليه وسلم ويسحك قطعت نحنق صاحبك مرار ثثم قَالَ إِنْ كَانِ احَدُكُمْ مَادِحًا احَاهُ فَلَيقُلُ الْحَسِبُةُ وَ لَا أَزْكَيَ عَلَى اللَّهِ احْدًا.

٣٣ ٣٠ : حضرت معاويه رضى الله تعالى عنه بيان قرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیہ ارشاد فرماتے سنا: ایک دوسرے کی خوشامد اور بے جا تعریف سے بہت بچو کیونکہ یہ تو ذرج کرنے کے مترادف ہے۔

۳۷ ۳۷ : حضرت ابو بکر فرمات میں که رسول الله صلی الله عليه وسلم کے ياس ايک شخص نے دوسر ہے کی تعريف کی۔اس پر رسول اللہ ؓ نے فر مایا: تبھھ پر افسوس ہے تو نے اینے بھائی کی گرون ہی کاٹ ڈانی۔ کئی باریبی و برایا پھر فرمایا: اگرتم میں سے کوئی اینے بھائی کی تعریف کرے تو یوں کہے کہ میرا اس کے متعلق پیا گمان ے اور میں اللہ کے سامنے کسی کو یا ک نہیں کہتا۔

خلاصیة الها ب الله منه پرتعریف کرنے ہے منع کیا تا کہ وہ عجب سے بچ جائے اور تکبر وعجب بہت بخت امرانس قلبیہ میں ے ہیں۔

# ٣٤: بَابُ الْمُسْتَشَارُ

## مُوْتَمَنَّ

٣٥٣٥: حَدَّقُتُ الْهُوْ يَكُو بُنُ ابِي شَيَّبَةَ ثَنَا يَحَى بُنُ ابِي لِكُلِيرِ عَنْ شَيْبَانِ عِنْ عَلِيدِ الْمَمْلِكِ بَنِ عُمَيْرِ عَنْ أَبِي سلمة عن أبسى هريسرة قال قال رسول الله عليه المُستشارُ مُؤْتَمَنَّ."

٣٧٣٢: حـدَّثُنَا ابْوْ بَكُر بُنُ آبِيٰ شَيْبَةَ ثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِر عَنَ شريكِ عَن الْاعْمَاشِ عَنْ ابِيُ عَمْرِو الشَّيْباتِيِّ عَنْ اہنی مشغوّد قال قال رسول الله صلّی الله علیّه وسلّم - طلب کیا جائے (اے امانت داری سے متورہ وینا المُستشارُ مُوْتَمَنَّ.

٣٧٣٠: حـدَّثَنَا ابْوْ بَكُرٍ ثَنَا يَحْي بْنُ زَكْرِيًّا بْنِ ابْنَى زَائِدةً

جاہ : جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ

#### بمنزلها مانت دار ہے

۳۷ ۳۵: حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جس سے مشورہ طلب کیا جائے (اے امانت داری سے مشورہ دینا حاہیے کیونکہ )وہ امین ہے۔

۳۷ ۳۷ : حضرت ابومسعو درمنی الله عنه فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: جس سے مشورہ حیا ہے کیونکہ ) وہ امین ہے۔

۳۷،۳۷ : حضرت جابر رمنی الله عنه سے روایت ہے کہ

و عدل بن هاشد عن ابن ابن ليلى على ابن الزُبير عن المرافية عن المرافية عن المرافية عن المرافية الحاف المسؤل المله عليه الحاف فلك ما عليه عليه المرافية عليه المرافية عليه المرافية عليه المرافية المرافية عليه المرافية المر

#### ٣٨: بَابُ دُخُوُل الْحَمَّام

٣٥٣٨: حدد ثنا عبدة بن سليمان ح و حدثنا على بن محمد حدثنا حالى يغلى و جعفر بن عوب جميعا عن عبد الرّحمن ابن زباد بن العم الافريفى عن عبد الرّحمن ابن زباد بن العم الافريفى عن عبد الرّحمن ابن والله بن عمرو قال قال رسول الله عليه تفتح تفتح تلكم الرض الاعاجم و ستجدون فيها بيوتا يقال لها الدحمامات فلا يذ حلها الرّجال الا بازراد وامنعوا النساء ال بذخلتها الا مريضة الو تفساء.

٣٩٣٩ حدَّثنا عَلَىٰ بُنُ مُحمَّدِثنَا وكَيْعٌ ح و حَدَّثَنَا ابْوُ بَحْسَر ابْنُ ابنَ شَيْعة ثَنَا عَقَالُ قَالًا ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَة أَنبأَنا عَبْدُ الله ابنُ شَدَّادِ عَنُ ابنَ عُذُرَةً قَالَ وكان قَلَ آذَرُك عَبْدُ الله ابنُ شَدَّادِ عَنُ ابنَ عُذُرَةً قَالَ وكان قَلَ آذُرُك السبق عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ ابنُهَ أَنَّ النَّبِيقَ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ النَّبِيقَ النَّيْقَةُ نَهِى الرَّجالُ والسَّمَة ان النَّبِيقَ النَّيْقَةُ نَهِى الرَّجالُ اللهُ لُوجالُ اللهُ يُوخَقُ المُن النَّعَمَاماتِ ثُمُّ وَحُصَ لِلرَّجالُ اللهُ يَلُخُلُوها فَى الْمَارُدُ و لَمُ يُوخَصُ لِلنِساء."

مَنْ صُورَ عَنْ سَالَم بُنِ ابِئَ الْجَعْدِ عَنْ الِي الْمَلَيْحِ الْهُذَلِيَ مَنْ سَلَّوْدِ عَنْ سَالَم بُنِ ابِئَ الْجَعْدِ عَنْ ابِي الْمَلَيْحِ الْهُذَلِيَ انْ بَسُوةً مِنْ آهُلِ حَمْص السَّأَذَنَ على عائشة فَقَالَتُ الْعَلَمُ مِنْ اللَّواتِئَى يَدُخُلُنِ الْحَمَّامات سَمِعْتُ رَسُولَ لَلْعَلَمُ مِنْ اللَّواتِئَى يَدُخُلُنِ الْحَمَّامات سَمِعْتُ رَسُولَ الْعَلَمُ مِنْ اللَّواتِئَى يَدُخُلُنِ الْحَمَّامات سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ اللَّهِ الْمَواقِ وَضَعْتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ اللَّهِ الْمَواقِ وَضَعْتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ اللَّهِ الْمَواقِ وَضَعْتُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ الْمَا الْمِواقِ وَلَيْنَ الْمُواقِ وَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمِؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤُلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤُلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤُلِمُ الْمُؤْلُولُولُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: جبتم میں سے سے سے اس کا بھائی مشورہ طلب کرے تو اُسے جا ہے ۔
کسی سے اس کا بھائی مشورہ طلب کرے تو اُسے جا ہے ۔
کہا ہے بھائی کو (اچھا) مشورہ دے۔

## چاپ : حمام میں جانا

۳۷ ۳۸ : حضرت عبداللہ بن عمر و رضی اللہ عنہ فرمات بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : عجم کے مطاقوں پر تمہیں فتح حاصل ہوگی اور وہاں تمہیں کمر سلیا قوں پر تمہیں حمام کہا جاتا ہے ان میں مرد بغیرازار ملیں گے۔ جنہیں حمام کہا جاتا ہے ان میں مرد بغیرازار کے نہ جا تمیں اور عورتوں کوان میں جانے سے منع کرنا۔ اللہ یہ نیار ہویا بحالت نفاس ہو (تو ستر چھیا کر جا سکتی ہے)۔

۳۵،۳۹ : الله المؤمنین سیّده عائشه صدیقه رضی الله علیه تعالی عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے مردوں اورعورتوں کوجمام میں جانے سے منع فرمایا۔ پھر مردوں کو تو ازار پین کر جانے کی اجازت مرحمت فرما دی اورعورتوں کو اجازت نہ

• ٣٥٥ : حفرت ابو الملح بذلی فرماتے ہیں کہ ممس کی سی حورتوں نے ام المؤمنین سیّدہ عائشہ سے ان کی ضدمت میں حاضری کی اجازت جا ہی ۔ آ ب نے فرمایا:
شایدتم ان عورتوں میں سے ہو جو حمام میں جاتی ہیں؟
میں نے رسول اللہ کو بیفر ماتے سنا: جوعورت خاوند کے میں نے رسول اللہ کو بیفر ماتے سنا: جوعورت خاوند کے محمت کھر کے علاوہ اپنے کپڑے اتارے اس نے (عصمت کھرے علاوہ اپنے کپڑے اتارے اس نے (عصمت وحیاء کا) پردہ بھاڑ دیا جو اللہ اور اسکے درمیان تھا۔

## ٣٩: بَابُ الْإِطِّلاَءِ بِالنَّوْرَةِ

١ ١٥٥) حَدَّثَنَا عَلِي بُنْ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ عَبُدِ اللَّهِ لَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ أَبِي هَاشِمِ الرُّمَّانِيُّ عَنْ حَبِيْبٍ بُس أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ كَانَ إِذَا ٱطُّلَى بَدأَ بِعَوْرَتِهِ فَطَلَاهَا بِالنُّورَةِ وَسَائِرَ جَسَدِهِ آهُلُهُ .

٣٤٥٢: حدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُ حَمَّدٍ حَدَّثَنِي اسْحَقُ بُنَّ منصور عنُ كَامِل ابي الْعَلاءِ عَنْ خبيْب بُنِ أبي ثابِتِ عَنْ أُمِّ سَلَّمَةَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ اطَّلَى وَ وَلِي عَانَتَهُ بِيَدِهِ.

#### ٠ ٣٠: بَابُ الْقَصَصَ

٣٤٥٣: حَدَدُثَنَا هِشَامٌ بُنُ عَسَمًا وثَنَا الْهِقُلُ بِنُ زِيَادٍ ثَنَا اللاؤزاعي عَنْ عَبْد للَّهِ بُن عَامِر الْاسْلَمِي عَنْ عَمْرو ابْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنُ جَدِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنَّهُ قَالَ لَا يَقُصُّ عَلَى النَّاسِ الَّهِ أَمِيْرٌ اوُ مَامُورٌ أَوْمُرَاءٍ.

٣٧٥٥: حدَّثَنَا عَلِيُّ بُنْ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَـافِع عَـنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمْ يَكُنُ الْقَصَصُ فِي زَمَنِ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ وَ لَا زَمَنَ ابِي بَكُرٍ وَ لَا زَمَنَ عُمَرَ.

ا ٣: بَابُ الشِّعُو

## بِأُوبٍ: بال صفايا وُ دُراستعال كرنا

۵۱ عسرت الم سلمه رضي الله عنها فرماتي بين كه نبي صلى الله عليه وسلم جب ( بال صفايا وَ وُ ر ) لگاتے تو اينے مقام ستر ہے ابتداء کرتے اور باتی مقامات پراز واج " میں ہے کوئی لگاتی۔

٣٤٥٢: حضرت المّ سلمةٌ \_ روايت ہے كه نبي صلى الله عليه وسلم نے بالصفاياؤ ڈرلگايا اور زيرِ ناف خود ايخ ہاتھوں سے نگایا۔

## چاپ : وعظ کہنا اور قصّے بیان کرنا

۳۷۵۳ : حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: لوگوں کے سامنے وعظ نہیں کہتا مگر حاتم ی<u>ا</u> اس کی طرف ہے وعظ پر مامور باریا کار۔

۳۷۵ ۲۳۷ حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ بیہ قضه خوانياں رسول الله صلى الله عليه وسلم اور حضرات سیخین ( رضی ال<sup>ندعنہم</sup> ) کے مبارک زیاتوں میں نہھی ۔

خطاصیة الهاب جلاح مطلب بیاب که بیابنده وعظ نه کیجے وعظ کہنے کے لئے علم کی ضرورت ہے ایبا نہ ہو کہ بے علمی اور جہالت کی وجہ ہے لوگوں ئے عقیدہ میں خرابی پیدا ہو جائے ۔امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق جب کسی کوحدیث بیان کرتے ہوئے سنتے تو شہادت طلب کرتے ۔حضرت زیدین ثابت ؓ کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ فتو کی دیتے ہیں کہ القصنا ، فتا نین ہے صرف وضو ہی واجب ہوتا ہے عسل واجب نہیں ہوتا تو امیر المؤمنین نے ان سے فر مایا کہتم اپنی جان کے دشمن ہو کیوں ا بنی رائے سے فتو کی دیتے ہو حاصل یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام کے دور میں بہت احتیاط تھی اس پرفتن دور میں ہر کوئی واعظ بن کیاہے۔

## چاپ : شعر کابیان

٣٧٥٥: حَدَثَثَ اَبُوْ بَـكُـرِ ثَنَا اَبُوْ أَسَامَةَ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ ٣٧٥٥: مَعْرِت أَلِي بن كعب رضى الله تعالى عنه بيان

السَّهُ وَكَ عَلَى لِيوْلُسَ عَنَ الرُّهُونِيُ ثَنَا الْوَ لَكُو لِمَلَّ عَلَمُ السَّوِيُ مِنْ الْوَ لَكُو لِمَلَ عَلَمُ السَّوِيِّ عَلَى السَّحِيْمِ عَنْ عَلِمُ السَّوِدِ اللَّيْ عَلَى الْمَوْلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ

٣٢٥٢ حدثن البؤ بكر ثنا الو أسامة عن زائدة عن المنطقة عن المنطقة عن المن عبّاس الله النبي عليه تحان المنطقة كان يقول أس الشغر حكما.

مده مع حدث المحمد بن الطباح في الفيان بن غيينة عن عبد المملك ابن غمير عن ابي سلمة عن ابني هريرة ان وسؤل الله صلى الله عليه وسلم قال اضدف كلمة فالها الشاعل كلمة لبيد.

ألا كُـلُّ شـنىءِ ما خلا اللَّهُ باطلَّ و كان أُميَّةُ بُنُ ابنى الصَّلَت أنْ يُسُلم.

٣٥٥٦: حدّث المؤسكر لهن أبئ شيبة ثنا عيسى لئ ليؤنس عن عبد الله الن عبد الرّحَمَن بن يعلى عن عمرو المن السريد عن الله قال أنشذت رسول الله على عن مانة قافية من شعر أميّة بن ابئ الصلب يقول بين كلّ قافية هيه و قال "كان ان يُسلم."

## ٣٢: بَابُ مَا كُوهَ مِنَ الشِّعُو

٩ ٣٧٥: حدّثنا ابُو بَكِرِ ثنا حفْصٌ وَ أَبُو مُعاوِية وَوَكِينَ عَنْ ابْلُ مُعاوِية وَوَكِينَ عَنْ ابْلُ هُولِوَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهُ عَنْ ابْلُ هُولِوَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهُ عَنْ ابْلُهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَ

٣٤٦٠: حــ قندا مُخسَد بُنُ بِشَارٍ ثنا يخى بن سعِيْدٍ وَ
 مُخسَد بُـنُ جَعُفرٍ قال ثنا شُعْبَةُ حَدَّتَنِى قَتادةُ عَنْ يُؤنُسَ

فرمات بیں کے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشافو فرمایا: بعض شعر پُر صَلمت ہوئے بیں۔ ( بعنی ایسے شعر سننے یا کہنے میں کوئی قباحت نہیں )۔

۳۵۵۳: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم فر مایا کرتے ہتھے کہ بعض شعر پر حکمت ہوتے ہیں ۔

عده عند تا ابو بریره رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: سب سے زیادہ سچی بات جو کسی شاعر نے کبی ہولید کی یہ بات (شعر) ہے۔'' غور سے سنو! الله کے علاوہ ہم چیز فنا اور ختم ہو جانے والی ہے۔' اور قریب تھا کہ امنیہ بن الی المصلف اسلام قبول کر لیتا۔

٣٧٥٨: حضرت سريدرضى الله عند فرمات بين كه بين كه بين الله الضلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم كوائميه بن الى الضلت كه اشعار مين سے سوقا فيے سنائے۔ آپ علي تا بي الله بين اور سناؤ اور آپ علي في في فرما يا: قريب فقا كه بيدا سلام لے آتا۔

#### باپندیده اشعار : ناپندیده اشعار

9 209: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درشا دفر مایا: مرد کا پیپ پیپ ہے مجر جائے کہ وہ بیمار ہو جائے یہ بہتر ہے' اس سے کہ شعر سے پیپ مجر ہے۔ حفص کی روایت ہیں " بیمار ہوجائے" کے الفاظ ہیں ہیں۔

۳۷ ۲۰ : حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد

الْمَنْ جُبِيْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَعْدِ بُنِ ابِي وَقَاصِ عَنْ سَعْدِ بُنِ ابِي وَقَاصِ عَنْ سَعْدِ بُنِ ابَى وَقَاصِ عَنْ سَعْدِ بُن ابَى وَقَاصِ انَّ النَّبِيِّ عَلِيهِ قَالَ لَآنُ يَمْتلِيءَ جَوْفُ أَحَدِكُمُ قَالَ لَآنُ يَمْتلِيءَ شَعْرًا.
قَيْحًا حَتَّى يَرِيْهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُمُتلِيءَ شَعْرًا.

۱ ۱۳۷۱: حدّث الو بكرين أبي شيبة ثنا غبيد الله عن عن شيبان عن الاغتمش عن غمرو بن مرة عن يولسف ابن مساهك عن غبيد بن غمير عن عائشة رضي الله ثبغالي غنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اعظم الناس فرية لرجُل هاجي رجُلا فَهَ جَا الْقِبْلَةُ باسْرِهَا وَ رجُلُ انْتَفَى مِنْ آبِيّه وَ زَنَى أَمّة.

## ٣٣: بَابُ اللَّعِبِ بِالنَّرُد

٣٤٦٢: حَدَثَنَا ابُو بَكُو بَنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ بُنُ شَلِيهَ ثَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ بُنُ شَلِيهَ ثَنَا عَبُدُ اللّهِ بَنِ عُمَر عَنْ نَافِعِ عَنْ شَلِيهُ مَانَ وَ أَبُو أَسَامَةً عَنْ عُبَيْدِ اللّه بَنِ عُمَر عَنْ نَافِعِ عَنْ سَعِيْد بُنِ أَبِئَ هِنَد عَنْ ابِئُ مُؤسى قَال قَال وَسُولُ اللّهِ عَنْ ابِئُ مُؤسى قَال قَال وَسُولُ اللّهِ عَنْ ابْعَى مُؤسى قَال قَال وَسُولُ اللّهِ عَنْ ابْعَ مِنْ ابْعَ مُؤسى اللّه وَوسُولُهُ.

فرمایا: تم میں سے کسی کا پیٹ پیپ سے بھرجائے یہاں تک کہ وہ بیار پڑ جائے بہتر ہے اس سے کہ شعر سے بھرے۔

الا ١٣٤٦ م المؤمنين سيّده عائش فرماتي بين كدرسول في فرمايا: لوگوں بين سب ب براجهونا وه مخفل ب جوكس ايك فرمايا: لوگوں بين سب ب براجهونا وه مخفل بي جوكرد فرد فرمني ايك شخفل كي جوكرد في رئيل ايك شخفل كي جوكرد في ورئي قوم تو برئ نين ہوگئي) ايك شخفل كي بر ب ہونے سے پوري قوم تو برئ نين ہوگئي) اور وه مخفل ہے جوا ہے والد سے اپنی نسب كي نفي كر ب (اور سمن دوسر سے كی طرف نسبت كر ہے ) اور اپنی والدہ كے تن ميں ذنا كا اعتراف كر ب ( كيونكه جب ا ہے آ ہوا بئي مال والدہ كے شو ہر كے علاوه كسي اور كا بينا قرار ديا تو كويا اپني مال يرزنا كي تہمت لگائي) ۔

## دِياب : چوسر کھيانا

۲۲ ۲۲: حضرت ابوموی رضی الله عند فرمات میں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جو چوسر کھیلے آس نے الله علیه وسلم ) کی نافر مانی کی۔
نافر مانی کی۔

۳۷ ۱۳ د مرت بریدہ رضی اللہ عند فرمات بیل که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو چوسر تھیلے گویا اس نے اور خون میں اس نے اور خون میں وہوئے۔

خلاصة الراب ملا بہت بخت وعيد سنائى ہے چوسر تھيلنے والوں كواكثر علماء كرام كے نزديك چوسر منجف شطرنج و غيره حرام بيں يہ وہ تھيل بيں جس كى وجہ ہے نماز اور وقت ضائع ہو وہ مكر وہ ہے اگر شرط لگا كر تھيلا تو جوا ہو گيا اور جوئے كی حرمت قرآن كريم ميں وارد ہے۔اى طرح اس دور كا تھيل كركٹ ہے جو توم ميں كينسر كی طرح سرايت كر گيا ہے اوقات نماز بھى ضائع ہوتے ہيں اور دوسرے دُنيا كے كام بھى اى كى نذر ہوجاتے ہيں۔

## ٣٣: بَابُ اللَّعُبِ بِالْحَمامِ

٣٧٦٣: خندُّ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَامِرٍ بُنِ زُرارَة ثَنَا شُرَيُكُ عنْ مُحمَّد بُنِ عَمُرِو عَنْ آبِى سَلَمَة بُنِ عَبُد الرُّحْمَنِ عَنُ عائِشَة أَنَّ النَّبِى عَلَيْتُهُ نَظَرُ إلَى إنسانِ يَتَبَعُ طَائرًا فَقَال ' شَيْطَانٌ يَتَبَعُ شَيْطَانًا."

٣٤١٥: حَدَّثُنَا أَبُو بَكُرٍ ثَنَا الْآسُودِ أَبُنُ عَامِرِ عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ عَنُ مُحَمَّدِ أَبُنِ عَمْرٍ وَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى مُنزِيُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْئُ رَجُلا يَتُبُعُ شَيْطَانَةً.

٣٧١٦: حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّارٍ ثَنَا يَخَى بُنُ سُلَيْمِ السَّلَا اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ اَبِى الْحَسَنِ عَنُ الطَّالَةِ فَي الْحَسَنِ بُنِ اَبِى الْحَسَنِ عَنُ عُمُانَ بُنِ عَفَّانَ اَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَم وَاَى عُمُعَانَ بُنِ عَفَّانَ اَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَم وَاَى وَخُلُا وَرَاءَ حَمَامَةٍ فَقَالَ شَيْطَانٌ يَتُبُعُ شَيْطَانَةً.

٣٤١٤ حَدَثْنَا أَبُوْ نَصُو مُحَمَّدُ بَنُ خَلَفِ الْعَسْقَلَائِيُّ ثَنَا رَوَادُ بَنُ الْجَرَّاحِ ثَنَا أَبُو سَاعِدِي عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ رَوَادُ بَنُ الْجَرَّاحِ ثَنَا أَبُو سَاعِدِي عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ رَاكُ وَالْدُ بَنُ اللّهِ عَلَيْكُ وَبُكُلا يَتُبَعُ حَمَامًا فَقَالَ شَيْطَانَ يَتُبَعُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَجُلا يَتُبَعُ حَمَامًا فَقَالَ شَيْطَانَ يَتَبَعُ عَمَامًا فَقَالَ شَيْطَانَ يَتَبَعُ

## چاپ : كبوتر بازى

۱۳۷ ۱۳ ام المؤمنین سیّده عا کشهٔ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص پرندہ کے پیچھے لگا ہوا ہے تو فر مایا: شیطان ہے جو شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ و شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔

۳۷ ۲۵: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھا کہ ایک شخص کبوتری کے چیچے لگا ہوا ہے تو فرمایا: شیطان ہے جوشیطانی کے چیچے لگا ہوا ہے۔

۳۷ ۲۲: حضرت عثان ہے بعینہ روایت مذکور ہے۔

٣٤١٤: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرمات جیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک شخص کو کبور کے پیچھے دیکھا تو فرمایا: شیطان ہے جو شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔

## چاپ : تنهائی کی کراہت

۳۷ ۱۸ : حضرت ابن عمر رضی الله عنبما فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اگر شہیں تنہائی کے نقصانات معلوم ہوجائیں تو کوئی رات میں تنہا نہ

## ٣٥: بَابُ كَرَاهِيَةِ الْوَاحِدَةِ

٣٤٦٨: حَدُّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيُعٌ عَنُ عَاصِمِ بُنِ مُسَحَمَّدِ عَنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنُ عَاصِمِ بُنِ مُسَحَمَّدٍ عَنُ آبِيهِ عَنِ ابْن عُمَرَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْن عُمَرَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَن الْوَحْدَةِ مَا سَار أَحَدُ بلَيْلِ اللهِ عَنْ أَلَا مُسَار أَحَدُ بلَيْلٍ وَحُدَةً مَا سَار أَحَدُ بلَيْلٍ وَحُدَةً .

بجھا ویا کرو۔

## ٣٦: بَابُ إطُفَاءِ النَّارِ عِنْدَ الْمِبَيُتِ

٣٧٧٠ حدّثنا ابُو بكر بن آبى شيبة ثنا ابُو سلمة ثنا ابُو أسامة عن بُريْد ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِى بُرُدَة عن آبى مُؤسى قال الحسرق بيت بالمدينة على آهله فحدث النبي عَنَيْكَ بِشَسَانِهِمْ فَقَالَ النَّمَا هَذِهِ النَّارُ عَدُو لَكُمْ فَإِذَا نِمْتُمُ فَاطَّفِئُوهَا عَنْكُمُ."

ا ١٣٧٤ حَدَّثَنَا أَيُو يَكُو بُنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَيْدُ اللَّهِ بُنُ نُمِيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ امرَنَا نُميْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ امرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَ نَهَانَا فَامَرَنا انْ نُطَفِئَ سراجنا

٣٤٢ : بَابُ النَّهُى عَنِ النَّوُ وَلَى عَلَى اطَّوِيُقِ النَّوُ وَلِ عَلَى اطَّوِيْقِ ٢٤٤٢ : حَدِّنَا ابُو بَكُرِ بُنُ ابِى شَيْبَة ثَنَا يَزِيُدُ بُنُ هَارُوْنَ ابْنُ هَارُوْنَ ابْنُ هَالْوَلَ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُعْلَى عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ الْمُسَامُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ الْمَالُولُ عَلَيْهَا اللّهِ عَلَيْكَ لَا تَسْرُلُوا عَلَى جَوْادِ الطّرِيْقِ وَلَا تَقْضُوا عَلَيْهَا اللّهِ عَلَيْكَ لَا تَسْرُلُوا عَلَى جَوْادِ الطّرِيْقِ وَلَا تَقْضُوا عَلَيْهَا الْمُحَاجَاتِ. "

## ٨٣: بَابُ رُكُوبِ ثَلاَ ثَةِ عَلَى دَآبَةٍ

٣٧٧٣: حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بَنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ الرَّجِيْمِ بَنُ سَلَيْمَانَ عَنُ عَاصِمٍ ثَنَا مُورَقَ ٱلْعِجْلِيُّ حَدَّثَنِي عَبُدُ اللَّهِ سَلَيْمَانَ عَنُ عَاصِمٍ ثَنَا مُورَقَ ٱلْعِجْلِيُّ حَدَّثَنِي عَبُدُ اللَّهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا قَلْ بَيْ وَ بِالنَّحَسَنِ آوُ بِالنَّحَسَيُنِ قَلْمَنَا فَعَرَ خَلَقَهُ حَتَى قَدِمُنَا فَالَ فِي وَ بِالنَّحَسَنِ آوُ بِالنَّحَسَيُنِ قَالَ فَي وَ بِالنَّحَسَنِ آوُ بِالنَّحَسَيُنِ قَالَ فَي مِنْ سَفَرٍ تُلُقِي بِنَا قَالَ بِي وَ بِالنَّحَسَنِ آوُ بِالنَّحَسَيُنِ قَالَ فَعَمَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يَعْ فَلَهُ اللَّهُ مِنْ اللهُ اللَّهُ مَا اللهُ عَرَ خَلَقَهُ حَتَى قَدِمُنَا اللهُ اللهُ عَرَ خَلَقَهُ حَتَى قَدِمُنَا اللهُ وَاللهُ عَرْ خَلَقَهُ حَتَى قَدِمُنَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

## دپاہ : سوتے وقت آگ بجھا وینا

19 کا ۳۷: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روا بیت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ (جلتی ہوئی) مت چھوڑ اکرو۔
گھروں میں آگ (جلتی ہوئی) مت چھوڑ اکرو۔
• ۲۵۷: حضرت ابو موکی رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ مدینہ میں ایک گھروالوں کا گھر جل گیا تو نبی صلی الله علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:
یہ آگ تہماری دشمن ہے۔ اس لیے سوتے وقت اسے بی آگ تہماری دشمن ہے۔ اس لیے سوتے وقت اسے

الا الله الله عليه وسلم نے ہمیں الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ہمیں بہت سے أمور كا تكم فرمایا الله عليه وسلم نے ہمیں اور بہت سے امور سے منع فرمایا۔ چنانچہ آپ نے ہمیں (سوتے وقت ) جراغ گل كرد سيخ كا تكم فرمایا۔

بات : راسته میں بڑاؤ والنے کی ممانعت ۳۷۷۲: حضرت جابر رضی الله عند فرماتے ہیں که رسول الله عند فرمان پڑاؤ مت الله الله عند فرمان پڑاؤ مت الله الله عند میں کا درمیان پڑاؤ مت الله کر (بلکه راستہ ہے ہٹ کر پڑاؤ ڈالنا جا ہیے ) اور خدمی راستہ میں قضاء حاجت (بول و براز) کیا کرو۔

چاپ : ایک جانور پرتین کی سواری

۳۵۷۳: حضرت عبدالله بن جعفر رضی الله عند قرماتے میں کہ رسول الله علیہ جب سفر سے تشریف لاتے تو ہم استقبال کرتے ۔ ایک بار میں نے اور حضرت حسن اور حسین (رضی الله عنهم) نے استقبال کیا تو آپ میں الله عنهم) نے استقبال کیا تو آپ میں ہے ایک کواپنے سامنے اور دوسرے علیہ کے ہم میں ہے ایک کواپنے سامنے اور دوسرے کواپنے ہیجھے سوار کرایا یہاں تک کہ ہم مدینہ بہنچ۔

#### ٩ ٣: بَابُ تَتُريب الكِتاب

٣٧٧٣: حدَثْنَا أَبُوْ بَكُرِبُنُ أَبِي شَيْبَة ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ انسانيا بقيَّة انبأنا أبُو احمد الدِّمشْقِيُّ عَنَ ابي الرُّبَيْرِ عَنْ جابر ازَّ رسُولَ اللَّهِ عَلِيلَةً قَالَ: تَـرَبُوا صَحَفَكُمُ انْجِحُ لهَا: انَّ التُّرابِ مُبَارَكَ.

# • ٥: بَابُ لَا يَتَنَاجَى اثْنَان دُوُنَ

٣٧٧٥: حدَّثنَا مُنحِمَدُ بُنِنَ عَبُد اللَّهِ بُن نُمِيْرِ ثَنَا الْوُ مُعاوِية و وكيْعُ عن الاغمش عَنْ شقِيْق عنْ عبْد اللَّه قال قَـال رَسُـوُلُ اللَّهُ عَلِيلَةً إِذَا كُنُتُـمُ ثُلَا ثَةً فلا يسَناجي اثَّنان

٢ ١٣٥٠: حدد تنا هِشامُ بَنْ عَمَّادِ ثنا شَفِيانَ بنَ غَيْنَة عن

# الْتَّالث

دُوْن صاحبهما فَإِنَّ دَالِكَ يَحُزُّنُهُ.

عبد الله ابن دينار عن ابن عُمَر قال نهي رسول الله عَلَيْكُ انْ يتناجَى اثْنان دُوُن التَّالِثِ.

*خلاصیة الباب* ہے۔ آن کریم میں بھی سر ًوثی ہے منع کیا گیا ہے فر مایا ہے کہ لوگ اکثر سر گوشیوں میں خیرا در بھلا ئی نہیں البية صدقه كرنے اور بھلائى كائتكم دينے اورلوگوں میں صلح كرانے میں سرگوشی احیمی اور بھلائی والی ہےحضورصلی الله عليه وسلم بہت شفیق مہر بان ہیں اپنی امت پر کہ دوآ دمیوں کی سر گوشی ہے تیسر ہے کور نج اور د کھ ہو گااس لئے منع فر مایا۔

## ا ۵: بَابُ مَنُ كَانَ مَعَهُ سَهَامٌ فَلْيَاخُذُ بِنِصَالِهَا

٣٧٧٤: حَدَّثُنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً قَالَ قُلْتُ لِعَمُرِو بُن دِيْنَار سَمِعُتُ جَابِرُ بُنَ عَبْدِ اللَّه يَقُولُ مَرَّ رجل بسهام فسى الممسجد فقال رسول الله علية امُسكُ بِنِصَالِهَا قَالَ نَعْمُ.

٣٧٧٨: حَدَّثنا مِحُمُودُ بُنُ غَيْلانَ لَنَا أَبُو أَسامة عِنْ بُرَيْدٍ

## باب: لکھ کرمٹی سے خشک کرنا

۳۷۷: حضرت جابر رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله عليه وسكم نے قر مايا: اينے خطوط مثی ے خشک کر لیا کر و بیان کے لیے زیادہ بہتر ہے کیونکہ مٹی بابر کت ہے۔

# چاه : تين آ دمي هو ل تو دو ( آ پس میں ) سر گوشی نہ کریں

۵ ۷ سا: حصرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فر مات میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جب تم تمن ہوتو دو تیسر ہے کو چھوڑ کر سر گوشی نہ کریں۔اس لیے کہاں ہے تیسر ہے کورنج پہنچ سکتا ہے۔

۲ ے ۳۷ : حضرت ابن عمر رضی الندعتهما فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے تیسر ہے آ دمی کو چھوڑ کر د وکوسر گوشی ہے منع فر مایا۔

# د پاہ : جس کے یاس تیر ہوتو اُ ہے یکان سے پکڑے

٣٧٤٧ : حضرت جابر بن عبدالله رضي الله عنه فرمات ہیں کہ ایک شخص مسجد میں تیر لیے گز را ۔ تو رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے فر ما يا: ان كى نوك تھام لے ( كەكسى كو لگ نہ جائے )۔ اُس نے عرض کیا: جی ! احجا۔

۳۷۷۸: حضرت ابوموی رضی الله عنه ہے روایت ہے

عن جَدَهِ ابنَ يُرِّدَة عَنْ أبنَ مُؤسى عنِ النَّبِيَ عَلِيَ اللهُ قَالَ اذَا مِرْ احْدَدُكُمُ فَى مسجد نَا أَوْ فِي سُوقِنَا وَ مَعَهُ نَبُلُ مَرَ احْدُدُكُمُ فِي مسجد نَا أَوْ فِي سُوقِنَا وَ مَعَهُ نَبُلُ فَلَيْمُسكُ على نِضَالِهَا يَكُفّهِ انْ تُصِيبُ أَحَدًا مِن الْمُسُلميُن بِشَيْءِ اوْ فَلْيَقْبِضُ عَلَى نَصَالِهَا.

#### ٥٢: بَابُ ثَوَابِ الْقُرُآنِ

٣٤٤٩: حدَّثَ اهِ شَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا عِيْسَى بُنُ يُؤنُسَ ثَنَا سِعِيلَ لَهُ أَبِى عَرُوبَهُ عَنُ قَتَادَةً عَنُ زُرَارَةً بُنِ آوُفَى عَنْ سِعِيلَ لَهُ أَبِى عَرُوبَهُ عَنُ قَتَادَةً عَنُ زُرَارَةً بُنِ آوُفَى عَنْ سعد له هِ حَسْام عن عَائِشَة قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ السَّفَرَةِ الْكِرامِ الْبُرُرَةِ والَّذِي يَقُرُونُهُ الْمُعَامِعُ فَيْهِ و هُو عليْهِ شَاقٌ لَهُ الجُرانِ اثْنَان

٣٤٨٠: حدَّقَت ابُو بِكُو ثَنَا عُبَيْدِ اللَّه بَنُ مُؤسَى أَنْبَأْنَا شَيْبَانُ عَنْ فَوْسَى أَنْبَأْنَا شَيْبَانُ عَنْ فَوْاسِ عَنْ عَطِيَّة عَنْ ابنى سَعِيْدِ الْمُحَدُّوِي وَضِى اللهُ تَعالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُؤلُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُؤلُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعالَى عَنْهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

ا ٣٤٨: حَدَّقَ الْمَاعِلِيُّ بَنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ بَشِيرٍ بَنِ مُهَاجِرٍ عَنِ ابْنِ بُوَيُدَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم يُجِىءُ اللَّهُ وَالْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَالرُّجُلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُجِىءُ اللَّهُ وَالْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَالرُّجُلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُجِىءُ اللَّهُ وَالْ يَوْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَ الْطُمَاتُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

٣٤٨٢: حَدَّلْتَا أَبُو بِكُو بُنُ أَبِى شَيْبَةَ وَ عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ عَنِ أَلَاعُمَثِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنَ أَبِى هُولِرَةً قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ عَنِ أَلَاعُمَثِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنَ أَبِى هُولِرَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آيُحِبُ أَحَدُكُمُ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آيُحِبُ أَحَدُكُمُ إِذَا وَجُعَ إِلَى أَهُلِهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آيُحِبُ أَنُحُدُ كُمُ إِذَا وَجُعَ إِلَى أَهُلِهِ أَنْ يَهِ حَدَ فِيْهِ قَلاَتُ حَلَقَاتٍ عِظَامٍ اللهُ سَعَان؟

کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں ہے کوئی
تیر لے کر جماری مسجد یا بازار ہے گزر سے تواس کا پیکان
تفام لے ۔مبادا کسی مسلمان کولگ جائے یا فرمایا کہ اس
کی نوک پکڑئے۔

## هاه : قرآن كاثواب

9 کے ۳۷ : ام المؤمنین سیّدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قرآن کا ماہر معزز اور نیک اللہ علی فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور قرآن کو افک ایک کر پڑھے اور اے پڑھنے میں دشواری ہوتو اس کو دوہرا اُجریلے گا۔

• ٣٧٨: حضرت ابوسعيد خدري رضى الله عنه فرماتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا (روزِ قيامت) صاحب قرآن كہا جائے گاكه پڑھاور چڑھ چنا نچه وه پڑھتا جائے گا۔ برآیت چنا نچه وه پڑھتا جائے گا۔ برآیت کے بدلہ ایک ورجہ یہاں تک كه آخرى آیت جوابے يا وہ جراحہ يہاں تک كه آخرى آیت جوابے يا وہ جراحے۔

ا ۱۳۷۸: حضرت بریده رضی الله عنه قرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرمایا: روز قیامت قرآن کریم تنظیم ماند ہے تحص کی طرح آئے گا اور کیم محا: میں ہوں جس نے تجھے رات جگایا (قرآن پڑھنے کا یا سننے میں معروف رہا) اور دن مجر پیاسارہا۔

۳۷۸۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند قرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں ہے کسی کو یہ پہند ہے کہ گھر جائے تو اسے اپنے گھر نیس تین گا بھن ایر پہند ہے کہ گھر جائے تو اسے اپنے گھر نیس تین گا بھن اموٹی عمدہ اونٹنیاں ملیں؟ ہم نے عرض کیا: جی پہند ہے۔ فرمایا: تین آیات جوتم میں سے کوئی نماز میں

صلابه حيرٌ له مِنْ ثَلاَثِ خَلْفاتٍ سِمان عظام.

٣٤٨٣: حَدَثُنا أَحْمَدُ بِنُ الْآزُهُرِ ثِنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَبُأْتَا مغمر عَنْ أَيُوب عَنْ نافِع عَنِ ابْنِ عُمر قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ مِصْلُ الْقُرانِ مِثْلُ الْإِبِلِ الْمُقَلَّةِ إِنْ تَعَاهَٰذَهَا صَاحِبُهَا بِعُقُلِهَا آمُسَكُهَا عَلَيْهِ وَإِنْ أَطُلُقَ عُقُلَهَا ذَهَبَتُ.

٣٧٨٣: حدَّثْنَا ابُوْ مَرُوَانَ مُحَمَّدُ بُنْ غَثُمانِ الْعُثُمَانِيُّ ثَنَا غَلِمُ الْعَزِيْزِ ابْنُ ابِي خَارَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أبيه عَنْ أبني هُرِيْرَةَ قَالَ سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْكُ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزُوجِلَّ قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَ بَيْنَ عَبْدِي شيطرين فيضفها لي و بصفها لِعَبُدِي و لغيدِي مَا سأل قَالَ فَقَلاَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَءُ او يَقُولُ ا الْعَبُـدُ : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَبَ الْعَلْمِينَ ﴾ فيقُولُ اللَّهُ عَزُّوجِلُّ حبمدنى عَبُدى وَ لِعَبُدِى مِا سَالَ فَيَقُولُ: ﴿ الرَّحُمْنِ الرَّجِيْمِ ﴾ فَيَقُولُ: أَثُنلي عَلَيَّ عَبُدِي و لِعبْدي مَا سالَ يَفُولُ: ﴿ مَالِكِ يُومِ البَّذِينَ ﴾ فَيَقُولُ اللَّهُ مَجَدَنِي عَبْدِ فَهَدَا لِي وَ هَذِهِ الْآيَةُ يَيْسِي وَ بَيْسَ عَبْدِي بَطْفَيْن يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴾ يغني فَهَذِهِ بَيْنِي وَ بِيْنَ عَبُدِئٌ وَ لِعَبُدِئُ مَا سَأَلَ وَآحَرُ السُّورَةِ لِعَبْدِئُ يَقُولُ الْعَبُدُ: ﴿ إِهُدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أنعمت غير المفغضوب غليهم وكا الضَّالِينَ ﴾ فهاذا لِعَبُدِي وَ لِعَبْدِي مَا سَأَلَ.

قُلْنَا نَعَمُ قَالَ فَنْلاتُ آيَاتِ يَقُرُو لَهُنَّ احَدْتُكُمُ فِي ﴿ يَرْجِهِ السَّ كَحْنَ مِن تَبْن كَاتِجِنُ مُوتَى 'عمده اوتنتُيون ہے بہتر ہیں۔

۳۷۸۳: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ رسول التُدصلي الله عليه وسلم نے فر مايا: قرآن كي مثال أس اونٹ کی ہی ہے جس کا گھٹٹا بندھا ہوا ہو کہ اگراس کا ما لک اے باندھے رکھے تو زکا رہتا ہے اور اگر کھول د ئے قو جلا جاتا ہے۔

٣٧٨٣: حضرت ابو ہر رہے افر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللهُ كويه فرمات سنا كه الله تعالى فرمات بين . میں نے نماز اینے اور اینے بندے کے درمیان آ دھی آ دھی تقسیم کر دی۔ لہذا آ دمی میرے لیے ہے اور آ دھی میرے بندے کیلئے ہےاورمیرا بندہ جو مائگے اے ملے گار رسول الله علي في فرمايا: يرهو! بنده كبتا ب ﴿ الْمُحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ توالله عزوجل قرمات ہیں: میرے بندہ نے میری حمد بیان کی اور میرا بندہ جو مائلے اسے ملے گا ( وُنیامیں ورند آخرت میں ) پھر بندہ كَبِمُنَا: ﴿ السَّرْحِيمُ ﴾ تواللَّهُ تَعَالَى قَرِما تِنْ بَيْنِ : میرے بندہ نے میری ثناء بیان کی اور میرا بندہ جو ا عَلَى أَ سِي عِلَى كُا \_ بند و كبتا ب : ﴿ مَالِكِ يوم الدِّيْن ﴾ توالله تعالى قرمات بين: ميرے بنده نے ميري بزرگی بیان کی ۔ یہاں تک کا حصہ میرا تھا اور آئندہ آیت میرے اور بندہ کے درمیان مشترک ہے۔ بندہ كَتِمَا بِ ﴿إِيَّاكَ نَعُبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعَيْنُ ﴾ به آيت

ہے جومیر ےاور بندہ کے درمیان مشترک ہے!ورمیرا بندہ جو مانگے اُسے ملے گا اورسورہ کا آخری حصہ میرے بندے کیلئے ب- بنده كبتاب: ﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيهِمْ وَلَا الصَّالِينَ ﴾ يرمر ـ بندے کیلئے ہے اور میر ابندے نے جو ما نگا اُے ملے گا۔ ٣٤٨٥: حَدَّثُنَا إِنُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا غُنْدَرٌ غِنُ شُعْبَةَ عَنَ حَفْصِ ابْنِ عَاصِم عَنُ عَنْ حَفْصِ ابْنِ عَاصِم عَنُ ابنى سَيْبِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ حَفْصِ ابْنِ عَاصِم عَنُ ابنى سَعِيْدِ بُنِ الْمُعَلِّى قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ آلا ابنى سَعِيدِ بُنِ الْمُعَلِّى قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ آلا أَعَلَمُ اللَّهِ عَلَيْكَ آلا أَعَلَمُ اللَّهِ عَلَيْكَ أَعْدَانِ قَبْلَ اللَّهِ عَلَيْكَ آلا أَعْدَرُجَ مِنَ الْقُرُانِ قَبْلَ الْ الْحُرُجَ مِنَ الْمُسْجِدِ؟

قَالَ فَذَهَبِ النَّبِيُ عَلَيْكُ لِيخُوجَ فَاذَكُرُ تُهُ فَقَالَ: ﴿ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ وَهِي السَّبُعُ الْمَثَانِيُ والْقُرُانُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ.

حشكتابالأدب

في: اشاره باس ارشادِ باري عز اسمه كي طرف: ﴿ولقد اتبناك سبعا من المثاني والقران العظيم ﴾ (مترجم)

٣ ٣ ٣ ٢ حدد ثنا ابو بكر بن ابئ شيئة ثنا آبو سلمة عن شيئة ثنا آبال هُويُرَة عن الشيئة عن قتادة عن عبّاس المجشمي عن آبي هُويُرَة عن المثبي صلّى الله عليه وسلم قال إن سُورَة في القُوانِ ثلاثمون آية شفعت لصاحبها حتى غفرله تبارك الذي بيده الملك.

٣٤٨٠: حَدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ ثَنَا خَالِدُ أَبُنُ مَخُلَدِ ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ مَخُلَدِ ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلالٍ حَدَّثِنِي سُهَيْلُ عَنُ آبِيُهِ عَنُ آبِي هُويُرَة قَالَ قَالَ وَالَ وَسُولُ اللّهِ عَنْ اللّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْان.

٣٤٨٨: حدَّثنا الْخَسْنُ بُنُ عَلِيُّ الْحَلَّالُ ثَنَا يَزِيدُ بَنُ هَارُونَ عَنُ جَرِيْرِ بُنِ حَازِم عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنسِ بُنِ مَالِكِ هَارُونَ عَنْ جَرِيْرِ بُنِ حَازِم عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ وَلَا تَعْدُلُ اللّٰهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ احَدْ اللّٰهُ احَدْ اللّٰهُ احَدْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰ

٣/٨٩: حَدِّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ سُفَيَانَ عَنُ اللهُ عَدُهُ وَكِيْعٌ عَنُ سُفَيَانَ عَنُ اللهُ عَنُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

۲۸۸۱: حفرت ابو ہر برہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاو فر مایا: قرآن کریم میں ایک سورۃ تمیں آیتوں کی ہے۔ اس نے اپنی بڑھے والے (اور سجھ کرمل کرنے والے) کی سفارش کی حتی کہ اس کی ہخشش کروی گئے۔ تبارک الذی ..... کی حقرت ابو ہر برہ وضی اللہ تعالی عند فر ماتے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاو فر مایا: ﴿ فَالَ هُوَ اللّٰهُ اَحَدُ ﴾ تہائی قرآن کے برابرہے۔ ﴿ فَالَ هُوَ اللّٰهُ اَحَدُ ﴾ تہائی قرآن کے برابرہے۔ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ احد کی تہائی قرآن کے برابرہے۔ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاو فر مایا: ﴿ فَالَ هُمُو اللّٰهُ اَحَدُ ﴾ تہائی قرآن کے برابرہ فر مایا: ﴿ فَالَ هُمُو اللّٰهُ اَحَدُ ﴾ تہائی قرآن کے برابر فر مایا: ﴿ فَالَ هُمُو اللّٰهُ اَحَدُ ﴾ تہائی قرآن کے برابر فر مایا: ﴿ فَالَ هُمُو اللّٰهُ اَحَدُ ﴾ تہائی قرآن کے برابر فر مایا: ﴿ فَالَ هُمُو اللّٰهُ اَحَدُ اَ اللّٰهِ اَحَدُ اِللّٰهِ اَحَدُ اِللّٰهِ اَحَدُ اِللّٰهِ اَحَدُ اِللّٰهِ اَحَدُ اِللّٰهِ اَحَدُ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اَحَدُ اِللّٰهِ اَحَدُ اِللّٰهِ اَحَدُ اِللّٰهِ اِللّٰهُ اَحَدُ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهُ اَحَدُ اِللّٰهُ اَحَدُ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اَحَدُ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اَحَدُ اِللّٰهِ اِللّٰهُ اَحَدُ اِللّٰهُ اَحَدُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اَحَدُ اِلْمُ اَلْمُ اِللّٰهِ اِللّٰهُ اَحَدُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اَحَدُ اِللّٰهِ اِللّٰهُ اَحَدُ اِللّٰهُ اَحْدُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهِ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اَحْدُ اِللّٰهِ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِلْمُ اِللّٰهُ اللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ

٣٤٨٩: حضرت ابومسعود رضى الله تعالى عنه بيان فرمات بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: الله أخد الواحد العدمد تهائى قرآن ك برابر همد

ف : بعض نحول مين اس كي جكم ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ .... ﴾ بـ (مترمم)

خ*لاصة الباب جلا سبحان الله! قرآن كريم كي تلاوت كالتنابز الواب قيامت كه دن بيرها أن كل قراءت و تعليم أو* معاذ الله نضول خیال کیا جاتا ہے جومسلمانوں کے لئے بلکہ تمام انسانیت کے لئے بہت بڑی دولات ہے کم نہیں۔اللہ تعالی فرماتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے نصل و رحمت پر خوش ہونا جاہئے۔ یہ قرآن ساری دولتوں سے بڑھ کر دولت ہے۔ حدیث ۳۷۸ تا مطلب اس حدیث کابیت که فاتحه کی سات آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء ہے اور بندہ کی طرف ت یاری تعالی کی جناب میں درخواست ہے ای واسطے اس سورۃ کا ایک نام تعلیم المسئلہ بھی ہے جس کے معنی ہیں '' سوال کی تعلیم'' چنانچیسورۃ فاتحہ میںغورکرنے ہے معلوم ہوگا کہ بیساری کی ساری ایک عاجز اندورخواست ہے جو بند واپنے مولی کے سامنے چیش کررہا ہے بیہاں اس کی حمد و ثناء بجا لا تا ہے اس کے لائق ہر خو بی ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ اس کے خالق و ما لک اور ساری کا ئنات کا پروردگار ار رتبان و رحیم اور ما لک رو نه جز ا ہونے کا اقر ارکرتا ہے اور پھرا بنی بندگی اور ب جارگی کا اعتراف کر کے اس سے سیدھی راہ پر قائم رہنے کی تو نین مانگتا ہے۔ بیر عدیث احناف کے ندہب کی تا ئید کرتی ہے کہ بسم اللہ فاتحہ کا جز ونہیں ہے۔ صدیث ۵ ۸ ۳۷؛ جمہورمفسرین کے نز ویک ولیقید اتیسنا سبعا من المثانی ہے مرا دسورۃ فاتحہ ہے۔ سبع مثانی ہے مراد فاتحہ ہے اس کو تبع مثانی اس لئے کہتے ہیں کہ برنماز میں مکرر (یاریار) پڑھی جاتی ہے اور بعض علما ، فریاتے ہیں کہ بیسورت دو با راتری پہلے مُلہ مکر مدمیں پھریدینهٔ طبیبہ میں عبداللہ بن مسعود' عبداللہ بن عمرا و رعبداللہ بن عباس رضی التُعنهم کی روایت میں بیہ ہے کہ سبع مثانی ہے وہ سبع طوال مرا دہیں بعنی سات کمبی سورتیں مرا دہیں سور ۃ بقرہ ہے۔ سورۂ اعراف تک چیمسورتیں ہیں اور ساتویں سورت کے بارے میں دوقول ہیں بعض کہتے ہیں کہ سورۃ انفال اور سورۃ توب مل کرا بیک سورت ہےا وروس وجہ ہے درمیان میں بسم الٹدنہیں لکھی گئی اور میدد ونو ں سورتوں کا مجموعہ طوال کی ساتو یں سورت ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ سبع طوال کی ساتویں سورت سورؤ پوٹس ہے اور ان سورتوں کومٹانیٰ اس لئے کہتے ہیں کہ ان سورتوں میں فرائض و حدود اور احکام اور امثال عبرت کو مکرر بیان کیا گیا ہے۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ القد تعالیٰ نے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم پر برز افضل کیا که بیساتوں مثانی آ ب صلی الله علیه وسلم کوعطا کیس - آب صلی الله علیه وسلم کے سوا سی پنجبر کو بیسور تیں عطانہیں ہوئیں ۔ بیخلا صداس کا جوتفسیر ابن کشیرص ۵۵۷ ج۲ میں بیان ہوا ہے۔

## ها : يا دِ اللهي كي فضيلت

• 9 سے: حضرت ابوالدر دائٹ ہے روایت ہے کہ نبیؓ نے ارشاد فرمایا: کیا میں همهیں تمهارا سب ہے بہتر عمل نہ بتاؤں 'جوتمہارے اعمال میں سب سے زیادہ تمہارے

## ٥٣: بَابُ فَصُٰلِ الذِّكْرِ

• 9 ٤ شُرُدُ خَدَّ فَنَسَا يَعَقُونُ بُنُ حُمِيْدِ ابْنِ كَاسَبِ فَنَا الْسُعِيْزَةُ ابْنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيْدٍ بْنِ أَبِي هِنْدِ عَنْ زِيَادِ بُنِ أَبِي زِيَادٍ مَوْلَى ابْنِ عَيَّاشِ عَنْ أَبِي بَحْرِيَّةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدُآءِ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ قَالَ أَلا أُنهَنُّكُمْ بِخَيْرِ مَا لَكُ كَل رضاكا باعث بواورسب سے زیادہ تہارے أَعْــمَـالُكُمْ وَ اَرْضَاهَا عِنْدَ مَلِيُكِكُمْ وَارْفِعِهَا فِي ذَرَجَاتِكُمْ ﴿ وَرَجَاتُ بَلَنْدَكُرَ نَ وَالا بِ اوْرَتْمَهَا رَكَ لِي سُونًا ﴿ و خير لكم من أغطاء الدَّهَب والُورِق وَ مِنْ أَنْ تَلْقُوا عَدُو كُمْ فَتَصْرِبُوا أَعْنَاقَكُمُ ؟ عَدُو كُمْ فَتَصْرِبُوا اعْنَاقَهُمُ وَ يَصْرِبُوا آعْنَاقَكُمْ ؟

قَـالُوا وَ مَا ذَالِكَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذِكُرُ اللَّهِ.

و قبالَ مُعَادُّ بُنُ جَيَلٍ وَضِي اللهُ تَبَعَالَى عَنُهُ مَا غيميل امُرُوُ بِعَمَلِ ٱلْجَي لَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عَزُوجَلَّ ا مِنُ ذكر اللَّهِ ...

ا ٣٤٩: حدثنا ابو بكر بن أبى شيبة ثنا يخى بن آدم عن غسمار ابن ذريق عن أبى اسخق عن الاغر أبى مسلم عن المن فريرة و آبى سعيد يشهد ان به على النبي على قال ما جلس قوم منجلسا يذكرون الله فيه إلا حقته و السملانكة و تغشّنهم الرّحمة و تنزلت عليهم السّكينة و ذكر هم الله فيمن عندة.

٣٤٩٢: حدَّثْنا ابُو بِكُرِ ثنا مُحمَّدُ بَنُ مُضَعِبِ عَنِ الْاوْزاعِيَ عَنُ الْمُ الدُّرُدَاءِ عَنُ الْاوْزاعِي عَنْ السَماعِيُلَ بَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ أَمَّ الدُّرُدَاءِ عَنُ اللَّهِ عَنُ أَمَّ الدُّرُدَاءِ عَنُ اللَّهِ عَزُوجِلَّ يَقُولُ آنَا اللَّهِ عَزُوجِلَّ يَقُولُ آنَا اللَّهِ عَزُوجِلَ يَقُولُ آنَا مع عَبْدَى اذَا هُو ذَكَرَ و تَحَرَّكَتُ بِي شَفَاتًاهُ."
مع عبْدى اذَا هُو ذَكَرَ و تَحَرَّكَتُ بِي شَفَاتًاهُ."

چاندی خرخ (صدقه) کرنے ہے بھی بہتر ہے اوراس ہے بھی بہتر ہے کہتم وشمن کا سامنا کرونو اس کی گرونیں اُڑاؤ اور وہ تمہاری گرونیں اُڑائیں (اور تمہیں شہید کریں)۔ صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ایسا عمل کونسا ہے؟ آپ نے عرض کیا: اے اللہ کی یا داور معاذ بن جبل نے فر مایا: اللہ کی یا داور معاذ بن جبل نے فر مایا: اللہ کی ایساعمل نہیں کرتا جو یا والہی ہے بھی زیادہ عذا ہے اللہ سے نجات کا باعث ہو۔

الا سعید دونوں ابو ہریر اور حضرت ابوسعید دونوں اوا ہی دیتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا: جوقوم بھی کسی مجلس میں یا دِ البی میں مشغول ہو ۔ فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں' رحمت انہیں ڈ ھانپ لیتی ہے اور ان پرسکینہ (تسلی اور طمانیت قلب) اترتی ہے اور اللہ این یاس والے اور طمانیت قلب) اترتی ہے اور اللہ این یاس والے (مقرب) فرشتوں میں اُن کا تذکرہ فرما تا ہے۔

۳۷۹۲: حفرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی
اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی فرما تا ہے ہیں
اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی فرما تا ہے ہیں
اپنے بندہ کے ساتھ ہی ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتے اور
میرے (نام یااحکام) کیلئے اسکے ہونٹ حرکت کریں۔
میرے (تام یااحکام) کیلئے اسکے ہونٹ حرکت کریں۔
۳۷۹۳: حضرت عبداللہ بن بمر رفنی اللہ عند فرماتے ہیں
کہ ایک دیہائی نے رسول اللہ علیہ کی خدمت میں
عرض کیا: اسلام کے قاعدے (اعمالِ خیر) میرے لیے تو
مرض کیا: اسلام کے قاعدے (اعمالِ خیر) میرے لیے تو
ہمت زیادہ ہوگئے ہیں۔ آپ ان میں ہے کوئی الیمی چیز
ہمت زیادہ ہوگئے ہیں۔ آپ ان میں ہے کوئی الیمی چیز
ہمت زیادہ ہوگئے ہیں۔ آپ ان میں موالتر ام کرلوں۔ فرمایا:

تطامسة الراب يه الله العنى دل وزبان سے القد تعالیٰ کو يا دکرنا اصل ذکر تو القد تعالیٰ کے تھم کی بجا آ وری ہے اور منہيات سے اجتناب کرنا پھر زبان سے اللہ کا ذکر کرنا۔ صوفيہ فرماتے ہیں کہ ذکر قلبی سب سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ يہی ذکر قلبی دوسری تمام عبادتوں سے افضل ہے کیونکہ دوسری عبادتیں (صدقہ و جہاد وغیرہ) ہاتھ پاؤں سے ہوتی ہیں اور بیاذکر ول سے تمام عبادتوں سے ہوتی ہیں اور بیاذکر ول سے

ہوتا ہے اور دل تمام اعضاء سے اشرف ہے یہی ذکر جہادا کبر ہے۔ لیکن ذکر کے باب میں یہ بات محوظ رہے کہ جہاں پر ذکر جہا حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے منظول ہے وہاں جہری ہوگا جہاں سرا ہے وہاں سری ذکر ہوگا اللہ تعالیٰ نے قرآن کر جہزا حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے منظول ہے وہاں جہری ہوگا جہاں سرا ہے وہاں سری ذکر ہوگا اللہ تعالیٰ نے قرآن کر میم میں ذکر آ بین اور عاجزی سے کرنے کا ارشاد فر مایا ہے سور وَ اعراف کی آ بیت ۲۰۵ میں غور کرنا چاہئے لیکن کچھ ناوا قف لوگ زورز ور سے پہیکر پر یہ ذکر کرتے ہیں بیا جہر یقد سنت خیرالانا مصلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ یہ صاف بات ہے کہ جو کمل منہاج نبوت کے خلاف ہوگا وہ مقبول نہیں ہوتا بلکہ مردود ہوتا ہے۔ (علوی)

ندکورہ حدیث باب میں ایک بدو ( دیباتی ) نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے بیبھی پوچھاتھا کہ'' میرے لیے تو اعمال خیر بہت زیادہ ہو گئے'' اِس سے بچھ ناسمجھ حضرات بیاعتراض کر بیٹے ہیں کہ مولا نا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اور اُس وقت ابھی احکام کمل نہیں اُتر ہے تھے ایک شخص عاضر ہوکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہہ ربا ہے کہ میرے لیے تو اعمال خیر بہت زیادہ ہو گئے ۔ یعنی اُن پیمل کرنا میرے لیے ممکن نہیں تو ہم جیسے عامی و گئبگار ہے مولا نا آ بے تھاضا کرتے ہیں کہ سنت کی ممل ہیروی کریں ۔

یے تصورا پنے ذہن میں بٹھا لینے کی دو دجوہات ہیں: ایک توا حادیث کا سرسری نظرے مطالعہ کرنا اور دسرا نود
ہی صرف ایک ہی حدیث یا آیت کو تختہ مش بنالینا اور آس ہے کوئی بقیجہ اخذ کر لینا۔ چاہے دائستہ ہو یا نا دائستہ ۔ ار سے
بھائی! اگر بنظر غائر حدیث کا مطالعہ کریں تو واضح طور پر معلوم ہوجائے گا کہ کچھالوگوں کی طبیعت میں گبلت پہندی ہوتی
ہوتی تھی کہ جب بھی نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بذات خود موجود در ہتی تھی اس لیے آن کی خواہش
ہوتی تھی کہ جب بھی نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبل میں حاضر ہوں کوئی ایسی بات معلوم کریں جس سے یہ بشارت
حاصل ہوجائے کہ جنت قریب ہی انظار میں کھڑی ہے۔ اس کے علاوہ اُن کے سوالات سے ایک فائدہ اور حاصل :و

گیا کہ ہمیں اپنے اٹھالی خیر کرنے میں سہولت ہوگئی۔ ایسی احادیث کواپنے مقصد کے لیے ہرگز استعال نہیں کرنا چاہیے
اور یہ نہیں بچھ لینا چاہیے کہ دیگر اٹھال مثلاً نماز' روزہ ' تج ' زکوۃ ' جہاد اور دُنیاوی اٹھال مثلاً ایمانداری سے تجارت اور کینا اللہ اللہ اللہ تلا اللہ تا اللہ دانا اللہ

## چاپ : لا اله الآ الله كى فضيلت

۳۷۹۳ : حضرت ابو ہر مرق اور ابوسعید و ونوں شہادت دیتے ہیں کہ رسول اللہ نے فر مایا: جب بندہ کہتا ہے "کا الله الله و الله انتخبر " بو اللہ تعالی فر ماتا ہے میرے بندے نے سج کہا۔ میرے علاوہ کوئی معبور نہیں

## ٥٣: بَابُ فَصُٰلِ لَا اِللَّهُ اِلَّا اللَّهُ

٣٤٩٣: حَدَّقَنا آبُوْ بَكُو قَنَا الْمُحْسَيُّنُ بْنُ عَلِيَ عَنُ حَمْزَةَ الْمَحْسَيُّنُ بْنُ عَلِيَ عَنُ حَمْزَةَ الْمَرْيَّاتَ عَنُ آبِي السَّحْقَ عَنِ الْآغَرَ ابِي مُسْلِم آنَهُ شهِدَ عَلَى آبِي السَّحْقَ عَنِ الْآغَرَ ابِي مُسْلِم آنَهُ شهِدَ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنْهُمَا شَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا أَنْهُمَا شَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا

قَالَ الْعَبُدُ:

" لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ آكُيَرُ "

قَالَ صَدَقَ عَبُدِى لَا اِللّهُ اِلّهَ اِلَّا اَنَا اَكُبَرُ وَ إِذَا اللّهُ وَحَدَهُ قَالَ صَدَقِ عَبُدِى لَا اِللّهُ وَحَدَهُ قَالَ صَدَقِ عَبُدِى لَا اِللّهُ اللّهُ وَحَدَهُ قَالَ صَدَقِ عَبُدِى لَا اِللّهُ اللّهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ قَالَ اللّهُ لَا اللّهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ قَالَ لَا اللّهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ قَالَ لَا اللّهُ لَا شَرِيْكَ لِي وَ إِذَا قَالَ لَا صَدَقَ عَبُدِى لَا اِللّهَ إِلَّا آنَا وَ لَا شَرِيْكَ لِي وَ إِذَا قَالَ لَا اللّهُ اللّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ:

قال ابُو اِسْحَقَ ثُمَّ قَالَ الْآغَرُّ شَيْنًا لَمُ اَفْهَمُهُ قَالَ فَقَالَ مِنْ رُزِقَهُنَّ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمُ فَقَالَ مِنْ رُزِقَهُنَّ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمُ فَقَالَ مِنْ رُزِقَهُنَّ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمُ تَمْسَهُ النَّالُ.

سمسہ انداد ۔ بی سے حاصل ہو سکتی ہے۔راوی ابوالحق کہتے ہیں کہ میرے استاذ ابوجعفر نے اس کے بعد پچھے کہا جو ہیں سجھ نہ سکا تو میں نے ابوجعفر سے یو چھا کہ کیا کہا؟ فرمایا: جسے موت کے وقت یہ کلمات نصیب ہو جا کیں اُ سے نارِ دوز خ نہیں چھوئے

 اغلمها هى الْبَى اداد عَمَّهُ عليُها و لوَ علم انَ شيئنا أنْجى \_ \_ وه كلمه دريافت نه كر سكاكم آپ اس دَنيا \_ \_ له منها لامره.

وہ کلمہ و بی ہے جو آپ نے اپنے بچاہے ( کہلوانا ) جا ہا تھا اور اگر آپ کومعلوم ہوتا کہ کوئی چیز اس کلمہ ہے بھی زیاد ہ آپ کے بچاکے لیے باعث بنجات ہے تو ان کے سامنے و ہی رکھ دیتے ۔

٢ ٣ ٢ ٢ ٢ ٢٠٠٠ : حدَّثُنَا عَبُدُ الْحَمِيْدِ بْنِ بْيَانِ الْواسطَى ثَنَا خَالِدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هَلالِ عَنْ هِصَّانَ بْنِ الْكَاهِلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بنُ سَمُرَة عَنْ مُعَادَ بْن جَبْلِ قَالَ الْكَاهِلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بنُ سَمُرَة عَنْ مُعَادَ بْن جَبْلِ قَالَ الْكَاهِلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بنُ سَمُرَة عَنْ مُعَادَ بْن جَبْلِ قَالَ الْكَاهِلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بنُ سَمُرَة عَنْ مُعَادَ بْن جَبْلِ قَالَ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بنُ سَمُرَة عَنْ مُعَادَ بْن لا إلله قال رسُولُ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

٣٤٩٤: حدَّثُمَّا ابْرهِيمُ بُنُ الْمُنْدُو الْحَرَامَى ثَنَا زَكُويًّا بُنُ عُفْيةً عِنْ أَمَّ هَانِيءِ قَالَتُ بُنُ عُفْيةً عِنْ أَمَّ هَانِيءِ قَالَتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْتُهُ لَا يَسْبِيقُهَا عَمَلُ وَلا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَمَّ اللَّهُ لا يَسْبِيقُهَا عَمَلُ وَلا تَتُوكُ ذَنُهُ. "
تَتُوكُ ذَنُهُ. "

٣٩٩٨؛ حدَّثُنَا أَبُو بَكُو ثَنَا زَيْدُ ابُنُ الْحَبَابِ عَنْ مَالِكَ بَنِنَ انسِ الْحَبَرَئِيِّ شَعِيَّ مَولِى ابِي بَكُو عَنْ ابي صالِح عَنْ ابي هُونِهِ قَالَ فَى يَوْمِ مِائَةِ ابِي هُونِهِ قَالَ فَى يَوْمِ مِائَةِ مِنْ قَالَ فَى يَوْمِ مِائَةِ مِنَ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ وَحَدَّهُ لا شَرِيْكَ لَهُ لهُ الْمُلْكُ وَلهُ مَرَةً لا الله الله الله وحَده لا شريبك له لهُ الْمُلْكُ وَلهُ اللهُ ا

٣٤٩٩: حدد ثنا المؤ بكر بن ابئ شبة ثنا بكر بن عبد الرخص ثنا عيد المختار عن محمد ابئ ليلى عن الرخص ثنا عيسى المختار عن محمد ابئ ليلى عن عبد عبد النبي سينة قال من قال عن قال عن فال في دبر صلاة الغداة لا الله وحدة لا شريك له

1294: حضرت معاذین جبل قرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نفس کو بھی موت اس حال میں آئے کہ وہ اس بات کی شہادت دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں ( صلی اللہ علیہ وسلم ) اور یہ گواہی دل کے رسول ہوں ( صلی اللہ علیہ وسلم ) اور یہ گواہی دل کے یقین سے ہوتو اللہ اس کی بخشش فرمادیں گے۔

۳۷۹٪ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرمائے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا: جود ن میں سوبار لا اللہ سے گا اور اُسے وی غلام آ زاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا اور اس کے لیے سونیکیاں تصی جا تیں گی اور اس کے سوگناہ مٹاد ہے جا تیں گے اور بیکلمات اس کے لیے تمام دن مٹاد ہے جا تیں گے اور بیکلمات اس کے لیے تمام دن رات تک شیطان ہے حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں اور کوئی محمی اس سے بہتر عمل نہیں کرنا اللہ بیکہ کوئی شخص بیکلمات سوے بھی زیادہ مرجہ کے۔

 لَهُ الْمُلَكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيدِهِ الْحَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ﴿ شَلَىٰءٍ قَدِيْرٌ ﴿ ) أَ تَصْمُعِيلٌ كَي اولا وهِ سَتَ قديْرُ كَانَ كَعْتَاقَ رَقْبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ." ايك قلام آرادكرنے كا تُواب لحاكا۔

خلاصة الباب يه مطلب يه بي كالميحده عليحده كلمة تمجيدكو يرهيس يا يوراكلمداس طرح يرهيس: لا السه الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شي قدير لا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم.

# ۵۵: بَابُ فَضُل الخامدين

٣٨٠٠: حدَّثَنا عبد الرَّحْمنِ بُنِ إِبُرهِيْم الدِّمَشْقِيُ ثَنَا مُوسى بُنُ ابْرِهِيْمَ ابْنِ كَثِيْرِ بِنِ بَشِيْرِ بْنِ الْفَاكِهِ قَالَ سبمعنت طلخة بن جراس بن عمّ جابر قال سمعت جابر بُن عَبُيد اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ ۚ يَقُولُ افْصَلُ الذُّكُر لا اله إلَّا اللَّهُ وَ أَفْضَلُ ٱلدُّعَاءِ. ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ.

١ - ٣٨٠ حددَّثها إنسرهيمُ الْمُتُذِر الْحِزَامِيُّ ثنا صدقةُ بَنُ بشير مؤلى الغمريين قال سمغت قدامة بن ابرهيم البجسمجي يُحَدِّثُ أنَّهُ كان يَخْتلِفُ إلى عَبْدِاللّهِ ابْن عُمْر ابْن الْحَطَّابِ رضيي اللهُ تُنعَالَى عَنْهُما وَ هُـو غُلامٌ و عَلَيْهِ توبيان مُعصّفران قال فحدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بُنْ عُمرَ رضي اللهُ تعالى عنهمًا أنَّ رسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وسَلَّمَ حَدَّثُهُمْ انَ عَبُدًا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ قَالَ يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كُمَا يُنْبَغِينُ لجلال وجُهك و لِعَظِيم سُلطَانِك فَعَصَلتُ بِالْمُلكِينِ فلم يدر . ياكيف يَكُتبانِهَا فصعد إلى السّمَاء و قَالَ يَا ربَسَا انَّ عَبُدُك قَدْ قَالَ مَقَالَةُ لا نَدُرَى كُيُفَ نَكُتُبُهَا قَالَ اللُّهُ عَزَوْجِلُّ وَ هُو أَعَلَمُ بِمَا قَالَ عَبْدُهُ مَا ذَا قَالَ عبُدِي ؟ قال يا رَبِّ إِنَّهُ قَالَ بِا رَبِّ الْحَمْدُ كَمَا ينبغني لجلال ونجهك وعظيم سلطانك فقال الله

# چاہے: الله كى حمدوثناء كرنے والوں كى

•• ٣٨ : حضرت جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو میدارشا دفر ماتے سنا: افضل ترین ذکر کلا النے الله اللَّه باورافضل ترين وعا . ألْه حمَّدُ لِللَّهِ

۱۰ ۱۳۸ : حضرت عبدالله بن عمرٌ فرمات بي كه رسول الله تن ارشاد فرمایا: ایک الله کے بندے نے کہا: یا رب..... ''اے اللہ! آپ ہی کے لیے تمام تعریقیں۔ جوآ پ بزرگ ذات اورعظیم سلطنت کے شایانِ شان ہے' تو فرشتوں ( کراما کاتبین ) کوؤشواری ہوئی اور انہیں سمجھ نہ آیا کہ اس کا ثواب کیے لکھیں۔ چنانچہ دونوں آسان کی طرف چڑھے اور عرض کیا: اے ہاے بروردگار! آپ کے بندے نے ایک بات کہی ہے' ہمیں سمجھ نبیں آیا کہ اس کا ثواب کیے تکھیں'؛ اللہ عز وجل باوجود یکه اینے بندہ کی اس یات ہے واقف ہے یو جھا: انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے عرض کیا کہ اے بروردگار! اس نے کہا: یا رب.... تو اللہ عز وجل نے ان دونوں فرشتوں سے فر ماما کہ میرے

١٠٢ سَ حَدَّثُنَا عَلِي بُنُ مُسحمَّدِ ثَنَا يحيى بُنُ آدَمَ ثَنَا السرابيل عَن الله السخاق عَنْ عَبُد الْجَبَّار بُن وَالِل عَنْ ابنه قال صَلَيْتَ مَعَ النَّبِي عَلِيَّةً فَقَالَ رَجُلُ الْحَهُدُ لِلَّهِ حَ مُسَدًا كَثِيرًا رَجُلَ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ حَمَّدًا كَثِيْرًا طَيْبًا مُبارَكًا فِيْدِ قِلْمَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلِينَ ۖ قَالَ مِنْ ذَالَّذِي قَالَ هَٰذَا؟

قَـَالَ الرَّجُنُ انَّا وَ مَا أَرْدُتُ الَّا ٱلحَيْرِ فَقَالَ لَقَدْ فُبَحَتْ لَهَا اَبُوَابُ السَّماءِ فَمَا نَهُنَهَهَا شَيَّةٌ ذُوْنِ الْعَرُّشِ. ٣٨٠٣ حَدَّثُنا هشامُ بُنَّ خَالِدِ الْأَزَّرَقِ ابْوُ مَرُوانَ ثَنَا الوليُد بْنُ مُسَلِم فَنِنا رُهَيُرُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنُ مسطور بن عبد الرَّحْمَن عَنْ أَبِّهِ صَفِيَّةً بِنَتِ شَيْبةً عَنْ عائشة قَالَتْ كَان رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِذَا رَأَى مَا يُحِبُّ قَالَ المحمد للله الدى بنغمته تبتم الصالحات وإذا رائ ما يَكُرُهُ قَالَ الْحَمَّدُ لِلَّهِ عَلَى كُلَّ حَالٍ.

٣٨٠٣: حدد تَناعلي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ مُؤسني بُن عُبيُسِدة عَنُ مُحَمَّدِ بَن ثَابِتٍ عَنُ ابيُ هُرِيْرَةَ اَنَّ النَّبِيُّ عَلِيْكُ ﴿ كَانَ يَقُولُ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالِ رِبِّ أَعُوٰذُ بِكَ مِنْ حالِ اهْلِ النَّارِ.

٥ - ٣٨: حَدَّثُنا الْحِسنُ بُنُ عَلِيّ الْخَلْالُ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنُ شَبِيْبِ ابْنِ بَشِيْرِ عَنْ أَنْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مَا أَنْعُمَ اللَّهُ عَلَى عَبُدٍ نِعُمَةً فَقَالَ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّا كَانَ الَّذِي أعُطَاهُ أَفْضِلَ مِمَّا أَحَذَ."

عز، حل لهسا انخباها كسما قبال عبدي حتى بلقابي - بندے كا يهى كلم لكھ دور جب وہ مجھے ملے كا تو ميں خود اس کا' اُس کوا جردوں گا۔

۳۸۰۳ : حضرت واکل رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں نے نبی کے ساتھ نما زاوا کی ۔ایک مرونے کہا: الحمد .... جب رسول الله تماز اوا كريكي تو فرمايا: بيرحمر كس نے کی؟ اُس مرد نے عرض کیا: میں نے اور میرا خیراور بھلائی کا ہی اراوہ تھا۔فر مایا:اس ( کلمہ ) حمر کے لیے آ سان کے درواز ہے کھول دیئے گئے اور عرش ہے ینچے کوئی چیز بھی اسے روک نہ سکی ۔

٣٨٠٣: المّ المؤمنين سنده عا تشه صديقة رضي الله تعالى عنها بیان فر ماتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب كوئى پېندىدە چېز (يا بات) و يكھتے تو ارشاد فرمات: ألنحمه للله اللذي ينغمته تبتم الصالحات اورجب نَا لِهِنْدُ بِدُو چَيْرُو كَيْحِتْ تُو فَرِمَا لِينَّهُ: ٱلْمُحْمَدُ لِلَّهِ عَلَى كُلُ

۳۸ • ۳۸: حضرت ابو ہر بری ڈے روایت ہے کہ رسول اللہ نے قرمایا: کرتے تھے: ''ہرحال میں اللہ بی کے لیے تعریف (اورشکر) ہے۔ اے میرے پروردگار! میں ابل دوزخ کی حالت ہے آ پ کی پناہ مانگتا ہوں۔'' ۳۸۰۵ : حضرت انس فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمایا: الله تعالی سمی بنده بر تعمت فر ما تمیں اور وہ نعمت پر الحمد لللہ کھے تو اس بندہ نے جودیا وہ بہتر ہے اس سے جواُس نے لیا۔

خلاصیة الها ب جهر الندتعالی حمد ہے خوش ہوئے ہیں اس کوافعنل ترین دعا قرار دیا ہے۔

۳۸۰۲: سبحان النُدرب ذ والجلال اپنی حمد ہے کتنے خوش ہوتے ہیں اور پیکلمات عرش تک جا پینچتے ہیں معلوم ہوا كەاللەتغالى عرش يرہے۔

#### ٥٦: بَابُ فَضُلِ التَّسُبِيُح

٣٨٠١ حَدَّثُنَا اَبُو بِشُرِ وَ عَلِی بِنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْفَعُقَاعِ عَنُ اَبِی زُرُعَةَ عَنُ اَبِی بُسُ فُطَيْدُ إِنَّ مُحَمَّدُ عَنُ اَبِی رُرُعَةَ عَنُ اَبِی مُحَمَّدُ فَالَ مُسُولُ اللّهِ عَلَيْتُهُ كَلَمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى الْمُسْرَنِ وَعَلِيْمَ اللّهِ عَلَيْتُ كَلَمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللّهِ عَلَيْتُهُ كَلَمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ كَلَمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ أَلَا اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهِ الْعَظِيمِ.

١٠٠٠ حدد الله المؤلفة المؤلفة المؤلفة ألى سيبة تناعقان الناحقاد المؤلسلمة عن الله سنان عن عضمان بي الله سؤدة عن الله المؤلفة الذوسة والمؤلفة مثر به و هؤ يغرس عرسا فقال با أبا هريرة ما الكوى المؤلف المؤلفة عنواسا فقال الا المؤلفة عراس عفواس خير لك من هذا؟

قَالَ بِهِ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قُلَ سُبُحانَ اللَّهِ والْحَمَدُ لَلَهِ وَ لَا اللَّهَ إِلَّا اللَّهُ واللَّهُ آكَبَرُ يُغُرِسُ لَك بِكُلَّ واجدةِ شجرةً فِي الْجَنَّةِ.

٣٨٠٨: حدَّثنا أبُو بَكُرِ بَنْ ابِي شَيْبَة ثَنَا مُحمَّدُ بُنْ بِشُو ثَنَا مُحمَّدُ بُنْ بِشُو ثَنَا مَسْعِرٌ حدَّثنِي مُحمَّدُ بُنْ عَبْد الرِّحْمِنِ عَنْ ابِي وَشَديْن عِن ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ جُويُويَة قَالَتُ مَرْ بِها وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتَ حَيْن صلى الْغذاة أو بَعْدَ ما صلى الْغذاة و هِي اللَّهِ عَلَيْتَ حَيْن الْتَفع النَّهارُ أَوْ قَال انْتَصف و هِي تَذَكُرُ اللَّه فرجع جَيْن ارْتَفع النَّهارُ أَوْ قَال انْتَصف و هِي كَذَالِكَ فَقَالَ لَقَد قُلْتُ مُنذ قُمْتُ عَنْكِ آرُبَع كَلِمَاتٍ كَذَالِكَ فَقَالَ لَقَد قُلْتُ مُنذ قُمْتُ عَنْكِ آرُبَع كَلِمَاتٍ ثَلاثَ مَرَاتٍ و هي آكُفُو و آرْجع عُ آوُ أَوْزَانُ مَمَّا قُلْتِ شَبْحان اللَّهِ وضا نَفْسه سُبْخان اللَّهِ وَنَا قَالِهِ مُنْ اللَّهِ عِدَادَ كُلِمَاتِه."

٩ - ٣٨٠ : حَدَثْمَنَا أَبُو بِشُو يَكُو بُنْ خَلَفِ حَدَثَنِى يَحْى بَنُ
 سعِيد عَنْ مُوسى بُنِ ابِى مُوسَى الطَّحَان عَنْ عَوْنِ
 ابُن عَبْد اللَّه عَنْ آبِيْه أَوْ عَنْ آجِيْهِ عَنِ النَّعُمَان بْنِ بَشِيْرِ

### چاپ : سجان الله کهنے کی فضیلت

٣٨٠٦: حفرت ابو بريره رضى الله تعالى عنه بيان فرمات بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم قر ارشاد فرمايا: وو كلم زبان بربك ترازويس بهارى اوررحن كرمايا: وو كلم زبان بربك ترازويس بهارى اوررحن كرمايا: وو كلم زبان بربك ترازويس بهارى الارحن الله كرمايا: وو كلم زبان بربك ترازويس بهارى الارحن الله كرمايا: وو كلم زبان بربك ترازويس بهارى الارحن الله كرمايا: وو كلم زبان بربك ترازويس بهارى المنابك الله تربيده بين السب تحان الله و بتحقيد بسبحان الله المفيلة به منابك المنابك المنابك المنابك المنابك المنابك المنابك المنابك الله بالمنابك المنابك المناب

2. الله تعالى عند سے روایت ہے کہ وہ درخت لگارے تھے۔ قریب سے نی روایت ہے کہ وہ درخت لگارے تھے۔ قریب سے نی کا گذر ہوا تو فر مایا: ابو ہر برہ الکیا بور ہے ہو؟ میں نے عرض کیا: درخت لگار ہا ہوں۔ فر مایا: اس سے بہتر درخت تہمیں نہ بتاؤں؟ عرض کیا: ضرور! اے اللہ کے درخت تہمیں نہ بتاؤں؟ عرض کیا: ضرور! اے اللہ کہ رسول ۔ فر مایا، کہو: شاخوان الله وَ الْحَمَدُ لِلْهِ وَ الله الله الله الله الله وَ الله الله الله الله وَ ال

۳۸۰۸: حضرت جورید رضی الله عنها فرماتی بیس که رسول الله صبح کی نماز کے وقت یاضیح کی نماز کے بعد ان کے پاس سے گزرے ۔ یہ ذکر الله بیس شغول تضمیل ۔ جب دن چزھ گیا یا دو پہر ہوگئی تو آپ وائیس تشمیل ۔ جب دن چزھ گیا یا دو پہر ہوگئی تو آپ وائیس تشمیل ۔ ذکر الله بیس ) مشغول تھیں ۔ فرمایا: تمہارے پاس سے جانے کے بعد مشغول تھیں ۔ فرمایا: تمہارے پاس سے جانے کے بعد بیس نے یہ چار کلمات تمین بار کیے ۔ وہ تمہارے ذکر الله مداد کے بردھ کراوروزنی اور بھاری بیس: "سنجان الله مداد کلماته."۔

۳۸۰۹: حضرت تعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ نمی نے فرمایا: جوتم اللہ کی بزرگ کا ذکر کرتے ہوئمٹلا: سجان اللہ .... الحمد لللہ ۔ یکمات اللہ کے عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں اور

رضى الله تعالى عنه قبال قال رشول الله صبلى الله عليه وسلم ان مِمَا تَدُكُرُون مِن جلالِ الله التسبيح والشخليل والشخميد يستعطفن حول العرش لهن دوى كدوى احدثه ان يكون له راو لا يزال له ) من يُدكر به .

ا ٣٨١: حدّثنا الوغمر حفط بن عمرو ثناعبة الوخمن بن عمرو ثناعبة الوخمن بن مهدي ثنا شفيان عن سلمة بن كهيل عن هلال بن يساف عن سمرة بن جُندب عن النبي عليه قال البع يدات سبحان الله والحمد بله و لا اله إلا الله والله الخبر."

الرخيص المنحاديق عن مالك بن السرعن سمي عن الرخيص الوشتاء ثنا عبد الرخيص المنحاديق عن مالك بن السرعن سمي عن السي صالح عن ابي هويُرة قال قال دسؤل الله عليه من قال سبحان الله و بحمده مائة مرة غفرت له فنؤبه و لؤكانت مثل ديد البحر."

٣٨١٣ حدَّثنا على بن مُحمَّد ثنا أَبُو مُعاوِيةً عنْ عُمِر بَنِ رَاشِيةٍ عَنْ عُمِر بَنِ وَاشِيةٍ عَنْ يَسْحَى لِمِن اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْكَ مِنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ مِنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَ لا الله اللّه الله وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ

شہدگی مکھیوں کی طرح بھنبھناتے ہیں۔ اپنے کہنے والے کا فرالٹدگی بارگاہ میں ) کرتے ہیں۔ کیاتم میں کوئی یہ پہند کرتا ہے کہ بمیشہ(اللہ کی بارگاہ میں ) اُسکاذ کرکرنے رہے کرتا ہے کہ بمیشہ (اللہ کی بارگاہ میں ) اُسکاذ کرکرنے رہے (تو اُسے جاہے کہ ان کلمات پردوام اختیار کرے )۔ ۱۳۸۱ مائی فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ کی خدمت

ما ۱۳۸۱: المّ باقی فرماتی بین که بین رسول الله کی ضدمت مین حاضر ہوئی اور عرض کیا: اے الله بے رسولی! جھے کوئی میں عمر رسیدہ نا تواں اور بھاری بدن والی ہوگئی ہوں (مشقت والی عبادت وشوار ہوگئی بدن والی ہوگئی ہوں (مشقت والی عبادت وشوار ہوگئی اور ہے) فرمایا: سو بار الله اکبر کہا کرواور سو بار الجمد لله کہا کرو اور سو بار الجمد لله کہا کرو سے اور سو بار الله کہا کرو سے تم بہتر بین اور سو اور سو ناور گام کے ساتھ و سے سے بہتر بین اور سو اونوں سے بہتر بین اور سو اونوں سے بہتر بین موغلام آزاد کرنے سے بہتر بین اور سو اونوں سے بہتر بین جند ب رضی الله تعالی عند سے اونوں سے بہتر بین جند ب رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله عالیہ وسلم نے ارشا اور ایک بین جو بھی بہلے فرمایا: حیار کلمات تمام کا موں سے افعنل بین جو بھی بہلے فرمایا: حیار کلمات تمام کا موں سے افعنل بین جو بھی بہلے فرمایا: حیار کلمات تمام کا موں سے افعنل بین جو بھی بہلے الله والله فو الله الله واللہ فو الله الله واللہ واللہ فو الله الله والله فو الله الله واللہ فو الله الله واللہ فو الله الله والله فو الله فو الله الله والله فو الله فو الله فو الله الله والله فو الله والله فو الله فو الله الله والله فو الله الله والله فو الله فو الله الله والله فو الله والله فو الله والله والله والله والله والله فو الله والله والله

۳۸۱۲: حضرت ابو بریره رضی الله تعالی عند بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاه فرمایا جو سنه عیان الله فرمایا در کی الله کا اند

 اكبرُ فانَّها يغنِيُ يخطُّطُنَ الْخطَايا كَمَاتَحُطُ الشَّجرة و ﴿ وَلِيَّ مِنْ بِسِي وَرَفْتِ الَّهِ ( موكم ) ﷺ جمارٌ ويتا

خ*لاصیة الیاب شم ۳۸۰۱ شخ* آسان کلمات کو ہروفت ورد زبان رکھنا جا ہے ۔ امام بخاری نے اپنی جامع سی بخاری کو ا منبی کلمات برختم فر مایا ہے۔۳۸۱۳: گنا ہوں کے بخشنے کا بہت آ سان طریقة سبحان اللہ اورائمیدللہ ہے ۔لیکن اذ کا رہے صفائز بخشے جاتے ہیں کبیرہ گناہ تو بہواستغفار کے بغیرمعاف نہیں ہوتے۔

#### ۵۵: بَابُ الْإِسْتِغَفَارِ

٣ ١ ٣٨: خَدُثْنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو أَسَامَةً وَالْمُحَارَبِيُّ عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةً عَنْ نَافِعِ عَن ابُن عُمِم قَالَ كُنَّا لَنعُدُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ فِي الْمُجْلِسِ يَقُولُ رَبِّ اغْفِرُ لِي وَ ثُبْ عَلَى إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

٣٨١٥: خَدَّتُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَدُ بُنُ بِشُرِ عَن مُنخبَمَّدِ بُنِ عَمْرِو عَن ابِي سلمة عَنُ ابِي هُرِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِنِّسَى لَاسْتَغُفِرُوا للَّهَ وَ ٱتُّوبُ اللَّهِ فِي الْيُوم مائةُ مَرَّةٍ"

٢ ١ ٣٨: حـدَّثَمَّا عَلِيُّ بُنُّ مُحَمِّدٍ ثَمَّا وَكِيْعٌ عَنْ مُغِيْرَةُ ابُنِ أبِيُّ الْسُحْرُ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ أَبِي بُرْدَةَ بُنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيَّهِ عَنْ جَلِّه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِلِّي كَاسْتَغُفِرُ اللَّهُ وَ أَتُوْبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ سَبُعِيْنَ مَرَّةً.

١١ ٣٨: حَدَّلَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ لَنَا وَكِيُعٌ عَنُ مُغِيُرَةً بنِ أبِي الْسُحُرِّ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ أَبِي يُرُدَّةَ بُنِ أَبِي مُؤسَى عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ قَالَ رُسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ ثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشِ عَنُ أَسِي إِسُحْقَ عَنْ أَبِي الْمُغِيْرَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ فِي لِسَانِي ذَرَبٌ عَلَى أَهْلِي وَ كَانَ لَا يَعَدُّوُهُمُ اللي غَيْرِ هِمُ ف ذكرت ذالك للنبي عَيْنَة في قيال أنين أنبت من سي نكل جا تا تما) من في عَيْنَة سي اس كا تذكره

## دیا اللہ تعالی ہے جنشش طلب کرنا

۳۸۱۳ : حضرت این عمر رضی الله عنهما قر مات بین که بهم شار کرتے تھے رسول اللہ مجلس میں سو بار فر ماتے: رب اغفرلی... الرحیم ۔ ''اے میرے پروردگار! میری مجتشش فرما اورتوبة قبول فرمابه بلاشبه توتوبه قبول كرني والامهربان ہے۔''

٣٨١٥ : حضرت ابو برمره رضي الله تعالى عند بيان فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں اللہ ہے جھشش طلب کرتا ہوں اور تو بہ کرتا ہوں' دن میں سومر تبہ۔

٣٨١٦ : حضرت ابوموی رضی الله عند فرماتے ہیں که رسول التُدسلي الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: میں الله ہے بخشش طلب کرتا ہوں اور تو بہ کرتا ہوں' دن میں ستر

١٥ ٣٨: حفرت حذيفه رضي الله عندفر مات بي كهايخ اہل خانہ سے بات کرنے میں میری زبان بے قابوتھی کیکن اہل خانہ ہے بڑھ کرنسی اور کی طرف تنجاوز نہ کرتی تھی (کہان کے والدین پاکسی اور رشتہ دار کے متعلق سیجھ دوں البتہ ان کے متعلق کوئی سخت سبت کلمہ زیان

الاستغفارا

#### کیا تو فر مایا:تم استغفار کیوں نہیں کرتے۔

#### روزاندستر مرتبدا ستغفار کیا کرو به

۳۸۱۸: حضرت عبدالله بن نسر رضی الله عندفر ماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: خوشخبری ہے اُس کے لیے جوابیخ نامهٔ اعمال میں بکٹر متد استغفار یائے۔

۳۸۱۹: حضرت ابن عمبائ فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جو استخفار کو لا زم کر لے الله تعالی ہر پریشانی میں اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیں گے اور مرشکی میں اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیں گے اور استخفار کی اور است الیمی جگہ ہے رزق عطا فرمائیں گے جہال ہے اس کا گمان بھی نہ: و۔

۳۸۲۰: الله المؤمنین سیّدہ عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ہے روا بہت ہے کہ نبی دُ عالمیں فر مایا کرتے ہے:
''اے الله! مجھے اُن لوگوں میں سے بنا دیجئے جونیکی کر کے خوش ہوتے ہیں اور برائی سرز دہو جائے تو استغفار کرتے ہیں۔''

#### تستغفِرُوا اللَّهَ فِي الْيَوْمِ سَبْعَيْنِ مَرَّةً

١٨ ١٨: حَدَثنا عَمُرُ بَنُ عُثَمَانَ ابْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيرٍ بْنِ دِينارِ الْسَحِمْةِ بْنُ عَبْد الرَّحُمْنِ ابْنِ عَبْد الرَّحُمْنِ ابْنِ حِينارِ الْسَحِمُة بْنُ عَبْد الرَّحُمْنِ ابْنِ عَرْقِ سَمَعَتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ بُسُرِ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُ عَيْنَاتُهُ عَرْقِيَة بَنَ بُسُرِ يَقُولُ قَالَ النَّبِي عَيْنَاتُهُ عَرْقِينَة النَّهِ بُنَ بُسُرِ يَقُولُ قَالَ النَّبِي عَيْنَاتُهُ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ بُنَ بُسُرِ يَقُولُ قَالَ النَّبِي عَيْنَاتُهُ عَلَيْنَا اللَّهِ بُنَ بُسُرِ يَقُولُ اللَّهِ بَنْ اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُنْ وَجَدَ فِي صَحِينَ فَيْهِ السَيْغُفَازُ الكَثِيرُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُنْ وَجَدَ فِي صَحِينُ فَيْهِ السَيْغُفَازُ الكَثِيلُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُعَلِينَ الْمُنْ وَجَدَ فِي صَحِينُ فَيْهِ السَيْغُفَازُ الكَثِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُنْ وَجَدَ فِي صَحِينُ فَيْهِ السَيْغُفَازُ الكَثِينَ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُنْ وَجَدَ فِي صَعِينَ فَيْدِ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُنْ وَحِدَ فِي صَعِينُ فَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُنْ وَحِدَ فِي صَعِينُ فَيْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُنْ وَحِدَ فِي صَاعِلُ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُنْ وَحِدَ فِي صَعِينَا فَيْعِيدُ الْمُنْ وَعِلْمُ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَا الْمُلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُنْ الْمُنْ وَاللَّهُ عَلَيْنَ الْمُنْ وَالْمُلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُنْ وَالْمُ الْمُلْلِقُ الْمُلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلَيْنَ الْمُنْ عَلَيْنَ الْمُنْعِلَالِي الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْم

٣٨١٩: حدد شنا هشام بن عَمَّادٍ ثَنَا الُولَيْدُ بَنُ مُسَلِم ثَنَا الْحَكُمُ ابْنُ مُسَلِم ثَنَا الْحَكُمُ ابْنُ مُصَعِبِ عَنْ مُحَمَّ دِ بْنِ على بْنِ عَبْد اللّهِ بْنِ عَبْد اللّهِ بُنِ عَبْس الله حدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال قال وَسُولُ عَبْس الله حدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال قال وَسُولُ اللّه لَهُ الله صلى الله عليه وسلَّم مَن لَزِمَ الاستخفاد جعل الله لَه له الله صلى الله عليه وسلَّم مَن لَزِمَ الاستخفاد جعل الله له له من كل صيق مخرجًا و رزقة من من كل صيق مخرجًا و رزقة من حيث لا يختسب. "

ضاصیة الراب به ۳۸۱۳ تا ۳۸۲۰: استغفار کی برکت سے تکالیف دور ہو جاتی بین روزی کشادہ ہوتی ہے مال واولا د عنایت کی جاتی ہے۔ رحمت بارال کا نزول ہوتا ہے اس کی تائید سورۂ ہود میں موجود ہے۔

# چاپ : نیکی کی فضیلت

۳۸۲۱: حضرت ابوذر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا: اللہ تعالی فرماتے ہیں جو ایک نیکی لائے أے وس گذا اجر ملے گا اور اس سے بردھ کر بھی اور جو بدی لائے تو بدی کا بدلہ اس بدی کے بقدر ہوگا بلکہ پچھ بخشش بھی ہوجائے گی اور جو ایک بالشت میرے قریب ہو میں ایک ہوجائے گی اور جو ایک بالشت میرے قریب ہو میں ایک

#### ۵۸: بَابُ فَضُلِ الْعَمَلِ

ا ٣٨٢: حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْعُمْشِ عَنِ الْمُعُمُّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ اللهُ تُعَالَى عَنَهُ عَنِ اللهُ عُمَّدُ وَصَلَى اللهُ تُعَلَيْهِ وَصَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكُ وَ تَعَالَى : مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرًا أَمُنَالِهَا وَ تَبَارَكُ وَ تَعَالَى : مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرًا أَمُنَالِهَا وَ الْمُنْ فَ مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّنَةِ فَجَوَاءُ سَيِّمَةٍ مِثْلُهَا اوْ أَغْفِرُ وَ مَنْ أَرْبُدُ وَ مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّنَةِ قَجَوَاءُ سَيِّمَةٍ مِثْلُهَا اوْ أَغْفِرُ وَ مَنْ

تَفَرَّبُ مِينِيُ شِبُرُا تَفَرَّبُتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَ مَنْ تَقَرَّبُ مِنْيُ. فِرَاعَا تَقَرَّبُتُ مِنْهُ بَاعًا وَ مَنْ أَتَانِي يَمشِّي أَتَيْتُهُ هُوَ وَلَةٌ وَ مَنْ لَقِينِينَى بِقُرْبِا الْأَرْضِ خَطِيْنَةٌ ثُمَّ لَا يُشْرِكُ بِي شَيًّا لَقِيْتُهُ بِمِنْلِهَا مَغْفِرَةُ.

٣٨٢٢: حَـدُثْمَا أَبُو بَكُر بُنْ أَبِي شَيْبَةً وَ عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ قَـَالَا ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْآعُمَشِ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي هُ رَيْرَدَةَ وَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ يَقُولُ اللَّهُ سُبُحَانَهُ أَنَا عِنْدَ ظُنَّ عَبْدِي بىئى و انسا مَعدة حِيْسَ يدذُّكُو بَسَى فَإِنَّ ذَكُر بَيْ فِي نَفُسِهِ ذَكُولُهُ فِي نَفْسِي وَ إِنْ ذَكُرْنِي فِي مَلاءٍ ذَكُرُتُهُ فِي مَلاءٍ خَيْسِ مِسُهُمْ وَ إِنَّ الْتَتَوْبَالَى شِبْرًا الْتُتَوَبُّتُ الَّيْهِ ذِوَاعًا وَ إِنَّ أَتَانِيْ يُمْشِيُ أَتَيْتُهُ هَرُولَةً. "

٣٨٢٣: حَدَّثَفَا أَيُو بِكُرِيْنُ أَبِي شَيْبَةَ فَنَا ابُوْ مُعَاوِيَةً وَوَكِيْعٌ عَنِ الْآعَمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُولِيَرَةً قَالَ قَال رسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ كُلُّ عَسَلِ ابْنِ آدَامَ يُضاعِفُ لَهُ التحنسنة بغشر آمشالها إلى سَبُعَ مِائَةِ ضِعُفِ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ إِلَّا الصَّوْمُ فَالَّهُ لِي وَ أَجْرِى بِهِ. "

ہاتھ اُسکے قریب ہوتا ہوں اور جوایک ہاتھ میرے قریب آئے میں دوہاتھ اُسکے قریب ہوتا ہوں اور جوچل کرمیرے یاس آئے میں دوڑ کرا کے یاس جاتا ہوں اور جوز مین بھر خطائمی کر کے میرے یاس آئے کیکن میرے ساتھ کسی قسم کا شريك نهكرتا هؤمين أى قدر مغفرت كيرأس سي ملتاجون \_ ٣٨٢٢: حضرت ابو ہرری فرماتے میں که رسول اللہ نے قرمایا: میں اینے بندے کے میرے متعلق گمان کے ساتھ ہوں ( اسکےموافق معاملہ کر<del>یا</del> ہوں ) اور جب دہ مجھے یا د کرے میں اسکے ساتھ ہی ہوتا ہوں اگر وہ مجھے (اپنے جی میں یا دکرتے تو میں بھی اس کوایے جی میں یا دکرتا ہوں اورا گروہ مجھے بجمع میں یا دکرے تو میں اس سے بہتر بجمع میں أسكويا دكرتا ہوں اور اگر و ہ ايک بانشت مير ہے قريب ہوتو میں ایک ہاتھ اُسکے قریب ہوتا ہوں اور اگر وہ چِل کر میرے پاس آئے تو میں دور کرائے پاس آتا ہول۔ ٣٨٢٣: حضرت ابو ہر رہے " فرماتے ہیں كه رسول الله عَلَيْنَةً نِے قرمایا: ابن آ دم کا ہرعمل دس گنا ہے سات سو سنا تک برهایا جاتا ہے۔اللہ تعالی فرماتا ہے کہ روزہ

اس ہے مشتیٰ ہے کیونکہ روز ہ میری خاطر ہوتا ہے۔ میں خود ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا۔

خلاصیة الراب به الله الله! ما لک ارض وساء کتنے رحیم ہیں کہ بندہ کی تھوڑی سی محنت پر اپنا قرب و رضاً ،عطا فرمات ہیں۔ اِس صدیث مبارک ہے اُن حضرات کی تائید ہوتی ہے جو بیا کہتے ہیں کہ ذکرا تے مخفی طریقہ ہے کیا چ<sup>و</sup> نے کہ جوارح و اعضاء بالكل حركت نه كريں ۔ واقعی اس میں اخلاص ہے اور اخلاص ہے تھوڑ اعمل بھی كا فی ہو جاتا ہے ۔

بِياْتِ : لَا حَوُلَ وَ لَا قُؤُةَ إِلَّا بِاللَّهِ كى فضيلت

٥٩: بَابُ مَا جَاءَ نِيُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةً ـ إلَّا باللَّهِ

٣٨٢٣؛ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ٱنْبَأْنَا جَرِيَرٌ عَنْ عَاصِمٍ ٣٨٢٣ : حَسَرت ابو موى رضى الله تعالى عند بيان

ا الاحول عن ابئ عُشَمَان عن أبئ مُؤسى رضى الله تعالى عنه قال سمعين الله يقال الله عنه قال سمعين الله يقطى الله عليه وسلم و الما الحول و لا قُورة إلّا بالله قال يا عبد الله بن قيس آلا ادْلُك على كَلِمَةٍ مِنْ كُنُورْ الجنّة ؟

قُـلُـتُ بَـلَى يَا رَسُولَ اللَّهَ قَالَ قُلَ لا حَوْلَ وَ لَا قُوْةَ إِلَّا بِاللَّهِ"

٣٨٢٥: حدَّقَتَ عَلِي بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنِ ٱلاَعْمَشِ عَنْ أَبِي لَكِنْ عَنْ أَبِي فَرَ قَالَ عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيُلِي عَنْ أَبِي فَرِ قَالَ عَنْ أَبِي فَرَ قَالَ فَاللَّهِ عَنْ أَبِي فَرَ قَالَ فَاللَّهِ عَنْ أَبِي رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَلَا أَذُلُك على كُنْوِ مِن كُنُونِ فَاللَّهِ عَنْ فَكُنْ مِن كُنُونِ اللَّهِ عَنْ أَلِهُ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ لاَ حَوُلُ وَ لا قُوتَ اللَّهِ عَنْ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ لاَ حَوُلُ وَ لا قُوتَ اللهِ بِاللَّهِ.

٣٨٢٢: حد ثننا يَعَقُوبُ بُنُ حَمَيْدِ الْعَدَيْقُ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَعْمِدُ الْعَدَيْقُ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَعْنِ ثَنَا حَالِمُ ابْنِ مَعْنِ ثَنَا حَالِمُ ابْنِ مَعْنِ ثَنَا حَالِمُ ابْنِ مَعْنِ ثَنَا حَالِمُ ابْنِ حَرَّمَلَةً قَالَ مَرْزَتُ بِالنَّبِي مَلِيْكُ فَقَالَ حَرُمَلَةً عَنْ حَالِمُ بُنِ حَرَّمَلَةً قَالَ مَرْزَتُ بِالنَبِي مَلِيْكُ فَقَالَ لَمَ يَا حَالِمُ النَّبِي مَلِيْكُ فَقَالَ لَمَ يَا حَالِمُ النَّهِ فَانَهَا لَمَ يَا حَالِمُ النَّهِ فَانَها مَنْ كُنُوزِ الْجَنَّة.

فرماتے بیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھے لا حسول و لا قُوّة إلّا بِاللّهِ کہتے ساتو فرمایا: اے عبداللہ بن قیس! (بیان کا نام ہے) بیس جنت کے خزانوں بیس ہے ایک کلمہ تمہیں نہ بتاؤں؟ بیس نے عرض کیا: اس اللہ کے رسول! ضرور فرمایے ۔ فرمایا کیو: آلا خول و الله فَوْةَ إِلَّا بِاللّهِ "

۳۸۲۵: ووسری سند ہے بھی یہی مضمون مروی ہے۔

٣٨٢٦: حضرت حازم بن حرملدرض الله تعالى عنه بيان فرمات جين كه مين أريم صلى الله عليه وسلم كة ريب مريم صلى الله عليه وسلم كة ريب كريم صلى الله عليه وسلم في أفر ما يا: حازم! كار را تو (آب صلى الله عليه وسلم في أفر ما يا: حازم! لا حَوْلَ وَ لا فُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ " بَكْثر ت كَها كرو كيونك به جنت كا الك فرانه ب

خلاصة الماب ہے اس کلمہ کے ''خزائن جنت' میں سے ہونے کا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ جو تحص بیکمہ اظلام کے ساتھ پڑھے گا اس کیلئے بے بہا اجروثو اب کا خزاند اور ذخیرہ جنت میں محفوظ کیا جائے گا جس سے وہ آخرت میں ویبا بی فائدہ افعائے گا جیسا کہ ضرورت کے موقعوں پر محفوظ خزانوں سے اٹھایا جا تا ہے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ حضور صلی اللہ عابیہ وسلم کا منشاہ اس لفظ سے کلمہ کی صرف عظمت اور قدرو قیمت بتانا ہے یعنی یہ کہ جنت کے خزانوں کے جوابرات میں بیا کہ جو بر ہے کہ کہ چنت کے خزانوں کے جوابرات میں بیا کہ جو بر ہے کہ کی چنے کہ بہترین تعبیر ہوسکتی ہے ' لاحول ولاقو ۃ الا باللہ' کا مطلب بیہ ہے کہ کسی کا م کے لئے سے کہ کہ تعبیر ہوسکتی ہے ' لاحول ولاقو ۃ الا باللہ' کا مطلب بیہ ہے کہ کسی کا م کے لئے سے کو گئی بندہ خود کچھییں کرسکتا۔ ووسرا مطلب جو اس کے قریب ہے یہ جسی بیان کیا گیا ہے کہ'' گناہ سے باز آنا اور اطاعت کا بجالانا اللہ کی مددوتو فیتی کے بغیر بندے ہے مکن نہیں'۔

# 

# كَثْنَابُ النَّعَامِ

# کتاب وُ عاکے ابواب

#### ا : بَابُ فَصُل الدُّعَاءِ

٣٨٢٤: حَدَّثَنَا ابُو بَكُر بَنُ ابِى شَيْبة وَ عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ شَعِعَتُ أَبَا فَالَ شَعِعَتُ أَبَا فَالَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا آبُو الْمَلِيْحِ الْمَدِبَى قَالَ سَعِعَتُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُوَيُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلِيْهِ مَنْ لَمُ يَدُعُ اللَّهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ. فَاللهِ مَلْمُحَانَهُ غَضِبَ عَلَيْهِ.

٣٨٢٨: حَدَّقَفَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَاوَ كِيْعٌ عِنِ الْاعُمَشِ عَنُ ذَرِّ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ الْهَمُدَانِي عَنُ شَبَيعِ الْكِنُدِي عَنِ اللَّهِ عَنْ شَبَيعِ الْكِنُدِي عَنِ الشَّعَمَانِ ابْنِ بَشِيْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ شَبَيعِ الْكَنُدِي عَنِ الشَّعْمَانِ ابْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

٣٨٢٩: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا بُنُ دَاوُدَ ثَنَا عِمُراَنُ الْفَطَانُ عَن آبِي هُرَيْرَةَ الْفَطَانُ عَن آبِي هُرَيْرَةَ عَن سَعِيْدِ بُنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَن سَعِيْدِ بُنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَن اللّهِ سَبْحَانَهُ مِن عَنِ النّبِي عَلَي اللّهِ سُبْحَانَهُ مِن الدُّعَاءِ اللّهِ سُبُحَانَهُ مِن الدُّعَاءِ

#### چاپ : دُ عا کی فضیلت

٣٨٢٧: حضرت ابو ہرمرہ رضى اللہ تغالى عنه بيان فرماتے ہيں كەرسول اللہ عَلَيْقَةَ نے ارشاد فرمايا: جواللہ پاك سے وعانه مائكے اللہ تعالى أس سے ناراض ہوتے ہیں۔

۳۸۲۸: حضرت نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عند فرمات بیل که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: وَعا عبادت بی تو ہے۔ پھر میہ آیت تلاوت فرمائی: "اور تمہارے پروردگار نے فرمایا: مجھ سے وُعا کرو میں قبول کروں گا۔"

٣٨٢٩: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: اللہ پاک کے نزد کی ذعا ہے زیادہ پہندیدہ کوئی چیز مبد

ظاصة الباب الله المستال المست

غالبًا حضور سلی الله علیہ وسلم کے اس ارش و کا منشاہ میہ ہے کہ کوئی میہ خیال نہ کرے کہ بندے جس طرح آ اپنی ضرور تواں اور حاد جو توں کے خوس اور کوششیں کرتے ہیں اسی طرح کی ایک کوشش و عابھی ہے جو قبول ہوگئی تو بندہ کا میاب ہو گیا اور اس کو وشش کا پھل مل گیا اور اگر قبول نہ ہوئی تو وہ کوشش بھی رائیگاں نہ گئی۔ بلکہ وعاکی ایک مخصوص نوعیت ہے اور وہ حصول مقصد کا وسیلہ ہونے کے علاوہ بذات خود عبادت ہے اور خیس مبادت ہے اور وہ اس پہلو ہے وہ وہ بندے کا آیک مقدر ممل ہے جس کا کیمل اس کو آخرت میں ہنہ ورسلے گا جو آیت کر بید آپ نے سند کے طور پر تلاوت فرمائی اس سے یہ بند سے ایک اس سے یہ سند کے طور پر تلاوت فرمائی اس سے یہ بند سے ایک بند سے مبادت ہے۔ اس کا مجاد ہیں عبادت ہے۔ اور دو عامی انسان کی تخلیق کا اصل مقصد ہے تو یہ بات ہے اور دو عامی انسان کی تخلیق کا اصل مقصد ہے تو یہ بات خود بخو دہ تعین ہوگئی کہ انسانوں کے اعمال واحوال میں وعاہی سب سے زیادہ مجتم ما اور قیمتی ہے اور القد تعالی رحمت و من بہت خود بخو دہ تعین ہوگئی کہ انسانوں کے اعمال واحوال میں وعاہی سب سے زیادہ مجتم ما اور قیمتی ہے اور القد تعالی رحمت و من بہت کہ کو تھیمتی کی سب سے زیادہ مجتم ما اور قیمتی ہے اور القد تعالی رحمت و من بہت کہ کہ کو تھیمتی کی سب سے زیادہ طاقت اس میں ہے۔

#### ٢: بَابُ دُعَاءِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ

ماتين ثنا و وكيع في سنة حمس و تشعين و مائة قال لنا مائين ثنا و وكيع في سنة حمس و تشعين و مائة قال لنا سنة بنا فه في مخلس الاعمش مُنْذُ حمسين سنة لنا عَمْرو بُن مُرَّةُ الْجملي في مجلس الاعمش مُنْذُ حمسين سنة لنا عَمْرو بُن مُرَّةُ الْجملي في زمن خالد عَنْ عَبْد اللّه ابن الْحَارث السَمْكَتب عن قيس بن طلق الحنفي عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقُولُ في دُعانِه ربّ اعِبَى و لا تُعمَّ على وانصر بني و لا تنصر اللهذي على وانصر على من بغى على ربّ اجعليني ويسر اللهذي الي وانصر على من بغى على ربّ اجعليني لك مُطيعًا بي وانصر على من بغى على ربّ اجعليني واغسل حوبيني واحب دَعُوبيني واهد قلبي و سبّد الساني و ثبت حجيني واحب دَعُوبيني واهد قلبي و سبّد الساني و ثبت حجيني واحب دَعُوبيني واهد قلبي و سبّد الساني و ثبت حجيني والله شحيمة قلبي. "

## بِأْنِ : رسول الله عَلِينَةِ كَى وُ عَا كابيان

۳۸۳۰: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی

عبالی یہ نبی اور میر سے ضلاف (کسی دخمن کی) مده

میر کی مد دفر ماسے اور میر کی نصرت فر ماسے اور میر سے خلاف

ندفر ماسے اور میر کی نصرت فر ماسے اور میر سے خلاف

نصرت ندفر ماسے اور میر نصرت فر ماسے اور مجھے ہدایت پر قائم

میر سے خلاف تد بیر نه فر ماسے اور مجھے ہدایت پر قائم

میر کی خلاف تر میر سے لیے آسان کر دیجئے اور جو میر کی مده

میر کی خالفت کر سے اس کے خلاف (میر کی) مده

فر ماسے ہے۔ اسے میر سے پروردگار! مجھے ابنا مطبع بنا لیجئے

اور آپ (اللہ عز وجل) اپنے لیے رونے کو گڑانے

والا اور اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا لیجئے ۔ اسے

میر سے رہ ایک مور کو راو راست پر رکھے اور میر کی

دیجئے اور میر سے دل کو راو راست پر رکھے اور میر کی

زبان کو درست کر دیجئے اور میر کی نجب کو مضبوط کر

قَالَ الِمُوْ الْحَسَنِ الطَّنافِيتِي قُلْتُ لُوكِيْعِ اقُولُهُ فَىٰ قُنُوٰتِ الْوَتُرِ قَالَ نَعْمُ. ''

١ ٣٨٣: حَـدَّتُمَا الْمُو بِكُرِيْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي غبيدة ثنا أبني عن ألاغمش عن أبئ صالح عن ابي هريرة رضى اللهُ تعالى عنه قال اتت فاطمة رضى الله تعالى عنها النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ تَسَالُـهُ حَادِمًا فَقَالَ لَهَا مَا عندى مَا أَعْطِيكَ فرجعتْ فَأَتَاهَا بِعُد ذَالِكَ فَقَالَ الدَى سَالُتِ احبُ النِك اوْ مَا هُو حَيْرٌ مِنْهُ فَقَالَ لَهَا عليٌّ قُولِيٌّ لا : بل ما هُو حَيْرٌ مَنْهُ فَقَالَتُ فَقَالَ قُولَيُ اللَّهُمُّ ربّ السّموَاتِ السّبُع و ربُّ الْعَرْشِ الْعَظَيْمِ ربَّنا و ربُّ كُـلَ شَـيْءٍ مُـنُزِلِ التَّوْرِاةِ وَالْانْجِيُلِ وَالْقُرْانِ الْعَظْيَمِ انْتَ الاول فاليسس قبلك شئة واأنت الاحر فاليسس بغدك شيء و انت الظاهر فَلَيْسَ فوقك شيء و انت الباطئ فلليس ذونك شيءٌ اقض عنَّا الدِّين واغبنا مِن الفقر

٣٨٣٠: حَدَثِهَا يَعْقُونُ بُنُ إِبُرَاهِيْمِ الدِّوْرِاقِيُ و مُحمَّدُ بْنُ بِشَارِ قَالًا ثِناعِبُدُ الرَّحْمِنِ بُنَّ مَهْدِي ثِنَا شَفْيَانُ عَنُ ابئ السخق عَنُ ابي الْآخُوصِ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ عِنِ النَّبِيِّ عَيْسَةٍ اللَّهُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسُأَلُكَ الْهُدي وَالتَّقَي والعفاف والغني

٣٨٣٣: حَدَثُنَا الْمُوْ لِلكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَة ثِنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ تُمَيْرِ عَنُ مُؤسني ابْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنُ أَبِي هُ مِنْ مِنْ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِما عَلَمْتِنِي وَ عَلَّمْنِي مَا يَنْفَعْنِي وَزَدُنِي ا

ابوالحن طنافس كہتے ہیں میں نے وكيع" ہے كہا ك میں وتر میں بیدؤ عایز ھالیا کروں؟ فر مایا: جی ہاں۔

٣٨٣١: حضرت ابو ہر ریرہؓ فر ماتے ہیں کہ سیّدہ فاطمہ ؓ نبی کی خدمت میں خادم ما تکنے کے لیے حاضر ہوئیں۔آ ی نے اُن ہے قرمایا: میرے یاس ( خادم ) نہیں کے تنہیں دوں وہ واپس ہو گئیں۔اس کے بعد نبی ان کے باس تشریف لے کئے اور فرمایا: جوتم نے مانگا وہ حمہیں زیادہ پسند ہے یا اس ے بہتر چیر مہیں بسند ہے؟ علی نے ان سے کہا: کہو کہ علام ے بہتر چیز مجھے بہند ہے۔انہوں نے بہی عرض کیا تو رسول الله تنفر مايا مهوز "اے اللہ! سات آسانو کے رہے اورعرش مظیم کے رہے ہمارے رہ اور ہر چیز کے رہے' تورات الجيل اورقر آن عظيم كونازل فرمانے والے \_ آپ بى اوّل ميں۔ آپ سے يبلے كوئى چيز ناتھى۔ آپ بى آخر ہیں۔آ پ کے بعد کچھ نہ ہوگا۔آ پ ظاہر ( غالب ) ہیں۔ آپ سے بڑھ کرکوئی چیز نہیں اور آپ پوشیدہ ہیں۔ آپ ے برھ کر پوشیدہ کوئی چیز نہیں۔ ہمارا قرض ادا فرما د یجئے اور ہمیں فقر ہے غنا ، عطا فر ماد یجنے ۔

۳۸۳۲ : حضرت عيدالله بن مسعود رضي الله تعالي عنه ے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ریہ ؤ عا ما نگا كرتے تھے: ( (اللَّهُمَّ إِنَّى اسْسَالُكِ اللَّهُدَى والتَّقَي والعفاف والغني) " الاالله! من آب سے بدایت ' تقویٰ' یا کدامنی اورغنی ما نگتا ہوں ۔

٣٨٣٣ : حضرت ابو ہر مريةً فر ماتے ہيں كه رسول الله منالله بيدؤ عاما نگا كرتے تھے: اے اللہ! جوعلم آب نے مجھے عطافر مایا۔ مجھے اس ہے تفع عطافر مااور مجھے ایساعلم دیجئے جومیرے لیے نافع ہواورمیرے علم میں اضافہ علمًا وَالْحَمْدُ لِلَّهُ عَلَى كُلَّ حَالِ وَاغُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ عَدَابِ النَّادِ.

٣٨٣٣: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْلُ مُمِيْرِ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ انسِ بُنِ مَالِكِ رَصَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْ انسِ بُنِ مَالِكِ رَصَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْ انسِ بُنِ مَالِكِ رَصَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يُكْثِرُ انَ يَخُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يُكْثِرُ انَ يَخُولُ اللَّهِ مَنْ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولُ يَنْ وَلَيْكِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولُ اللَّهِ تَخَافُ عَلَيْنَا.

وَقَدُ امنَا بِك و صَدَقَناكَ بِمَا جَنْتَ بِهِ فَقَالَ انَ الْقُلُوبِ بِيْنِ إصبعين مِنْ اصابع الرَّحْمَن عَزُّوجَلً يُقَلِّبِها واشار الاغمش باضبعيه.

د ٣٨٣ حدَّ تَسَا مُحَمَّدُ بَنُ رَمْحِ ثَنَا اللَّيْتُ بَنُ سَعْدِ عَنَّ يَزِيْدَ بَنِ ابِي حَبَيْبِ عَن ابِي بَكُر الصَّدِيْق رضى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَّمُنِي عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَّمُنِي عَنْهُ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْمُ إِنِّي فَعَالًا قُلْ اللَّهُمُ إِنِي فَعَالًا اللهُمْ الِنِي فَال قُلْ اللَّهُمُ إِنِي فَال قُلْ اللهُمُ إِنِي فَال اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ ال

٣٨٣٠ : حَدَّقَتَا على بَنُ مُحمَدِ ثنا وكينَ عن مِسْعَدٍ عَنُ السِي مَسَرُزُوقٍ عن السِي واللهِ عن السي أمامة السَّاهِلِي رضي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قِالَ نَحرَجِ عَلَينا وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَينا وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَينا وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَم وَ هُو مُتَّكِىءً عَلَي عَصًا فَلَمَّا وَآيَنَاهُ فَمُنَا فَقَالَ لَا تَفْعَلُوا كَمَا يَفْعَلُ الحَلُ فَارِسِ بِعُظُمائِهَا وَأَنْ اللهُ عَلَيْه وسَلَم لو دعوت الله لَنَا قَالَ يا وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْه وسَلَم لو دعوت الله لَنَا قَالَ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْه وسَلَم لو دعوت الله لَنَا قَالَ السَلَهُ مَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْه وسَلَم لو دعوت الله لَنَا قَالَ السَلَهُ مَ اللهُ عَلَيْه وسَلَم اللهُ وارْض عَنَا و تَقَبَّلُ السَانَ وَارْض عَنَا و تَقَبِّلُ مِنَا وَارْض عَنَا و اصْلِحُ لَنَا شَانَنَا مِنَا وَارْض عَنَا و اصْلِحُ لَنَا شَانَنَا

فرماد یجئے۔ ہرحال میں اللہ کے لیے تعریف اور شکر ہے اور میں دوز خ کے عذاب سے اللہ کی بناہ ما تگاہوں۔ ۲۸۳۳ : حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ رول اللہ بکثرت بید وعاما نگا کرتے تھے: ''اے اللہ! میر بول والے دین پراستقامت عطافرما دیجئے۔ ایک مرد فرمانی اللہ کے مض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ کو ہمارے بارے میں اندیشہ ہے حالانکہ ہم آپ پرایمان لا پیکا اور جودین آپ لائے اس کی تقمدیق کر پی فرمایا: بلاشبہ دِل اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمایا: مراوی) نے اپنی دونوں انگلیوں سے دو انگلیوں کے درمایان ہو ہے۔ وہ ان کو پلٹ دیتے ہیں اور انگس اور انگس کی مونوں انگلیوں سے دو انگلیوں کے درمایان ہو کے۔ فرمایا: مرمیان ہے۔ وہ ان کو پلٹ دیتے ہیں اور انگس کی درمایان ہے۔ دو انگلیوں کے درمایان ہو دونوں انگلیوں سے دو انگلیوں کے درمایان ہے۔ دو انگلیوں کے درمایان ہو دونوں انگلیوں سے اشارہ بھی کیا۔ درمایان انگر صدیتی "نے رسول اللہ" کی انگلیوں سے دونوں انگلیوں سے اشارہ بھی کیا۔ دونوں انگلیوں سے دونوں انگلیوں انگلیوں اللہ گی

فدمت میں عرض کیا مجھے کوئی وُعا سکھا دیجے۔ جونماز
میں بھی مانگا کروں۔ فرمایا کہو: 'اے اللہ! میں نے
اپنی جان پر بہت ظلم کیا اور آپ بی گناہوں کو بخشے
والے ہیں۔ لہذا میری بخشش فرما دیجئے۔ اپنی بارگاہ
یے (خصوصی) مغفرت اور بخشش اور بھے پر رحمت فرمایئے
بلاشبہ آپ بہت بخشے والے اور بہت مہریان ہیں۔'
بلاشبہ آپ بہت بخشے والے اور بہت مہریان ہیں۔'
تشریف لائے۔ آپ لائھی پر فیک لگائے ہوئے شے۔
تشریف لائے۔ آپ لائھی پر فیک لگائے ہوئے تھے۔
جب آپ نے دیکھا کہ ہم کھڑے ہوگے تو فرمایا: ایسا مت
کرو جیسا فارس کے لوگ اپنے بروں کے ساتھ کرتے
ہیں۔ ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ ہمارے
جن میں وُعا فرما دیں۔ فرمایا: اے اللہ کے رسول! آپ ہماری بخشش فرما۔
ہم پر رحمت فرما اور ہم سے راضی ہو جا اور ہماری بخشش فرما۔

قبول فر ما اور ہمیں جنت میں واخل فر ما اور ہمیں دوز خ

خله."

قَالَ فَكَانَّمَا أَحْبَبُنا انْ يَزِيْدَ نا فَقَالَ أَوْ لَيْسَ قَدْ جَمِعْتُ لَكُمُ الْآمْرَ؟

٣٨٣٠: حَدُّقَنَا عِيْسَى بَنُ حَمَّادِ الْمَصْرِى آنَبَأَنَا اللَّيْكُ بَنُ سَعُدِ عَنْ العَيْدِ عَنْ المَعْدِ عَنْ المَعْدِ عَنْ اللَّهِ بَنِ اللهِ اللهُ اللهُ

ے نجات عطافر ما اور ہمارے تمام کام درست فرما۔ راوی کہتے ہیں ہم نے چاہا کہ آپ ہمارے لیے مزید وعافر مائیں۔فرمایا: میں نے تمہمارے لیے ہر کحاظ سے جامع و عانہ کردی۔ (یعنی یقینا کردی)۔

٣٨٣٤: حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عنه فرمات بين كه رسول الله يه دعا ما نكاكرت تصفي الله الله! من كه رسول الله يه دعا ما نكاكرت تصفي الله بين مين جار چيزوں سے آپ كى پناه جا بتا بول: ايسے علم سے جونفع نه دے ايسے دل سے جو در سے نہيں (متواضع نه ہو) ايسے بيث سے جوسير نه ہوا ورايي دُعا سے جوتيول نه ہو۔

تفلاصة الراب بن کو الله تعالی سے جھے ہے اس جیسی جامع دعاؤں کا خاص قابل غور پہلویہ ہے کہ بردعا میں رسول الدُسلی
الله علیہ وسلم نے اپنے کو الله تعالی کے حضور میں اس طرح چیش کیا ہے کہ میں زندگی کے برمعا ملہ میں تیرافتان ہوں 'ودعا جز
اور بے اس ہوں بیال تک کہ اپنے ظاہر و باطن اور زبان و قلب پر بھی میرا اختیار اور قابونیس ۔ اپنے اخلاق وجذبات اور
اتعال واحوال کی اصلاح میں بھی تیری نظر کرم کامختاج ہوں میری صحت اور بیاری بھی تیرے ہاتھ میں ہے۔ وشمنوں اور
اتعال واحوال کی اصلاح میں بھی تیری نظر کرم کامختاج ہوں میری صحت اور بیاری بھی تیرے ہاتھ میں ہے۔ وشمنوں اور
بدنوا ہوں کے شریت تو ہی میری حفاظت فرما سکتا ہے میں اس معاملہ میں بھی عاجز و بے اس ہوں۔ تو کر یم رب ووا تا ہے اور
میں سائل و مشکتا ہوں بدرسول الله صلی الله علیہ واسم ہوں۔ ۲۳۹۳ : فارس کے لوگوں کا بیطریقہ تھا کہ صد حب افتہ ار اور با
میں سائل و مشکتا ہوں بدرسول اللہ علیہ واسما ہوں ہو گاری کے لوگوں کا بیطریقہ تھا کہ میں حب افتہ ار اور با
و جاہت و معزز لوگ جب مجلس میں آتے تو دو مر بے لوگ ان کے سامنے کھڑے و بیاری کھڑے ہو جاؤاں کے مطاب تن کا مرب حضرت سعد بن معاذ کے آنے پر صحابہ کرام سے فرمایا کہ اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤاں کے علاوہ دوسری مرب حضرت سعد بن معاذ کے آنے پر صحابہ کرام سے فرمایا کہ اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤاں کے علاوہ دوسری کھن اور دوسر ہونے کو میں ہیں تکہر بھی ہی ہونے و بیات سے بیغرض ہے کہ کھڑے ہونے کو میں ہونے کو میں ہیں تا ور بھیشہ کسی بڑے ہونے کی مخالفت اس صدیث میں وارد ہوئی ہی اس سے بیغرض ہے کہ کھڑے ہونے کو کول کو خرد میں ہیں تا ور دوسر بے لوگوں کو خود کی گئے ہونے کی کا لفت اس می عرب کی کھڑے ہونے کی کوئے اس میں تکہر بھی ہی ہوں و دوسر کے لوگوں کو خود کول کو خود کی کے آنے پر کھڑ امونا اس کونا پند کیا کوئے اس میں تکہر بھی ہے اور دوسر بے لوگوں کو برب کے اس سے بیغرض ہے کہ کھڑے ہونے کوئے اس میں تکہر بھی ہے اور دوسر بے لوگوں کو برب کی گئے ہونے کی خود کے بیاں تک کھڑے ہونے کوئے اس میں تکہر بھی ہے اور دوسر بے کوئوں کی ہونے کوئے اس میں تکہر ہیں ہونے کی ہونے کی ہونے کوئے کی ہونے ک

# ٣: بَابُ مَا تَعَوَّذُ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٣٩٣٨ : حدث البو بيكو بن ابي شيبة ثنا عبد الله بن أن مُنه و كني جميعا عن المميد ثنا وكني جميعا عن هشام البن غروة عن ابيه عن عابشة ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يدغوا به ولاء الكلمات اللهم الله عليه وسلم كان يدغوا به ولاء الكلمات اللهم الله اغو دُبك من فينة النبار و عداب النار و من شر فينة العنى و شر فينة النبار و عذاب النار و من شر فينة العنى و شر فينة الفير: و من شر فينة السبيح الدجال الله م اغسل حطاياى بماء الناكج والبرد و من قلبي من الله المناد و باعد الخطايا كما نقيت النوب الابيض من الدنس و باعد النهم انسى و باعد الله م الدنس و المغرب الله من الدنس و المغرب اللهم انسى المشرق والمغرب اللهم انسى المؤدة والماثم اللهم والماثم

٣٩٣٩ حدث الله بكر بن ابي شبة ثنا عند الله بن الدريس عن خصير عن هلال عن فروة بن وفل قال الدريس عن خصير عن هلال عن فروة بن وفل قال سالت عانشة رضى الله تعالى عنها عن دعاء كان يدغوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقول الله م في الله عملت و من شر ما له المها عملت و من شر ما له الحما .

• ٣٨٣٠ حدثنى خميد الوهيم بن المندر الحرامي ثنا بكر بن سليم حدثنى خميد الحراط عن كريب مؤلى ابن عبّاس عن ابن عبّاس عن ابن عبّاس وضى الله تعالى عنهما قال كان رسُؤل الله صلى الله عليه وسلم ليعلّمنا هذا الذعاء كما يُعلّمن الشورة من القرّان اللّهم إنّى اعْوَدْبك من العدّاب

# دِاْبِ : ان چیزوں کا بیان جن ہے رسول اللہ متالیقہ نے بناہ ما تکی

٣٨٣٨: سيّده عا نَشَدٌ ہے روايت ہے كه نبي ان كلمات ہے وْعَا مَا نَكَا كُرِيْتِ عَصِيدٌ ''اے اللہ! میں پناہ مانگیّا ہوں دوز بِّ کے فتنہ ہے اور دوز خ کے عذاب ہے اور تو ٹکری کے فتنہ کے شر سے اور ناداری کے فتنہ کے شر سے اور مسیح ( کانے) دجال کے فتنہ کے شر ہے۔ اب اللہ! میری خطاؤں کو دھوڑال برف اوراولوں کے بانی ہے اور میرے ول کوخطاؤں ہے ایسے صاف کر دیجئے جیے آپ نے سفید کپٹر ہےکومیل سے صاف بنایا اور میر ہے اور میری خطاؤں کے درمیان اس طرح زوری پیدا کر دیجنے ( مجھے خطاؤں ت اتناؤور كرويجيّ ) جس طرح آپ ئے مشرق ومغرب ے ورمیان دوری کی۔ اے اللہ! میں آ ہے کی پناہ ما تکتا ہوں سستی اور بیرھائے ہے اور گناو ہے اور تاوان ہے۔ ٣٨٣٩: حضرت فروه بن نوقل فرمات ميں كه ميں كے سیدہ عائشہ ہے دریافت کیا کہ رسول اللہ کیا وعا مانگا كرتے ہيے؟ فرمانے لگيں: آپ په وعا مانگا كرتے شے: ''اے اللہ! میں آپ کی پناہ مانگنا :ول' ان کا موں کے شریعے جو میں نے کئے اوران کا موں ک انثرے جومیں نے نہیں کئے۔''

۳۸۳۰: حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ہمیں یہ دعا اس طرح سکھایا کرتے تھے جس طرح قرآن کی سورت سکھا یا کرتے تھے جس طرح قرآن کی سورت سکھا نے تھے۔ ''اے اللہ! میں عذاب جہنم ہے آپ کی بناہ مانگنا جول اور عذاب قبر سے آپ کی بناہ مانگنا جول اور عذاب قبر سے آپ کی بناہ مانگنا جول اور کانے دجال کے فتنہ سے آپ کی بناہ مانگنا جول اور کانے دجال کے فتنہ سے

جهنم واغوذبك من عذاب الْقَبُر و أغودُبك من فتُنةِ المخيا والممات."

١ ٣٨٣: حدد ثنا ابُو بكربُنُ آبِي شَيْبة ثنا أبُو أسامَةَ ثننا غَبِيدُ اللَّه ابْنُ عُمرَ عَنْ مُحَمَّدِ بُن يَحْيَى ابْن خَبَّانَ عن الاغرج عن ابني هُولِيرة وضي الله تعبالي عُنه عن عابشة وضبى الله تبعالي عَنْهَا قَالَتُ فَقَدْتُ وَسُولَ اللُّه صلى الله عليه وسلَّمَ ذَاتَ لَيُلَةٍ مِنْ فِراشه فالْعَمْسَتُهُ فوقعت يبدئ على بطن قندميه وهوفي المسجد و خسما مشطوبتان و هُو يَقُولُ اَللَّهُمُ ابْنَى برضاك مِنْ شحطک و بىمعافاتك من غقُوبتك و اغوذبك منك الأخصلي ثناء عليك النت كما النيت على نفسا . "

٣٨٣٢: حدَثُنا الِوَ بكر ثنا لمحمَدُ بن للطعب عَن اللاؤزاعيي عن السحاق ابن عبد اللَّهِ عن جعفر بن عيَّاض عَنَّ ابني هُريُرة قال قال رَسُولُ اللَّهُ عَنَّكُمْ تَعَوَّدُوا بِاللَّهُ مِنْ الْفَقْرِ وَالْقَلَةِ وَالذُّلَّةِ وَ أَنْ تُظُّلُّمَ أَوْ تُطَّالُمٍ.

٣٨٣٣؛ حدَّثنا عليُّ بْنُ مُحمَّدِ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ أَسَامَةً بْنَ زيدِ عَنْ مُحَمَّد بُنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله الله الله علما نافعًا و تعوَّدُوا باللَّهِ مِن عَلَم لا يَنْفُعُ .

٣٨٣٠: حــدَثــنا عــليُّ بَنْ مُحمَّدِ ثَنا وكينَّع عن اسْرابُيُلُ عن ابني السحق عن علمرو بُنن للشفون على غمز ان النبير سين كان يتعوذ من الجنن والبحل وازدل العمر وعذاب الْقَبْر و فَتَنَةَ الصَّدُر .

يستغفر الله منها

آ پ کی پناہ ما نگتا ہوں اورزندگی اورموت کے فتنہ ہے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔''

اله ٣٨ : الم المؤمنين سيّده عائشة فرماتي بين كه ايك شب میں نے رسول اللہ کوبستر يرند يايا تو تلاش كيا۔ میرا ہاتھ (اندھیرے میں) آپ کے تکووں کو لگا۔ آپ مسجد میں تھے اور (سجدہ میں) آپ کے یاؤں کھڑے تھے۔ آپ سے دُنا مانگ رہے تھے: ''اب الله! میں آپ کی رضا مندی کی بناہ حابتا ہوں۔ آپ کی نارانسکی ہے اور آ ب کے درگز رکی پناہ جا ہوں' آپ کی سزا ہے اور میں آپ بی کی پناہ جاہتا ہوں' آپ ہے۔ میں آپ کی تعریف پوری تبیں کر سکتا۔ آپ ا پہے ہی ہیں جیسے آپ نے خووا پی تعریف فر مائی۔

۳۸ ۳۲ : حضرت ابو ہرریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فر مات میں کہ رسول اللہ نے فر مایا: اللہ کی پناہ مانگومخیاجی ہے اورقلت ہے اور ذلت ہے اور ظالم بننے ہے اور مظلوم ننخ ہے۔

۳۸ ۳۳: حضرت جا بررضی الله عنه فر ماتے ہیں که رسول الله عَلَيْنَةً نِي قَرِما يا: الله سيهم نافع ما نكا كرواورعكم غیر نافع ہے اللہ کی پناہ ما نگا کرو۔

۳۸ ۴۴ : سیّد نا عمرٌ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ ناپیہ وسلم پناہ ما نگا کرتے تھے ہز و لی ہے بحل سے اور رو بل عمری ہے اور تنذابِ قبر ہے اور دل کے فتنہ ہے ۔ وکیع فرماتے ہیں کہ دل کے فتنہ سے مراد یہ ہے کہ آ دمی قبال و كنيع بعني الرَّجل يمون على فتنَّة لا ﴿ اللَّاعَقيده يرم اورا السَّاعقيده الرَّا موقع

خ*لاصية الباب ج*ائز ذخيرة حديث مين رسول الله تعليه وسلم سے جو دعائيں ما تؤر ومنقول بين جوآب صلى الله مليه بهلم نے مختلف او قات میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں خووکیس یا امت کوان کی تعلیم و تلقین فر مائی ان میں زیاد ہ تر وہ ہیں جن میں

#### ٣: بَابُ الْجَوَامِعِ مِنَ الدُّعَاءِ

٣٨٣٥: حدَّ فَنَا آبُو بَكُو فَنَا يَوْيَدُ بَنُ هَارُوْنَ آنْهَأَنَا آبُو مِالِكِ سَعُدُ بُنُ طَارِقِ عَنُ آبِيْهِ آنَهُ سَجِعِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ آتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه كَيْفَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ آتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه كَيْفَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ آتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه كَيْفَ الْفُولُ جِيْنِ السَّالُ رَبِّي يَ ؟ قَالَ : قَلُ : اللَّهُمَّ اغْفِرُلِي الْفُهُمَ اغْفِرُلِي وَالرَّحُمْدِي وَ حَمْعَ آصَابِعَهُ وَالرَّفَيْدِي وَ حَمْعَ آصَابِعَهُ وَالرَّفَيْدِي وَ حَمْعَ آصَابِعَهُ وَالرَّفَيْدِي وَ حَمْعَ آصَابِعَهُ الْارْبُعَ إِلَّا اللهُ الله

#### چاپ : جامع دُ عا ئيس

۳۸ ۳۵: حضرت طارق فرماتے ہیں کہ نبئ کی خدمت میں ایک مر دعا ضر ہوا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں ایپ رب ہے (دعا) ما نگوں تو کیا عرض کروں؟ فرمایا: کہا کرو''اے اللہ! میری بخشش فرما۔ مجھ پر رحمت فرما۔ مجھ عافیت عطا فرما اور آپ نے بجھے عافیت عطا فرما اور جھے رزق عطا فرما اور آپ نے انگوشے کے علاوہ باقی اُنگلیاں جمع کر کے فرمایا کہ یہ کلمات تمہارے لیے تمہارے دین اور دُنیا کوجمع کردیں گے۔ تمہارے لیے تمہارے دین اور دُنیا کوجمع کردیں گے۔ تمہارے کے تمہارے دین اور دُنیا کوجمع کردیں گے۔ نہیں استیرہ عائشہ سے دوایت ہے کہ نبی نے انہیں یہ دعاتعلیم فرمائی:''اے اللہ! میں آپ ہے تمام خیر مانگتی ہوں۔ دُنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ جو مجھے خیر مانگتی ہوں۔ دُنیا کی بھی ور آخرت کی بھی۔ جو مجھے

اللهُ عليه وسلم علمها هذا الدُعاءِ اللهُمُ إِنِيُ أَسْأَلُك مِنَ النَّهُمُ عِلَهُ وَ آجِلِهِ مَا عَلِمُتُ مِنَهُ وَ مَا لَمُ الْخَبُرِ كُلِهِ عَاجِلِهِ وَ آجِلِهِ مَا عَلِمُتُ مِنَهُ وَ مَا لَمُ اعْلَمُ وَاعْوُذُبِك مِنَ الشَّرِ كُلِهِ عَاجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْ الشَّرِ كُلِهِ عَاجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مَا مَا لَمُ اعْلَمُ اللَّهُمَّ إِنِي اَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلُكَ مِنْ خَيْرٍ مَا عَاذَ بِهِ عَبِدُك وَ نَبِيكَ وَ أَعُوذُبِكَ مِنْ شَرِ مَا عَاذَ بِهِ عَبِدُك وَ نَبِيكَ اللّهُمُ إِنِي السَّالُكَ الْجَنَّةُ وَ مَا قَرَّبَ اللّهُا مِنْ وَنِبِيكَ اللّهُمُ اللّهُ مَ النَّارِ وَ مَا قَرَّبَ اللّهُا مِنْ قَوْلِ الْ عَملِ و اعْمُودُ إِنِيكَ مِنْ النَّارِ وَ مَا قَرَّبَ اللّهُا مِنْ قَوْلِ الْ عَملِ و اعْمُودُ إِنِيكَ مِنْ النَّارِ وَ مَا قَرَّبَ اللّهُا مِنْ قَوْلِ الْ عَملِ و اعْمُودُ إِنِيكَ مِنْ النَّارِ وَ مَا قَرَّبَ اللّهُا مِنْ قَوْلِ الْ عَملِ و اسْنَلُكَ انْ تَجْعَلْ كُلُّ قَضَاءِ فَضَيْتَهُ لِي فَيْدُا.

٢٨٥٠ حدثنا يؤسف بن مؤسلى القطان ثنا جرير عن الاعساش عن ابنى صالح عن ابنى هريرة قال قال رسول الاعساش عن ابنى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لرجل ما تقول في الصلوة؟ قال اتشف في في السال الله الجنة و أغو ذيه من النار اما والله ما أخسل ذئه فنة نتك والا دنه فنة فقاذ قال حولها فدندن.

معلوم ہے اور جس کا مجھے علم نہیں اور میں آپ کی بناہ مانگی ہوں تمام ترشر سے وُنیا کے اور آخرت کے جس کا مجھے علم نہیں اس ہے بھی۔ اے اللہ! ہمن آپ ہوں جوآپ ہوں ہو آپ کے میں آپ کی ہوں جوآپ ہوں۔ اے بلا اللہ! میں آپ کی بناہ مانگی ہوں۔ اے بلاہ اللہ! میں آپ کی بناہ مانگی ہوں۔ اے اللہ! میں آپ کی بناہ مانگی ہوں اور اس کے قریب اللہ! میں آپ سے جنت مانگی ہوں اور اس کے قریب کرنے والے اعمال واقو ال بھی اور میں آپ کی بناہ مانگی موں دوز خ کے ہوں دوز خ کے میری باہم آپ کی جو دوز خ کے قریب کرے اور میں آپ سے ہوں کہ ہر فریا ہے ہوں کہ ہر فریا ہے خیر بناہ ہے جو دوز خ کے فیصلہ جوآپ نے میری بابت فرمایا اسے خیر بناہ ہے کے ایک شخص فیصلہ جوآپ نے میری بابت فرمایا اسے خیر بناہ ہے کے ایک شخص فیصلہ جوآپ نے میری بابت فرمایا اسے خیر بناہ ہے کے ایک شخص

۳۸۳۷: حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی نے ایک شخص سے فرمایا: تم نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ عرض کیا: تشہد کے بعد اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور دوزخ سے بناہ مانگیا ہوں اور دوزخ سے بناہ مانگیا ہوں اور داللہ! میں آپ کی سنگیا ہٹ اور معاؤ (جو مارے امام ہیں) کی سنگیا ہٹ نہیں سمجھتا (کہ آپ اور معاؤ کیا دعا مانگتے ہیں) کی سنگیا ہٹ نہیں سمجھتا (کہ آپ اور معاؤ کیا دعا مانگتے ہیں) فرمایا: ہم بھی اس کے گرد (جنت کا معاؤ کیا دعا مانگتے ہیں) فرمایا: ہم بھی اس کے گرد (جنت کا موال اور دوزخ سے بناہ) سوال اور دوزخ سے بناہ) سنگیا تے ہیں۔

خلاصة الهب جئر ان دعاؤں كے ايك ايك جز پرغوركيا جائے انسان كود نيا اور آخرت بيں جس چيز كى بھى ضرورت ہو عتی ہے بيان سب پر حاوى ہيں بلا شبہ جس كود نيا و آخرت ميں عافيت اور مغفرت كا پر داندل جائے اسے سب پچول گيا ہے اور جنت كاحصول تو ہرمسلمان كا مطلوب ومقصود ہے۔ ہرمسلمان پر لا زم ہے كدان دعاؤں كوحفظ كر ليے اوران كے ذريعے التد تعالیٰ ہے منا جات كرے۔

### چاپ : عفو( درگزر )اور عافیت ( تندرسی )

#### کی وُ عا ما نگنا

۳۸ ۴۸ : حضرت انس بن ما لک فر ماتے میں کہ نمی کی خدمت میں ایک مخص حاضر ہوا اور عرض کیا: اے اللہ

### ۵: بَابُ الدُّعَاءِ بِالْعَفُوِ وَ الْعَافِيَةِ

٣٨٣٨: حدَّثَنَا عَبُدُالرَّحُمَٰنِ بُنُ إِبُرَاهِيْمَ الدِّمَشُقِيُّ ثَنَا ابُنُ السِّهُ فَا ابُنُ السِّمُ فَا ابْنُ السِّمُ فَا الْمُنْ وَوْدَانَ عَنُ آنَسِ بُنِ

قسال سال ربّك العلقبو والعافية في الدُّنيا والانجرة ثم اتاهُ في الدُّنيا الله أيُّ الله أي الدُّنيا والله في الدُّنيا والاجرة والاجرة فاذا أعطيت العقو والعافية في الدُّنيا والاحرة فقد أفلخت.

٣٩٣٩: حدث البؤ لكر و على بن محمد قالا ثنا غييد بس سعيد قال سسفت شغبة عن يزيد نن خمير قال سيعت شاليم بن عامر يحدث عن اوسط بن السماعيل البحلى انه شمع ابا بكر رضى الله تعالى عنه حين فبض السبى صلى الله عليه وسلم يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يفول في مقامي هذا عام الاول (ثم بلى الله عليه وسلم يفول في مقامي هذا عام الاول (ثم بلى الوبكر رضى الله تعالى عنه) شم قال عليكم بالصدق الوبكر رضى الله تعالى عنه) شم قال عليكم بالصدق فائه مع البرو هما في المجنة و اياكم والكذب فائه مع المفور و هما في النار و سلو الله المعاقاة فائه لم يؤت احد بغد اليقين حيرا من المعاقاة و لا تحاسلوا و لا أخوانا.

• ٣٩٥. حدثسا على ابن مُحَمّد ثنا وكيع عن كهمس بُن الْحسر عن عبد الله بُن بُرِيدة عن عانشة أنّها قالتُ يا رسُول الله صلى الله عليه وسلّم ارايت الله وافقت ليلة

کے رسول! کوئی دعا افضل ہے؟ فرمایا: اپنے رہ سے مفوا در عافیت ما تکو۔ پھر دوسرے روز آپ کی خدمت میں حاضر ہو ترعرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا دعا افضل ہے؟ فرمایا: اپنے رہ سے عفوا در عافیت طلب افضل ہے؟ فرمایا: اپنے رہ سے عفوا در عافیت طلب کرو۔ پھر تیسرے روز حاضر خدمت ہو کرعرض کیا: اے اللہ کے نبی! کیا دعا افضل ہے؟ فرمایا: اپنے رہ سے اللہ کے نبی! کیا دعا افضل ہے؟ فرمایا: اپنے رہ سے ذنیا و آخرت میں عفوا در عافیت کا سوال کرو۔ جب متہ سے منہ اس کا ختر ہوگئے۔

۳۸ ۳۹: حضرت اوسط بن المعيل بجلي فير مات بين كه جب نمی اس دنیا ہے تشریف لے گئے تو انہوں نے سلد نا ابو بکڑ کو بیفر ماتے سنا کیدرسول اللّٰه ٔ میری اس جُله ً لزشته سال کھڑے ہوئے ۔اس کے بعد حضرت ابو بکر کورونا آ گیا۔ کیچھ دیر بعد فرمایا: کیج کا اہتمام کرو کہ یہ لیکی کے ساتھے ہی ہوسکتا ہے اور پیر دونوں چیزیں جنت میں ( لے جائے والی ) ہیں اور جھوٹ ہے بچو کیونکہ جھوٹ گنا ہ کے ماتھ ہوتا ہے اور یہ دونوں دوزخ میں (لے جانے والے) ہیں اور اللہ تعالیٰ ہے عافیت اور تندری ما تکنے رہو کیونکہ سنسی کوبھی یقین (ایمان) کے بعد تندرستی ہے بڑھ کر کوئی نعمت نبیں دی گئی اور یا ہم حسد نہ کرد۔ایک دوسر <sub>ہے ہے</sub> لِغْضَ نەركھو ـ ايك دومر ئەسے قطع تعلق (بلا مذر شرعی ) نہ کروا درایک دوسرے ہے منہ مت موڑ و کہ بیثت اس کی طرف رکھواور بن جاؤالٹد کے بند ہے! بھائی بھائی ۔ • ٣٨٥: امّ المؤمنين سيّد ه عا نَشَدُّ نِهِ عرض كميا: السّه الله کے رسول! فر مائے اگر مجھے شب قدرنصیب ہو جائے تو كيا دعا كرول؟ فرمايا: كهنا النه الله! آب بهت الْمَقَدْرِ مَا ادْعُوْا قَالَ تَقُولُيْنِ اللَّهُمَ انَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفُو ﴿ وَرَكُّرُ رَفْرِ مَا فَ وَالَّحِ بِينَ وَرَكُّرُ رَكُرَ لِيَهُ لَرْ يَ إِلَى لِينَدُّ لَرْ يَ فاغف عني.

> ا ١٨٨٠: حدَثْنا على بُنْ مُحمَّدِ ثنا وكيعُ عن هشام صاحب الدَّسْتوانيّ عنْ قَتادةُ عن العلاء بْن زيادِ العدويّ عَنْ ابِنَى هُـرِيْدِةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثُتُهُ مِنَا مِنْ دَعُوْةٍ يَدْعُوْ بِهَا الْعَبْدُ افْضَلَ مِنَ اللَّهُمِّ انِّي اسْالُكَ الْمُعَافَاةِ فِي الدُّنيا والاخرةِ.

# ٢: بَابُ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَبُدَأُ بِنَفُسِهِ

٣٨٥٢ حدثت البحسين لين عبلي الحكال ثنا زيد لن الْبَحْسَابِ تُسَا شَفْيَانُ عَنَّ ابِيُ السَّحِقِّ عَنْ سَعِيْدَ بُن جُبَيْر عن ابن غبّاس قال قال رَسُولُ اللَّهُ عَيَّاتُهُ يَرْخَفُنا اللَّهُ وَ

# 2: باب يستجاب الاحدكم مَا لَمُ يَعُجُلُ

٣٨٥٣: حددًث على بُنُ مُحمَدِ ثنا اسْحَقَ بُنُ سُليُمَانَ عنْ مالكِ ابْن انس عن الزُّهْرِي عَنْ ابني غُبيْدٍ مَوْلَي عبد السرّخيمين بن غوف عن ابني هريوة ان رسول الله عَنِينَةُ قَالَ يُسْتَجَابُ إِلاحِدِكُمُ مَا لَمْ يَعْجَلُ قَيُلُ وَ كَيْفَ يَعْجُلُ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ قَالَ يَقُولُ قَدْ دَعُوتُ اللَّهِ فلم يستجب الله لي.

# ٨: بَابُ لَا يَقُولُ الرَّجُلُ اللَّهُمَّ اعْفِرْلِي إِنُ شئتَ

٣٨٥٠: حدَّثنا ابُو يَكُر ثناعِهُ اللَّهُ ابْنُ ادْريْس

میں اس لیے مجھ سے درگز رفر مائے۔

۵۱ ۳۸ : حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ تعالیٰ عند فر مات ہیں که بنده اس و عاہے بہتر کوئی و عاتبیں ما نگما: ( (السلّفِية انِّي السَّالُك السَّمَعَافَاةِ فِي الدُّنْيَا وِ الْاجْرَةِ )) " ات الله! مِن آپ ہے ذنیا و آخرت میں عافیت مانگتا

با با جبتم میں ہے کوئی دعا کر ہے تواہیے آپ ہے ابتداء کرے (پہلے اپنے لیے مانگے) ۳۸۵۲ : حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فر مات بین كەرسول الله ﷺ نے فرمایا: الله تعالیٰ ہم پر اور قوم عا د کے بھائی ( ان کی طرف مبعوث نبی حضرت ہود عایہ السلام بررحمت فرمائے۔

# باب: وُ عَا قَبُولَ ہُوتَی ہے بشرطیکہ جلدی نەكري

۳۸۵۳ : حضرت ابو ہر مرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول الله عليه في خرمايا: تم من سدايك كي د عاقبول ہوتي ہے بشرطیکہ جلد بازی نہ کرے۔کسی نے عرض کیا:اے الله كے رسول! جلد بازي كيسے؟ قرمايا: يد كہے كه ميں نے اللہ ہے د عا ما تکی مگر اللہ نے قبول ہی نہیں کی ۔ ( بعنی سیٰ ہی نہیں )۔

بِإن : كوئى شخص يون نه كم كها الله اكر آپ حيا بين تو مجھے بخش ديں ٣٨٥٣ : حضرت ابو ہر رہے ہُ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ ً عن الن عبد الآن عن السن السن السن النفرج عن الاغرج عن الني هُريُرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله ضلك الله عليه وسلم لا يَقُولُن احدُكُمُ الله لهم اغيم الله عليه وسلم في المسالة فإن الله لا مكره اله

نے فر مایا: تم میں کوئی ہر گزید نہ کہے: اے اللہ! اگر آپ
چاہیں تو مجھے بخش دیں۔ مانگنے میں پختگی اختیار کرنی
چاہیے (کہ اے اللہ! آپ ضرور مجھے بخش دیں کہ آپ
کے علاوہ کوئی بخشنے والانہیں) کیونکہ اللہ پر کوئی زبر دسی
کرنے والانہیں۔

خااصة الهواب من حديث ٣٨٥ تا ٣٨٥ تا ٣٨٥ مطلب بيه به كدووسرول كے لئے دعاكر في سے بہا بينے لئے كر لـ اس ميں تواضع باور نيز ہر بنده مختائ ہے۔ نيز دعاكر في والے كو قبلت اور جند بازى سے منع كيا گيا ہے بعض لوگ دعا كرتے ہيں ليكن قبوليت كة ثار جب نظر نبيل آتے تو وعاكر فاجھوڑ وسیتے ہيں ايساكر فابارى تعالى كى جناب ميں باد بي ہے۔ مسلمان كى وعا خير بھى رائيگال نبيس جاتى يا تو وى چيز مل جاتى ہے جو مائلتا ہے۔ يا دعاكى بركت سے فائبانى آفت و مسيبت مل جاتى ہے جو مائلتا ہے۔ يا دعاكى بركت سے فائبانى آفت و مسيبت مل جاتى ہے جاتى ہا ہے دو الله الله جاتے گا۔

#### ٩: بَابُ اسْمِ اللَّهِ الْآغظم

٣٨٥٥: حدَثَنَا الْوُ بَكُرِ ثَنَا عِيْسَى بَنُ يُونَسَ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بَنِ اللّهِ بَنِ اللّهِ بَنِ اللّهِ بَنِ اللّهِ بَنْ عَنْ السّمَاءُ بِنُتِ يَزِيدُ بَنِ اللّهِ عَنْ السّمَاءُ بِنُتِ يَزِيدُ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَنْ هَاتَيُنِ اللّهُ يَتَلِينِ وَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا لَا عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٢ ٣٨٥؛ حَدَّلَنَا عَبُدُالرَّحُمَنِ بْنُ ابْرَهِيُم الدِّمَشُقِیُ ثَنَا عسُرُو بْنُ آبِیُ سَلَمَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ الْعَلاءِ عَنِ الْقاسِمِ قال إلسُمُ اللَّهِ الْآعَظَمُ الَّذِی إِذَا دُعی به اجابَ فی سُورِ ثَلاثِ الْبقرة وَ ال عِمْزان وَ ظَة.

حدَّقَفَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ إِبْرَاهِيَمَ الدِّمشُقِيُّ ثَنَا عَمْرُو بُنُ آبِي سَلَمةَ قَالَ ذَكُرُتُ ذَالِكَ لِغِسَى بُنِ مُوسَى فَحَدَّقَتِى آلَّهُ سَمِعَ غَيْلَانَ بُنِ آنَسٍ يُحَدِّثُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ ابِى أَمَامَة عَنِ النَّبِي عَيْقَة نحُوهُ.

٣٨٥٧: حَدَّقَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكُلِعٌ عَنْ مَالِكَ بُن

# دِابِ: اسمِ اعظم

۳۸۵۲: حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جس کے ساتھ ذعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ تین سورتوں میں ہے۔سورہ بقرہ ' سورہ آل عمران اور لیٰا۔

یہ حدیث قاسم سے بواسطہ ابوامامہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً مروی ہے۔

۳۸۵۷: حضرت بریدهٔ فرماتے ہیں کہ نبی کوایک شخص

مغول انَّه سمعة مِنْ عَبُد اللَّهِ بِن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيَّهِ قَالَ سبعِعَ ﴿ كُوبِ كُتِّ مِنَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسُأَلُكَ بِالْكُ اللَّهُ اللِّي يَنْ اللَّهُ وَجُلا يَهُولُ اللَّهُ إِنِّي اسْأَلُكَ بِانْكِ الْتُ اللَّهُ الاحدُ الصَّمدُ الَّذِي لَمُ يَلِدُ وَ لَمْ يُؤلِدُ وَ لَمْ يَكُنُّ لَّهُ كُفُوا أَحَدُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ سبال الملُّية بباسمه الأغظم الَّذِي اذَا سُنِل به أغطى وَ إِذَا ذعي به احاب."

> ٣٨٥٨: حــدُثـنا عَلِيَّ بْنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيِّعٌ ثِنَا أَبُو خُزَيْمَةً عَنْ الْسِي بُن سِيْرِيْنَ عَنْ السِي بُن مالِكِ قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ سَلِّيلَةً وَجُلا يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي اسْأَلُكَ بِأَنْ لَكَ الحمدُ لا اللهُ إِلَّا انْتَ وَحُدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ الْمَنَّانُ بديع التسنوات والآرض فوالجكال والإكرام فقال لقذ سَبَالَ اللَّه بِبَاسُمِه الْآغظمُ الَّذِي إذا سُبَلَ بِهِ أَعْظَى وَ إِذَا دُعي به اجابَ

> ٣٨٥٩: حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الصَّيْدَ لَانِيُّ مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَد الرَقِي ثنا مُحمَّدُ بُنُ سلَّمَةً عَنِ الْفَرَارِي عَنْ أَبِي شَيْبَة عن عَبْدِ اللّهِ بُن عُكَّيْمِ الْجُهَنِي عَنْ عائِشَةَ قَالَتُ سمِعْتُ رسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُمْ إِنِّي اسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الطِّيِّبِ الْمُهَارَكِ الْاحْبِ إِلَيْكَ الَّذِي إِذَا وَعِيْتَ بِهِ أجبُتُ وَ إِذَا سُبِلُتَ بِهِ أَعْطَيْتَ وَ إِذَا اسْتُرُحِمْتَ بِهِ وَجَمُتَ وَ إِذَا اسْتَفُرِجُتَ بِهِ فَرُجُتَ.

> قَالَت وَ قَالَ ذَاتَ يَوْم يَا عَالِشَةُ هَلُ عَلِمُتِ أَنَّ اللَّهُ قَدُ دُلِّنِي عَلَى الْإِسْمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ آجَابَ؟

\* قَالَتْ فَقُلُتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ! بِأَبِي ٱنْتَ وَ أَمِّي فَعَلِّمُنِيْهِ قَالَ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَكِ يَا عَائِشُهُ قَالَتُ فَتَتَخَيُّتُ وَ جِلْسَتُ سَاعَةً ثُمَّ قُمْتُ فَقَبُّلُتُ رَاسَةً ثُمَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللُّهِ عَلِمُنسُهِ قَالَ إِنَّهُ لَا يَنْبَعِي لَكِ: يَا عَائِشَةُ أَنْ وَيَحِدَ - فرمايا: عائشة! تمهين سكمانا تمهارے ليے بى

ٱلآحدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدُ وَ لَمْ يُؤلِّدُ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ تحفوا أخبذ توفر مايا: اس نے اللہ تعالی ہے اسم اعظم کے ذریعے سوال کیا جس کے ذریعیہ سوال کیا جائے تو وہ ما لک عطا فرماتا ہے اور اس کے ذریعہ دعا کی جائے تو الله قبول فرما تا ہے۔

۳۸۵۸: حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ نبی صلی الله عليه وسلم نے ايک مرد کو (وُعا ميں) پياسيج سنا: أَلِلْهُمِّ إِنِّي آسُـأُلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمُدَ... تُو فرمایا: اس نے اللہ تعالیٰ ہے اسم اعظم کے ذریعہ اللہ ے سوال کیا جس کے وربعہ مانگا جائے تو اللہ عطا فرما تا ہے اور اس کے ذریعہ دعا مانگی جائے تو اللہ قبول فرما تاہے۔

٣٨٥٩: امّ المؤمنين سيّده عائشة فرماتي بين كدمين في رسول الله علي كو ( وعامل ) يه كتية سنا: ( أله أله م إلي ي أَسْأَلُك باسْمِكَ الطَّاهِرِ الطَّيْبِ الْمُبَارَكِ....)) اورایک روز آپ نے فرمایا: اے عائشہ جمہیں معلوم ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپناوہ نام بتا دیا ہے کہ جب وہ نام لے کر دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فر ماتے ہیں۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میرے مال باب آپ میر قربان بمجھے وہ نام سکھا دیجئے۔فرمایا: تمہارے لیے وہ مناسب نہیں اے عائشہ۔ فرماتی ہیں: یہ من کر میں ہٹ گئی اور پچھے در بیٹھی' پھر کھڑی ہو گی۔ آ پ صلی الله علیه وسلم کا سرمبارک چو ما به پھرعرض کیا: ا ــالله كرسول صلى الله عليه وسلم! مجهروه اسم تعليم فرما

أعلَمك الله لا يُنبغني لك ان تشالي به شيئًا من الدُنيا: قَالَتُ فَقُمْتُ فَتُوضَّاتُ ثُمَّ صلَّيْتُ رَكَعَيْن ثُمَّ قُلَتُ اللَّهُمَّ إِنْنَى ادْعُوك اللَّهُ و أَدْعُوك الرَّحَسن و ادْعُوك الْبَرُّ الرَّحِيْم.

موزوں نہیں' اس لیے کہ مناسب نہیں کہ تم اسم کے فرریعہ دنیا کی کوئی چیز ما گو۔ فرماتی بیں اس پر بیس کھڑی ہوئی' وضو کیا اور دور کعات ادا کیں۔ پھر بیں نے دعا ما گی: ((اَللّٰهُ مَّ اِنْسَیُ اَدُعُوکُ اللّٰه و اَدُعُوکُ ...) کہا: ((هَا عَلِمُ مَنْ اَدُعُوکُ اللّٰه و ما لم اغلم ان تغفر لنی و کہا: ((هَا عَلِمُ مَنْ مَنْهَا و ما لم اغلم ان تغفر لنی و توحیمینی)) بیان کرآ پ سلی الله علیہ وسلم مسکرا ہے اور ارشاد فرمایا: وہ اسم انہیں اساء میں سے ہے جمن سے تم ارشاد فرمایا: وہ اسم انہیں اساء میں سے ہے جمن سے تم ارشاد فرمایا: وہ اسم انہیں اساء میں سے ہے جمن سے تم ارشاد فرمایا: وہ اسم انہیں اساء میں سے ہے جمن سے تم ارشاد فرمایا: وہ اسم انہیں اساء میں سے ہے جمن سے تم ارشاد فرمایا: وہ اسم انہیں اساء میں سے ہے جمن سے تم ارشاد فرمایا: وہ اسم انہیں اساء میں سے ہے جمن سے تم ارشاد فرمایا: وہ اسم انہیں اساء میں سے ہے جمن سے تم ارشاد فرمایا: وہ اسم انہیں اساء میں سے ہے جمن سے تم ارشاد فرمایا: وہ اسم انہیں اساء میں سے ہے جمن سے تم ارشاد فرمایا: وہ اسم انہیں اساء میں سے ہے جمن سے تم ارشاد فرمایا: وہ اسم انہیں اساء میں سے ہے جمن سے تم ارشاد فرمایا: وہ اسم انہیں اساء میں سے بیار انہیں کی کھرا ہوں کھرا ہوں کی کھرا ہوں کھرا ہوں کھرا ہوں کی کھرا ہوں کھرا ہوں کھرا ہوں کی کھرا ہوں کھرا ہوں کی کھرا ہوں کی کھرا ہوں کھرا ہوں کھرا ہوں کھرا ہوں کی کھرا ہوں کھرا

خلاصة الراب كا الم المحلمة المارية على معلوم بوتا بكر الله تعالى كاسا ومنى ميل يعض وه بين جن واس لحاظ علاصة الراب الم المحلمة والمتياز حاصل علمة بها ان ك ذرايد دعا كى جائة قوليت كى زياده الميدكى جائلتى بالن اساءكو حديث مين اسم المحلم الكياري الم المحلم الكياري منائى اورصراحت كيساتهان ومتعين نبيل كياري ببلكة كى درجه مين مبهم مرها أي به اوريدا بيابى به جبيها كدليلة القدركواور جمعت ون قبوليت دعاك خاص وقت كومهم ركها أي بها حاويث بت يبهى پيتا جادريدا بيابى به جبيها كدليلة القدركواور جمعت ون قبوليت دعاك خاص وقت كومهم ركها أي بهد متعدوا ما جنى والاستها بها على المدون المعلى المحلم المعلى ا

#### • ١: بَابُ أَسُمَاءِ اللَّهِ عَزُوجِلَّ

٣٨١٠ حدث أبُو بَكُو بَنُ ابِي شَيْبة عَدَة بْنُ سَلْمانَ عَنُ ابِي شَيْبة عَدَة بْنُ سَلْمانَ عَنُ ابِي شَيْبة عَدَة بْنُ سَلْمانَ عَنُ ابِي سَلْمة عَنْ ابني هُرَيُرة قَالَ عَنْ مُحَمَّد بُنِ عَمْرِو عَنْ ابني سَلْمة عَنْ ابني هُرَيُرة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللهِ تَسْعة و تسْعين السَمَا مِاللَة اللهِ وَاحدًا مِنْ احْصاها دَخَل الْجَنّة.

ا ٣٨٦؛ حدّ تساهِ شَسَامُ بُنُ عَمَّادِ ثَسَاعِبُدُ الْملِک ال٣٨٥؛ حضرت ابو بريرة سے دوايت ہے كه رسول اللّه بن مُحمَّد الصّفَعَانِي ثَسَا ابْوَ الْمَنْدُو وَهنِو بَنُ سَنَ قُرَمَا يَا: اللّه تعَالَى كَ ثَنَا تُوبَ نَام بيل ابْوَ الْمَنْدُو وَهنِو بَنُ اللّه تعالَى طاق بيل طاق كو يستد فرمات بيل جو ان مُسحمَّد القيميُ فَنَا مُؤسَى بَنُ عُقْبَة حَدَّنْنَى عَبْدُ الرّحْمَنِ الله تعالى طاق بيل طاق كو يستد فرمات بيل جو ان الاغر في عن ابنى هُويُرة وضى الله تعالى عنه أن وسُؤل اللّه نامول كومخوظ كر لے وہ جنت بيل داخل بوگا اور وہ

#### باب: الله عز وجل کے اساء کا بیان

۲۸ ۱۰ : حضرت ابو ہر ہے وصی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے فر مایا: اللہ تعالیٰ کے ایک کم سولیحی رسول اللہ علی ہے ہے فر مایا: اللہ تعالیٰ کے ایک کم سولیحی نا نوے نام ہیں۔ جو آئیس یا دکر لے (سمجھ کرا ور اس کے مطابق اعتقاد بھی رکھے) وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ۲۸ ۲۱ : حضرت ابو ہر ہر ہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فر مایا: اللہ تعالیٰ کے نئا نوے نام ہیں۔ ایک کم سو۔ اللہ تعالیٰ طاق ہیں' طاق کو پہند فر ماتے ہیں جو ان ناموں کو محفوظ کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا اور وہ ناموں کو محفوظ کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا اور وہ ناموں کو محفوظ کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا اور وہ

صلى الله عليه وسلم قال إنَّ لِلَّهُ تَسْعَةً و تَسُعِينَ السَّمَا : مَالَةُ إِلَّا وَاحِدًا أَنَّهُ وَتُمَّرُ لِيحِبُ الْوَتُرِ مِنْ حِفْظَهَا دَحَلَ الْبِجِينَةُ وَ هِي اللَّهُ الْوَاجِدُ الصَّمَدُ \* الْأُوَّلُ الْاَجِرُ \* الظَّاهِرُ الباطن الخالق السّلام الموّمن المهيمن العزي الجبار المتكبر الرخمن الرحيم اللطيف الخبير الشميع السصيئر الغبليث الغظيم البار المتعال الجليل الجميل الحيي القيوم الفادر الفاهر العلي الحكيم القريب المُجيَبُ الْغَنِيُ الوهَابُ الودُودُ الشُّكُورُ الماحِدُ الوجدُ الوالِي الرّاشِدُ الْعَفُورُ الْحَلَيْمُ الْكُويْمُ التَّوَابُ الرُّبُّ المسجيلة الولي الشهية المبين البرهان الرؤف الرحيم المنسدئ المفعيذ الباعث الوارث القوئ الشديذ الضال النافع الباقي الواقي الخافض الرافع القابض الباسط المنعز المندل المقسط الرزاق ذوالفوة المتين القائم البذائم التحافظ الوكيل القاطر الشامع المغطى السحيي السميلت السمانع السجامع الهادى الكافي ألابذ العالم الصَّادِقُ النَّوْرُ الْمُبَيْرُ النَّامُّ الْقَدِيمُ الْوَثْرُ الاحدُ الصَّمدُ الَّدِي لَمْ يَلِدُ وَ لَمْ يُؤْلِدُ وَ لَمْ يَكُنَّ لَهُ كُفُوا احَدًا.

قال زهير فبلغنا من عير واحد مِن الهل العلم العلم ال أولها يفتح بقول : لا إله إلا الله وخدة لا شريك له له الملك و له الحمد بيده الخير و هو على كل شيء قدير لا الله إلا الله له الاسماء الخير .

ا الماء بيرين: اللَّذِ بيه نام الله تعالى كي ذات كريج مخصوص ہے۔ نیبراللہ یہ اس کا اطلاق نہیں : وسکتا ' نہ عقِقاً ته مجازاً ـ اس ذاتی نام کو حیموژ کریاتی جیسے نام ہیں وہ سب صفاتی نام ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی کسی صفت ہی کے اعتبارے ہیں۔انے اجذا کے۔کوئی اس کاشریک النهين - المصليد مدكي سردار كامل جوسب سے بياز اورسپ اس کےمحتاج ۔ یعنی ذات وصفات کے امتیار ہے ایسا کامل مطاق کہ و وکسی کامختاج نہیں اورسب اُ س ك محمان بير - الأو ل سب سي يبلا بعن اس س مبلے کوئی موجود نہ تھا۔ الاجے ز مسب سے بچیاا۔ یعنی جب کوئی تەرىب و ەموجودرىب گا ـ السنظ اھىز ' آ شکارا' ہر چیز کا وجود تلہور اللہ تعالیٰ کے وجود ہے ہے' البذا کا نئات کی ہر ہیز اور ہر ہر ذرّہ اس کی ہستی اور وجود پر روش دلیل ہے لبندا اللہ تعالیٰ خوب ظاہر ہے۔ اس کا ایک مطلب غالب بھی ہے یعنی و ہ ایسا غلیہ والا ہے۔ كەن سەنوركونى قۇتىنىن ئەر انساطىن، یوشیده ۱۰ س کی ذات کی کنه اوراس کی سفات کے حقالق تک عقل کی رسائی نہیں ہے۔ کسی ایک صفت کا احاط بھی کوئی نہیں کرسکتا۔ نہ اپنی رائے ہے اس کی کچھ کیفیت بیان کرسکتا ہے البذا اس اعتبار سے اس سے زیادہ کوئی یوشیدہ نہیں ہے۔ نیز وہ ایسا جھیا ہے کہ اس ہے یر ہے

کوئی جگہنیں جہاں اس کی آنکھ سے اوجھل ہوکر پناہ مل سکے۔ انسخت انسخت اور حکمت کے مطابق تھیک اندازہ کرنے والا اوراس اندازہ کے مطابق پیدا کرنے والا۔اس نے ہر چیز کی ایک خاص مقد ارمقر رکر دی۔ کسی کوچیونا اور کسی کو بردا اور کسی کو انسان اور کسی کو حیوان کسی کو بہاڑا در کسی کو پھر اور کسی کو کچھر غرض ہرایک کی ایک خاص مقد ارمقر رکر دی ہے۔ الباری کی ایک خاص مقد ارمقر رکر دی ہے۔ الباری میں اصل کے اور بلاکسی خلل کے بیدا کرنے والا۔ المصصور میں طرح طرح کی صورتی میں بنانے والا کہ ہر صورت و وسری صورت سے جدا اور ممتازے۔ انسم لیک باوشاہ تھے تی اپنی تدبیرا ور تصرف

مِی مختارِ مطلق ۔ العصق من اور برحق ۔اس کی خدائی اور شہنشائی حق ہے اور حقیقی ہے۔ اس کے سواسب غیر حقیقی اور يَجْ ب-السَّلامُ " قنول اور ميبول سمالم اورسلامتى كاعطاكرنے والا۔ المؤمن المحلوق كو آفول سامن دینے والا اور امن کے سامان پیدا کرنے والا۔ انکھنیمٹ 'ہرچیز کا تکہبان۔ انغزیُز' عزت والا اور غلبہ والا۔ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کرسکتا اور نہ کوئی اس پر غلبہ یا سکتا ہے۔اڈ جسبًا رُ ' جبرا ورقبروالا۔ٹوٹے ہوئے کا جوڑنے والا اور عجزے ہوئے کا درست کرنے والا۔ اڈٹمنٹکٹبز' انتہائی بلنداور برتز'جس کےسامنےسب حقیر ہیں۔الڈ مُنےمن' نہا یت رحم والا۔ انسرؓ حِییمٌ ' بڑامہر بان۔ انسلَطیُفٹ ' باریک بین یعنی ایس تنفی اور باریک چیز وں کا اوارک کرنے والاجہاں نگا ہیں نہیں پہنچ سکتیں۔ بروالطف وکرم کرنے والابھی ہے۔ انسے خبیسر ' برزا آگا ہ اور باخبر ہے۔ وہ ہر چیز کی حقیقت کو جانتا ہے۔ ہر چیز کی اس کوخبر ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی چیز موجود ہوا وراللہ کواس کی خبر نہ ہو۔ السیب میڈیٹ سب كي سننے والا \_ الْبَصِيدُ "سب مجود كيمنے والا \_ الْعَلِيدَ من بهت جائے والا \_ جس سے كوئى چيز مخفی نہيں ہوسكتی \_ اس كاعلم تمام كائنات كے ظاہراور باطن كومجيط ہے۔ انسے خانے م، بہت عظمت والا۔ انسسان بر ااجھاسلوك كرنے والا۔ انسمَتعَالَ بهت بلند - انسجليْن بزرگ قدر - انسجَمِيْنُ بهت جمال والا - انهج من بنا بنات خودزنده اور قائم بالذات جس كي ذات قائم ہو' جس كي حيات كوّبهي زوال نہيں۔ انہ قينيو مُ ' كا مُنات عالم كي ذات وصفات كا قائم ركھنے والا اور تقاہنے والا ۔ انسفال و 'قدرت والا۔ اے اپنے کام میں کسی آلہ کی بھی ضرورت نہیں اور وہ بخز اور لا جارگی سے یاک اور منزہ ہے۔ انقاهی علیہ والا۔ افعلے میں بہت بلندو برتر کہ اس سے او پرکسی کا مرجبہیں۔ انگے کئیم بزی حکمتوں والا۔اس کا کوئی کام حکمت ہے خالی نہیں اور وہ ہر چیز کی تصلحتوں ہے واقف ہے۔ انسقسر نیب' بہت قریب۔ الْمُجِينِبُ وعاوَل كَاقِيول كَريْخِ والااور بندول كي يكار كاجواب دينے والا۔ الْغَنِيم " بروا بے نياز اور بے پرواہ۔ ا ہے گئی کی حاجت نہیں اور کوئی بھی اُس ہے مستغنی نہیں۔الْبِ ﷺ بغیر غرض کے اور بغیرعوض کے خوب دینے والا۔ بندہ بھی کچھ بخشش کرتا ہے مگراس کی بخشش ناقص اور ناتمام ہے کیونکہ بندہ کسی کو پچھرو یہے۔ بیبیہ وے سکتا ہے مگرصحت اور عا فیت نہیں دے سکتا جبکہ اللہ تعالی کی بخشش میں سب پھھ ہی داخل ہے۔الکو ڈوڈ بڑامحبت کرنے والا ۔ یعنی بندوں کی خوب رعایت کرنے والا اوران پرخوب انعام کرنے والا۔ الشُّنگُورٌ ، بہت قدروان۔ المضاجعة ، بزی بزرگی والا بزرگ مطلق۔ انسو اجین منی اور بے پرواہ کہ کس چیز میں کسی کامختاج نہیں یا بیمعنی کہا پی مراد کو پانے والا جو جا ہتا ہے و بن ہوتا ہے۔ الْھَ الیے ''' کارسازاور ہالک اور تمام کاموں کامتولی اور منظم۔ الدِّ اللّیف 'راوراست پر لانے والا۔ الْتَعْفُقُ بهت معاف كرنے والا۔ الْعُفُو رُ بهت يَخْتُ والا۔ الْحَلِيمُ براى برد بار-اى ليے علانيه نافر مانى بھي اس کو بحرمین کی فوری سزایرآ ماوه نہیں کرتی اور گنا ہوں کی وجہ ہے وہ رزق بھی نہیں روکتا۔ افسیکے ریسے میں بان۔ التَّوَّ ابُ تَوبة قُول كرنے والا۔ الرَّبُ بروردگار۔ الْمجینیکُ برابزرگ۔وواپی ذات اور صفات اور افعال میں بزرگ ہے۔ الْوَبِہِ من مدد گاراور دوست رکھنے والا تعنی اہل ایمان کامحتِ اور ناصر۔ الشبھنیڈ ' حاضرونا ظراور

ظاہر و باطن برمطلع اور بعض کہتے ہیں کہ امور ظاہرہ کے جاننے والے کوشہید کہتے ہیں اورمطلق جاننے والے کوعلیم کہتے بیں۔ انسمبنین وباطل کوجدا جدا کرنے والا۔ انبئر هان ولیل۔ انرو شف برای مہربان جس کی رحت كى غايت اورانتها نبيس - الرّ حيهُ ب بصرمبربان - المُمنِدي . ميلى بار بيداكرنے والا اور عدم سے وجود میں لانے والا۔ انتہ بینٹ ووبارہ پیدا کرنے والا۔ پہلی باریھی اُس نے پیدا کیااور قیامت کے دن بھی وہی دوبارہ پیدا کرے گااورمعدو مات کودوبارہ ہستی کالباس بہنائے گا۔ انساعی مر دوں کوزندہ کر کے قبروں ہے اُٹھانے والا اور سوتے ہوؤں کو جگانے والا۔ <u>انے اریٹ</u> تمام موجودات کے فنا ہوجانے کے بعد موجودر ہے والا۔سب کا وارث اور ما لک جب ساراعالم ننا کے گھاٹ اتار دیا جائے گا تو وہ خود ہی قرمائے گا ﴿لِمَنِ الْمُلْکُ الْمُومَ ﴾ '' آج کے دن کس کی بادشای ہے؟''اورخود ہی جواب دے گا۔ ﴿لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّادِ" ''ایک قباراللّٰہ کُ''۔ اِنْقُوی ﷺ بہت زورآ ور۔ الشَّديُّكُ عنت السنَّسارُ النَّافِعُ في ضرريبيجان والا فقع يبيجان والا يعن نفع اورضررسب اس كم باته من ہے۔ خیراورشراور نفع وضررسب اس کی طرف ہے ہے۔ الْبَاقِی ' ہمیشہ باتی رہنے والا یعنی دائم الوجود جس کوہمی خنا نہیں اور اس کے وجود کی کوئی انتہا نہیں ۔اللہ تعالی واجب الوجود ہے۔ ماضی کے اعتبار سے وہ قدیم ہے اورمستقبل کے لحاظ ہے وہ باتی ہے۔ورنداس کی ذات کے لحاظ ہے وہاں نہ ماضی ہےاور نہ مستقبل ہےاوروہ بذات خود باتی ہے۔ الُو اقِي ' بِحانے والا۔ انْحُافِضُ انرَّ افع سے کرنے والا اور بلند کرنے والا۔ وہ جس کوچاہے بست کرے ا اورجس کوجا ہے بلند کرے۔ انقابض ' شکّی کرنے والا۔ اکْبَامِیسط ' فراخی کرنے والا یعنی حسی اورمعنوی رزق کی شکّی اور فراخی سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ کسی پررزق کوفراخ کیااور کسی پرتنگ کیا۔ انسف جزئے انکمڈن لُ عزت ویے والا اور ذلت دینے والا۔ وہ جس کو جا ہے عزت دیاور جس کو جا ہے ذلت دے۔ انٹ منقصہ طے عدل وانساف قائم کرنے والا۔ السیر راق بہت بزاروزی دینے والا اورروزی کا پیدا کرنے والا۔رزق اورمرز وق سب اس کی مخلوق ہے۔ رُو الْمُقُوَّةِ وَ وَقِهِ وَالا - الْمُعَتِينِ وَ شَديدِ قَوْت والاجس مين ضعف اضمحلال اور كمزوري كاامكان نهيس اوراس كي توت میں کوئی اس کامقابل اورشر یک تبین ۔ انسقائنے، ہیشہ قائم رہنے والا۔ اللَّائم، برقرار۔ انسحافظ، بیانے والا۔ الْوَ كنيلُ كارسازيعنى جس كى طرف دوہرے اپنا كام سير دكر ديں وہى بندوں كا كام بنانے والا ہے۔ الْفاطِير ' پيدا كرنے والا۔ السّاجعُ ' سننے والا۔ الْمُغطِي ' ' عطا كرنے والا۔ الْمُخصِي ' ' زندگي دينے والا۔ المُمْمِيْتُ موت دين والار المُمانِعُ ووك دين ظاہروباطن پرمطلع اوربعض كہتے بيں كدامورظامره كے جانتے والے کوشہید کہتے ہیں اورمطلق جاننے والے کوئلیم کہتے ہیں۔ انسے مٰبیٰٹ ' حق و باطل کوجدا جدا کرنے والا۔ الْبُرُهَانُ، وليل - السرَّوُّونُ، براى مبربان بس كى رحمت كى غايت اورانتها ينبيل - السرَّ جينم بعد مہربان۔ افتصنب علی مہلی بار پیدا کرنے والا اور عدے وجود میں لانے والا۔ افتصعیب و وہارہ پیدا کرتے والا۔ پہلی باربھی اُسی نے پیدا کیااور قیامت کے دن بھی وہی دوبارہ پیدا کر ہے گااورمعدو مات کو دوبارہ جستی کا لباس بہنائے

میں مختارِ مطلق۔ المصدق' ثابت اور برحق ۔اس کی خدائی اور شہنشائی حق ہے اور حقیق ہے ۔اس کے سواسب غیر حقیق اور ي كا السَّلامُ " أفق اور عيبول سے سالم اور سلامتى كاعطاكرنے والا۔ النَّموُّ جِنْ " مخلوق كو آفتوں سے امن وييخ والا اورامن كے سامان پيداكرنے والا \_الْهُ فِيُحِنُ مِرْجِيرُ كَا تَكْهِبان \_ (فَعَرْ يُرُّ ، عزت والا اورغلب والا \_ کوئی اس کامقابلہ نہیں کرسکتااور نہ کوئی اس پرغلبہ پاسکتا ہے۔<u>ائےجٹ ٹ</u>' جبراور قبر دالا۔ٹوٹے ہوئے کا جوڑنے والا اور گیڑے ہوئے کاورست کرنے والا۔ انسمتک تبرُ ' اعتبائی بلنداور برتز'جس کے سامنے سب حقیر ہیں ۔انسرٌ خصف نُے ' نہایت رحم والا۔ الرَّحِییمُ ، بڑامہر بان۔ اللَّطیفٹ اباریک بین یعنی ایسی تفی اور باریک چیزوں کا ادارک کرنے والا جہاں نگا ہیں نہیں پہنچ سکتیں۔ بڑالطف وکرم کرنے والابھی ہے۔ الْمحتبیشر ' بڑا آ گاہ اور باخبر ہے۔ وہ ہر چیز کی حقیقت کو جانتاہے۔ ہر چیزی اس کوخرہے۔ بیناممکن ہے کہ کوئی چیز موجود ہوا ورانٹد کواس کی خبر نہ ہو۔ السّمیٰ عُن سب بچھ ننے والا - الْبِسصِينِينُ مب يجهد كيمنے والا - الْسعَينِينُ بهت جانے والا - جس سے كوئى چيز مخفی نبيس ہوسكتی - اس كاعلم تمام كائنات كے ظاہرا ور باطن كومحيط ہے۔ انسفضليم بہت عظمت والا۔ البَانُ بڑاا چھاسلوك كرنے والا۔ انسمتعال ' بهت بلند- الْجَلِيُلُ بِزرگ قدر- الْجِهِينُ بهت جمال والا- الْحَهِيُّ بِهِ بندات حِس كَي ذ ات قائم ہو' جس کی حیات کو بھی ز وال نہیں ۔ <u>الْقیُّومُ '</u> کا مُنات عالم کی ذات وصفات کا قائم ریکنے والا اور تھا منے والا \_ الُهِ قَسَالِينُ وَقَدَرت والله است اسن كام ميس كس آله كي مجي ضرورت نبين اوروه بجز اورلا جارگ سے ياك اورمنز و ب\_ المقاهدُ علبه والا - الْغلبي على بهت بلندو برتر كهاس سے اوپركسى كامرت نهيں - انْحَتِكِيْمُ بيزى حكمتوں والا -اس كا كوئى كام حكمت سے خالی نہیں اور وہ ہر چیز کی مسلحوں سے واقف ہے۔ الْمقریب ' بہت قریب الْمُعَجیب ' دعا وُں کا قبول کرنے والا اور بندوں کی پکار کا جواب دینے والا۔ <u>انسٹ نے ''</u> بڑا بے نیاز اور بے پر وہ ہے۔اے کسی کی حاجت نہیں اور کوئی بھی اُس ہے مستغنیٰ نہیں ۔انسو ھے اب بغیر غرض کے اور بغیرعوش کے خوب دینے والا۔ بندہ بھی کیچھ بخشش کرتا ہے مگراس کی بخشش ناقص اور ناتمام ہے کیونکہ بندہ کسی کو پچھرو پیہ پبییدد ہے سکتا ہے مگرصحت اور عافیت نہیں دے سكتا جَبِداللّٰدتعالٰی کی بخشش میں سب کیجہ ہی داخل ہے۔ ا<u>ئے۔۔۔و کُو کُ</u> بڑا محبت کرنے والا یعنی بندوں کی خوب رعایت کرنے والا اوران پرخوب انعام کرنے والا۔ الشُّنگور' بہت قدروان۔ السَّماجين' بڑی بزرگ والا'بزرگ مطلق۔ انسو اجسٹ' غنی اور بے برواہ کہ کسی چیز میں کسی کامختاج نہیں یا پیمعنی کہ اپنی مرا دکو بانے والا جو حیا ہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ الْوَ الْبِهِ ﴿ ﴾ كارسازاور ما لك اورتمام كامول كامتولى اورمنظم \_ الرَّ اشِيدُ الْمِيانِ راه راست پرلانے والا \_ انسغفقُ بہت معاف کرنے والا۔ الْغَفُو رُ 'بہت بخشے والا۔ الْمُحلِيمُ 'بڑاہی بروبار۔ ای لیے علانے نافر مانی بھی اس کو بحرمین کی فوری سزایرآ ماوه نبیس کرتی اور گنامون کی وجہ ہے وہ رزق بھی نبیں روکتا۔ ا<u>لْسکس یُمُ '</u> بہت مہربان۔ الشَّوَّابُ توبہ قبول كرنے والا۔ انسرَّ بُ بروردگار۔ انسم جين نُ برابزرگ ۔وہ اپنی ذات اور صفات اورا فعال میں بزرگ ہے۔ انسونيه " ' مدد گاراور دوست رکھنے والا لیمن اہل ایمان کامحت اور ناصر۔ الشّهینی ' حاضرونا ظراور طاہر و باطن پرمطلع

اوربعض کہتے ہیں کہ امور ظاہرہ کے جاننے والے کوشہید کہتے ہیں اور مطلق جاننے والے کوئلیم کہتے ہیں۔ افسینیانی ' حق وباطل کوجدا جدا کرنے والا۔ اکبُرْ هَانِ ' وکیل۔ الرَّ وُفِ فِ ' براہی مہربان' جس کی رحمت کی غایت اور انتہاء نہیں۔ الرَّحیٰنم' بے صدم ہربان۔ انْمُیْدی نے المجلی بار پیدا کرنے والا اور عدے وجود میں لانے والا۔ انْمُعِیّلُ' د و بار دپیدا کرنے والا \_ پہلی بار بھی اُسی نے پیدا کیااور قیامت کے دن بھی وہی دو بار دپیدا کرے گااورمعدو مات کودوبار ہ ہستی کا لباس بیبنائے گا۔ الْبیساعیٹ ممر دول کوزندہ کر کے قبروں ہے اُٹھانے والا اورسوتے ہوؤں کو جگانے والا۔ انـــو ارث 'تمام موجودات کے فنا ہوجائے کے بعد موجودر ہے والا۔سب کا وارث اور مالک جب ساراعالم فنا کے گھا ہے اتار دیا جائے گا تو وہ خود ہی فرمائے گا ﴿لِمَنِ الْمُلُکُ الْيَوْمَ﴾ '' آج کے دن کس کی باوشاہی ہے؟''اورخود ہی جواب وے گا۔ ﴿ لِلْهِ الْوَاحِيدِ الْفَهَّادِ " \_'' ايک قهارالله کی''۔ انْے قوی '' بہت زورآ ور۔ الشَّب لِيْک' سخت۔ ِ انصَّان النَّافع ' ضرريبيجانے والا نفع بينجانے والا بعن نقع اورضررسب اس كے ہاتھ ميں ہے۔ خيراورشراور نفع وضرر سب اس کی طرف ہے ہے۔ النباقی ' ہمیشہ باتی رہنے والا ۔ بعنی دائم الوجود جس کوبھی فنا نہیں اوراس کے وجود کی کوئی انتہا نہیں۔اللہ تعالی واجب الوجود ہے۔ ماضی کے اعتبار ہے وہ قدیم ہے اور مستقبل کے لحاظ ہے وہ باقی ہے۔ور نہ اس کی ذات کے لحاظ ہے وہاں نہ ماضی ہے اور نہ ستقبل ہے اور وہ بنرات بخود باتی ہے۔ انسو اقبے ' بہجائے والا۔ انے خیاف من الرَّ افع ' پست کرتے والا اور بلند کرنے والا۔ وہ جس کو جاہے پست کرے اور جس کو جاہے بلند کرے۔ الْقابعين ' سَكَى كرنے والا ۔ الْبَ مبعظ فراخی كرنے والا \_ يعن حسى اور معنوى رزق كى تنگى اور فراخى سب اس كے ہاتھ ميس ہے۔ کسی پررزق کوفراخ کیااور کسی پرتک کیا۔ النصعیرُ انسفذِنُ عزت دینے والااور ذلت دینے والا۔وہ جس کو جا ہے جزت دے اور جس کو جا ہے ذلت دے۔ المُحقِّد طُن عدل وانساف قائم کرنے والا۔ الرَّرَّ اقَ 'بہت بزاروزی دینے والا اور روزی کا پیدا کرنے والا۔ رزق اور مرز وق سب اس کی مخلوق ہے۔ کو انْقُوَّ فِی قوّت والا۔ المتنین ' شدید قوّت والا جس میں ضعف اضمحلال اور کمزوری کا امکان نہیں اور اس کی قوت میں کوئی اس کا مقابل اور شریک نہیں ۔ الْقَائِمُ بيشة قائم رين والا - الدّائم برقرار - الْحافظ بيان والا - الْو كِيْلُ كارسازلِعِي جس كاطرف دوسرے اپنا کام سپر دکردیں وہی بندول کا کام بنانے والا ہے۔ انف احلین پیدا کرنے والا۔ البنساھع ' سننے والا۔ الْمُغطلي ﴿ يَ عطاكر فِي والا - الْمُحْدِي ﴿ ) وَثَدَّى وسين والا - الْمُحِيثُ موت دية والا - الْمَانِعُ ووك دینے والا اور بازر کھنے والا۔ جس چیز کووہ روک لے کوئی اس کود ہے ہیں سکتا۔ انہے اھِمع ' سب لوگوں کو جمع کرنے والا یعنی قیامت کے دن اور مرکب اشیاء میں تمام متفرق چیزوں کوجمع کرنے والا۔ انھاں کے "سیدھی راہ دکھانے اور بتائے والا کہ بیرا و سعادت ہے اور بیرا و شقاوت ہے اور سیدھی راہ پر چلانے والا بھی ہے۔ انگافیے 🐈 کفایت کرنے والا۔ الكبك بميشه برقرار - العالم والتعالم والا - الصّادق على النُّورُ ووبذات وونطام اورروش باوردوس ول کو ظاہر اور روشن کرنے والا ہے۔ توراس چیز کو کہتے ہیں کہ جوخود ظاہر ہوا ور دوسرے کو ظاہر کرتا ہو۔ آسان وزمین سب ظلمت عدم میں جھیے ہوئے تھے۔اللہ نے ان کوعدم کی ظلمت سے نکال کرنو رو جود عطا کیا۔جس سے سب ظاہر ہو گئے۔اس

فلاصة الراب به حقیق معنی میں اللہ پاک کا تام یعنی اسم ذات صرف ایک بی ہاوروہ ہے 'اللہ' البتاس کے صفاتی نام میں خور آن مجیداورا حادیث میں واروہ وئے ہیں انہی کوا ساء حتی کہا گیا ہے۔ شار حین حدیث اور علاء کا اس لا میں خور آن مجیداورا حادیث میں واروہ وئے ہیں انہی کوا ساء حتی کہا گیا ہے۔ شار حین تعداوئیں کے وفکہ تنج اور تلاش کی لوری تعداوئیں کے وفکہ تنج اور تلاش کے بعدا حاویث میں اس سے بہت زیادہ تعداول جاتی ہے اس لئے حضرت ابو ہر پرہ وضی التدعنہ کی اس حدیث کے بار سے بعدا حاویث میں اس سے بہت زیادہ تعداول جاتی ہے اس لئے حضرت ابو ہر پرہ وضی التدعنہ کی اس حدیث کے بار سیمی کہا گیا ہے کہ اس کا مطلب اور مدعا صرف یہ ہے کہ جو ہندہ اللہ تعالیٰ کے نناوے ناموں کو یاد کرے گا اور ان کی عمداشت کرے گا وہ جنت میں جائے گا یعن صرف نناوے ناموں کا احصاء کر لینے پر بندہ اس بثارت کا ستی جو جائے گا۔ صدیث پاک کے جملہ "مین احصاء سا دخیل المجند" کی تشریح میں علماء اور شار جین نے مختلف با تمیں کہی ہیں آیک مطلب اس کا ایہ بیان کیا گیا ہے کہ جو بندہ ان اساء البیہ ہے مطالب بحدی کر اور ان کی معرفت عاصل کر کے اللہ تعدلیٰ کی ان صفات پر یقین کرے گا جو بندہ ان اساء البیہ ہے مطالب بدیان کیا گیا ہے کہ جو بندہ ان اس سے صفات پر یقین کرے گا اور ان کے ذریع ہے اس سے دعا کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ وہ سرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو بندہ ان وی ناموں سے اللہ تعدلیٰ کو یاد کرے گا اور ان کے ذریع ہے اس سے دعا کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ امام بخاری نے "مین احصاء الفاظ بھی وارہ ہوئے ہیں اس لئے اس تشریح گور تیج دی گئی ہے۔

کی تشریح "مین حقصها" (جس نے ان کو یاد کیا ) ہے کی ہے بلکداس حدیث کی بعض روایات میں "مین حفضہ ہا" کی سے الله ظاہمی وارہ ہوئے ہیں اس لئے اس تشریح گور تیج دی گئی ہے۔

# ا ا: بَابُ دَعُوَةِ الْوَالِدِ وَ دَعُوَةِ الْمَظُلُوم

٣٨١٢: حدّ لنسا آبُوبَكُو ثَنَا عَبُدُ اللّه ابْنُ بُكُو السَّهُ مِيُ عَنُ آبِي عَنُ آبِي عَنُ آبِي عَنُ آبِي عَنُ آبِي عَنُ آبِي كَثِيْرِ عَنُ آبِي عَنُ آبِي كَثِيْرِ عَنُ آبِي كَثِيْرِ عَنُ آبِي حَمْ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَنَى الْبَيْ عَنُ آبِي هُورِيْرَة قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَنَى الْبَيْ عَنُ آبِي هُورِيْرَة قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَنَى اللّهُ عَلَيْتُ لَلْ اللّهُ عَلَيْكُ قَالُ وَسُولُ اللّهِ عَنَى اللّهُ عَلَيْكُ قَالُ وَسُولُ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُ قَالُ وَمُواتِ لِسُسَتَ حَالَ لَهُ لَلْ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

٣٨ ١٣: حدَّثنا مُحمَّدُ إِنْ يَحْيَى ثنا ابُو سَلَمة حَدَّثَنَا خَدُثَنَا ابُو سَلَمة حَدَّثَنَا الْمُ حَلَق سَلَمة حَدَّثَنَا اللهُ الْمُ حَلَق صَفِيَّة بِنْتِ خَسَابةُ الْمُنْةُ عَجُلانَ عَنْ أُمِّهَا أُمَّ حَلْص عَنْ صَفِيَّة بِنْتِ

### پاپ : والداورمظلوم کی زعا

۳۱ ۱۳ ۱۳ میل الله میلید و الله تعالی عند بیان کرت بیل که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا تین دعا کیں قبول ہوتی بین ان بیل کچھ شک نہیں۔(۱) مظلوم کی دعا (۲) مسافر کی دعا اور (۳) والدکی دعا اولا دے حق بیں۔

۳۸ ۲۳ : حضرت المّ تحکیم بنت و داع خزا عیه رضی الله تعالی عنها بیان فر ماتی ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله

جَرِيْدِ عَنْ أُمِّ حَكَيْمٍ بِنْتَ جَرِيْدِ عَنْ أُمَّ حَكِيْمٍ بِنْتِ وَ دَّاعِ ﴿ عَلَيْهِ وَمَلَّم كُو بِيه ارشا و قرما تَحْ سَا: والدكي وعا (الله ك المنحزاعية قالت سمغت رَسُولُ اللَّهِ عَلِينَ يَقُولُ دُعَاءُ الُوالِدِ يُفْضِيُ إِلَى الْحِجَابِ. "

#### ٢ ١: بَابُ كُرَاهِيَةِ الْإِعْتِدَاءِ فِي الدُّعَاءِ

٣٨٦٣: حَدَّثُنا أَبُوْ بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَة لَنَا عَقَالُ ثَنَا حَمَّاهُ بُنَّ سلمة انْسَأْنَا م فِيلًا الْجَرِيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَعَامَة أَنَّ عَبُدُ اللُّه بْنُ مُغَفَّلِ سَمِع ابْنَهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ ابْنِي اسْأَلُكَ الْقَصْرَ الْآئِيسَ عَنْ يَعِينُ الْعَبِيَّةِ إذا دَخَلْتُهَا فَقَالَ اي بُنَيَّ سَل اللُّهُ الْحَنَّةِ وَعُذَّبِهِ مِنَ النَّارِ فَاتِّي سَمِعَتُ رِسُولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيَكُونُ قَوْمٌ يَعُتَدُونَ فِي الدُّغاء.

#### ٣ ا : بَابُ رَفَعِ الْيَدَينِ فِي الدُّعَاءِ

٣٨٦٥: حَدِثنا أَبُوْ بِشُرِ بَكُرُ بُنُ حَلَفٍ ثَمَا ابُنُ أَبِي عَدِي عَنْ جِعْفَرِ بُنِ مَيْسُمُونَ عَنُ ابِي عُثَمَانَ عَنْ سَلُمَانَ عَنِ النِّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ رَبُّكُمُ حَيٌّ كُويُمٌ يَسْتَحِيىُ مِنْ عَبُدِهِ أَنْ يَرُفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ فَيَرُدُهُمَا صِفُرًا ﴿ أَوُ قَال) حانبتين

٣٨٦٢: حدَّثُفَ مُحمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ ثَفَا عَائِذُ بُنُ حَبِيْبٍ عَنُ صَالِحٍ بُنِ حَسَّانَ عَنُ مُحَمَّدٍ بُنِ كَعْبِ الْقُرَظِيَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْكُ ۚ إِذَا دَعَوْتُ اللَّهِ فَاذَعُ بِسُطُوْرِ كُفِّيْكُ وَ لَا تَدُعُ بِطُهُوْرِهِمَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحُ بهما و جُهِک .

قاص) مجاب تک پہنچ جاتی ہے۔ ( یعنی قبول ہوتی

#### ولياب : وُ عامين صدي بروهنامنع ہے

۳۸ ۲۳ :حضرت عبدالله بن مغفل نے اینے صاحبز اوے كويدوعا ما لَكُت سنا: ''اب الله! من آب س ما تكما ہوں سفید محال جنت کے دائیں حصہ میں جب میں جنت میں داخل ہوں۔'' تو فرمایا: بیارے بینے! اللہ ے جنت مانگوا ور دوزخ ہے اللہ کی پتاہ مانگو (اوربس) كيونكه مين نے رسول الله عليہ كو بيفر ماتے سنا عنقريب کچھ لوگ وعا میں حد ہے بڑھنا شروع کر دیں گے۔

#### بيأب : وعامين باتحداثها نا

۳۸۷۵: حضرت سلمان کے روایت ہے کہ نبی سیالتے نے فر مایا: تمہارا پر ور دگار بہت با حیاءا ورکریم (معزز و مہر بان اور جواد و فیاض ) ہے۔اسے اس ہات سے حیاہ آتی ہے کہ اُسکا بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے پھروہ اسکے ہاتھ خالی اور نا کا م لوٹا دے۔ ٣٨٦٦: حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں كه رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا و فرمایا: جب تم الله سے وعا ما تگوتو اپنی ہتھیلیاں او پر رکھو اور ہاتھوں کی پشت او پر

مت رکھو اور جب فارغ ہو جاؤ تو دونوں ہاتھ اپنے

تخلاصیة الراب مهر دعامی باتھ اٹھا نا اور آخرت میں ہاتھ منھ پر پھیرنارسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے قریب بتو اتر ٹا ہت ہے۔امام نو وی نے شرح مہذب میں قریبا تمیں حدیثیں اس کے متعلق کیجا کر دی ہیں اور تفصیل ہے ان حضرات کی غلط نہی کی حقیقت واضح کی ہے جن کو حصرت انس رضی اللہ عنہ کی لیک روایت سے غلط نہی ہوئی اور انہوں نے دعا میں ہاتھ انھانے کا انکار کر دیا ہے۔

# ٣ ا : بَابُ مَا يَدُعُوا بِهِ الرَّجُلُ إِذَا اَصْبَحَ وَ إِذَا اَمُسْى

قال فرأى رجل رسول الله سيالية في عنك كذا النائم فقال يا رسول الله إنَّ آبا عيَّاشٍ يروى عنك كذا و كذا فقال صدق ابُوْ عيَّاشٍ.

٣٨١٨: حدد ثنا يعقوب ابن خميد بن كاسب ثنا عبد المعزيز بن ابئ حازم عن شهيل عن ابيه عن آبي هريرة العريز بن ابي حازم عن شهيل عن ابيه عن آبي هريرة قال قال رسول الله عليه الما أصبختم فقولوا اللهم بك اضبختا وبك نموت و اذا اضبختا وبك نخى وبك نموت و اذا المسيئة فقولوا اللهمة بك المسيئة وبك أصبختا و بك نخى وبك أصبختا و بك نخى وبك المسيئة وبك أصبختا و بك نخى وبك المصيرة.

# باب : صبح وشام کی دُ عا

٣٨٦٧: حضرت ابوعياشٌ فرمات بين كدرسول الله عَلَيْكُ فَي مَا مِا : جوميح كوفت بدوعا ما عَلَى ألا الله الا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ ... تو أحده لا شريك ... اولا دمیں سے ایک غلام آزاد کرنے کے برابراً جریل گا اور اس کی وس خطا کمیں معاف کر دی جا تمیں گی اور وہ شام تک شیطان ہے محفوظ رہے گا اور شام کو یہی کلمات پڑھے تو صبح تک ایسا ہی رہے گا۔ راوی کہتے بین: ایک مرد کو خواب میں رسول اللہ علیہ کی زیارت ہوئی تو انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ابوعیاش آ ہے" کی طرف منسوب کر کے بیا ہے حدیث بیان کرتے ہیں ۔فر مایا: ابوعیاش نے بچے کہا۔ ٣٨٦٨ : حضرت ابو ہر رہے اُ فر ماتے ہیں كه رسول اللہ آ نے فرمایا صبح کویہ دعایر ها کرو: ''اے اللہ! ہم نے صرف آپ کی وجہ ہے (قدرت سے ) صبح کی اور آپ ی کی قدرت ہے شام کی اور آپ بی کی خاطر جئیں گے اور آپ ہی کی خاطر جان دیں گے اور شام ہوتو مجھی بہی ؤ عا ما نگا کرو۔

۳۸ ۲۹ تین کو میں کہ میں کے میں کہ میں نے سیدنا عثمان کو میہ فرماتے سنا کہ میں نے رسول اللہ کو میں نے رسول اللہ کو میہ فرماتے سنا کہ میں نے رسول اللہ کو میہ فرماتے سنا: جو بندہ بھی ہر روز صبح اور ہرشام کو میہ کلمات کیے: بسم اللہ ....العلیم مین بار۔ مینہیں ہوسکتا کلمات کے: بسم اللہ ....العلیم مین بار۔ مینہیں ہوسکتا کہ اسے کوئی ضرر بہنچ ۔راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابان کو فالج تھا۔ ایک شخص اُن کی طرف ( تعجب سے )

قبال و كَانَ أَبَانُ قَدْ أَصَابَهُ طَرَقٌ مِنَ الْفَالِحِ فَجْعِلِ الرَّجُلِّ يَنُظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ أَبَانٌ مَا تَنُظُرُ إِلَى.

أَمَّا إِنَّ الْحَدِيْثَ كَمَا قَدْحَدُثُتُكَ وَلَكِيِّي لَمُ أَقُلُهُ يُوْمَئِذِ لِيُمْضِي اللَّهُ عَلَىَّ قَدَرَهُ.

٣٨٤٠: حددَّثَنا ابُوْ بَكُرِبُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ تنا مسْعَرٌ حدَّثْنَا أَبُو عَقِيل عَنْ سَابِقِ عَنْ ابي سلَّام خادم النِّبِي عَلِيُّ عِن النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسَلِم أَوُ انْسَانَ أَوْ عَبُدٍ يَقُولُ حِيْنَ يُمْسِي وَ حِيْنَ يُطِيحُ رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبُّ إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُوْضِيَهُ يُومَ

١ ١٨٠٠: حدَّثنا علِيُّ بُنُ مُحمِّدِ الطَّنافِسِيُّ ثنا وكِيْعٌ ثنا عُسادةً بُنُ مُسْلِم ثُنَا جُبِيْرُ بُنُ ابِي سُلَيْمَانَ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطُعِم قِبَال سَمِعُتُ ابُنَ عُمَرَ يَقُولُ لَم يَكُنُ وَسُولُ اللُّه عَلَيْكُ يَدَع هُ وُلاء الدُّعُواتِ حِيْنَ يُمُسِي وَ حِيْنَ يُنصِبِحُ اللَّهِمَّ انَّيُّ السِّنالُكَ الْعَفُو وَالْعَافِيةِ فِي الدُّنَّيَا والاخرة اللَّهُمَّ اسْنالُك الْعَفُو والْعَافِية فِي دِيْنِي و دُنْيَاي و الحبليي و ضالبي اللَّهُمَّ استُرْعَوْدَاتِي وَ آمِنُ دَوُعَاتِي وَ اخفظني مِنْ بيْن يدى و مِنْ حَلْفِي و عَنْ يميني و عَنْ شماليي و مِنْ فَوْقِي و أَعُوذُبِكَ أَنَّ أَغْتَالَ مِنْ تُحْتِينَ .

و قال وكيّع يغنِيُ الْحَسْف.

٣٨٧٢: حددُثْت على بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا إِبُرَاهِيْمُ بُنُ عُيَيْنَةَ ثَنَا الْولِيْدُ ابْنُ تَعْلَبُهُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُن بُرَيْدَةُ عَنْ ابِيُهِ قَالَ قَالَ صَـلَى اللهُ عَـلَيْـهِ وَسُلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا اللُّهُمَّ انْسَتَ رَبِّي لَا إِلَـٰهُ إِلَّا ٱنْتُ خَلَقُتَنِي وَ ٱنَّا عَبُدُكَ وَ ﴿ أنا غلى عهٰدِك وَ وعُدِكَ ما اسْتَطَعْتُ أَعُودُ بكَ مِنْ ﴿ وعده يريقدرِ استطاعت قائم بول ـ مِن فَ جوكام كيه استك شر ما صنغت أبُو ءُ بنِعُمَتِكَ وَ أَبُو ءُ بِذَنْهِي فَاغْفِرُ لِي شرے مِن آپ كَي پناه جا ہتا ہوں۔ آپ كے انعامات كا

و یکھنے لگا تو حضرت ابان نے اس سے کہا: و کیھتے کیا ہو۔ حدیث ایسے ہی ہے جیسے میں نے بیان کی کیکن ایک روز میں پڑھند سکا (بھول گیا) تا کہ اللہ تعالیٰ اپنی آئل تقتر مرجھ پر جاری فر مادیں۔

• ۲۸۷ : رسول اللُّه کے خاوم حضرت ابوسلام رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ نبی سیسے نے فرمایا: جو بھی مسلمان یاانسان یا بنده ( راوی کولفظ میں شک ہے کہ کیا فرمایا تھا ) صبح ' شام بیکلمات کیے درصیت باللّٰہ دِبّاً…. تو الله تعالیٰ أے روزِ قیامت ضرور راضی اور خوش فرمائمیں گے۔

ا ۲۸۷ : حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنما بيان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح ' شام ہے۔ دعائمیں نہیں جھوڑا کرتے تھے ۔ (یعنی ضرور ما تکتے شيخ): ((اللُّهُمُّ استُرُعُوراتِي و آمن رؤعاتِي و احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يدي و من حَلْفِي و عن يَمِيْنِي و عنْ شمَاليي و من فوقيي و اغوذبك أن اغتال من تختِی.))

ولی نے کہا کہ آخری جملہ میں وضنے سے یناه مانتمی به

٣٨٧٣: حصرت بريدةٌ فرمات بين كدرسول الله فرمايا: (سيد الاستغفار) اے اللہ! آپ ميرے پروردگار ميں۔ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ آپ نے مجھے بیدا فرمایا۔ میں آ پ کا بندہ ہوں۔ میں آ پ کے عہد (عبدالست) اور

فَانَّهُ لا يَغُفُرُ الذُّنُوِّبِ الَّهِ أَنْتَ .

لَيُلتِهِ فَمَاتَ فِي ذَالِكَ الْيَوُمِ أَوْ تِلْكَ اللَّيْلةِ دَخلِ الْجَنَّةَ ا ان شاءَ اللَّهُ تَعالَى.

قائل اورمعترف ہوں اورائے گناہوں کا اقراری۔ اسلے فَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ قَالُهَا فِي يَوْمِهِ وَ مِيرِي بَخْشَقُ قَرِما وَيَجِحَ كُدُّكنا بُولَ كُوصِرف آب بى بَخْشَة میں۔جو ہندہ بیکلمات دن یارات میں *کیے پھر*ای دن یارات كوأب موت آجائ تووه ان شاء الله جنت ميں داخل بوگا۔

خلاصیة الیاب 🖈 🛪 ہرآ دمی کے لئے رات کے بعد صبح ہوتی ہے اور دن ختم ہونے پر شام آتی ہے گویا برصبح اور ہر شام زندگی کی ایک منزل طے ہوکراگل منزل شروع ہوجاتی ہے رسول الله سلی القد علیہ وسلم نے اپنے ارشادات اور اپنے عملی تمونہ ے امت کو ہدایت فرمائی کہ وہ ہرفیج وشام اللہ تعالی کے ساتھ اپنے تعلق کو تا ز ووسٹھکم کرے۔اس کی نعبتوں کاشکرا واکرے ا ہے قصور وں کے اعتراف کے ساتھ معانی مانگے اور سائل اور بھاکاری بن کررب کریم سے مناسب وقت د عائمیں کر ہے۔

چاپ : سونے کے لیے بستریرآ ئے تو کیاؤ عا ما تککے ؟

۵ ا : بَابُ مَا يَدُعُوا بِهِ إِذَا اوْي إلى فِرَاشِه

٣٨٢٣ : حفرت ابو ہريرة سے روايت ہے كه نبي علی جب سونے کے لیے بستریر آئے تو یہ دعا مانگا کرتے:'' اے اللہ! آسانوں اور زمین کے رت! اور ہر چیز کے رب! دانے اور منطلی کو چیرنے والے (أ گانے والے) تورات انجیل اور قرآن عظیم کو نازل فرمانے والے۔ میں ہر جانور کی برائی ہے آپ ک پناہ میں آتا ہوں کہ جس کی چیشانی آپ کے قبضہ میں ہے۔آپ اوّل ہیں'آپ سے پہلے کوئی چیز نہھی اورآپ ہی آخر ہیں'آپ کے بعد کھے ہیں۔آپ ہی ظاہر ہیں آپ ہے او پر کوئی چیز نہیں اور آپ ہی باطن

٣٨٤٣: حدَّثُنا مُحمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْملكِ بُن ابي الشوارب ثنا عَبُدُ الْعَزِيْرِ بْنُ الْمُخْتَارِ ثِنَا سُهِيلٌ عَنَ ابِيْهِ عَنْ ابِي هُويُوة وضى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَم انَّهُ كَان يَقُولُ إِذَا اوَى الى فراشه اللَّهُمْ ربُّ الشموت والأرض و ربّ كُلّ شيء فالق الحبّ والنّوى مُنْزِلُ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرَّانُ الْعَظَيْمِ اعْوَدْبِكَ مِنْ شرَ كُل دَآبَةِ انْتَ آخِذُ بِناصِيتِها انْتَ الاوْلُ فَلَيْسَ قَبُلك شيءٌ و انْتَ الأَخِرُ فَلَيْس بَعُدك شيءٌ و أَنْتَ النظَّاهِرُ فَلَيْسِ فَوَقَكِ شَيَّةً وَ أَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسِ دُونَكَ شَيْءٌ اقْضِ عَنِي الدِّينَ وَاغْنِنِي مِن الْفَقْرِ.

۳۸۷۳: حضرت ابو ہر رہے ہی روایت ہے کہ رسول الله كن فرمايا: جب تم ميں ہے كوئى اينے بسترير ليننے كا ارادہ کرے تو اینے ازار کا کنارہ کھول لے اور اس ے اپنا بستر مجھاڑ لے۔ اسلئے کہ اُ ہے معلوم نہیں کہ اس

جیں کہ آ ب سے زیادہ پوشیدہ کو کی چیز نہیں۔ میری طرف سے قرض ادا کردیجئے اور مجھے مفلس سے غنی کر دیجئے ۔ ٣٨٧٣: حَدُّلْتِ الْيُو بَكُو ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمِيْرِ عَنْ عُبِيدٍ اللَّه عن سعيد بُنِ ابِي سَعِيْدِ عَنْ ابِي هُرِيْرةَ رَضِي اللهُ تُعالَى عَنُهُ انَّ رِسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَرَادَاْحَدُكُمُ انْ يُضَطِّحِع عَلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنُزع دَاحَلَةَ إِزَارِهِ

ثُمَّ الْيَشُفُّصُ بِهَا فِرَاشَهُ فَانَهُ لَا يَدْرِئُ مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ لَيَضَطَحِعُ عَلَى شِهِهِ الْآيُمَنِ ثُمَّ اليقُلُ رَبِّ بِكَ وَضَعَتُ خَنْبِي وَ بِكَ اَفَعُهُ فَإِنْ السَّكْتَ نَفْسِي فَارْحَمُهَا وَ إِنْ جَنْبِي وَ بِكَ اَفَعُهُ فَإِنْ السَّكْتَ نَفْسِي فَارْحَمُهَا وَ إِنْ جَنْبِي وَ بِكَ اَفَعُهُ فَإِنْ السَّكْتَ نَفْسِي فَارْحَمُهَا وَ إِنْ أَسْكُتَ نَفْسِي فَارْحَمُهَا وَ إِنْ أَسْكُتَ نَفْسِي فَارْحَمُهَا وَ إِنْ أَرْسَلْتُهَا فَاحْفَظُهَا بِمَا حَفِظُتُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ.

ی کے اَمریبے میں اُٹھوں گا۔ اگر آپ میری جان روک لیں تو اس پر رحمت فر مائیں اور اگر چھو بیدار ہوں ) تو اس کی ایسے بی تفاظت فر مایئے جیسے آپ اینے نیک بندوں کی حفاظت فر ماتے ہیں۔

٣٨٤٥ حدَّقَنَا آبُو بَكُو ثَنَا يُؤنُسُ بِنُ مُحمَدِ وسعِيدُ بِنُ شَعْدِ مِنْ مُحمَدِ وسعِيدُ بِنُ شَعْدِ عَنُ عُقَيْلِ عِنِ ابْنِ شِهَابِ شَرْحِبِيلُ آنُبَانَا اللَّيْتُ بِنُ سعْدٍ عَنُ عُقَيْلِ عِنِ ابْنِ شِهَابِ النَّ عُرُوةَ ابْنِ الزُّبِيرِ آخَبُوهُ عَنْ عَائِشَةَ آنَ النَّبِي عَلَيْكَ كَانَ الذَا اخَدَ مُطْعِجِعه تَفْتُ فِي يَدِيدٍ وقرأ بِالمُعَوِّذَتِينِ و اللهُ عَوْذَتِينِ و مُسلِح عِما حسدة.

ابنى استخاق عن البرآء بن عاذب ان النبى صلى الله عليه ابنى استخاق عن البرآء بن عاذب ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لمرجل إذا اخذت مضجعك اؤ اويت إلى فراشك فقل المرجل اذا اخذت مضجعك اؤ اويت إلى فراشك فقل اللهم السلمت وجهنى اللك والمجات ظهرى إليك وألجات طهرى إليك و قبوضت المرى إليك رغبة و رهبة اللك لا ملجا و لا منجا منك الا اليك لا ملجا و لا منجا منك الإليك المنت و الذي الزلت و منجا من المنت المرى المنت من للها من المرى المنت على المنت على المنت عيراً المنت عيراً المنت عيراً المنت عيراً المنت عيراً المنت على المنت عيراً المنت عيرا

٣٨٤٤ حدّ السَّرَائِيلُ مُن مُحَمَّدٍ فَنَا وَكِيْعٌ عَنْ السَّرَائِيلُ عَنْ السَّرَ عَنْ السَّرَائِيلُ وَسَلَمَ كَانَ إِذَا أَوْى عَنْ أَلْ السَّرِي فَا السَّرِي صَلَّى الشَّرُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ إِذَا أَوْى السَّرَائِيلُ فَي السَّرَائِيلُ وَسَلَمَ كَانَ إِذَا أَوْى السَّرَائِيلُ فَي السَّرَائِيلُ وَسَلَمَ كَانَ إِذَا أَوْى السَّرَائِيلُ وَسَلَمُ كَانَ إِذَا أَوْى السَّرَائِيلُ فَي السَّرَائِيلُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْكُ وَالسَّالِ وَالسَّالِ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالسَّالِ اللَّهُ وَالسَّالُ وَالسَّلُولُ وَالسَّالُ وَالسَّالُ وَالسَّالُ وَالْعَالَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالسَّلُ وَالسَّالُ وَالسَّالُ وَالسَّالِي فِي وَالسَّالُ وَالسَّالُ وَالسَّالُ وَالسَّالُ وَاللَّهُ وَالْعَلَى وَالسَّالُ وَالسَّلُ وَالسَّالُ وَالْمُعَلَى وَالسَّالُ وَالسَّالُ وَالْمُعَلِيلُ وَالسَالُ وَالسَّالُ وَالْمُعَلِيلُ وَالسَّالُ وَالْمُعَلَى وَالْمُعَلَى وَالْمُعَلَى وَالْمُعَلَى وَالْمُعَلَى وَالْمُعَلِيلُ وَالْمُعَلَى وَالْمُعَلِيلُ وَالْمُعَلَى وَالْمُعَلَى وَالْمُعَلَى وَالْمُعَلَى وَالْمُعَلَى وَالْمُسَلِي وَالْمُعَلِيلُ وَالْمُعَلِيلُ الْمُعْلِيلُ وَالْمُعَلِيلُ وَالْمُعَلِيلُ وَالْمُعَلِيلُ وَالْمُعَلِيلُ وَالْمُعَلِيلُ وَالْمُعِلَى الْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُولُ وَالْمُعِلِيلُولُ وَالْمُعِلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعِلِيلُولُ وَالْمُعِلِيلُولُ وَالْمُعِلِيلُولُ وَالْمُعِلِيلُولُ وَالْمُعِلِيلُولُ وَالْمُعِلِيلُولُ وَلْمُ وَالْمُعِلِيلُ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلِيلُولُ وَالْمُعَلِيلُ وَالْمُعِلِيلُولُ وَالْمُعُلِيلُولُ وَالْمُعُلِيلُولُ وَالْمُعِلِيلُولُ وَالْمُعِلِيلُولُ وَالْمُعِلِيلُولُ وَالْمُعَلِيلُ وَالْمُعِلِيلُولُ وَالْمُعِلِيلُولُ وَالْمُعَلِيلُولُ وَالْمُعِلِيلُولُ وَالْمُعَلِيلُ وَالْمُعِلِيلُولُ وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى و

کے بیچھے بستر پر کیا کہھ آیا (کوئی موذی چیز بی آسکتی ہے) پھر دائیں کروٹ پر لیٹ جائے۔ پھر یہ دعا پڑھے: رَبِّ بِک وَضَعَتْ جَنْبِیٰ ''اے اللہ! آپ بی کے بھروسہ پر میں نے اپنی کروٹ رکھی (لیٹا) اور آپ لیس تو اس بر رحمت فر مائیں اور اگر چھوڑ ویں (اور میں لیس تو اس بر رحمت فر مائیں اور اگر چھوڑ ویں (اور میں

۳۸۷۵ المؤمنین سیّدہ عائشہ صدیقه رضی الله تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم جب اپنے بستر پرتشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں میں پھو تکتے اور معوذ تمین پڑھتے اور دونوں ہاتھ پورے جسم پر پھیر

۳۸۷۱: حفرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ نی علی ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک اللہ! جب تم سونے کے لیے ایک بستر پر آ و تو یہ دعا پڑھا کرو: ''اے اللہ! میں نے اپنا چہرہ آ پ کے لیے جھکا دیا اور اپنی پشت آ پ کے مہارے پر رکھی اور اپنا معاملہ آ پ کے سپر دکر دیا۔ آ پ کی طرف رغبت ہے اور آ پ بی کے خوف ہے کوئی ٹھکا نہیں اور کوئی پناہ نہیں آ پ ہے مگر آ پ بی کا ڈر ہے۔ میں آ پ کی کتاب پرائیان لایا جو آ پ نے اتاری اور آ پ کے نی کی کتاب پرائیان لایا جو آ پ نے اتاری اور آ پ کے نی کی کتاب پرائیان لایا جو آ پ نے بھیجا۔ اگر تم ای رات پر (ائیان لایا) جنہیں آ پ نے بھیجا۔ اگر تم ای رات میں مر گئو تہاری موت فطرت (دین حق) پرآئی اور میں آ گرتم نے تو تہاری موت فطرت (دین حق) پرآئی اور میں کرتم کی تو تہیں بہت بھلائی حاصل ہوئی۔

۳۸۷۷: حضرت عبدالله بن مسعودٌ سے روایت ہے کہ ایک حضرت عبدالله بن مسعودٌ سے روایت ہے کہ بی حقیقہ جب سونے کے لیے اپنے بستر پر تشریف لاتے تو اپنا دایاں ہاتھ رُخسارِ مبارک کے بیچے رکھتے پھر کہتے: ''اے اللہ! مجھے اپنے عذاب سے بیجاد بیچے ۔

قبال اَللَّهُمَّ قبسیٰ علاایک یو تُبغث (او تبخمع ) جس روز آپ اینے بندوں کو اُٹھا کمیں گے جمع کریں عبادک "

خلاصة الراب بين نيندكوموت سے بہت مشاببت ہونے والا مرد ہے بی کی طرح دنیا و مافیبا ہے بے خبر ہوتا ہے اس لحاظ ہے نیند بیداری اورموت کے درمیان کی ایک حالت ہے۔ اس لخے رسول الله علیہ وسلم تاکید کے ساتھ ہدایت فرمائے تھے کہ جب سونے لگوتو اس سے پہلے دھیان اور اہتمام سے الله کو یا دکرو ۔ گنا ہول سے معانی مانگو اور اس سے مناسب وقت دعا کیں کروم جملہ ان دعاؤں کے معوز تین کا پڑھنا بھی ہے۔ مطلب سے ہے کہ جولوگ اور زیاد و نہ پڑھ سیس و و قت و ما کی کروم جملہ ان دعاؤں کے معوز تین کا پڑھنا بھی ہے۔ مطلب سے ہے کہ جولوگ اور زیاد و نہ پڑھ سیس و و قتی و شام کم از کم یہی سورتیں پڑھ لیس اور باتھوں پر پُرونک مارکرتمام جسم پر پھیر لیس تو بھی ان شا ، انتہ کافی جو جائے گا۔

#### ٢ ا : بَابُ مَا يَدُعُوا بِهِ إِذَا انْتَبَهَ مِنَ اللَّيْلِ

قَالَ الْوَلِيُدُ: أَوْقَالَ دَعَا اسْتُجِيْب لَهُ فَانَ قَامَ فَتَوْضًا ثُمَّ صَلَّى قُبِلَتُ صَلَاتُهُ.

٣٨٤٩: حَدَثنا آبُو بِكُو بَنُ آبِي شَيْبَة ثَنا مُعاوِية بُنُ هِشَامِ أَنُسَأَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ آبِي سَلَمَة ان ربيعة بُن كَعْبِ الْبَسْلُمِيَّ الْحَبِرَةُ اللهِ كَانَ يَبِيْتُ عِنْدَ بَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ وَلَاسُلُمِيَّ الْحَبرَةُ اللهِ عَلَيْكَ عِنْدَ بَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ وَلَاسُلُمِي الْحَبرَةُ اللهِ عَلَيْكَ يَقُولُ ، مِن اللّهِ اللهِ عَلَيْكَ يَقُولُ ، مِن اللّهِ اللهُ عَلَيْكَ يَقُولُ ، مِن اللّهِ اللهُ عَلَيْكَ يَقُولُ ، مِن اللّهِ و بحمده لله و بحمده . لله رَبِ الْعَلْمِين الهوى ثُمْ يَقُولُ سُبُحان الله و بحمده . هم الله و بحمده . الله و بحمده . و بعده . و بحمده .

#### بان : رات میں بیدار ہوتو کیا پڑھے؟

۱۳۸۷ : حضرت عباده بن صامت رضی الد تعالی عنه بیان فرمات بیل کرسول الله نے فرمایی جورات بیل اچا کک بیدار بہواور بیدار بہوکر بید عاپر ہے: ((لا السه الله و کسفر فرک بید عاپر ہے: ((لا السه الله و کسفه فرک الله فرک

۳۸۷۹: حضرت رہید بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ کے پاس رات گزارتے اور وہ رات میں نبی کو بہت ویر تک یہ کہتے سنتے: سبحان اللہ رب العالمین پھرآ یہ علیہ فرماتے: سبحان اللہ و بحمدہ۔

٣٨٨٠: حضرت حذيفه رضي الله تعالى عنه فرمات بين

عَبْدِ الْسَلَكِ بِنَ عُمْيُرِ عَنَ رَبُعِيَ بُنِ حَوَاشٍ عَنْ خَذَيْفَةً قال كَان رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَةً إِذَا انْتَبَه مِن اللّيُلِ قَالَ الْحَمُدُ للهِ الّذِي احْيَانَا بَعْدِ مَا أَمَاتَنَا وِ إِلَيْهِ النّشُورُ.

١ ٣٨٨ عَدُنَا على بَنُ مُحَمَّد ثَنَا ابُوَ الْحَسَيْن عَنْ عَبَّادِ بَنِ سَلَمَة عَنْ عَاصِمِ ابُنِ آبِى النَّجُودِ بُنِ سَلَمَة عَنْ عَاصِمِ ابُنِ آبِى النَّجُودِ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبِ عَنْ آبِى ظَبْيية عَنْ ابُنِ آبِى النَّجُودِ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبِ عَنْ آبِى ظَبْيية عَنْ مُعَادِ بُن جَنِلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مَا مِنْ عَبْدِ بَاتَ عَلَى ظَهُ وَرِ ثُمَّ تَعَارٌ مِنَ اللَّيْلِ فَسَأَلِ اللَّهُ شَيْنًا مِنْ آمُرِ الذُّنْيَا اوْ مِنَ امْرِ الْاحْرَةِ إِلَّا أَعْظَاهُ.

كدرسول الله صلى الله عليه وسلم جب رات مين بيدار بوت توكية: ((الْسَحَسَمُ لَللّهِ اللّهِ اللّهِ أَخْيَانا بغد مَا اَمَاتَنَا وَ النِّهِ النَّشُورْ.))

ا ۳۸۸: حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جو بنده بھی رات کو باوضوسوئے پھر رات میں اچا مک أس کی آ مکھ کھلے أس وقت وہ و نیایا آخرت کی جو چیز بھی مائے گا الله تعالی أسے ضرور عطا فرمائیں الله تعالی أسے ضرور عطا فرمائیں

خلاصیة الهاب به به اس حدیث میں بثارت سائی گئی ہے کہ جو بندہ رات کو آنکھ کھولنے پراللہ تعالیٰ کی تو حیدہ تمجیداور تعبیج وتمحیداوراس کی مدد کے بغیرا پی عاجزی و بے بسی کے اعتراف کے یہ کلمے پڑھے اوراس کے بعداللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت و بخشش کی دینا مائے یا اور کوئی دیا کرے تو وہ ضرور قبول فرمائی جانجیگی۔

#### ١ : بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْكُرُبِ

٣٨٨٢: حدثنا ابو بكر ثنا مُحمَّدُ بَنْ بشر ح و خدَّثنا على بن مُحمَّد بَن مُحمَّد بَن مُحمَّد بَن عَمر بَن عَب العزيز بن عُمر بن عَب العزيز عن عبد الله بن جعفر عن العزيز عن عبد الله بن جعفر عن أمه السماء ابنه عميس قالت عَلَمني وسُول الله كلمت الفؤلهن عند الكرب الله الله وبي لا أشرك به شيئا

٣٨٨٣: حَدَّثُنَا عَلِي بَنْ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامِ صَاحِبِ الدَّمُتُ وانِي عَنْ قِتَادَةً عَنْ أَبِى الْعَالِية عِنِ ابُنِ صَاحِبِ الدَّمُتُ وانِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِى الْعَالِية عِنِ ابُنِ عَنَا النَّهِ عَنْ الْعَالِية عِنْ ابُن عَنْد الْكُوبِ لا إِلَّهَ الْا عَبَالِي النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَبَ الْعَوْشِ الْعَظِيمِ: اللَّهُ وَبُ اللَّهُ وَبُ الْعَوْشِ الْعَظِيمِ: اللَّهُ وَبُ اللَّهُ وَبُ الْعَوْشِ الْعَظِيمِ: مُرَّةً لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ فِيْهَا كُلِهُ وَ وَبِ الْعَوْشِ الْكُويُمِ فَالْ وَكِيْعٌ مَرَّةً لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ فِيْهَا كُلِهَا .

نیائپ : سختی اورمصیبت کے وقت کی ڈیا ۳۸۸۲ : حضرت اساء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ ع

٣٨٨٢: حضرت اساء بنت عميس رضى الله تعالى عنها بيان كرتى بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے مجھے كھات سكھائے جو ميں مصيبت ميں پڑھتى مول ...

#### ((اللَّهُ رَبَّىٰ لَا أَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا.))

۳۸۸۳ : حفرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها یه مسلم الله علی بوسلم سیبت که نبی کریم صلی الله علی بوسلم مسیبت کے وقت بیدعا ما نگا کرتے ہے: ((لا السف الله السف السف السف السف السف السف السف الله السف السف الله الله کا اضافه بخی کیا۔

خلاصیة الهاب ﷺ سجان الله رسول الله سلی الله علیه وسلم نے اپنی است کو برشم کی دعائمیں تلقین فرما دی ہیں خوش کے موقع ہوں یا مصیبت و ہریشانی کے موقع کی مطلب میہ ہے کہ بندہ ہروفت الله تعالیٰ ہے مناجات کرے اوراسی کواپنا طجااور ماوی سمجھے۔

# ١٤ : باب مَا يَدُعُوْا بِهِ الرَّجُلُ اذَا

#### خَوْجَ مِنْ بَيْتِه

٣٨٨٥ حدثت يعقوب بن حميد بن كاسب ثنا حاتم السماعيل عن عبد الله ابن حسين عن عطاء بن يسادٍ عن سهيل بس اسى صالح عن أبيه عن ابيه عن ابي هريرة أنَّ النبي عَيْنَ كان الما حربَ مِن بَيْتِه قال بنم الله لا حول و لا قُوْة الّا بالله التُكلانُ عَلَى الله

٢ ٣٨٨: حدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بَنُ إِبْرَهِيْمُ الدَّمَشْقِيُّ ثَنَا ابُنُ ابسَى فَلَدَيْكِ حدَّثَيْنَ هَارُونُ بَنْ هَارُونَ عَنِ الاعْرَجِ عَنُ ابسَى فَلَدَيْكِ حدَّثَيْنَ هَارُونُ بَنْ هَارُونَ عَنِ الاعْرَجِ عَنُ ابسَى هُويُوةَ رضى الله تعالىٰ عنه انَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَلا إِذَا خَرْجَ الرَّجُلُ مِنْ بَابِ بِينِهِ ( اَوْ مِنُ بَابِ وَسَلَّم قَلا إِذَا خَرْجَ الرَّجُلُ مِنْ بَابِ بِينِهِ ( اَوْ مِنُ بَابِ مَنْ بَابِ بِينِهِ ( اَوْ مِنُ بَابِ مَنْ بَابِ بِينِهِ ( اَوْ مِنُ بَابِ وَسَلَّم اللهِ قَالا وَقِيْتُ وَ دَارِهِ) كَانَ مَعَهُ مَلَكَانِ مُوْ كَلانِ بِهِ فَإِذَا قَالَ بِسَمِ اللهِ قَالا وَقِيْتُ وَ دَارِهِ) كَانَ مَعُهُ مَلَكَانِ مُوْ كَلانِ بِهِ فَإِذَا قَالَ بِسَمِ اللهِ قَالا وَقِيْتُ وَ اللهِ قَالا بَعْنَى وَ اللهِ قَالَ فَيْلُقَاهُ اللهِ عَوْلَ وَ لَا قُوْةً اللهِ بَاللّهِ قَالا وُقِيْتُ وَ اللهُ اللهِ قَالَ فَيْلُقَاهُ إِذَا قَالَ لَهُ لَكُونَ وَ لَا قُولُ اللّهِ قَالَ كَفِيتَ قَالَ فَيْلُقَاهُ إِنَا اللّهِ فَالا وَقِيْتُ فَالَ فَيْلُقَاهُ وَاللّهُ فَيْقُولُلانِ مَا ذَا تُولِيْدَانِ مِنْ رَجُلِ قَدُ هُدِى وَ كُفِي وَ كُفِي وَ فَالَوْلَ مُنَا فَيْلُولُونَ مَا ذَا تُولِيْدَانِ مِنْ رَجُلٍ قَدُ هُدِى وَ كُفِى وَ كُفِي وَ وَقَيْدُ وَ كُولُ وَ لَا قُولُولُ وَ مَنْ وَجُلِ قَدُ هُدِى وَ كُفِي وَ كُفِي وَاللّهُ فَيَقُولُ لانِ مَا ذَا تُولِيْدَانِ مِنْ رَجُلٍ قَدُ هُدِى وَ كُفِي وَ وَقُولُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الْمُ لَا اللّهُ اللهُ ال

کیا (شرک کروانا ) جا ہے ہوجس کی را ہنمائی ہو چکی' کفایت ہو چکی' حفاظت بھی ہو چکی ۔

١ : بَالُ مَا يَدُعُوا بِهِ إِذًا دَخَلَ بَيْتَهُ
 ٣٨٨٤: حَدَّثَنَا أَبُو بِشُرٍ بَكُرُ بُنُ خَلَفٍ ثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ

# بِابِ: کوئی شخص گھرے نکلے تو بیدؤ عامائگے

٣٨٨٣: حفرت الم سلمة عن روايت ہے كو نئى جب النے دولت كدہ سے باہرتشریف لے جاتے تو یہ كہتے:

"الے اللہ! میں آپ كی پناہ چاہتا ہوں گراہ ہونے '
پیسل جانے سے ظلم كرنے سے ظلم كئے جانے سے '
ہمالت كرنے سے اور اس سے كہ ميرے ساتھ كوئی جہالت كرنے وكرے۔'

٣٨٨٥ : حضرت ابو بريره رضى الله عند يروايت ب ك نبى كريم صلى الله عليه وسلم سے جب اين دولت كده سے بابر تشريف لاتے تو ارشاد فرماتے: بنسم الله الا خول و لا فوة إلا بائله التّكلان على الله -

۲۸۸۲ : حضرت ابو ہریے گھریا کوتھری کے دروازہ ارشاد فرمایا: جب مرد اپنے گھریا کوتھری کے دروازہ سے ہاہر آئے تو دو فرشتے اس کے ساتھ مقرر ہوتے ہیں۔ بیسے اللّه و تو وہ کہتے ہیں تیری راہنمائی کی گل اور جب وہ کہتا ہے: الا حَولُ و الا فُو اَ اللّه بِاللّه . تو وہ کہتے ہیں: تیری حفاظت کی گل اور جب وہ کہتا ہے: الا حَولُ و الا فُو اَ اللّه بِاللّه . تو وہ کہتے ہیں: تیری حفاظت کی گئ اور جب وہ کہتا ہے تیری حفاظت کی گئ اور جب کفایت کی گئ ۔ پھر اس سے اس کے دونوں شیطان ملتے ہیں تو فر شتے این سے کہتے ہیں کہتم اس آدی سے ملتے ہیں تو فر شتے این سے کہتے ہیں کہتم اس آدی سے ملتے ہیں تو فر شتے این سے کہتے ہیں کہتم اس آدی سے ملتے ہیں تو فر شتے این سے کہتے ہیں کہتم اس آدی سے ملتے ہیں تو فر شتے این سے کہتے ہیں کہتم اس آدی سے ملتے ہیں تو فر شتے این سے کہتے ہیں کہتم اس آدی سے ملتے ہیں تو فر شتے این سے کہتے ہیں کہتم اس آدی سے ملتے ہیں تو فر شتے این سے کہتے ہیں کہتم اس آدی سے سے سے بین تو فر شتے این سے کہتے ہیں کہتم اس آدی سے سے سے بین تو فر شتے این سے کہتے ہیں کہتم اس آدی سے سے سے ہیں تو فر شتے این سے کہتے ہیں کہتم اس آدی سے سے سے ہیں تو فر شتے این سے کہتے ہیں کہتم اس آدی ہیں تو فر شتے این سے کہتے ہیں کہتم اس آدی سے سے ہیں تو فر شتے این سے کہتے ہیں کہتم اس آدی ہی

چاہ : گھر داخل ہوتے وقت کی دُعا ۳۸۸۷: جابر بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے ابن جُريْج أَخْبَرنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ الله رَضِي ﴿ نِي كُوبِيقِر ما تِي سنا: جب مردا يخ كَفر مِن واقتل بهواور اللهُ تعالَى عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ اذًا دخل الرَّجُلُ بِيْتَهُ فَلَلَّكُو اللَّهَ عَنْدَ دُخُوهِلَهِ وَعِنْدَ طعامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لا مُبيِّتُ لكُمْ وَ لا عِشاء و اذَا دَخَلَ و لَهُ يَدُكُو اللُّهِ عَنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ آدُرَكُتُمُ السمبيت فاذا لم يذكر الله عند طعامه قال ادذر كتم المبيت والعِشاء.

واخل ہوتے ہوئے اللہ کو یا د کر ہے اور کھاتے وفت بھی (مثلًا بهم الله كي) تو شيطان (ايخ لشكر سے) كہنا ے: تمہارے لیے (اس گھر میں) نہ سونے کیلئے جگہ ے نہ رات کا کھانا اور جب آ دمی گھر میں داخل ہو جائے اور داخل ہوتے وقت اللہ کو یاد نہ کرے تو شیطان کہنا ہے کہ تہمیں رات کیلئے ٹھکا ندمل گیا اور جب

کھاتے وقت اللّٰد کو یا دنہیں کرتا تو شیطان کہتا ہے کہ جہیں رات کیلئے ٹھکا ندا وررات کا کھانا و ونو ں مل گئے ۔

## • ٢: بَابُ مَا يَدُعُوا بِهِ الرَّجُلُ إِذَا سَافَرَ

٣٨٨٨: خَدَّتُمُ الْوُ بَكُرِ ثَمَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ الْنُ سُلَيُمَانَ وَ أَبُوْ مُعاوِينَة عَنْ عَاصِم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن سُرْجِس قالَ كَانَ رسُولُ اللَّهِ عَلِينَهُ يَفُولُ ﴿ وَقَالَ عَبُدُ الرَّحِيْمِ يَتَعَوَّدُ ﴾ إذَا سافر اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بك من وَعَثَاءِ السُّفر وَ كَابَةِ الْمُنْقَلْبِ وَ الْحَوْرِ بِعُدْ الْكُوْرِ.

وَ دَعُوهَ الْمَظُلُومِ وَشُوْءِ الْمَنْظُرِ فِي ٱلْآهُلِ والمال.

وْ زَادَ أَبُو مُعَاوِيَةً فَإِذَا رَجَعَ قَالَ مِثْلُهَا.

ا ٢: بَابُ مَا يَدُعُوا بِهِ الرَّجُلُ إِذَا رَاى السَّحَابَ وَالْمَطَرَ

٣٨٨٩: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ الْمِقْدَام بُن شُرَيْح عَنْ أَبِيْهِ الْمِقْدَامِ عَنْ آبِيْهِ آنَّ عَابُشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا آخُبَرَتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى سَخَالِنَا مُقْبِلًا مِنُ أُفُقِ مِنَ ٱلْأَفَاقِ تَرَكَ مَا هُوَ فِيُهِ وَ انْ كَسَانَ فِي صَلالته حَتَّى يَسُسَقُسِكَ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرَّ مَا أُرْسِلَ بِهِ فَإِنْ أَمْطَرُ ۚ قَالَ اللَّهُمُّ صَيَّبًا

#### بیاب : سفر کرتے وقت کی دُ عا

٣٨٨٨: حضرت عبدالله بن سرجسٌ فرماتے ہیں كهرسول التُدُسفر کے وقت بیروعا پڑھتے :''اے اللہ! میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ سفر کی تھاوٹ اور تکلیف سے اور سفر سے لوٹنے کے بعد بری حالت ہے( کہنا کام لوٹوں یا پہنچوں تو گھر میں مالی جانی نقصان یا بیاری کی حالت د کھیوں ) اور تر تی کے بعد تنزلی ہے اور مظلوم کی بدؤ عا ے اور گھریا مال کا برا حال و کیھنے ہے۔ ابو معاویہ کی روایت میں ہے کہ واپسی پر بھی آ یے مہی دعا فر ماتے۔ چاپ : با د و بارال کامنظر د کیجتے وقت

#### بيدذ عايز ھے

٣٨٨٩: ام َ المؤمنين سيّده عا مُشَدٌّ فرماتي بين كه نبيّ مسی بھی افق ہے بادل آتا و کیمنے تو جس کام میں مشغول ہوتے اُسے جھوڑ دیتے اگر چہ (نفلی) نماز ہی کیوں نہ ہواوراس کی طرف مُنہ کر کے کہتے:''اے اللہ! ہم آپ کی بناہ میں آتے ہیں۔اس شرے جس کے ساتھ ا ہے بھیجا گیا''اگروہ برستا تو فرماتے:''اےاللہ! جاری

نافعًا مرّتين او ثلاثة و إن كَشَفَهُ اللّهُ عزّوجلَ و لم يُمُطِرُ -حمد اللّهُ على ذلك.

• ٣٨٩: حدَّثنا هشامُ بُنُ عَمَّادِ ثَنَا عَبُدُ الْحَمِيْدِ بُنُ خَبِيْلًا عَبُدُ الْحَمِيْدِ بُنُ خَبِيْلًا عَبُدُ الْحَمِيْدِ بُنُ خَبِيْلًا اللَّهُ وَأَاعِيُّ اخْبَرَنَى نَافِعٌ أَنَّ الْفُوزَاعِيُّ اخْبَرَهُ عَنْ عَانشَةَ انْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَا الْقَاسِمِ بُن مُحَمَّدِ اخْبَرَهُ عَنْ عَانشَةَ انْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَا لَيَّا اللَّهُ عَلَيْنَا وَاللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا الْمُعَلِّلَا عَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْنَا الْعَلْمُ عَلَيْنَا الْعَلْمُ عَلَيْنَا الْعَلْمُ عَلَيْنَا الْعَلْمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا الْعَلْمُ عَلَيْنَا الْعِلْمُ عَلَيْنَا الْعَلْمُ عَلَيْنَا الْعِلْمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا الْعَلْمُ عَلَيْنَا عَلَى الْعَلْمُ عَلَيْنَا عَلَى الْعَلْمُ عَلَيْنَا عَلَى الْعَلْمُ عَلَيْنَا الْعَلْمُ عَلَيْنَا عَلَى الْعَلْمُ عَلَيْنَا عَلَى الْعَلْمُ عَلَيْنَا عَلَى الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ عَلَيْنَا عَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ عَلَيْنَا عَلْمُ الْعَلْمُ عَلَيْنَا عَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ عَلَيْنَا عَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ عَلَيْنَا عَلَى الْعَلْمُ عَلَيْ عَلَيْنَا عَلَانِهُ عَلَيْنَا عَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ عَلَيْنَا عَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ عَلَيْنَا عَلَا عَلَيْمُ الْعَلْمُ عَلَيْنَا عَلَامُ عَلَيْكُوا عَلْمُ الْعُلْمُ عَلَيْنُو

ا ٣٨٩ حدثنا أبُو يَكُو بُنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا مُعاوية ثَنَا مُعَادُ بِمُنُ مُعَادِعِنِ الْمُ جُرَيْجِ عَنُ عَطَاءِ عَنْ عَانشَة وضى الله تعاليبي عنها قالت كان وَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ العُمهُ الجعلها صَيِبًا هِنِينا. اذا رائ محيلة تلوَّنَ وجُهه و تغيَّر و دخل و حرج وأقبل وادبر فاذا أمطرت سُرِى عنه قال فذكرت له عائشة وضى الله تعالى غنها بعض ما واث منه فقال و ما يلدريكب للعلمة تعالى غنها بعض ما واث منه فقال و ما يلدريكب لعمله كرما قال قوم هود فلما واؤه عارضا منه فقال و ما استغجلتم به الآية .

# ٢٢: بَابُ مَا يَدُعُوا بِهِ الرَّجُلُ إِذَا نَظَرَ إِلَى آهُل الْبَلاءِ

٣٨٩٢: حدّثنا عَلِي بُنُ مُحمَّد ثَنَا وكِلِعُ عَنْ حَارِجة بُنِ مُصْعَبِ عَنَ ابنَ يَحْنَى عَمْرِو بُنِ دِيْنَادٍ ( و ليْس بضاجبِ ابْنِ عَيَيْنَة ) مَوْلِنَى الِ الزُّبَيْرِ عَنْ سَالِم عَنِ ابْن عُمَرَ قَالَ النُّ بَيْرِ عَنْ سَالِم عَنِ ابْن عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ مِن فُجِنَة صَاحِبُ بلاءٍ فقالَ ٱلْحَمُدُ لِللهِ اللهِ عَقَالَ ٱلْحَمُدُ لِللهِ اللهِ عَقَالَ ٱلْحَمُدُ لِللهِ اللهِ عَقَالَ اللهِ عَنْ فَجِنَة صَاحِبُ بلاءٍ فقالَ ٱلْحَمُدُ لِللهِ اللهِ اللهِ عَقَالَ ٱلْحَمُدُ لِللهِ اللهُ عَلَيْ كَثِيرٍ لِللهِ وَفَصَلْنِي عَلَى كَثِيرٍ لِللهِ اللهُ عَلَى عَلَى كَثِيرٍ مِمْنَ خَلَق تَفْصِيلًا غَوْفِي مِن ذَالِكَ الْبَلاء كَابَنَا مَا كَانَ.

اور نافع پانی عطافر مادویا تین مرتبداورا گراللہ کے آمرے بادل حجیت جاتا تو آپ اس پراللہ کاشکر بجالاتے۔

۳۸۹۰: ام" المؤمنين سيّده عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے روايت بے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم بارش د كيمة تو ارشا وفر ماتے: اَلْـ لَفِهـم اَجْعلْها صيبًا هنئا.

۱۳۸۹: امّ المؤمنین سیّده عائشهٔ فرماتی بین که رسول الله جب اَبر دیکھتے تو آپ کا چره متغیر ہو جاتا 'رنگ بدل جاتا۔ آپ جمی اندر آئے ' جمی بابر جائے ' جمی سامنے آئے اور جمی نہ بھیر لیتے (غرض اضطراب اور سامنے آئے اور جمی نہ بھیر لیتے (غرض اضطراب اور بے جینی طاری رہتی ) جب بارش ہوتی تو آپ کی یہ کیفیت جاتی رہتی ۔ میں نے آپ سے اس کا تذکرہ کیا تو فرمایا جمہیں کیا خبر! شاید بیا ایسا ہی ہوجیسے قوم ہود نے کہا خرمایا جب انہوں نے اپنی وادیوں کی طرف آبر آتا دیکھا کہ یہ باول ہے جوہم بربر سے گا (اس میں یانی نہیں ) بلکہ بیو بی عذاب ہے جس کی تہمیں جلدی تھی۔ آ یہ سے جس کی تہمیں جلدی تھی۔

## <u> چاپ: مصیبت زوه کود کھے تو</u>

#### ىيۇ عاپڑھے

۳۸۹۳: حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنها فرمات بي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: جو اچا تک مصیبت زده كود كھ كريه پڑھے: الله مند للله الله عافائي عمل بيت زده كود كھ كريه پڑھے: الله مند للله الله عافائي عمل كثير ممن الله يه و فَصَلَنِي عَلَى كثير ممن خَلَقَ تَفْصِيلًا تو وه اس مصیبت سے عافیت میں رہے گا كواه كوئى "كى تشم كى مصیبت ہو۔

# بليمال الملائم

# كِثَابُ ثُنْكِبِينُ الرُّ وُبِاحِ

# خوابوں کی تعبیر ہے متعلق ابواب

خلاصة الهاب جئ خواب كى حقيقت كيا ہے اور يہ واقعی چيز ہے يا مجرد خيالات ميں طويل بحثيں ميں۔ مثلا اطلبا كا خيال ہے كة دى كے مزاج ميں جس خلط كا غلبہ ہوتا ہے اس كے مناسبات خيال ميں آتے ہيں جيسے كى كا مزاج بلغی ہوتو پانی اور اس كے متعلقات در يا سمندر پانی ميں تيرنا وغيرہ د كھے گايا ہوا ميں اڑنا وغيرہ اس طرح دوسرے اخلاط خون اور سودا حال ہے ۔ فلا سفہ كے بزد كيہ جو واقعات جہاں ميں رونما ہوتے ہيں ان كی صورت مثاليہ فو نوكی طرح عالم بالا ميں منقوش ہے اس لئے نفس كے ساسنے ان ميں ہے كوئی چيز آتی ہے تو اس كا انعكاس ہوتا ہے وغيرہ وغيرہ ۔ اقوال مختلفہ ميں ۔ اہل سنت كے نو دكير ہے تيں جو ہمى بواسط فر شعے ہيں ۔ اہل سنت كے نو دكير ہے تيں جو ہمى بواسط فر شعے ہيں ۔ اہل سنت كے نو دكي ہيں ہو ہمى ہوا سے فر ربعہ ہے ۔

( ماخوذ از شائل ترندي خصائل نبوة شرح شخ الحديث حصرت مولا نامحمدز كرأيا )

# باب: مسلمان احپھاخواب دیکھے یا اس کے بارے میں کسی اور کوخواب دکھائی دے

. سال الله ۱۹۳ حضرت انس بن ما لك رضى الله تعلى عنه بيان الله عنه بيان الله عليه وسلم في ارشاد الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: مرد صالح كالنيك خواب نبوت كالمجھياليسواں معتقد من

۳۸۹۳ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

# الرُّويا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا المُسلِمُ اوُ تُوى لَهُ

٣٨٩٣: حَدَّثَنِي السَّحْقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى طَلَّحَةَ عَنُ آنَسِ ابْنِ حَدَثُنِيلُ السَّحْقُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْ اللهُ عَلَى عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْ اللهُ عَلَى عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

النَّبِي عَيْثُ قَالَ رُوْيا المُوْمِن جُزْءٌ من سنَةٍ و اربعين جُزْء - ارشادفر مايا مؤمن كا خواب نبوت كا جمياليسوال حتد مِن النَّبُوَّةِ.

> ٣٨٩٥: حَدَّلنا أَبُو بَكُرِ بَنْ أَبِي شَيْبة و أَبُو كُريْب قالا ثنها عُبِيَّدُ اللَّهِ بُنَّ مُؤْسِي أَنْبَأْنَا شَيْبَانُ عَنْ فَرَاسَ عَنْ عَطَيَّةً عن ابي سعِيْدِ النُّحَدُرِي عَنِ النَّبِي عَلَيْتُ قَالَ رُؤَيا الرَّجُلِ الْمُسُلِمِ الصَّالِحِ جُزَّةً مِنْ سَيُعِيْنَ جُزَّءٍ مِنَ النَّبُوَّةِ.

> ٣٨٩ : حَدَّثَنا هَارِؤُنَ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ ثنا سُفَيانَ بُنُ عُنِيسنَةً عَنْ عُبَيْهِ اللَّهِ بُن أَبِي يَزِيْدَ عَنَ اللَّهِ عَن سِناع بُن ثَابِتِ عَنْ أُمَّ كُرُز الْكُعْبِيَّة قَالَتْ سَمِعَتْ رَسُولَ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَضُولُ ذَهِبَ النَّبُوَّةِ وَ بَقِيبَ المُسِشَرَاتُ.

> ٣٨٩٤: حَدَّثُنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو أَسَامَة وَعَبُدُ اللَّهِ ابْنُ نُمَيْرِ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرِ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ الرُّولَيٰا الصَّالِحَةُ جُزَّةٌ مِنْ سَبُعِينَ جُزَّةً مِن النَّبُوَّةِ

> ٣٨٩٨: خَدَثُنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنَ عَلِي بُن الْمُبَارِكِ عَنْ يَسْحَى بُنِ أَبِي كَثِيْرِ عَنْ أَبِي سَلْمَةً عَنْ غيادة بن الصّامِتِ قَالَ سَٱلْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم عَنْ قُـولِ اللَّهِ سُبُحَانَةً لَهُمُ الْبُشُرَى فِي الْحَيَاةِ اللُّهُ لِيهَا وَ فِينَ ٱلاَجْرَةِ قَالَ هِيَ الرُّونِيَّا الصَّالِحَةُ يراهَا المسلم او تُرى له.

> ٣٨٩٩: حَدَّثَنَا إِسُحِقُ بُنُ إِسْمَاعِيْلَ ٱلْآيْلِيُّ ثَنَا سُفَيَانُ بُنُ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سُحَيْمٍ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُعْسِدِ بُسَ عَبُسَاسَ عَنُ ٱبِيُدِ عَنِ ابْنِ عَبُّنَاسَ قَبَالَ كَشُفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ السَّسَارَةَ فِي مَرَضِهِ وَ التَّسْفُوتُ خَلِّفَ أَبِي يَكُر فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ أَنَّهُ لَمْ يَبُقَ مِنْ مُبشِّراتِ النُّبُوَّة الَّا الرُّؤْيَا الصَّالحةُ يراها الْمُنْلَمُ اوْ

۳۸۹۵: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مسلمان نیک مرد کا خواب نبوت *کے ستر* ح<del>ص</del>و ں میں سے ایک ہے۔

٣٨ ٩٦ : حضرت الم كعبية فرماتي ميس كه ميس في رسول التُّدْصَلَى التُدعليه وسلم كوبيه ارشا دفر مات سنا: نبوت ختم ہو۔ چکی (اب کسی قشم کا کوئی نبی نہیں آئے گا) اور خوشتجری و پنے والی باتمیں باتی ہیں۔ ( ان میں نیک خواب یھی واخل ہیں ) ۔

۳۸۹۷: حضرت این عمر رضی الله تعالیٰ عنهما فر ما تے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: نیک خواب نبوت کے ستر حضوں میں سے ایک ہے۔

۳۸۹۸: حضرت عباده بن صامتٌ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظی ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد: لھے۔ الْبُشُورَى فِي الْحَيَاةِ اللَّهُ نُيَا ... كَيْتَقْيِرُور يَافَت كَيْ ( ترجمہ یہ ہے کہ دنیا و آخرت میں خوشخبری ہے ) فر مایا: اس سے مراد نیک خواب ہے جومسلمان دیکھیے یامسلمان کے بارے میں کوئی اور دیکھے۔

۳۸۹۹: حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں که رسول الله عَلَيْنَا لَهُ مِنْ وَفَاتِ مِنْ (اینے جمرے کا) بردہ ہٹا یا۔ ( ویکھا تو ) نماز کی صفیں ابو بمرصد بق ﷺ کے پیچھے قائم کیں \_فر مایا: ا \_ لوگو! نبوت کی خوشخبری د ہے والی چیزوں میں کچھ باقی نہ ریا ( کہ نبوت ہی ختم ہو چکی ) البته نیک خواب ان میں سے باقی ہیں۔ جومسلمان دیکھے یامسلمان کے متعلق کوئی اور دیکھیے۔

ىرى لة.

خلاصة الراب بھی ایک جڑ ملا علی قاری فریاتے ہیں کہ بہتریہ ہے کہ چونکہ اس کوعلم نبوت کا ایک جزوفر مایا ہے اور علوم نبوی انبیا ، بی کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں اس لئے اس کوبھی انبیا وہلیم السلام بی کے ساتھ مخصوص ہجھنا چاہئے مجملا اتنا معلوم ہونا کانی ہے کہ مبارک اور اچھا خواب ایک بڑی بثارت ہے جونبوت کے اجزا ، میں سے ایک جزو ہے اتنا بی اس کی شرافت اور عظمت کے لئے کانی ہے باتی نبوت کے چھیالیس جزونی بی صحیح طور پر معلوم کر سکتے ہیں اس لئے وہی اس جزو ، کوسیح طور پر معلوم کر سکتے ہیں اس لئے وہی اس جزو ، کوسیح طور پر مجھ سکتے ہیں کہ بیہ چھیالیس اجھے خصائل میں جزو ، کوسیح طور پر ہم کے سلت ہے ۔ اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل کے چھا ہو بھی مرا د ہو سکتے ہیں کہ نبوت سے قبل کے چھا ہو بھی مرا د ہو سکتے ہیں کہ نبوت سے قبل کے چھا ہو بھی مرا د ہو سکتے ہیں کہ نبوت سے قبل کے چھا ہو بھی مرا د ہو سکتے ہیں کہ نبوت سے قبل کے چھا ہو بھی مرا د ہو سکتے ہیں کہ نبوت سے قبل کے چھا ہو ہیں ۔ پہلے چھا ہو رویا صادقہ ہیں ۔

## ٠ ٢: بَابُ رُوْيَةِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ فِي الْمَنَامِ

١٩٠٠ : حدد ثنا على بن محمد ثنا وكيع عن سفيان عن أبنى إسحة عن أبنى الأخوص عن عن عبد الله رضى الله وضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وآيى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وآيى في اليقظة قان الشيطان لا يتمثل على صورتى .

١ • ٩ • ١ : حدَّث البُو مَرُوانَ الْعُثَمَانِيُّ قَالَ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بَنُ ابِي حَازِمٍ عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِيْدِ عَنْ آبِي بَنُ ابِي حَازِمٍ عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِيْدِ عَنْ آبِي بَنُ هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامُ فَقَدْ وَآبِي فَإِنْ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلَ بِي.

٣٩٠٢ خدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمِّحِ آنَبَأَنَا اللَّيْتُ ابُنُ سَعُدِ عَنُ آبِهُ اللَّيْتُ ابُنُ سَعُدِ عَنُ آبِي اللَّهِ عَنَّاتُهُ آنَهُ قَالَ مَنُ أَبِي النَّهِ عَنَّ اللَّهِ عَنَّاتُهُ آنَهُ قَالَ مَنُ رَابِي اللَّهِ عَنَّ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنَّ اللَّهُ قَالَ مَنُ رَابِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عُلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَ

٣٩٠٣: حَدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيُبٍ قَالَا ثَنَا بَكُ شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيُبٍ قَالَا ثَنَا بَكُر بُنُ الْمَخْتَارِ عَنِ ابْنِ أَبِى الْكُر بُنُ الْمَخْتَارِ عَنِ ابْنِ أَبِى لَكُر بُنُ الْمَخْتَارِ عَنِ ابْنِ أَبِى لَكُر بُنُ الْمَخْتَارِ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْكُ مِنْ النَّبِي عَلَيْتُهُ قَالَ مَنُ لَيُسْلِمِي عَنْ عَطِيلًة عَنْ أَبِى شَعِيدٍ عَنِ النَّبِي عَلَيْتُهُ قَالَ مَنُ لَيُسْلِمِي عَنْ عَطِيلًة عَنْ أَبِى شَعِيدٍ عَنِ النَّبِي عَلِيلًا فَالَ مَنْ

دليا :خواب مين نبي عليه كي زيارت

۳۹۰۰: حضرت عبدالله بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی سے نے فرمایا: جس نے بجھے خواب میں دیکھا' اُس نے بجھے بیداری میں دیکھا ہے ( یعنی اس کی مثال دیکھا ہے جھے بیداری میں دیکھا ہے ( یعنی اس کی مثال دیکھا ہے جھے ہی دیکھا کسی اور کونہیں ) کیونکہ شیطان بھی میری صورت میں نہیں آ سکتا۔

ا ۳۹۰: حفرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رمول اللہ صلی اللہ نے فر مایا: جس نے مجھے خواب میں ویکھا تو اس نے مجھے خواب میں ویکھا تو اس نے مجھے ہی ویکھا کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔

۳۹۰۳: حضرت جابر رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ سول الله عنظی نے فر مایا: جس نے مجھے خواب میں ویکھا کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا۔

۳۹۰۳: حضرت ابوسعید سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس نے مجھے خواب میں دیکھا' اُس نے مجھے خواب میں دیکھا' اُس نے مجھے جے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت اختیار

انہیں کرسکتا ۔

سکتا۔

رآنِي في المنام فَقد رآنِي فانَّ الشَّيْطان لا يتمثَّلُ بي. ٣٩٠٨: حدد تسامُ حمد مُد بُنُ يخيى شا سُلَيمان ابْنُ عَبُدُ الرَّحُمن الدِّمشُقِيُّ ثَنَا سَعُدَانُ بُنْ يَحَى بْنِ صَالِحِ اللَّحْمِيُّ ثَمَا صِدَقَةً بُنُ ابِي عِمُرانَ عِنْ عَوْنِ بُنِ ابِي جُحِيْفَةً عَنْ ابِيِّهِ عَنَّ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ مِنْ رَآنِيُ فِي الْمِنَامِ فَكَاتُمَا رَآنِي فِي الْيَقُظَة إِنَّ الشَّيْطَانَ لا يستطيعُ أَنْ يسمثَل بي.

٥٠٥٪ حَدَّثُمُنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا ابُو الُولِيَٰذِ قَالَ أَبُو غوانة ثُمَّا عَنْ جَابِرِ عَنْ عَمَّارِ هُو الدُّهُنيُّ عَنْ سَعِيْد بُنِ جَنِيْسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَيَّاتُهُ مَنُ رَ آبِي في المنام فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانِ لا يَعمعُلْ بي.

۳۹۰۵: حضرت ابن عباسٌ فرماتے میں کہ رسول اللّٰہ ً صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس نے مجھے خواب میں دیکھا اُس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔

م ۳۹۰ : حضرت ابو جیفه رضی الله عنه سے روایت ہے

که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: جس

نے مجھے خواب میں دیکھا حویا اُس نے مجھے بیداری

میں و یکھا کیونکہ شیطان میری شکل اختیار ہی نہیں کر

خ*الصبة الباب ﷺ مطلب بيہ ہے کہ*خواب کے دوران اگرکسی مخض نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پی گرامی کو یکھا تو اے یقین کر لینا جاہئے کہ اس نے آپ بی کی ذات کی زیارت کی روایات میں آتا ہے کہ شیطان دیگر ہڑخص کی شکل وصورت میں متمثل ہو سكتا ہے مگر التد تعالی نے اس كويہ قدرت نبيس دى كه وہ نبي آخر الزمان صلى القدعليہ وسلم كى شكل وصورت كے مشابه بن كركسي ابل ا یمان کو دهو که دے سکے الغرضیکہ جب خواب و کیھنے والے کے دل میں بیہ بات آ جائے کہ وہ حضور مسلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے مشرف ہور ہاہے تو پھراہے یقین ہوجانا جائے کہ بیآ ہے ہی کی ذات ہےخواہ دورانِ خواب دیکھی جانے والی شکل وصورت حضور صلی الله علیہ وسلم کی حقیق شکل وصورت کے ساتھ مناسبت نہ رکھتی ہوجھنورسلی الله علیہ وسلم کوخواب میں آ ہے کی شان کے خلاف نا مناسب شکل وصورت سے یا تو بعض تاریخی حالات کی طرف اشارہ ہوتا ہے یا پھرخودخواب دیجھنے والے قردی میں کوئی نقص ہوتا ہے جو کہ اصلاح طلب ہوتا ہے لہٰذااس کوایئے حالات میں غور وقکر کر کے اپنی اصلاح کر لینی جاہئے اس کوایک مثال ہے سمجھا جا سكتاہے جیسا آئینہ ہوتا ہے کہ ایک شے کواگر سرٹ آئینہ میں دیکھوتو وہ شے سرٹ نظر آتی ہے ای طرح خواب میں ذات تو نبی کریم صلی الندعلیہ وسلم کی نظر آتی ہے لیکن اس ذات اقدیں کے ساتھ جواحوال اور اوصاف نظر آتے ہیں وہ خواب و کیھنے والے کے مخیل اورا دراک کا اثر ہے کہ جس شم کے احوال دیکھنے والے کے ہوں گے ویسے ہی صفات کے ساتھ زیارت نصیب ہوگی مثلاً جو شخص خواب میں دیکھے کہ نبی کریم صلی التدعلیہ وسلم نے اس کو دنیا کمانے کی ترغیب دے رہے ہیں تو اس دیکھنے والے کی ظلمت کاشمول ہے کہ وہ کسی مکر وہ فعل کے ارتکاب میں بلا ارادہ مبتلا ہے۔واللہ اعلم۔

دیا ہے: خواب تین قسم کا ہوتا ہے

٣٩٠١: حدَّثْنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا هُوذَةً بُنُ خَلِيفة ٣٩٠١: حضرت ابوبررة سير روايت بك تي تي

٣: بَابُ الرُّوْٰيَا ثَلاَثٌ

قَنَا عَوْقَ عَنْ مُحَمَّد بُنِ سِيُرِينَ عِنْ أَبِي هُويُوة عَنِ اللَّهِ وَحَدِيثُ النَّبِي عَلَيْتُ قَالَ الرُّوْيا ثَلَاثُ فَبُشُرِى مِنَ اللَّهِ وَحَدِيثُ النَّهُ فُسُ وَ مِنْ اللَّهُ وَحَدِيثُ النَّهُ فُسِ وَ مَخْوِيْفٌ مِنَ الشَّيْطَنِ فَإِذَا رَاى آحَدُ كُمْ وُوْيًا الشَّيْطَنِ فَإِذَا رَاى آحَدُ كُمْ وُوْيًا الشَّيْطَنِ فَإِذَا رَاى آحَدُ كُمْ وُوْيًا الشَّيْطَنِ فَإِذَا رَاى آحَدُ فُلَا يَقُصُّهُ فَلا يَقُصُّهُ فَلا يَقُصُّهُ فَلا يَقُصُّهُ فَلا يَقَصُّهُ فَلا يَقَصُّهُ فَلا يَقَصُّهُ فَلا يَقَصُهُ فَلَا يَعَلَى احَدِ ولَيقُهُم يُصَلِّينُ.

فرمایا: خواب تین قتم کا ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے خوشخری ول کے خیالات اور شیطان کی طرف سے ڈراوا۔ البٰدائم میں سے کوئی ایبا خواب دیکھے جواسے اچھا معلوم ہوتو چاہئے بیان کر دے اور اگر ٹالپندیدہ چیز دیکھے تو کسی کونہ بتائے اور کھڑا ہوکر نماز پڑھے۔ ہوں کا اللہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: خواب تین قتم کا ہوتا ہے۔ ایک شیطان کی طرف سے ہولناک اور ڈراؤ تا خواب تاکہ شیطان کی طرف سے ہولناک اور ڈراؤ تا خواب تاکہ جوسو چتا ہے اسی بارے میں خواب بھی و کھتا ہے۔ تیرا انسان رنجیدہ و پریشان ہو۔ دوسرا آ دمی بیداری میں بوت کا چھیالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے (مسلم بوت کا چھیالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے (مسلم برسول اللہ سے نے خود بیات رسول اللہ سے نے بوت کی جات رسول اللہ سے نے دور یہ بات رسول اللہ سے نی دور میر بیتا کیدافر مایا)۔

خلاصة الرابي ملك ان احاديث ميں خواب كى تين قسميں بيان كى تمنى ہيں۔ (۱) رحمانی خواب اس قسم كے خواب الله تعالى كى جانب سے ايك قسم كا القاء ہوتا ہے بيخواب ہميشہ سچے ہوئے ہيں۔ (۲) نفسانی خواب اپنے خواب كا انحصار خود انسانی خيالات پر ہوتا ہے۔ جس طرح كہ كسی شخص كے خيالات ونظريات ہوئے ہيں اس كواس قسم كے خواب نظر آتے ہيں۔ (۳) شيطانی خواب بعض اوقات شيطان بھی انسان كے دل و د ماغ ميں كئی قسم كے تو ہمات ڈ النا ہے يا در ایس خواب كے بارے ميں فر مايا گيا ہے فور أاٹھ كر بائيں طرف تھوكے اور تعوذ پڑھے اور خير كا سوال كرے اور كروٹ تبديل كركے سوجائے۔

#### ٣: بَابُ مَنُ رَأَىٰ رُوْيَا يَكُرَهُهَا

٣٩٠٨: حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْتُ بُنُ سُعُدِ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْتُ بُنُ سُعُدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ سَعْدِ عَنْ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ وَاللهِ عَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

# چاپ: جوناپندیده خواب د کیھے

۳۹۰۸: حضرت جابر بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ میں سے کوئی رسول اللہ علیہ کے فرمایا: جب تم میں سے کوئی ناپند بیدہ خواب دیکھے تو یا نمیں طرف تین بارتھو کے اور

فَلْيَبُطَى عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلَيَسَتَعِدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ ثَلَاثًا وَلَيَسَتَعِدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ ثَلَاثًا وَلَيَسَتَعِدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ ثَلَاثًا وَلَيْسَتَعِدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ ثَلَاثًا وَلَيْسَتَعِدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ ثَلَاثًا

٣٩٠٩: حدَّثُ مَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ ثَنَا اللَّبِثُ بُنُ سَعْدِ عَنُ المَّيْثُ بُنُ سَعْدِ عَنُ المِن سَعِيْدِ عَنُ آبِئ سَلْمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بُنِ عَوْفِ عَنُ ابِئ شَعِيْدِ عَنُ آبِئ سَلْمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بُنِ عَوْفِ عَنُ ابِئ قَتَادَةَ آنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ الرُّولِيَا مِنَ اللَّهِ وَالْمُحَلِّمُ مِن الشَّيْطَانِ فَإِنْ رَاى آحَدُكُمُ شَيْنًا يَكُوهُهُ وَالْمُحَلِمُ مِن الشَّيْطَانِ فَإِنْ رَاى آحَدُكُمُ شَيْنًا يَكُوهُهُ وَالْمُحْمِدُ بِاللَّهِ مِن الشَّيْطَانِ فَلْيَهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ مِن الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ مِن الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ عَنْ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ عَنْ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ عَنْ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ عَنْ الشَّيْطَانِ اللَّهِ عَنْ السَّيْعِدُ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الْمُؤْمِنَ عَلَيْهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الْمُعَلِيْمِ اللَّهِ عَنْ المَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ الشَّيْطَانِ اللَّهِ عَنْ الشَّيْطَانِ عَلَيْهِ مِنْ الشَّيْطَانِ اللَّهُ عَنْ كَانِ عَلَيْهِ مِنْ الشَّيْطَانِ اللَّهِ عَنْ المَّاقِ الْمُعَمِّلُ المَّهُ عَنْ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ كَانِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ السَّامِ عَلْمَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ السَّامِ عَلْمُ عَلَى المُعَلَّانِ عَلَيْهِ الْمُلْلِلَةِ عَلَى السَّالِي اللَّهِ عَلَى السَّلَهِ عَلَى السَّامِ السَّلَيْهِ عَلَى السَلَامِ الْمُثَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى كَانِ عَلَيْهِ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى السَّلَهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى السَلَّهُ عَلَى السَلَّهُ السَّلَمُ الْمُؤْمِنِ السَّلَةُ عَلَى السَّلَمُ السَّلَمُ اللَّهُ عَلَى السَّلَمُ الْمُنْ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى السَّلَمُ السَّلَمُ اللَّهُ عَلَى السُلَمُ الْمُنْ عَلَيْهِ الْمُعَلِيْهِ اللَّهِ عَلَى السَلَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى السَلَمُ السَلَّهُ الْمُعَلِيْهِ الْمُعَلِيْمُ الْمُعَلِيْهِ اللَّهُ الْمُعَلِيْمُ السَلَّهُ الْمُنْ عَلَيْهِ السُلِمُ الْمُعَلِيْمِ الْمُعَلِيْمُ السَلَمُ الْمُعَلِيْمُ الْمُعَلِيْمِ الْمُعَلِيْمُ الْمُعِلِي الْمُعَلِيْمِ الْمُعَلِيْمُ الْمُعِلَى الْمُعَلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلَى الْمُعَلِيْمُ الْمُ

ا ٣٩؛ حَدَثْناعَلِي بُنُ مُحَمَّد ثَنَا وَكِيعٌ عِنِ الْعُمْرِي عَنْ سَعِيدِ الْسَمَقُبَرِي عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُؤلُ اللهِ عَيْدَةِ الْسَمَقُبَرِي عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَلَيْتُولُ اللهِ عَيْدَةِ اذَا رَآى آحَدُكُمُ رَوْيَا يَكُوهُ اللهُ عَنْ اللهِ عَيْدَةُ وَلَى وَلَيْتُعُودُ مِنْ عَيهِ هَا وَلَيْتَعُودُ مِنْ عَيهِ هَا وَلَيْتَعُودُ مِنْ عَيهِ هِا وَلَيْتَعُودُ مِنْ عَيهِ هَا وَلَيْتَعُودُ مِنْ عَيهِ هَا وَلَيْتَعُودُ مِنْ اللهُ مِنْ عَيهِ هِا وَلَيْتَعُودُ مِنْ شَرَهَا.
 شَرَهَا.

# ۵: بَابُ مَنُ لَعِبَ بِهِ الشَّيْطَانُ فِي مَنَامِهِ فَلَا يَابُ مَنَ الْعِبَ فَلَا يُحَدِّثُ بِهِ النَّاسَ

ا ٣٩١: حدَّثُنَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِى شَيْبَة ثَنَا مُحمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُمَرَ بُنِ سَعِيدِ بُنِ آبِى حُسَيْنِ حَدَّثَنِى اللّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُمَرَ بُنِ سَعِيدِ بُنِ آبِى حُسَيْنِ حَدَّثَنِى عَطَاءُ بُنُ السَى رَبَاحٍ عَنْ أَبِى هُوَيُرَةَ قَالَ جَاء رَجُلُ إِلَى النّبِي عَيْنَ فَهُ اللّهِ عَلَيْكَ وَاللّهُ عَلَيْكَ يَعْمِدُ الشّيطَانُ إلى آحَدِثُمُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ يَعْمِدُ الشّيطَانُ إلى آحَدِثُمُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ يَعْمِدُ الشّيطَانُ إلى آحَدِثُمُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ يَعْمِدُ الشّيطَانُ إلى آحَدِثُمُ فَيَعَمِدُ الشّيطَانُ إلى آحَدِثُمُ فَيَعَمِدُ النّهُ لَلْهُ اللّهُ يَعْدُو يُتَحَبِّرِ النّاسُ.

٣٩١٢: حدَّقَنْ عَلِي بُنُ مُسَحَمَّدِ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ ٱلْاَعْمَدِشِ عَنُ آبِى شُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ رَصَى اللهُ تَعَالَى عَشُهُ قَسَالُ آتَى النَّبِئَ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وسَلَّمَ رَجُلٌ وَ هُو يَخُطُبُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ رَآيَتُ الْبَارِحَةَ فِيمًا

تمین بارشیطان ہے اللہ کی پناہ مائے (اعوذ باللہ پڑھ لے )اورجس کروٹ پرتھا' اُسے بدل لے۔

۳۹۰۹: حضرت الوقاده رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے فر مایا: اچھا خواب منجا نب الله ہوتا ہے۔ ہوتا ہے اور بُر اخواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تم میں سے کوئی بھی بُر اخواب دیکھے تو تمین بار با کمی طرف تنفیکا رو ہے اور تمین بار تعوذ پڑھے اور جس کروٹ پر تھا اسے بدل کردوسری کروٹ اختیار کر لے۔

۱۳۹۱ حضرت ابو ہر میر قابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ تے فر مایا: جب تم میں سے کوئی نا پسندیدہ خواب دیکھے تو کروٹ بدل لے اور یا ئیں طرف تین یا رہنتا رے اور اللہ سے ایشے خواب کا سوال کرے اور نگر سے خواب سے بناہ مائے ۔

دیاہ خواب میں جس کے ساتھ شیطان کھیلے تو ؤہ وہ خواب لوگوں کونہ بتائے

۳۹۱۱ حضرت ابو ہر ریے ہیاں کرتے ہیں کہ ایک فخص نی کی خدمت میں حاضر ہواا ورعرض کیا: ہیں نے (خواب میں) دیکھا کہ میرامحراً ڑا دیا حمیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ میں) دیکھا کہ میرامحراً ڑا دیا حمیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ محص مربا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا: شیطان تم میں ہے ایک کے پاس آ کرڈراتا ہے پھر وہ محص میج کولوگوں کو بناتا ہے (ایبانہیں کرنا جاہے)۔

۳۹۱۲: حضرت جایر فرماتے ہیں که رسول الله مخطبہ ارشاد فرمارے بینے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں نے خواب میں دیکھا کہ میری اگردن کا ب دی گئی اور سرگر گیا اور میں اس کے بیجھیے

يَـرَى الـتَـالِمُ كَأَنَّ عُنُقِي ضُرِبَتُ وَسَقَطَ رَاسِي فَاتَّبَعْتُهُ فَاخَذْتُهُ فَاعَدْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمُ إِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِأَحَدِكُمُ فِي مَنَامِهِ فَلَا يُحَدِّثَنَّ بهِ النَّاسَ.

٣٩١٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُح ٱنْبَأَنَا اللَّيْثُ بُنُ سَعَدٍ عَنُ

أبي الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرِ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حَلَمُ أَحَدُكُمُ فَلَا يُخْبِرِ النَّاسِ بِتَلَعُبِ الشَّيْطَانِ بِهِ في المنام.

خلاصیة الهاب 🌣 شیطانی خواب کے متعلق ارشا دنبوی صلی الله علیه وسلم ہے کہ کس کے سامنے بیان نہ کرے ۔ بلکه علماء فر ماتے ہیں کہ مجمع کواٹھ کرصد قد وخیرات کرے تو امید ہے کہ مصیبت نہیں آئی گی۔

> ٢ : بَابُ الرُّؤْيَا اِذَا عُبِّرَت وَقَعَتُ فَلَا يَقُصَّهَا

> > إلَّا عَلَى وَادِّ

٣ ٩ ١ ٣: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ثَنَا هُشَيِّمٌ عَنْ يَعُلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنَّ وَكِيْسِعِ بُسَ عُدُسِ الْمُعَقَيْلِيّ عَنُ عَيِّهِ ٱبِى رَزِيْنَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرُّولِيَا عَلَى رِجُلِ طَائِرِ مَا لَمْ تُعَبَرُ فَإِذَا عُبِرَتُ وَقَعَتُ قَالَ وَالرُّولَيْ الجُرَّةُ مِن سِتَّةِ وَ أَرْبَعِينَ جُزَّةً ا مِنَ النَّبُوَّةِ قَالَ وَ أَحْسِبُهُ قَالَ لَا يَقُصُّهَا إِلَّا عَلَى وَادِّ أَوْ ذِي رُاًی،

#### ) بَابُ عَلَى مَا تُعْبَرُ بِهِ الرُّؤْيَا

٣٩١٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرِ ثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ يَنْزِيْدَ الرُّقَاشِي عَنْ آنسِ بنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ

ا گیا اور اُٹھا کرائی جگہ واپس رکھ دیا تو رسول اللہ نے فرمایا: جبتم میں ہے کسی کے ساتھ شیطان خواب میں \_ کھیلے تو وہ خواب ہرگز لوگوں کے سامنے بیان مت کیا

٣٩١٣: حضرت جا بررضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشا وفر مايا: جبتم میں سے کوئی برا خواب دیکھے تو لوگوں کو شیطان کے اینے ساتھ کھیل کی خبر نہ و ہے۔

چاہ : خواب کی تعبیر جیسے بتائی جائے (ویسے ہی) واقع ہوجاتی ہے لہذا دوست (خیرخواه) کے علاوہ کسی اور

#### خواب ندسنائے

٣٩١٣ : حضرت ابورّ زينٌّ ہے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کو بیفر ماتے سنا: خواب ایک پرندہ کے یاؤں پر ہوتا ہے۔ جب تک تعبیر بیان نہ کی جائے۔ جب تعبیر دے دی جائے تو (بتانے کے موافق بی) واقع ہوجاتا ہے (ایباعموماً ہوتا ہے لیکن پدلا زم نہیں ) اورخواب نبوت کا چھیالیسوال حصہ ہے۔اسے دوست یا مجھدا رکے سامنے ہی ذکر کرنا جا ہیے۔

چاہے: خواب کی تعبیر کیسے دی جائے؟ ۳۹۱۵ : حفرت انس بن ما لکٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: خواب كى

اللَّهِ عَلَيْكَ اعْتَسِرُوهَا بِالسَّمَانِهَا وَ كُنُوها بِكُناها والرُّولَا تَعِيرِنام اوركنيت ديكي كريتا وَاورخواب مِبلِي تعبير ديخ لاُوُّل غابر.

#### ٨: بَابُ مَنُ تَحَلَّمَ خُلُمَا كَاذِبًا

٣١١ : حَدَّثُ مَنَا بِشُورُ بُنُ جَلالِ الطَّوَّافُ حَدُّثُمَا عَبْدُ الْوارِثِ بُنُ سَعِيْدٍ عَنُ أَيُّوبِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن ابْسن عَبَّاس رَضِسي اللهُ تُسعَسالُي عَنْهُ مِسا قِسَالَ قِسَالَ رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَحِلُّمُ حُلُمًا كَاذِبُنَا كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدْ بَيْنَ شَعِيْرِتِيْنَ وَيُعَدُّبُ عَلَى

# 9: بَابُ أَصُدَقُ النَّاسِ رُولَيَا اَصُدَقُهُمْ حَدِيْثًا

١٤ ٣٩: حدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ عَمُوو بُنِ السَّرْحِ الْمِصْرِي ثَنَا بِشُسرٌ بْنَ بَكُرِ ثَنَا الْاَوُزَاعِيُّ عَنَ ابْنَ سِيْرِيْنَ عَنْ ابِي هُوَيُوْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَا إِذَا قَرُبَ الرَّمَانُ لَمْ تَكُذُّ رُوْيَا المُوْمِن تَكُذِبُ وأَصْدِقُهُمُ رُوْيَا أَصْدِقْهُمْ حَدِيْنًا و رُوْيَا الْمُؤْمِنُ جُزَّةً مِنُ سِتَّةٍ وَ ارْبَعِيْنَ جُزَّةً مِنِ النَّبُوَّةِ.

#### تَعْبِيُرُ الرُّوْيَا

١٨ ٣٩ : حَدِّثَنَا يَعَقُوبُ بُنُ حُمَيْدِ بُن كاسب الْمَدْنِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيَيْنَةَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُبِيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَن ابُن غَبَّاسِ وَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُمَا قَالَ اتِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مُتُسصَوَفَهُ مِنْ أَحُدٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ إِنِّي رَآيُتُ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةٌ تَنْطِفُ سَمُنَا وْ عَسَلاً وْ رَأَيُتُ النَّاسَ يَسَكُفُّهُونَ مِنْهَا فَا السمست كثروا المستقل ورآيت سببا واصلاالي الشماء

والے کی تعبیر کے موافق واقع ہوتا ہے۔

## باپ جھوٹ موٹ خواب ذکر کرنا

۳۹۱۲: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما بیان کرتے ہیں كەرسول الله ئے فرمایا: جس نے (خواب نه ديكھا) اور جھوٹ موٹ ذکر کیا کہ میں نے ایبا ایبا خواب دیکھا۔ا سے جو کے دانوں کے درمیان گر ہ لگانے کا تھم ہوگا اور (چونکہ گر ولگنا ناممکن ہے اسلنے ) ایبا نہ کرنے پر پھرعذاب دیا جائے گا۔

# دِاک : جو مخص گفتار میں سجا ہوا سے خواب بھی ہے ہی آتے ہیں

۳۹۱۷: حضرت ابو ہر رہے ہیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: قرب قیامت میں مؤمن کا خواب جھوٹا نہ ہوگا اور اس کا خواب سیا ہوگا جو گفتار میں ( بھی ) سیا ہوگا اورمؤمن کا خواب نبوت کا جھیالیسوال حصہ ہے۔

# چاب: خواب کی تعبیر

٣٩١٨ : حضرت ابن عماسٌ بيان كرتے ہيں كه رسول اللّٰه عنگ أحد ہے واپس ہوئے تو ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں نے خواب دیکھا کہ ایک سائنان ہے ( اَبر کا مکڑا) جس میں ہے۔ تھی اور شہد ٹیک ریا ہے اور دیکھا کہ لوگ ہاتھ بھیلا پھیلا کراس میں ہے لے رہے ہیں۔کسی نے زیادہ لیا اورکسی نے کم اور میں نے دیکھا کہ ایک رہتی (زمین

رائِتكَ احدُت بِه فَعَلُوت بِه ثُمُ آخَذَ بِه رَجُلٌ بَعَدَهُ فَعَلا بِه ثُمُ آخِدَ بِه رَجُلٌ بَعَدَهُ فَعَلا بِه ثُمُ آخِدَ بِه ثُمُ وصِلُ لَهُ فَعَلا بِه فَعَالَ الْمُو بَكُو (رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُه) دَعِنِى اعْبُرُهَا يَا وَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آغَبُوهَا قَالَ آمًا الظُّلَةُ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آغَبُوهَا قَالَ آمًا الظُّلَة فَالاسلامُ وَآمًا مَا يَنْطِفُ مِنْها مِنَ الْعَسَلِ وَالسَّمْنِ فَهُوَا اللهُ وَآمًا مَا يَتَكَفَّفُ مِنْهُ النَّاسُ فَالاَحدُ مَن الْفُرْآنُ حلاوتُهُ ولَيْنهُ وَآمًا مَا يَتَكَفَّفُ مِنْهُ النَّاسُ فَالاَحدُ مَن الْفُرْآنُ حلاوتُهُ ولَيْنهُ وَآمًا مَا يَتَكَفَّفُ مِنْهُ النَّاسُ فَالاَحدُ مَن الْفُرْآنُ حلاوتُهُ وَأَمَّا السَّبِبُ الْوَاصِلُ اللّهُ مَن الْحَقِ اخْدُت بِهِ فَعَلا بِك ثُمُّ اللهُ عَلَيْهِ مِن الْحَقِ اخْدُت بِهِ فَعَلا بِك ثُمُ اللهُ عَلَيْهِ مِن الْحَقِ اخْدُت بِهِ فَعَلا بِك ثُمُّ اللهُ عَلَيْهُ وَمِع مُن الْحَقِ الْحَدُت بِهِ فَعَلا بِك ثُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلُ لَهُ فَيَعَلُو بِهِ قَالَ اصَبُت بِعُصًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم لا تُعَلَى عَنْهُ آقُسَمَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم لا تَقُسِمُ يَا آبًا بَكُو (وضِى اللهُ تَعَلَى عَلَهُ آقُسَمْ يَا آبًا بَكُو (وضِى اللهُ تَعَلَى عَلَهُ آلِهُ مَلَى اللهُ عَلَهُ وَسَلّم لا تَقْسَمُ يَا آبًا بَكُو (وضِى اللهُ تَعالى عَنْهُ آقَسَمْ يَا آبًا بَكُو (وضِى اللهُ تعالى عَنْهُ ) عَلَيْهُ وَسَلّم لا تَقْسَمُ يَا آبًا بَكُو (وضِى اللهُ تعالى عَنْهُ) وسَلْمَ لا تَقْسَمُ يَا آبًا بَكُو (وضِى اللهُ تعالى عَنْهُ) وسَلّم اللهُ تَقْسَمُ يَا آبًا بَكُو (وضِى اللهُ تعالى عَنْهُ)

حدَّقَنَا لَمُحمَّدُ بُنُ يَحَيٰى ثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَلْبَأْنَا مَعُمرٌ عَنِ الرُّهُويَ عَلْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عِباسٍ رضى اللهُ تعالى عنه تعالى عنه تعالى عنه تعالى عنه ليحدث ان رجلاً أنى رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَالِيتُ ظُلَّةً بَيْنَ السَّمَاءِ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَالِيتُ ظُلَّةً بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْارْضَ تَنْطِفُ سَمُنَا و عَسَلاً قَذْكُو الْجَدْيَثُ نَحُوهُ.

ے ) ال ربی ہے اور آسان تک پینچی ہے۔ میں نے و یکھا کہ آ پ نے اس رسی کو تھا ما اور او بر بیلے گئے۔ آ ہے کے بعدا یک اور مخص نے اسے تھا مااور اوپر جلا گیا پھرا یک اور مرد نے تھا ماتو وہ رسی ٹوٹ گئی کیکن پھر جوڑ دی گئی با لآخر وہ بھی او ہر چلا گیا۔اس پر حضرت ابو بکڑ " نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! مجھے اس خواب کی تعبیر بیان کرنے کا موقع ویجئے ۔ آپ نے فر مایا: ٹھک ہے! بتاؤ کیا تعبیر ہے؟ عرض کیا: سائبان ( أبر كا مكرا ) تو اسلام ہے اور جو تھی اور شہداس سے نیک رہا ہے وہ قرآن ہے۔اس کی شیرین اور نرمی ہے اور جواس کو ہاتھ پھیلا بھیلا کر لے رہے ہیں وہ قرآن عاصل کرنے والے ہیں' کوئی کم لے رہااور کوئی زیادہ اور وہ رہی جو آ سان تک پہنچی ہے اس سے وہ حق مراد ہے جس پر آ ب قائم بن ( يعني يحقيد اسلام ) - آ ب ن اسے تھا ما اورای حالت میں أو پر چلے جائیں گے۔ پھرآ پ کے بعدا یک شخص اے تفاہے گا (آپ کا خلیفہ ہے گا) اور اس کے ذریعہ اُو ہر چلا جائے گا پھرایک اور فخض اے تھا ہے گا اور اس کے ذریعہ اوپر چلا جائے گا۔ پھرا کیک اور مرداہے تھاہے گاتو اس کے لیے رشی ٹوٹ جائے گی۔ پھراس کے لیےا ہے جوڑا جائے گااوروہ بھی اس

کے ذریعہ اوپر چلا جائے گا۔ حضرت عثمان ٹرک خلافت کے لیے تیار ہو گئے تھے پھر خواب میں زیارت سے مشرف ہوئے۔ آپ نے فرمایا: اے عثمان! جو گرنہ (خلافت) اللہ نے تمہیں پہنایا ہے اپنی خوشی سے اسے مت اُ تارہا۔ بیدار ہوکے جا کہ خطافت نہ چھوڑیں گے۔ یا لآ خرخلافت کی حالت ہی میں شہید ہوئے ۔ آپ نے فرمایا: تم نے بچھ درست بیان کیا اور بچھ خطاء ہوئی تم سے ۔ حضرت ابو بکر ٹے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں آپ کوشم و بیتا ہوں ' مجھے ضرور بتا سے کہ میں نے کہا تھی کی اور کیا تھے بیان کیا؟ فرمایا: اے ابو بکر اقتم مت دو۔ مضرت ابن عباس نے ابو ہر ہے ہی ایس ہی روایت نقل کی ہے۔ حضرت ابن عباس نے ابو ہر ہے ہی ایس ہی روایت نقل کی ہے۔

٣ ١ ٩ ٣ : حَدَّثَنَا إِبُرَاهِيمُ بُنُ الْمُنَدِرِ الْحِزَامِيُّ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنِ مُعَادُ الطُّنُعَانِيُّ عَنُ مَعْمَرِ عَنَ الزُّهُرِي عَنْ سَالِمِ عَن ابُنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ عَلاَمًا شَابًا عَزَبًا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِيْتُهُ فَكُنْتُ أَبِيْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَكَانَ مَنْ رَايَ مِنَّا رُوْيًا يَقُصُّهَا عَلَى النَّبِي عَلَيْكُ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ لِي عِنْدُكَ خَيْرٌ فَارِنِي رُوْيَا يُعَبِّرُ هَالِي النَّبِيُّ عَيْلُ فَيْمُتُ فَرَأَيْتُ مَلَكَيْنِ أَتِيانِي فَانْطَلَقَابِي فَلِقِيَهُمَا مَلَكٌ آخَرُ فَقَالَ لَمُ تُرْعُ فَانُطَلَقَابِي إِلَى النَّارِ فَإِذًا هِيَ مَطُويَّةُ كَطَيُّ الْبِئُرِ وَإِذَا فِيُهَا نَاسٌ قَدُ عَرَفَتُ بَعْضُهُمْ فَأَخَذُوْ ابِي ذَاتِ الْيَمِيْنِ فَلَمَّا أَصُبَحْتُ ذَكُرُتُ ذَلِكَ لِحَفْصَةَ فَزَعَمَتُ حَفْصَةُ أَنَّهَا قَصَّتُهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ فَقَالَ إِنَّ عَبُدِ اللهِ رَجُلٌ صَالِحٌ لُو كَانَ يَكُثِرُ الصَّاوَةَ مِنَ اللَّيُلِ.

قَالَ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُكْثِرُ الصَّلَوةَ مِنَ اللَّيُلِ.

۳۹۱۹: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ ہیں غيرشادي شده نوجوان تفارسول التدصلي الله عليه وسلم کے زمانہ میں ۔ چنانچہ میں مسجد ہی میں رات گزارتا تھا ہم (صحابہ ) میں ہے جو بھی کوئی خواب و مجساتو نبی صلی الله عليه وسلم كي خدمت مين عرض كرتا مين نے دعا ما تكي اے اللہ اگرمیرے لئے آپ کے پہال خبر ہے (اور میں اچھا ہوں) تو مجھے خواب دکھا ہے جس کی تعبیر مجھے رسول التُدصلي التُدعليه وسلم بتائيس ميں سويا تو ويکھا كه دو فرشتے یاس آئے اور مجھے لے کر چلے پھر انہیں اور فرشته ملا اور اس نے ( مجھے ) کہا گھیرا نا مت وہ دونوں فرشتے مجھے دوز خ کی طرف لے گئے۔ اور اس میں انسان ہیں کچھ کو میں نے بیجیان لیا پھروہ مجھے دائیں طرف لے گئے میں ہوئی تو میں نے اپنا خواب اپنی ہمشیرہ

ام المؤمنين سيده حفصه رضي الله عنها كويتايا انهول نے بتايا كه ميخواب انهول نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت میں عرض کیا تو آپ نے فر مایا کہ عبداللہ مروصالح ہے اگر رات کونماز زیا وہ پڑھا کرے (تو بہت اچھا ہو) راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ( اس وجہ ہے ) رات کوزیا دہ نمازیر ھاکرتے تھے۔

٣٩٢٠: حَدَّقَنَا أَبُو بَكُو بَنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ ١٩٢٠: حضرت قرشه بن حرفر مات بي كه بين مديد مُؤسِّى الْاشْيَبُ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِم بْنِ بَهْدَلَةَ عَنِ الْمُسْيَّبِ بُلِ رَافِعَ عَنُ خُوَشَةَ بُنِ الْحُوْ قَالَ قُدَمْتُ الْمَدِيْنَةِ فَجَلَسُتُ إِلَى شِيَحَةٍ فِي مَسْجِدِ النَّبِي عَلَيْكُمْ فَجَاءَ شَيْخٌ يَتُوكًّا عَلَى عَصًا لَهُ فَقَالَ الْقَوْمُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرُ إِلَى رَجُل مِنْ اَهُل الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى عَلْمَا فَقَامَ خَلْفَ سَارِيّةٍ فَصَلَّى رَكْعَتُيْنِ فَقُمُتُ إِلَيْهِ فَقُلُتُ لَهُ قَالَ بَعُضُ الْقَوْمِ كَذَا وَ كَذَا قَالَ الْحَمَدُ لِلَّهِ الْجَنَّةُ لَلَّهِ يَدْخِلُهَا مَنْ يَشَاءُ وَ إِنِّي رَأَيْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ رُوْيَا رَأَيْتُ كَانَّ رَجُلًا أتَانِي فَقَالَ لِيَ انْطَلِقُ فَذُهُبَتُ مَعَهُ فَسَلَكَ بِي فِي مَنْهَج

طیبہ حاضر ہوا اورمسجد نبوی میں چندعمر رسیدہ افراد کے ساتھ بیٹھ گیا اتنے میں ایک معمر شخص اپنی لاٹھی ٹیکتے ہوئے تشریف لائے تو لوگوں نے کہا جے جنتی مرد کو و کیھنے سے خوشی ہوتو وہ ان کی زیارت کر لے وہ ایک ستون کے بیچھے کھڑے ہوئے اور دورکعتیں اوا کیں میں ان کے یاس گیا اور ان ہے کہا کہ پچھلوگوں نے پیہ بات کھی فرمانے گے الحمدللہ جنت اللہ تعالیٰ کی ہے اللہ تعالی جے جا ہیں گے جنت میں داخل فر ماکیں گے میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے عہد مبارک میں

عَظِيْمٍ فَعُرِضَتُ عَلَىَّ طَرِيْقٌ عَلَى يَسَارِى فَأَرَدُتُ أَنَّ أَسْلُكُهَا فَقَالَ انَّكُ لَسُتَ مِنْ أَهْلِهَا ثُمَّ عُرضَتُ عَلِيٌّ طَرِيُقٌ عَنُ يَمِيْنِي فَسَلَكُتُهَا حَتَّى إِذَا انْتَهَيْتُ إِلَى جَبَلِ زَلَق فَأَخَـٰذَ بِيَدِى فَرَجُلَ بِي فَإِذَا أَنَا عَلَى ذُرُوَتِهِ فَلَمْ أَتَقَارُو لَمُ أَتُمَاسِكُ وَ إِذَا عَمُودٌ مِنْ حَدِيْدٍ فِي ذُرُوتِهِ حَلْقَةٌ مِنْ دَهِسِتُ فَأَحَدُ بِيَدِي فَزَجُلَ بِي خَتِّي أَحَدُثُ بِالْعُرُوةَ فَقَالَ التعمسكت فلت تغم فطسرب الغمود برجله فاسْتَمُسكُتْ بِالْغُرُورَةِ.

فَقَالَ قَصَصُتُهَا عَلَى النُّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ رَايُتُ خَيْرًا امَّا الْسَمَنُهِجُ الْعَظِيْمُ فَالْمَعَشَرُ وَأَمَّا الطَّرِيْقُ الَّتِي عُرضَتُ عن يسارك فطريق أهل النَّار و لسُت مِنْ أَهْلِهَا وَ أَمَّا الطَّرِيْقُ أَهُلَ الْجَنَّةِ وَ أَمَّا الْجَبُلُ الزَّلْقُ فَمَنْزِلُ الشُّهَدَاءِ وَ امًا الْعُرُوةَ الَّتِينَ اسْتَمْسَكُتَ بِهَا فَعُرُوةَ الإسْلَامِ فاستمسِكُ بها حَتَّى تَمُوُّتُ.

فَأَنَّا أَرْجُواَنَ أَكُونَ مِنُ أَهُلِ الْجَنَّةِ فَإِذَا هُو عَبُدُ اللَّهِ بْنِ سلام.

خواب دیکھا میں نے دیکھا کہ ایک مردمیرے یاس آیا اور کہا چلو میں اس کے ساتھ چل دیاوہ مجھے لے کرایک بڑے رستہ میں چلا پھرمیرے سامنے ایک رستہ آیا جو میرے بائیں طرف کو میں نے اس پر چلا جا ہا تو وہ بولا كهتم اس رسته دالول ميس سينبيس - مجر مجھے ايل دائيں طرف ايك رسته و كھائى ويا ميں اس په چلا۔ يہاں تک کہ میں ایک پھسلن والے پہاڑ پر پہنچا تو اس نے ميرا باتحد تفام ليا اور مجھے سہارا دے كر چلايا جب ميں اس کی چوٹی پر بہجیا تو و ہاں تھہر نہ سکا اور نہ ہی کسی چیز کا سہارا لے سکا اچانک ایک لوہے کا ستون وکھائی ویا جس کی چونی پرسونے کا ایک کڑا تھا اس شخص نے مجھے کیژااورزور دیا بہال تک کہ میں نے اس کڑے کوتھام الياتو كبن لكاتم في مضبوطي عديقام ليايس في كما الال تو اس نے ستون کو شوکر لگائی لیکن میں نے کڑے کو تھا ہے رکھا۔ وہ معمر شخص کہنے لگے کہ میں نے بیخوا ب نبی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آ یا نے

فر ما یا :تم نے اچھا خواب دیکھا بڑا راستہ میدانِ حشر ہے اور جوراستہ یا تمیں طرف دکھا ئی دیا تھا وہ دوز خیوں کا راستہ تھا اورتم دوزخی نبیس اور جوراسته دا نمیں طرف د کھائی دیا وہ جنتیوں کا راسته تھا اور پھسلن والا پہاڑ شہداء کی منزل ہے اور جو کڑاتم نے تھاماوہ اسلام کا کڑا ہے اسے مرتے ؤم تک مضبوطی ہے تھا ہے رکھنا اس لئے مجھے امید ہے کہ میں جنتی ہوں ( حضرت څرشه فر ماتے ہیں کہ محقیق ہے معلوم ہوا کہ ) وہ حضرت عبداللّٰہ بن سلام رضی اللّٰہ عنہ ہیں ۔

ا ٣٩٢: حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيْلانَ ثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ثَنَا بُويُدَةً ١٣٩٣: حضرت ابوموى رضى الله تعالى عند بيان قرمات عَنْ ابِنَي بُورُدةَ عَنْ أَبِي مُؤسنَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقَةً قَالَ وَأَيْتُ ﴿ بِي كُهِ بِي كُريمِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهُ وَسَلَّم فَ ارشَا وقر ما يا : مِن فِي الْمَنامِ آنِي أَهَاجِرُ مِنُ مَكُةُ إِلَى أَرْضَ بِهَا نَحُلُّ فَذَهَبَ وَ هَلِيُ إِلَى أَنُّهَا يَمَامَةُ أَوُ هَجَرٌ فَإِذًا هِيَ الْمَدِيْنَةِ يَثُرِبُ وَرِ أَيْتُ فِي رُولَيَاى هَذِهِ إِنِّي هَزَزْتُ سَيُقًا فَانْقَطَعَ صَدُرُهُ فَاذَا هُو مَا أُصِيبُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوُمَ أَحُدٍ ثُمٌّ هَرَزُتُهُ فَعَادَ

نے خواب میں دیکھا کہ میں تھجوروں والی زمین کی طرف ہجرت كرر ما ہوں تو مجھے بياخيال ہوا كه بير يمامه ہجر ہے لیکن وہ تو مدینہ پیڑ ب تھا اور میں نے ای خواب میں دیکھا کہ میں نے تلوار ہلائی تو اس کا سراا لگ ہوگیا

احُسَن مَا كَانَ فَأَذَا هُوَ مَا جَآءَ اللَّهُ بِهُ مِن الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ المُؤْمِنيْنِ و رايُتُ فَيُها ايْصَا بَقَوْا واللَّهُ حَيْرٌ فادا هُمُ النَّفَرُ مِن الْسُوْمِنِينَ يَوْمُ أَحُدٍ وَ إِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْحَيْر نَعُذُو ثَرَابِ الصِّدُق الَّذِي آثَانَا اللَّهُ بِهِ يَوْمَ بِدُرٍ. ٣٩٢٢: حددُّقَنَا ابُوْ بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ فَنَا مُحمَّدُ بُنُ بِشُرِ ثسا مُنحَمَّدُ بُنُ عَمُرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً قَالَ فحسالَ وشيؤلُ السِّلَهِ عَلِيْكُمْ وانستُ فِسَىٰ يَسْدَىٰ سبوادَيْنِ مِنْ ذهب فنفختهما فأولتهما هذين الكذابس مسلمة

٣٩٢٣ حـدَّثنا أَبُوْ بَكُرِ ثَنَا مُعَادُّ بُنْ هِشَامِ ثنا عَلِيُّ بُنُ

صالح عن سماك عن قابُوس قال قالتُ أمُّ الفضل يَا رسُول اللُّه وأينتُ كَأَنَّ فِي بِيْتِي عُضُوا مِنْ اغضائك قبال خيرًا وَأَيُبت تبليل فباطيمةُ غَلامًا فَتُوصِيهِ فَوَلَدَتُ خُسيْنُنَا أَوْ حَسْنًا فَأَرُضَعَتُهُ بِلَيْنِ قُفْعٍ قَالَتُ فَجِئْتُ بِهِ إِلَى النَّبِيَ عَيْنَاكُ فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ فَبَالَ فَضَرِبُتْ كَتَفَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ أَوْ جَعْتِ ابْنِي رَحِمْكِ اللَّهُ

کی زوجیت میں تھی میں اس بچے کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی اور آپ کی محود میں بھا دیا بچہ نے چیٹنا ب کر دیا تو میں نے اس کے کندھے پر مارااس پر نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا :تم نے میرے بچہ کو تکلیف دی'اللہ تم پررحم فر مائے۔

٣٩٢٣: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بُنُ بَشَارٍ ثَنَا أَيُو عَامِرِ الْحِيرَنِي ابُنُ جُورِيْجِ الْحِبْرَنِي مُؤْسَى بْنُ عُقْبَةَ ٱلْحَبْرِيْقُ سالِمُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُن عُمَرَ عَنْ رُؤْيَا النَّبِيِّ عَيْكُ قَالَ رَأَيْتُ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَالِرَةَ الرَّاسِ حَرَجَتُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ حَتَى قَامَت بِ الْمَهْيَعَةِ و هِي الْجُحُفَةُ فَأَوْلَتُهَا وَ بَاءٌ بِالْمَدِيْنَةِ فَنَقِلَ الْيَ الجحفة

٣٩٢٥: حَدَّتُكَ إِبْنُ رُمُحِ ٱلْمَالَكَ اللَّيْتُ ابْنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ

معلوم ہوا کہ بیہ و ہ نقصان تھا جو احد کے روز اہل ایمان کو ہوا پھر میں نے دویارہ تلوار کو حرکت دی تو وہ پہلے ہے بھی انچھی ہو گئی میہوہ فتح ہے جواللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔

٣٩٢٢ : حضرت ابو ہرىيە رضى الله عنه فرمات بيل كه رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے فرمایا: میں نے خواب میں ہاتھ میں سونے کے دو کنٹن دیکھئے میں نے انہیں بھونک ماری ( تو وہ اڑ گئے ) میں نے اس کی تعبیر یہ مجھی كەبيەدونوں كذاب مسلّمة اوراسودىنىتى ہيں۔

۳۹۲۳: حضرت ام القصل رضى الله عنها نے عرض كيا اے اللہ کے رسول میں نے خواب میں ویکھا کہ میرے گھر میں آ پ کے اعضاء میں ہے کوئی مکڑا ہے آ پ نے فر مایا تم نے اچھا خواب ویکھا فاطمہ کے یہاں لڑکا ہوگاتم اس کو دود ھ پلاؤ گی۔ چنا نچہ حضرت فاطمہ رضی الله عنہا کے ہاں حضرت حسین یا حضرت حسن رضی اللہ غنهما ہوئے تو میں نے انہیں دود ھا بلایا اس وقت میں قتم

۳۹۲۳ : حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبما ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں نے خواب میں دیکھا ایک سیاہ فام عورت بگھرے بالوں والی مدینہ ہےنگلی اور مہیعہ مجھہ میں جائٹہری تو اس کی تعبیر میں نے یہ مجھی کہ مدینہ میں ویاءتھی جے مُخفہ کی طرف منتقل کر دیا گیا۔

- ۳۹۲۵: حضرت طلحه بن عبیدالله رضی الله عنه ہے روایت

الْهَادَ عَنْ مُحَشِّدِ بْنِ ابْرِهِيْمَ التَّيْمِيُّ عَنْ اَبِي سَلْمَةَ بْنِ عَبُدِ الرَّحْمَن عَنْ طَلَّحَة بْن عُبَيْد اللَّهِ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ يَلِيَّ قَدِمَا عَلَى رَسُول اللَّهِ عَلَيْكُ وَكَانَ إِسَلَامُهُمَا حَمِيْعًا فَكَانَ آحَـدُهُمَا اشـدَّاجْتِهادًا مِن الآخِرِ فَعُزَا الْمُجْتَهِدُ مِنْهُمَا فاستشهد ثم مكث الاخر بغدة سنة ثم تُوفِي قال طلحة فَرأَيْتُ فِي الْمَسَامِ بَيْسًا إنَا عِنْد باب الْجَنَّة إذَا إنا بهما فَحرج حارج مِن الْجنَّةِ فَاذِن لِلَّذِي تُوفِّي الآحر منهما ثُمَّ خَرج فِاذِنَ لِلَّذِي اسْتُشُهِدَ ثُمَّ رجع إلى فقال ارُجعُ فَإِنَّكِ لَمُ يَانِ لَكَ بِعُدْ.

فَعَاصِيحِ طَلُحَةُ لِيَحَدِّثُ بِيهِ النَّاسُ فَعَجِبُوا ا لِلذالك فيلغ ذالك رسؤل اللّه عَلَيْتُهُ وَحَدَّثُوهُ البحديث فقالَ من اي ذالك تَعجبُون فَقالُوا يَا رسُول اللَّه هَاذَا كَانَ اشَدُّ الرَّجُلَيْنِ اجْتَهَادًا ثُمَّ اسْتَشْهِدُ و دَخَلَ هذا الآجرُ البَحِيَّة قَبُلَهُ فَقَالَ رِسُولُ اللّه عَلَيْكُمُ الْيُسَ قَدْمكت هذا بَعُده سنة قالُوا بلي قال و أذرك رمضان فيصيام وضيكى كذا وتكذا من سنجدة فيي سنة قالوا بلي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ فَهَا بَيْنَهُما بِعُدُ مِمَّا بِينَ السَّمَاءِ وألارٌض.

ہے کہ ؤور دراز علاقہ ہے دوشخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک ساتھ مشرف باسلام ہوئے ان میں ہے ایک دوسرے سے بڑھ کر جدو جہد اورعباوت وریاضت کرتا تھا بیزیادہ عبادت کرنے والا لزائی میں شریک ہوا بالآ خرشہید ہو گیا دوسرا اس کے بعد سال بمرتك زنده ربا بمرانقال كرسيا \_حضرت طلحه رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ میں نے خواب ویکھا کہ میں جنت کے درواز ہے کے پاس کھڑا ہوں دیکھتا ہوں کہ میں ان دونوں کے قریب ہی ہوں جنت کے اندر ہے ایک مخض نکلا اور ان میں سے بعد میں فوت ہونے والے کو ( جنت میں داخلہ ) کی ا جازت دی سجھ دیر بعد پھر نکلا اورشہید ہونے والے کوا جازت دی۔ پھرلوٹ كرآيااور مجھے كہنے لگا واپس ہو جا انجى تمہارا وفت نہيں ہواضبح ہوئی تو میں نے لوگوں کو میہ خواب ستایا' لوگوں کو اس ہے بہت تبجب ہوا رسول اللّٰدمسلّٰی اللّٰہ علیہ وسلّم کو بیہ معلوم ہواا ورتمام قصہ سنایا تو فر مایا جمہیں تمس بات ہے حیرانگی ہو رہی ہے؟ سحابے نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ! ان و ونو ں میں بیبلا مخص زیاد ہ محنت و ریا ضت

کرتا تھا پھرشہیدبھی ہوااور ( اس کے یاو جود ) ووسرا جنت میں اس ہے پہلے داخل ہوا۔فر مایا: کیا ووسرا اس کے بعد ا یک برس زندہ نہیں ریا؟ صحابہ نے عرض کیا بالکل ریا۔فر مایا اسے رمضان تصیب ہوا تو اس نے روز ہے رکھے اور سال بھر میں اتنے اتنے تحدے کئے (نمازیں ا داکیں) صحابہ نے عرض کیا ہیہ بات تو ضرور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: پھرتو ان دونوں کے در جوں میں آ سان وز مین ہے زیا د ہ فاصلہ ہے۔

الهدلكي عن ابن سيرين عن أبني هُوَيُوَة قال قال وسُولُ الله عليه الحرة البغلُّ و أحبُّ اللَّهُ يُد اللَّهُ يُدُ سُاتُ فِي ﴿ يَا وَلَ مِنْ ) بِيرٌ يَ كُواحِها سمجه منا مول كيونكه بيردين مِن

۳۹۲۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنه فریاتے ہیں ہیں خواب میں ( گلے میں ) طوق کو احیصا نہیں سمجھتا اور ٹا بت قدمی ہے۔

# 

# كِثَابُ الْمُثِنِ

# فتنول كابيان

ضلاصة الراب بنه فتن جمع ہے فتنہ كاس كامعنى آ زمائش اور نساو نيز عذاب ميں بتاا كوفتنہ كہتے ہيں يامسلمانوں كا آپس ميں ونگا فساداور جھڑا كرناس كوفتنہ كہتے ہيں اور شريعت حقہ كے مقابلہ ميں اپنی خواہشات كے مطابق عقيدہ بنانا اور عبادات كے طريقے نكالنا بھى فتنہ ہے جيے سحابہ كے آخرى زمانہ ميں سبائی فرقه پيدا ہوا اى طرح ووسرے فرق باطله نمودار ہوئے اب تك پيدا ہور ہے ہيں اس زمانے كے فتنوں ميں سب سے بڑا فتنه فتنه قاديا نيت ہا اور فتنهُ انكار عديث بهندوستان ميں انگريزوں نے كئى لوگوں كوفريد كرمسلمانوں ميں فقتے كھڑے كے ہيں اللہ جل شاندا پنے فضل و احسان سے تمام فتنوں ہے محفوظ ركھے۔ (آمين)

# 

٣٩٢٥: حَدَّثُمَّا أَبُو بَكُو بَنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَ حُفُّ صُلْبَى صَالِحٍ عَنْ آبِى مَعْدَ فَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى هُورُيْوَدَةً وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَصِرُتُ أَنْ أَفَاتِلَ النَّاسِ حَتَى يَقُولُوا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَصِرُتُ أَنْ أَفَاتِلَ النَّاسِ حَتَى يَقُولُوا لَاللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَمَاءَ هُمْ وَآمُوالَهُمْ إِلَّا بِحَقِهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّهِ عَزَّوَجَلٌ.

٣٩٢٨: مَحَدَّقَتَا سُوَيْدُ بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسُهِرٍ عَنِ

# 

٣٩٢٧: حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے رہے کہ لوگوں سے قال کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ لا اللہ الا اللہ الا اللہ کہیں جب وہ لا اللہ الا اللہ کہہ لیس تو انہوں نے اپنے خون اور مال مجھے سے محفوظ کر لے اللہ یہ کہ کسی حق کے بدلہ میں ہو (مثلًا حدیا قصاص) اور ان کا حساب اللہ عزوجل کے سیرہ ہے۔

۳۹۲۸:حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول

الاعسس عَنُ آبِي سُفَيانَ عَنُ جَابِرِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ فَالْ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ أَمِرْتُ آنُ أَقَاتِهُ النّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهُ إِلّا اللّهِ عَلَيْهُ أَمِرْتُ آنُ أَقَاتِهُ النّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهُ إِلّا اللّهُ عَصَمُوا مَتَى دَمَاءَ هُمُ وَ اللّهُ فَاذَا قَالُوا لَا اللّهُ عَصَمُوا مَتَى دَمَاءَ هُمُ وَ اللّهُ فَاذَا قَالُوا لَا اللّهُ عَصَمُوا مَتَى دَمَاءَ هُمُ وَ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهِ مَا لَهُ إِلّا بِحَقِهَا. وَحِسَابُهُمُ عَلَى اللّهِ.

٣٩ ٢٩ : حَدَّثَنَا آبُو بَكُو بَنُ آبِي صَغِيرَةً عَنِ النَّعُمَانِ بَنِ سَالِمِ آنَ السَّهُمِى ثَنَا حَالِمُ بَنُ آبِي صَغِيرَةً عَنِ النَّعُمَانِ بَنِ سَالِمِ آنَّ السَّهُمِى ثَنَا حَالِمُ بَنُ آبِي صَغِيرَةً عَنِ النَّعُمَانِ بَنِ سَالِمِ آنَ عَمْرُو بَنِ آوُسٍ آخُبَرَهُ آنَ آبَاهُ آوُسًا آخُبَرَهُ قَالَ إِنَّ لَقُعُودُ عَمْرَو بَنِ آوُسٍ آخُبَرَهُ آنَ آبَاهُ آوُسًا آخُبَرَهُ قَالَ إِنْ لَقُعُودُ عَنْدَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ هُوَيَقُصُ عَلَيْنَا وَ يُذَكِّرُنَا عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

٣٩٣٠ : حدَّثَ السَّمَ اللهِ السَّمَ الْ الْمَالِيَ الْمُسْمَ الْمُ الْمُلُوا عَلَى السَّمَ الْمُلُوا عَلَى عَلَى عَلَى السَّمَ الْمُلُولِ عَلَى عَلَى عَلَى السَّمَ الْاَزْرَقِ وَاصْحَالُهُ فَقَالُوا السَّحَ اللهِ عَلَى اللهُ فَقَالُوا السَّحَ اللهِ فَقَالُوا السَّحَ اللهِ فَقَالُوا السَّحَ اللهِ فَقَالُوا اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھے تھم ہے کہ لوگوں ہے قبال کرویہاں تک کہ وہ لا اللہ الا اللہ کہیں جب وہ لا اللہ اللہ اللہ کے قائل ہو جا ئیں سے تو مجھ ہے ا نے خونوں اور مالوں کومحفوظ کرالیں گے۔ الّا پیہ کہ کسی شخص حق کے عوض ہوا وران کا حساب اللہ کے سپر د ہے۔ ٣٩٢٩ : حضرت اوس فرماتے ہیں کہ ہم نبی کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ ہمیں واقعات سنا رہے تے اور نفیحت فرمار ہے تھے کہ ایک مرد آپ کے پاس آیا اور آپ ہے سرگوشی کی آپ نے فرمایا: اے لے جاؤ اورمل کر دو جب اس نے پشت پھیری تو رسول اللہ ا نے اسے بلا کر یو چھا: کیاتم مواہی دیتے ہوک اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آ ب نے فر مایا لے جاؤا سکارستہ جھوڑ دو ( کیجھ نہ کہو ) کیونکہ مجھے امرے کہ اوگوں ہے قبال کروں یہاں تک کہ وہ لا الدالا الله کے قائل ہو جا تیں جب وہ ایسا کرلیں گے تو مجھ پران کےخون اور مال حرام ہوجا تیں گے۔

۳۹۳۰: حضرت سميط بن ممير فرماتے بيں كه نافع بن ازرق اوران كے ساتھى (حضرت عمران بن حصين رضى الله عنه كے پاس) آئے اور كہنے لگے آپ تو ہلاك ہو گئے فرمایا: بیس ہلاك نہيں ہوا۔ كہنے لگے : كيوں نہيں (نم ہلاك ہو گئے ہو)؟ فرمایا بیس كوكر ہلاك ہوا كہنے لگے اللہ تعالى كا ارشاد ہے اور كفار سے قبال كرتے رہو يہاں تک كه فتنه باتى نه رہا ورسب دين (نظام) الله كا ہو جائے۔ فرمایا ہم نے كفار سے قبال كيا يہاں تک كا ہو جائے۔ فرمایا ہم نے كفار سے قبال كيا يہاں تک كمانہيں ختم كرديا اور دين (نظام) سبكا سب كا سب الله كا

قَات لُوهُمْ قِتالًا شَدِيدًا فَمَنحُوهُمُ اكْتافَهُمْ فَحمل رَجُلٌ مِنَ الْمُشُوكِينَ بِالرُّمْحِ فَلَمَّا غَشِيهُ مَن لُحُمتِي عَلَى رَجُلِ مِنَ الْمُشُوكِينَ بِالرُّمْحِ فَلَمَّا غَشِيهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَطَعَنهُ فَقَتْلَهُ فَاتى وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُ قَالَ وَ مَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُ قَالَ وَ مَا اللَّهِ عَلَيْتُ مَنْ فَقَالَ لِهَ اللَّهِ عَلَيْتُ فَقَالَ لَهُ اللَّهِ عَلَيْتُ مَرَّةُ أَوْ مَرَّتَيْنِ فَاَحْبَوهُ بِالَّذِي صَنعَ فَقَالَ لَهُ اللَّهِ عَلَيْتُ مَرَّةُ أَوْ مَرَّتَيْنِ فَاَخْبَوهُ بِالَّذِي صَنعَ فَقَالَ لَهُ اللّهِ عَلَيْتُ مَن بَطُنهُ لَكُنتُ اعْلَمُ مَا فِي وَلَي اللّهِ لَو شَقَقْتُ بَطِنهُ لَكُنتُ اعْلَمُ مَا فِي قَلْمِهِ قَالَ لِللّهِ قَالَ لِللّهِ لَو شَقَقْتُ بِطُنهُ لَكُنتُ اعْلَمُ مَا فِي قَلْمِهِ قَالَ لَكُ النّت تَعْلَمُ مَا فِي قَلْهِ فَاللّهُ لَو شَقَقْتُ بَطِنهُ لَكُنتُ اعْلَمُ مَا فِي قَلْهِ فَالْ فَلَا آنُتَ قَبِلُتَ مَا تَكلّمَ بِهِ وَلَا أَنْت تَعْلَمُ مَا فِي قَلْهِ.

قَالَ فَسَكَت عَنْهُ رَسُولُ اللّه عَيْنَ فَلَمْ يَلَبَثُ إِلّا يَسِيرًا حَتَى مَاتَ فَدَفَنَاهُ فَاصُبَحَ على ظَهْرِ الْارْضِ فَقَالُوا لِعلَّ عَدُو اللّهُ عَنْ مَاتَ فَدَفَنَاهُ فَاصُبَحَ على ظَهْرِ اللارْضِ فَقَلْنَا لَعَلَّ لِعلَّ عَدُو اللّهُ اللهُ وَالْمَا اللهُ اللهُ

حَدِّثنا السَمَاعِيُلُ بُنْ حَفْصِ الْايُلِيُّ ثَنَا حَفْصُ بُنُ عَنِياتٍ عِنْ عَلَمُ اللَّهِ عَنِي السَّميُطِ عَنْ عِلْمِ ال بُنِ الْحُصَيْنِ فَالَ بَعِثْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ فِي سَرِيْةِ فَحَمَلُ رَجُلٌ مِنَ اللَّهُ سَرِيْةِ فَحَمَلُ رَجُلٌ مِنَ اللَّهُ سَرِيْةِ فَحَمَلُ رَجُلٌ مِنَ اللَّهُ شَرِكِيْنَ فَذَكُو الْحَدِيْثُ وَ اللَّهُ مَنْ عَلَى رَجُلٍ مِنَ النَّهُ شَرِكِيْنَ فَذَكُو الْحَدِيْثُ وَ اللَّهُ مَنْ فَذَكُو الْحَدِيْثُ وَ الْمُشْرِكِيْنَ فَذَكُو الْحَدِيْثُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَبُ اللَّهُ الْحَبُ اللَّهُ الْحَبُ اللَّهُ الْحَبُ اللَّهُ الْحَبُ اللَّهُ الْحَبُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَ

سناؤں تو میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے۔ ی کہنے سلگے آ ہے نے بذات خود رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے شی ہے؟ فرمایا جی ہاں میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا آ ہے نے اہل اسلام کا ایک لشکر کفار کی طرف روانہ فر مایا۔ جب اس کشکر کے کفار ہے سامنا ہوا تو انہوں نے کفار کے ساتھ بہت مخت جنگ کی بالآ خر کفار (بھاگ کھڑے ہوئے اور) اپنے کندھے مسلمانوں کی طرف کر دیتے میرے ایک عزیزنے ایک مشرک مردیر نیزے ہے تملہ کیا جب اس نے مشرک پر قابویا لیا تو مشرک کہنے لگا اشہد ان لا اللہ الا اللہ میں مسلمان ہوتا ہوں کیکن میرے عزیز نے اے نیز ہ مار کر تعمّل کر دیا۔ جب رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم کی خدمت میں حاضری ہوئی تو عرض کرنے لگا اللہ کے رسول میں تو بتاہ ہو گیا آپ نے ایک یا دو بارور یا فت فر مایا: تم نے کیا کیا اس نے ساری بات سنا دی۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا:تم نے اس کا پیٹ چیر کراس کے دل کی بات کیوں نہ معلوم کر لی ؟ عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول اگر میں اس کا پہیٹ چیرتا تو کیا مجھے اس کے ول کی حالت معلوم ہو جاتی ؟ فر مایا: پھراس کی زبانی بات ہی قبول کر لیتے جبکہ تم اس کے ول کی بات کسی طرح بھیمعلوم نہ کر سکتے تھے۔حضرت عمران رضی اللہ

عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بار ہے میں خاموشی اختیار فرمائی تھوڑی ہی دیر میں (میراوہ عزیز) مرگیا (شاید شدستے ندامت کی وجہ ہے موت آئی ہو) ہم نے اس کو فن کیا تو صبح کے وقت اس کی لاش زمین پر (قبر سے باہر ہی) پڑی تھی لوگوں نے سوچا شاید دشمن نے قبر کھود کر میر کست کی پھراسے دفن کیا اور لڑکوں کو کہاانہوں نے بہرہ دیا صبح پھرلاش زمین پر پڑی تھی ہم نے سوچا شاید لڑکوں کی آئے لگ گئی (اور دشمن کواس حرکت کا موقع مل گیا) ہم نے پھر دفن کیا اور خود پہرہ دیا صبح پھرلاش زمین پر بڑی تھی ہم نے سوچا شاید لڑکوں کی آئے لگ گئی (اور دشمن کواس حرکت کا موقع مل گیا) ہم نے پھر دفن کیا اور خود پہرہ دیا صبح پھرلاش زمین کے اویر تھی بالآخر ہم نے لاش ایک گھاٹی میں ڈال دی۔ ووس ی

روایت بھی ای طرح ہے اس میں بیاضا فہ بھی ہے کہ جب زمین نے (تیسری بار) بھی اسے باہرڈال ویا تو نی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کواطلاع دی گئی آ ہے نے فر مایا: زمین تو اس سے برے آ دمی کو بھی قبول کرلیتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ تنہیں لا اللہ الا اللّٰہ کی حرمت وعظمت و کھانا جا ہتے ہیں ۔

ان لوگوں نے حضرت عمران رضی اللہ عنہ ہے فتنہ (مسلمانوں کے باہمی اختلافات) کے زمانہ میں قال کے لئے کہاا ورسمجھے کہ بیہ آیت میں قبال کا تھم فتنہ فروکر نے کے لئے ہے۔حضرت نے بتایا کہ فتنہ سے مرادشرک ہےا ور یہ کہ لا اللہ الا اللہ کہنے والوں کے والوں کا حال وہی ہوتا ہے جومیر ہے اس عزیز کا ہے۔اللہ تعالی اہل اسلام کو باہمی نزاعات ختم کر کے گفار کے مقابلہ میں متحد ہونے کی تو فیق عطافر مائے۔

# ٢: بَابُ حُرُمَةِ دَمِ الْمُؤْمِنِ

#### وَ مَالِهِ

٣٩٣٢: حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمُ بُنُ أَبِى ضَمْرَةَ نَصُرُ بُنُ أَبِى ضَمْرَةَ نَصُرُ بُنُ أَبِى مُ مُسَدَّمَدِ بُنِ سُلَيْمَانَ الْحِمُصِيُّ ثَنَا آبِى ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آبِى فَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرِو رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَيْسِ النَّصُرِيُّ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرِو رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَيْسٍ النَّصُرِيُّ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرِو رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَيْسٍ النَّصُرِيُّ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ عَمْرِو رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ وَايَتُ وَسَلَّمَ يَطُوفُ فَالَ وَآيُتُ وَسَلَّمَ يَطُوفُ فَالَ وَآيُتُ وَسَلَّمَ يَطُوفُ

# چاہے: اہل ایمان کے خون اور مال کی

#### ومرين

۳۹۳۱: حضرت ابوسعید قرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ججۃ الوداع کے موقع پر فرمایا: غور سے سنوسب سے زیادہ حرمت والا آج کا دن ہے سنو! سب سے زیادہ حرمت والا آج کا دن ہے سنو! سب سے زیادہ حرمت والا شہریہ والا مہینہ بیم ہینہ ہے سنو! سب سے زیادہ حرمت والا شہریہ (کمہ) ہے غور سے سنو تہارے و مسلمانوں کے) خون اوراموال تمہارے او پر ای طرح حرام ہیں جسے آج کے دن کی اس ماہ اوراس شہر ہیں حرمت ۔ ہتاؤ کیا ہیں نے پہنچا دن کی اس ماہ اوراس شہر ہیں حرمت ۔ ہتاؤ کیا ہیں نے پہنچا دیا جس سے مرض کیا جی ہاں ۔ فرمایا: اے اللہ گواہ رہنا۔ ویا سب نے عرض کیا جی ہاں ۔ فرمایا: اے اللہ گواہ رہنا۔ دسول اللہ کو دیکھا آپ کھب کا طواف فرمارے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا آپ کھب کا طواف فرمارے میں قدرانچی ہے تو رسول اللہ کو دیکھا آپ کھب کا طواف فرمارے میں قدرانچی ہے تو کیا عمرہ ہے اور تیری خوشبوکس قدرانچی ہے تو کیا عمرہ ہے اور تیری حرمت کتی عظیم ہے تی

سالْكَغَيَّة وَيَقُولُ ما أَطْيَبُكِ وَاطْيب رِيْحَكِ مَا اعْظَم حُرُّمَتُكُ وَالْذِي نَفْسَ مُحَمَّد بِيدِه اعظم حُرُّمَتُكُ وَالَّذِي نَفْسَ مُحَمَّد بِيدِه للمُحرِّمة الْمُوْمِنِ أَعْظَم عِنْدَ الله حُرْمة منك مَالِه وَ دَمِه وَانْ نَظْنَ بِهِ إِلَّا حَيْرًا.

٣٩٣٣: حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ ثِنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نَافِعِ وَلُونُسُ بُنُ يَسْحَيْى جَسِيسُعًا عَنْ ذَاؤِد بْن قَيْسٍ عَنْ آبِي سَعِيْدِ مَبُولَى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَامِر بْن كُريْزِ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ انْ رَسُول اللَّهِ عَيْنَةً قَالَ كُلُّ المُسْلَم عَلَى المُسْلِم حَوَامُ دَمُهُ وَ مَالَهُ وَعِرُضُهُ.

٣٩٣٣: حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ عَمُوهِ بَنِ السَرْحِ الْمِصُوحُ ثَنَا عِبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ عَنُ ابِي هَائِي عَنْ عَمُرهِ بَنِ مَالِكِ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ عَنُ ابِي هَائِي عَنْ عَمُره بَنِ مَالِكِ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ عَنُ ابِي هَائِي عَنْ عَمُره بَنِ مَالِكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ ال

## ٣: بَابُ النَّهُي عَنِ النَّهُبَةِ

٣٩٣٥: حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشَارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمَثَنَى قَالَا ثَنَا ابُوُ عَاصِمٍ ثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ عَنْ ابِى الزَّبِيْرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنِ انْتَهَبَ نُهُبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا.

ہاں ذات کی جسکے قبضہ میں محمد کی جان ہے مؤمن کی حرمت اسکے مال وجان کی حرمت اللہ کے نزد کیا۔ تیری حرمت اللہ کے خطیم ترہا ورمومن کے ساتھ بدگانی بھی ای طرح حرام ہے ہمیں تھم ہے کہ مومن کے ساتھ اچھا گمان کریں۔ سوسوہ سون حوز میں مال میں میں مال تھا گیاں کریں۔

ب من الله تعالی عنه بیان الله تعالی عنه بیان الله تعالی عنه بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ہرمسلمان کی جان مال اور عزت دوسرے مسلمان برحرام ہے (اور اس کے لئے قابل احترام ہے)۔

۳۹۳۳: حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مؤمن تو وہی ہے جس ہے لوگوں کی جانیس اراموال امن میں رہیں اور مہاجر وہی ہے جو گناہوں اور برائیوں کو چھوڑ

## چاپ: نوٹ مار کی ممانعت

۳۹۳۵: حضرت جابر رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: جو علانیہ لوٹ مارتا پھرے وہ ہم (مسلمانوں) میں سے نہیں۔
نہیں۔

۳۹۳۳: حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب زائی زناد کرتا ہے وہ مؤمن ہو کر زنانہیں کرتا اور شراب پینے والا مومن ہو کر شراب نہیں پیتا اور چورمومن ہونے کی حالت میں چوری نہیں کرتا اور لوث مار کرنے والا لوث مار شراب کی طرف اٹھا رہے مار نہیں کرتا کہ لوگ اپنی نگاہیں اس کی طرف اٹھا رہے مومن ہو۔

٣٩٣٧: حَدَّثُمَا حُدَيْدُ بِنُ مَسْعَدَةً ثَنَا يَوِيْدُ بِنُ زُرَيْعِ ثَنَا خُدمِيْدُ بِنُ زُرَيْعِ ثَنَا خُدميْدُ بَنُ الْحُصَيْنِ أَنَّ رَسُولَ خُدميْدَ ثَنِدا الْحَسَنَ عَنُ عِمُوانَ بَنِ الْحُصَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِيْنَ مَنَا .

٣٩٣٨: حدَّثنا أَبُوْ بِكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو أَلاحُوَصِ عَنْ شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو الْلاحُوَصِ عَنْ شَعْلَبَةَ بُنِ الحكم قَالَ أَصَبُنَا غَيَّا لِلْعَدُوِ عَنْ شَعْلَبَة بُنِ الحكم قَالَ أَصَبُنَا غَيَّا لِلْعَدُو فَانْتَهِبُنَا هَا فَيْصَبُنَاهَا قَدُورُنَا فَمَرُ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَانْتَهِبُنَا هَا فَيْصَبُنَاهَا قَدُورُنَا فَمَرُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَانْتَهِبُنَا هَا فَيْصَبُنَاهَا قَدُورُنَا فَمَرُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بِاللَّهُ دُورٍ فَامَرْبِهَا فَاكْفِنتُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ النَّهُ بَهَ لَا تَعَلَيْهِ وَسَلَم بِاللَّهُ دُورٍ فَامَرْبِهَا فَاكْفِنتُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ النَّهُ بَهَ لَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

۳۹۳۷: حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جو ڈ اکہ ڈ الے وہ ہم میں سے نہیں۔

۳۹۳۸: حفرت تعلبہ بن تھم رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ہم نے وشمن کی کچھ بحریاں پکڑلیں ہم نے (تقسیم سے قبل ہی ) انہیں لوٹ کرائی ہانڈیاں چڑھا دیں نبی ان ہانڈیوں کے پاس سے گزر سے تو امر فرمایا: چنا نچے سب النڈیوں کے پاس سے گزر سے تو امر فرمایا: چنا نچے سب النڈیوں کے پاس سے گزر سے تو امر فرمایا: چنا نچے سب النہ دی گئیں پھر فرمایا لوٹ جائز نہیں ۔

ت*ظامیہ الرباب بیاد ان احادیث میں لوٹ مار کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے کہ لوٹ مار کرنے والے ہمارے ساتھ تعلق منہیں رکھتا۔ بیکسی مسلمان کی شان کے لائق نہیں کہ چوزی کرے یا لوٹ مچائے۔* 

# ٣: بَابُ سِبَابُ الْمُسُلِمِ فَسُوُقٌ وَ قَتَالُه كُفُرٌ

٣٩٣٩: حَدَّثنا هِ شَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا عِيْسَى بُنُ يُونُسَ ثَنَا اللهُ تَعَالَى عَنَهُ اللهُ تَعَالَى عَنَهُ اللهُ عَن شَهِيْقِ عِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ قال عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سَبَابُ الْمُسْلِمِ قَالَ وَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سَبَابُ الْمُسْلِمِ فَسُوقٌ و قِتَالُهُ كُفُرٌ.

٣٩٣٠ خد ثنا الله بنكر بن أبى شيبة ثنا مُحَمَّد بن المنسب الاسدي ثنا أبو هلال عن ابن سيرين عن ابى هريرة عن النبي عليه قال سباب المسلم فسوق و قِتالة عُفر.

٣٩٣١: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيُعٌ عَنُ شَوِيْكِ عَنُ أَبِى إِسْخَاقَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعُدِ عَنُ سَعْدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِيْكَ مِبَابُ الْمُسُلِمِ فَسُوقٌ وَ قِتَالُهُ كُفُرٌ.

# یہا ہے: مسلمان سے گالی گلوچ ' فسق اور اس سے قبال کفر ہے

۳۹۳۹: حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: مسلمان سے گالی گلوچ فی ہے اور اس سے قبال کفر ہے (بشرطیکه بلاوجه شرعی ہوشری وجه ہوتو جائز ہے مثلاً بعناوت)۔

۳۹۳۰ حضرت ابو ہر رہ در صنی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مسلمان سے گالی گلوج فسق ہے اور اس سے قال کفر

۳۹۳: حضرت سعد رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان سے گالی گلوچ فسق ہے اور اس سے قال کفر ہے۔

# ۵: بَابُ لَا تَرُجِعُوْا بَعْدَىٰ كُفَارَا يَّضُرِبُ بَعْضُكُمُ رِقَاب يَّضُرِبُ بَعْضُكُمُ رِقَاب يَّدُهُ

٣٩٣٢ حدثنا مُحمَدُ بُنُ بِشَارِ ثِنَا مُحمَدُ ابْنُ جَعْفرِ و عَبْدُ الرَّحْمِن بُنُ مَهْدِي قَالا ثِنَا شَعْبَةُ عَنْ عَلَى بْن مُدْرِكِ قَال الرَّحْمِن بُنُ مُدُرِكِ قَال المَعْبِدُ عَنْ عَرْبِو بُحدَثُ عَنْ جَرِيْر بُن عَمْرو بْن جَرِيْو بُحدَثُ عَنْ جَرِيْر بُن عَمْرو بْن جَرِيْو بُحدَثُ عَنْ جَرِيْر بُن عَمْر بَن عَمْر اللَّهِ قَال فِي حِجْةِ الْوداع استَصْتِ النَّاس عَبْد اللَّه انْ رَسُولِ اللَّهِ قَال فِي حِجْةِ الْوداع استَصْتِ النَّاس فَقَالَ لا تَرْجعُوا بَعْدِي كُفّارا يَضُوبُ بغضَكُمُ رقاب بغض . هُمُ الْوَلِيدُ بُنُ الْوَهنِم ثِنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسَلِّم الْحَبِرنِي عُمْرُ بُنُ مُحمَّدِ عَنَ ابنِه عِن ابن عُمر ان مُسلِّم الْحَبرنِي عُمْرُ بُنُ مُحمَّدِ عَنَ ابنِه عِن ابن عُمر ان مُسلِّم الْحَبرنِي عُمْرُ بُنُ مُحمَّدٍ عِنَ ابنِه عِن ابن عُمر ان رسُول اللّه عَنْ إِن عُمْر بُنُ مُحمَّدٍ عَنَ ابنِه عِن ابن عُمر ان رسُول اللّه عَنْ الله عَمْرُ بُنُ مُحمَّدٍ عِنَ ابنِه عِن ابن عُمر ان ويلكُمُ ) لا ترجعُوا بغض الله بغدى كُفّارًا يضربُ بغضكُمْ رقاب بغض

٣٩٣٣: حدثنا مُحمد بن عبد الله بن نمير ثنا ابنى و مُحمد بن بشر قال ثنا اسماعيل عن قيس عن الصنابح الأخمسى قال رسول الله صبلى الله عليه وسلم ألا إنى فرطخم على المحوض و إنى مُحافِر بِكُمُ الأمُمُ فلا تُقبِّلُنَ بعُدى.

# ٢: بَابُ الْمُسْلِمُون فِي ذِمّة اللهِ عَزَّوجَلً اللهِ عَزَّوجَلً

٣٩٣٥ : حدَّقَ اعَمُ لُهُ مُن عُلْمَانَ بَن سَعِيْدِ بَن كَثِيرِ بَن دِيُنادٍ الْمَحْمِيُ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْرَ بُنُ أَبِي سَلَمَةَ الْعَزِيْرَ بُنُ أَبِي سَلَمَةَ الْعَزِيْرَ بُنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَحْمِيُ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْرَ بُنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَحْمِي ثَنَا الْحَمْدِ بَن إَبُرَهِيْمَ الْمَسَاحِشُونُ عَنْ عَبُدِ الْوَاحِدِ بَنِ آبِي عَوْنِ عَنْ سَعْدِ بَن إَبُرَهِيْمَ الْمَسَاحِيُ وَلَيْ الْمَانِي عَنْ آبِي عَوْنِ عَنْ سَعْدِ بَن إَبُرَهِيْمَ عَنْ عَلِيسٍ الْيَمَامِي ( الْيَمَانِي) عَنْ آبِي بَكُرِ الصَدِيقِ قَالَ قَالَ وَاللّهُ مَنْ صَلّى الصَّبُحَ فَهُوَ فِي ذِمْةِ اللّهُ فَلا تُحْفَرُوا اللّهُ وَلا تُحْفَرُوا اللّهُ وَلا تُحْفَرُوا اللّه

# ہاہ :رسول اللّٰهُ گافر مان کہ میرے بعد کافر نہ ہوجانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اُڑانا شروع کردو

۳۹۳۲: حضرت جریر بن عبدالله رضی الله عنه ت روایت ہے کہ ججۃ الوداع کے موقع پر رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: لوگوں کو خاموش کراؤ پھر فر مایا: میرے بعد کا فرنہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے لگو۔

۳۹۳۳: حضرت ابن عمر رضی الله عنبما سے روایت ہے کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: نا دانو! میبر ب بعد کا فرنہ ہو جانا کہ ایک دوسر ہے کی گردنیں اڑا نے لگو۔

۳۹۴۴ : حضرت صنائ آخمسی رضی الله عند فرمایت بیل که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا : غور سے سنو میں حوض (کوش) پرتمہارا چیش خیمہ ہوں اور تمہاری کشرت پر دوسری امتوں کے مقابلہ میں فخر کروں گااس لئے میر ب بعد ہرگز (کسی مسلمان کو بلاوجہ شرعی ) قبل نہ کرنا۔

چاہ : تمام اہل اسلام اللہ تعالیٰ کے ذمہ (پتاہ) میں ہیں

۳۹۳۵: سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جو نماز صبح اوا کرے وہ الله کے ذمہ (پناہ) میں ہے لہذا الله فرمت تو وہ الله کے دمہ (پناہ) میں ہے لہذا الله ذمہ مت تو ژو (اس کومت ستاؤ) جوا یہ محض کوفل کرے الله تعالی اسے بلوا کر اوند ھے منہ دوز خ میں کرے الله تعالی اسے بلوا کر اوند ھے منہ دوز خ میں

ڈ الیں گے۔

فَى عَهُدهِ فَمَنُ قَتَلَهُ طَلَبُهُ اللّهُ حَتَى يَكُبُهُ فَى النّارِ عَلَى وَجَهِهِ. ٢ ٣ ٩ ٣: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشَارٍ قَنَا رَوْحُ ابُنُ عَبَادَةَ ثَنَا اللّهِ عَنْ النّبِيّ عَلَيْتُهُ اللّه عَنْ النّبِيّ عَلَيْتُهُ قَالَ مَنْ صَلّى الصَّبْحَ فَهُو فِي ذِمْةِ اللّهِ عَزْوْجَلٌ.

٣٩٣٠ : حدَّ ثنا هِ شَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا الُولَيْدُ بُنُ مُسُلِمِ ثَنا حَمَّادُ بُنُ مُسُلِمِ ثَنا حَمَّادُ بُنُ سُفِيَانَ سَمِعْتُ أَبَا حَمَّادُ بُنُ سُفِيَانَ سَمِعْتُ أَبَا هُرِيُرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ الْمُؤْمِنُ آكُرَمُ على الله عَزُوجَلَ من بعض مَلائِكتِهِ.

#### ے: بَابُ الْعَصْبِيَّةِ

٣٩٣٨: حــ دُثَنَا بِشُرُ بَنُ هِلَالِ الصَّوَّافَ ثَنَا عَبُدُ الْوَارِبُ بَنُ سَعِيْدِ ثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ غَيْلَانَ بَن جَوِيْرِ عَنْ زِياد بَنِ رِيَاحِ عَنْ ابَيْ هُويُرَة قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالِيَّةً مَنْ قاتلَ تَحْت راية عَــ مَيْة يــ دُغُـ وَالِـ عَالَى عَـضِيتِة او يَغُضَبُ لِعَصِيتِة فَقَتْلَتُهُ وَاية عَــ مَيّة يــ دُغُـ وَالِـ يَ عَضِيتِة او يَغُضَبُ لِعَصِيتِة فَقَتْلَتُهُ وَاية عَــ مَيّة يــ دُغُـ وَالِـ يَ عَضِيتِة او يَغُضَبُ لِعَصِيتِة فَقَتْلَتُهُ وَاية عَــ مَيّة يَــ دُغُـ وَالِـ يَ عَضِيتِة او يَغُضَبُ لِعَصِيتِة فَقَتْلَتُهُ وَاية عَــ مَيْة وَالْكُولُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّه

٣٩٣٩: حدِّثُنَا أَبُوْ بَكُو بَنْ ابِي شَيِّبَة ثَنَا زِيَادُ ابْنُ الرَّبِيْعِ الْمُواةِ مِنْهُمُ يُقَالُ الْمُحَمِدِيُ عَنْ عَبَاد بُن كَثِيرِ الشَّامِيّ عَنِ امْراةِ مِنْهُمُ يُقَالُ لَهَا فَسِيلَةُ قَالَتُ النّبِيُ عَلَيْتُهُ ابِي يَقُولُ سَالَتُ النّبِي عَلَيْتُهُ لَهَا فَسِيلَةً قَالَتُ النّبِي عَلَيْتُهُ ابِي يَقُولُ سَالَتُ النّبِي عَلَيْتُهُ فَاللّهُ فَعَلَمُ يَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُهُ امِن الْعَصِبِيَّةِ أَنْ يُجِبُ الرَّجُلُ قَوْمَهُ فَوْمَهُ فَوْمَهُ قَوْمَهُ قَوْمَهُ قَوْمَهُ عَلَى الظّهُ عَلَى الظّهُ عَلَى الظّهُ عَلَى الطّفَلَة .

۳۹۳۶ : حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : جونما زصبح ادا کرے وہ اللہ عزوجل کے فیمہ میں ہے۔

۳۹۳۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن اللہ کے بزد کر مایا: مومن اللہ کے بزد کر لائق اعزاز اور محترم م

#### دياب:تعصب كرنے كابيان

۳۹۲۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو اندھا دھند حجمنڈ سے ہوکرلڑ ہے اور عصبیت کی طرف بلاتا ہویا عصبیت کی طرف بلاتا ہویا عصبیت کی وجہ سے غصہ میں آتا ہوتو اس کا مارا جانا جا ہلیت (کی موت) ہے۔

۳۹۳۹: حضرت فسیلہ فر ماتی ہیں میں نے اپنے والد کو پیفر ماتے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریا فت کیا اے اللہ کے رسول کیا بیہ بھی تعصب ہے کہ آ دی اپنی قوم سے محبت کرے؟ فرمایا: نہیں بیہ تعصب نہیں بلکہ تعصب یہ ہے کہ آ دی ( ناحق اور ) ظلم میں بھی اپنی قوم کا ساتھ دے۔

#### ٨: بَابُ السُّوادِ الْآغظم

٣٩٥: حدثلنا الْعَبَّاسُ بُنُ عُثْمَانَ الدِّمشُقِي ثَنَا الْوَلِيْدُ
 بُنُ مُسُلَم ثَنَا مُعَانَ بُنُ رِفَاعَة السَّلامِيُّ حدَّثِنِي أَبُو خَلَفِ
 الْاعْمى قال سمِعْتُ أنس بن مالك يَقُولُ سمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَنْفَالُ سمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَنْفَالُ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَنْفَالُ مَ يَعْمَلُ فَا أَمْتِى لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالةٍ وَاللهُ عَنْفَالُكُم بِالسَواد الْاعْظم.
 فَإِذَا رَائِتُهُ الْحَتَلاقًا فَعَلَيْكُم بِالسَواد الْاعْظم.

# دیاہ: سوا دِاعظم ( کے ساتھ رہنا )

۳۹۵۰: حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیه فرماتے سا بلاشبہ میری امت گمراہی پرمجتمع (متفق) نه ہوگی جب تم اختلاف دیکھوتو سوادِ اعظم (قرآن وسنت پرممل ہیرا) کا ساتھ دو۔

#### ٩: بَابُ مَايَكُونُ مِنَ الْفِتَن

ا ٣٩٥؛ حدثنا مُحمَّدُ بَلُ عَبْدِ اللَّهِ بَن نَميْرٍ وَعَلِيً مُحمَّدِ قَال ثنا أَبُو مُعاوِية عِن الاعْمَسْ عِنْ رَجَاءِ الْآنُ صَارِيّ عِنْ عَبْدِ اللَّهِ بَن شدّاد بَن الْهاد عَلْ مُعَاذِ بَن الله حسلى الله عليه وسلّم يَوْمَا حَسَلَا قَالُوا) يا رسُولُ صَلاةً فاطال فِيْهَا فَلَمَّا انصرف قُلنا ( اوْ قَالُوا) يا رسُولُ الله أَطلَت اليوم الصَّلاة قَالَ ابْنَى صلّيْت صلاةً رَعُبة و الله أَطلَت اليوم الصَّلاة قَالَ ابْنَى صلّيْت صلاةً رَعُبة و رَعُبة و رَعْبة سالتُ الله عَرَّوجلً لا مَتِى تَلاثًا فاعطاني اثْنَعِيْنِ وَ رَعْبة وَرَعْبة أَلُهُ الله يَسلَطُ عَليْمُ عَدُوا مِن رَعْبة أَلُهُ الله يُسلِطُ عَلَيْمُ عَدُوا مِن وَدَعْبَ مَا عَلْهُ مَا عَلْهُ أَلُهُ أَنْ لا يُحْعَلُ بَاسِهُمْ بَيْنَهُمْ فَرَدً عَلَى مَا عَلْمُ اللهُ مُ بَيْنَهُمْ فَرَدً عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْمَ الله عَلَى المَلْكُولُ الله عَلْمَالِكُ الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلَ

٣٩٥٢: حدَّثْنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ ثَنَا مُحمَّدُ بُنُ شُعِيْبِ بُنِ شَعِيْبِ بُنِ شَعِيْبِ بُنِ شَعَادَةَ اللهُ حَدَّثُهُمُ عَنُ ابِي

# چاپ: ہونے والے فتنوں کا ذکر

۳۹۵۱: حضرت معاذین جبل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک روز طویل نماز پڑھائی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ نے سلام آج نماز طویل کی۔ فرمایا: میں رغبت اور ڈرکی نماز اوا کی۔ اللہ عزوجل سے اپنی است کے حق میں تمین چیزیں ما تکمیں دوتو مجھے اللہ تعالی نے عطافر ماویں اور تیسری پھیردی میں نے اللہ سے مانگا کہ سب پرکوئی غیر وشمن مسلط نہ ہو۔ اللہ تعالی نے یہ عطافر ماوی اور میں نے اللہ تعالی سے یہ مانگا کہ میں تا تعالی نے یہ میں نہواللہ تعالی نے میری ہے بات (دعا) پھیردی۔ میں نہواللہ تعالی نے میری ہے بات (دعا) پھیردی۔ میں نہواللہ تعالی نے میری ہے بات (دعا) پھیردی۔ میں نہواں رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول حضرت تو بان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول

قَلايَةَ الْحَرْمِي عَلِد اللَّهِ بُن زَيْدٍ عَنْ أَبِي أَسْمَاء الرَّحْبِيّ عَنُ تُوْبِانَ مَوْلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلِينَةً أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلِينَةً قَالَ زُويتُ لِي الْارُضُ حَتَّى وأيْتُ مَشَادِقَهَا وَمَعَادِبَهَا وَ أَعْطَيْتُ الْكُنْزَيْنِ الْأَصْفَرَ ﴿ أَوِ الْآخُمْرَ ﴾ وَالْآبُيْضَ يَعْنِيُ اللَّهُ مِن قَالُ فِضَّةَ وَ قِيلَ لِي إِنَّ مُلْكَكَ اللَّي حَيْثُ ذُويَ لكَ و إِنِّي سَالُتُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ثَلَاثًا أَنْ لَا يُسلِّطُ عَلَى أمتنى جوعا فيهلكهم به عامة و ال لا يلبسهم شيعا و لِللِيْقَ بَعُضُهُمْ بَاسَ بَعُضِ وَ انَّهُ قِيلَ لِي إذا قَصَيْتُ قَضَاءٌ مرد له و إنِّي لن أسلط على أمْتِكَ جُوعًا فَيُهَلِكُهُمُ فِيْهِ ولَنْ اجْمع عَلَيْهِمُ مَنْ بِيهِنَ أَقُطَارِهَا حَتَّى يُقْنِي بُعضْهُمُ بعضا ويفتل بغضهم بغضا وإذا وضع الشيف في أمتى فللن يرفع عنهم الى يوم القِيامة و إنَّ مِمَّا الْحَوْفُ عَلَى أُمَّتِينَ أَسْمَةً مُنصَّلِيْنَ وَسَتَغَبُّدُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي ٱلْأَوْثَانَ و ستلحق قبائل مِنْ أُمِّتِي بِالْمُشْرِكِيْنِ وَإِنْ بِيُن يدَى السَاعَةِ دَجَّالِينَ كَذًا بِين قريْبًا مِنْ ثَلَائِيْنَ كُلُّهُمْ يَزُعُمُ أَنَّهُ نبيٌّ و لَـنْ تَـزال طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحِقُّ مُنطوريُنَ لا يَضُرُّهُمْ مِنْ خَالْفَهُمْ حَتَّى يَاتِي أَمُرُ اللَّهِ عَزُوَجِلٌ.

قَال اللهِ من هذا التحديث قلاما أهو له.

النَّهُ صلَّى النَّهُ عليه وسلم نے ارشاد فر مایا: زبین میرے لئے سمیٹ وی گئی یہاں تک کہ میں نے زمین کے مشرق و مغرب کو د کمچه نیا اور مجھے دونوں خزانے زرد (پاسرخ) اورسفید یعنی سونا اور جاندی دیئے گئے (روم کا سکہ سونے کا اور ایران کا جاندی کا ہوتا تھا) اور مجھے کہا گیا که تمهاری (امت کی) سلطنت و ہی تک ہو گی جہاں تک تمہارے لئے زمین سمیٹی گئی اور میں نے اللہ عز وجل ہے تین دعائیں مانگیں اول بیا کہ میری امت یر قبط نہ آئے کہ جس ہے اکثر امت ہلاک ہوجائے۔ ووم په کهميري امت فرقو ښ اورگر و هول ميں نه بے اور ( سوم ریہ کہ ) ان کی طافت ایک دوسرے کے خلاف استعال نه هو ( تعنی با هم کشت و قال ند کریں ) مجھے ارشاد ہوا کہ جب میں (اللہ تعالیٰ) کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں تو کوئی اے رہبیں کرسکتا میں تمہاری امت یراییا قحط ہرگز مسلط نہ کروں گا جس میں سب یا ( اکثر ) بلا کت کا شکار ہو جائیں اور میں تمہاری امت یر اطراف واکناف ارض ہے تمام دعمن انکھے نہ ہونے دوں گا۔ یہاں تک کہ بیرآ پس میں نہاڑیں اور ایک د وسرے کوفل کریں اور جب میری امت میں مکوار چلے

گ تو قیا مت تک رکے گئیں اور جھے اپنی امت کے متعلق سب سے زیادہ خوف گراہ کرنے والے حکمرانوں سے ہے اور خقر یب میری امت کے کچھ قبیلے بتوں کی پرستش کرنے لگیں گے اور (بت پری میں) مشرکوں سے جاملیں گے اور قیا مت کے قریب نقر بیا جھو نے اور د جال ہوں گے ان میں سے ہرا یک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے اور میری امت میں ایک طبقہ مسلسل حق پر قائم رہے گا ان کی مدو ہوتی رہے گی (منجانب اللہ) کہ ان کے مخالف ان کا نقصان نہ کرسکیں گے (کہ یا لکل ہی ختم کر دیں عارضی حکست اس کے منافی نہیں) یہاں تک کہ قیا مت آ جائے۔

ا مام ایوالحن (تلمیذابن ماجه) فرماتے ہیں کہ جب امام ابن ماجه اس حدیث کو بیان کرکے فارغ ہوئے تو فرمایا: میرحدیث کتنی ہولناک ہے۔ ٣٩٥٠: حددً ثنا أبو بكو بن أبي شيبة ثنا سفيان بن غيينة عن الرَّهُ وي عن عن عمروة عن ريب ابنة أمّ سلمة عن حيبة عن زيب ابنة أمّ سلمة عن حيبة عن زيب ابنة أمّ سلمة عن الله حيبة عن زيب بنت جخش أنها قالت استيقظ رسول الله صلَّى الله عليه وسلم من نؤمه و هو محمر وجهة و هو يقول لا الله إلا الله ويل للعرب من شرّ قداقترب فتح اليوم من ردم يساجوج و ما جوج و عقد بيديه عشرة.

قَـالَ زَلِسَبُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّه الهَلَكَ و فَلِنا الصَّالِحُونَ ؟ قال اذَا كَثُرُ الْحَبِثُ.

٣٩٥٣: حدَّثَنَا واشِدْ يَنُ سعيُد الرَّمُلَى ثَنَا الْوَلِيْدُ بَنُ مُسُلِم عِن الْوَلِيْدُ بَنِ الله السَّانِ عِن علِي مُسُلِم عِن الْوَلِيْدِ بَنِ سُلِيمانَ بَنِ الله السَّانِ عِن علِي بَنِ يَزِيْدُ عِن الْفَاسِم الله عَبْد الرَّحْمن عن الله أمّامة قال بن يَبْدُ عَن الله عَلَى الله عَلْد وسلّم ستكون فِينَ يُصِبح قال وسول الله صلى الله عَلَى الله ع

٣٩٥٥ : حدث المحمد بن عبد الله بن نمير اله المؤلفة قال كتا الموالة و ابنى عن الاغمش عن شقيق عن خذيفة قال كتا خلون اعد غضر فقال الكم يخفظ خديث وسؤل الله متيالة في المفتئة قال خذيفة فقلت الاقال إنك المنجري قال كيف قال سمعته يقول فينة الرجل في الهبه و خاره تكفؤها المصلاة والمشيام والصدقة والامر بالمعروف والتهلى عن المنكر فقال غمر ليس هذا أريد الما أريد التي تموج كموج البخر فقال ما لك و لهايا الميار الممؤميل الربية المرابطة قال لا بل يكسر قال ذاك الجدر أن لا بعل يغلق.

۳۹۵۳ : حطرت زینب بنت بخش رضی الله عنها فرماتی یک درسول الله صلی الله علیه وسلم نیند سے بیدار ہوئے آپ کا چرہ انورسرخ ہور ہاتھا۔ فرمایا: خرابی ہے ور باتھا۔ فرمایا: خرابی ہے ور باتھا۔ فرمایا: خرابی ہے وقت کے لئے ایسے شرکی وجہ سے جو قریب آچکا آپ یا ہون ماجوج کی سرمیں سے اتنا کھل گیا اور آپ نے انگلی سے ماجوج کی سرمیں سے اتنا کھل گیا اور آپ نے انگلی سے وی کا ہندسہ بنایا حضرت زینب فرماتی ویں میں نے موجل کی دسول ہم میں صالح لوگ ہوں عرض کیا اے الله کے دسول ہم میں صالح لوگ ہوں ویہ جب برائی زیادہ ہو جا کیں گے؟ فرمایا: (جی ہاں) جب برائی زیادہ ہو جا کیں گے۔

۳۹۵۳: حضرت ابواما مه رضی الله عنه قرمات بین که رسول الله علیه وسلم نے فرمایا: عنقریب ایسے فتنے ہوں گے کہ ان کے دوران مرد ایمان کی حالت میں صبح کر ہے گا اور شام کو کا فربن چکا ہوگا سوائے اس کے دریعہ زندگی (ایمان) عطا فرمائے۔

۳۹۵۵: حضرت حذیفدرضی الله عند فرمات بین که به سید ناهم رضی الله عند کی خدمت بین بیشی ہوئے تھے که فرمانے گئے تم بین کی فقت کے متعلق رسول الله تعلی الله علیہ وسلم کی حدیث یا و ہے؟ بین نے کہا مجھے۔ فرمایا تم بہت جرات (اور بہت) والے ہو (کدرسول الله تعلی الله علیہ وسلم سے وہ با تین پوچھ لیتے تھے جو دوسر نے نہیں پوچھ یاتے تھے کو دوسر نہیں پوچھ یاتے تھے) فرمایا کیسے فقنہ ہوگا؟ بین نے کہا فرمایا کیسے فقنہ ہوگا؟ بین نے کہا فرمایا کیسے فقنہ ہوگا؟ بین نے کہا فرمایا کے مین نے دسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بید ارشاد کہ بین نے دسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بید ارشاد فرماتے سنا: آ دمی کیلئے فقنہ (آ زمائش وامتحان) ہے اہل خانہ اور اولا داور پر دمی (کہ بھی ان کی وجہ سے اہل خانہ اور اولا داور پر دمی (کہ بھی ان کی وجہ سے آ دمی خفلت کا شکار ہو جاتا ہے) اور اس آ زمائش ہیں

قُلُنَا لِحُدْيِفَةِ أَكَانَ عُمَرُ يُعلَمُ مِن الْبَابُ قَالَ نَعَمُ كَمَا يَعْلَمُ انْ دُوْنَ عَلَّ اللَّيْلَةَ إِنِّي حَدَّثُتُهُ حَدِيثًا لَيْس بالإغاليط.

فسالة فقال غمرً.

(اگر آ دمی صغیره گناه کا مرتکب ہو جائے تو) نمازا روز ہے' صدقہ اور امر پالمعروف نہیءن المنکر اس کا کفارہ بن جاتے ہیں ۔حضرت عمررضی التدعنہ نے فر ماما فهنا أنُ نشالهُ مَنِ الْبَابِ؟ فَقُلْنَا لَمُسْرُونَ سَلَهُ ﴿ مِيرِي مِرَاهِ بِيهِ فَتَنْرَبِينِ . مِن فَي تواس فتنه كَ متعلق كها ہے جو -مندر کی طرح موجزن ہوگا۔ تو حضرت حذیفہ

رضی اللّٰہ عنہ نے کہا اے امیر المؤمنین آ ب کواس اس فتنہ ہے کیا غرض آ پ کے اور اس فتنہ کے درمیان ایک در داز ہ ( حائل ہے جو ) بند ہے فرمایا وہ دروازہ توڑا جائے گایا کھولا جائے گا؟ عرض کیا کھولانہیں جائے گا بلکہ تو ڑا جائے گا فر ما یا پھر تو وہ بند ہونے کے قابل نہ رہے گاہم ( حاضرین ) نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ کیا حضرت عمر رضی الله عنه کوعلم تھا کہ دروا ز ہ ہے کون مرا د ہے فر مایا: بالکل وہ تو ایسے جانے تھے جیسے انہیں بیمعلوم ہے کہکل دن کے بعد رات آئے گی میں نے انہیں ایک حدیث سائی تھی جس میں تیجھ مغالطہ اور فریب وہی نہیں ہے ہمیں حضرت حذیفہ رضی اللّٰہ عنہ کی ہیبت ما نع ہوئی کہ یوچھیں کہ وہ ورواز ہ کون مخص تھااس لئے ہم نے مسروق سے کہاانہوں نے یو چھلیا تو فرمايا كه حضرت عمر رمني الله عنه خود نتھے۔

> المُماحاربيني ووكِيْعُ عن الاعمش عن زيّد بن وهب عن عَبْد الرَّحْمَن بْن عَبُدِ رِبِّ الْكَعْبة قَالَ انْتَهِيْتُ إلى عَبْدِ الله لِن عَمْرُو بُنِ الْعَاصِ وَ هُو جَالِسُ فِي ظِلَّ الْكَعْبَةِ والناس مُنجَسِم عُون عَليهِ فَسَمِعُتُهُ يَقُولُ بَيْنَا لَحُنَّ مَعَ رسُول اللَّهِ عَلَيْتُهُ فِي سَفَر إذْ نَوَلَ مَنْزُلًا فَمِنَّا مِنْ يَضُرِبُ جباءَ أو مِنَّا مَنُ يَنْتَضِلُ وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِه إِذْ نَادَى مُنادِيْهِ الصَّلاةُ جَامِعَةٌ فَاجْتَمَعْنَا فَقَالَ إِنَّهْلَمْ يَكُنُ نَبِي قَبُلِي . اللا كان حقًّا عَلَيْهِ انْ يَدُلُّ أُمُّتُهُ عَلَى مَا يَعْلَمُهُ حَيْرٌ لَهُمُ وَ يُسْذِر هُمْ مِا يَعْلَمُهُ شَرًّا لَهُمْ وَ إِنَّ أُمَّتَكُمُ هَذِهِ جُعِلَتُ عَافَيْتُهَا فِي اوَلِهَا و إِنَّ آجِرِهُمْ يُصِيبُهُمْ بِلاءٌ و أَمُورٌ تُنْكَرُونِهَا ثُمَّ تُنجىءُ فِتُنَّ يُنرِقِقَ بِعُضُها بَعْضًا فَيَقُولُ المُؤْمنُ هذهِ مَهْلِكَتِي ثُمَّ تَنْكَشِفُ فَمِنْ سَرَّهُ انْ يُرْحُزْح عـن النَّارِ و يُذخل الْجَنَّةَ فَلْتُذُرَّكُهُ مَوْتَتُهُ و هُو يُؤْمَنُ بِاللَّهِ

٣٩٥٦: حضرت عبدالرحمٰن بن عبد رب الكعبه فر مات بیں کہ میں حضر ت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آ ب کعید کے سائے میں تشریف فرما تھے لوگ آ ب کے گرد جمع تھے میں نے انہیں پیفر ماتے سنا ایک بار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر میں تھے کہ ایک منزل پریڑ اؤ ڈ الا ہم میں ہے کوئی خیمہ لگا رہا تھا کوئی تیرا ندازی کررہا تھا۔ كوئى اين جانور چرانے لے كيا تھا استے ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم كے مناوى نے اعلان كيا كه نماز کے لئے جمع ہو جا تیں ہم جمع ہو گئے تو آ پ نے فرمایا: بلاشبہ مجھ ہے بل ہر نبی برلا زم تھا کہ اپنی امت کے حق میں جو بھلی بات معلوم ہو وہ بتائے اور جو بات ان کے حق میں بری معلوم ہواس ہے ڈرائے اور تمہاری اس امت کے شروع حصہ میں سلامتی اور عافیت ہے اور

والْيَوْمِ الْآجَرِ وَلْيَاتِ الْى النَّا الَّذِي يُحِبُّ انْ يَأْتُوا إِلَيْهِ وَ مَنْ بَايَعِ امَامًا فَأَعُطَاهُ صَفُقَة يَمِيُنِهِ وَ تَمَرَةَ قُلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاء آخَرُيْنَادْعُهُ فَاضُرِبُوا عُنْقِ الْآجِر.

قَالَ فَادْخَلَتُ رَاسِيْ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ فَقُلْتُ انْشُدُكُ اللَّهِ النَّاسِ فَقُلْتُ انْشُدُكُ اللَّهِ النَّهِ انْتَ سِمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولَ اللهِ عَلِيْتُهُ قَالَ فَاشَارُ بِيْدِهِ إِلَى أُذْنِيهِ فَقَالَ سَمِعُتُهُ أُذُناى و وغاهُ قَلْبِي.

اس کے آخری حصہ میں آ زمائش ہوگی اور الی الی باتوں گی جن کوئم براسمجھو کے پھرا یسے فتنہ ہوں گے کہ ایک حصہ میں ومرا ہلکا معلوم ہوگا تو مومن کے گا۔

ایک کے مقابلہ میں ووسرا ہلکا معلوم ہوگا تو مومن کے گا۔

کہ اس میں میری تباہی ہے پھروہ فتنہ حجیت جائے گا۔

لہذا جے اس بات سے خوشی ہو کہ دوز نے سے نیچ جائے اور جنت میں داخل ہوتو اسے الیی حالت میں موت

آئی چاہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اور ہوم آخر پر ابیان رکھتا ہواور اسے چاہے کہ لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ رکھے جیسا وہ
پند کرتا ہو کہ لوگ اس کے ساتھ رکھیں اور جو کسی حکمران سے بیعت کر ہے اور اس کے ہاتھ میں بیعت کا ہاتھ و شے اور
ول سے اس کے ساتھ عہد کر ہے تو جہاں تک ہو سکے اس کی فرما نیر داری کر ہے پھر اگر کوئی دوسر اشخص آئے اور
(حکومت میں) پہلے سے جھگڑ نے تو اس دوسر نے گرون اڑا دوحضرت عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کے
درمیان سے سرا ٹھا کر کہا میں آپ کو اللہ کی تنم ویتا ہوں بتا ہوں بتا ہے تو دیو سے حدیث رسول اللہ علیہ وسلم سے تی
تو حضرت عبداللہ بن عمرو نے اپنے کا نوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میر سے دونوں کا نوں نے بیا حدیث نی اور
میرے دل نے اسے محفوظ رکھا۔

فلاصة الهاب ہنا اس حدیث میں بیان کردہ سب بچی ہیں آئ بہت ہے لوگ اپنے کو مسلمان کہنے والے شرک ، بدعات نے مرتخب ہور ہے ہیں مزارات اولیا ، کو پوجت ہیں اور وہاں پر جانور ذرح کرتے ہیں اور غیر اللہ کو تجد ہے کرتے ہیں ۔ نیز تمین جبوئے و جانوں ہیں ہے ایک وجال غلام احمد قادیا نی ہے جس نے ہندوستان میں فتند کھڑا کیا اور بھی کنی حتم کے فیننے ہیں ۔ ۳۹۵۳: حدیث کا مطلب واضح ہے کہ جب خباشیں زیادہ ہو جا کمیں تو نیک لوگوں کی موجودگی عذاب خداوندی اور ہلاکت ہے نہیں بچاسکتی ۔ ۳۹۵۳: مطلب یہ ہے کہ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عند کی فیز است مام فینوں اور مصائب سے روک تھی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند کی شہادت ہو گی تو مسلمانوں پر آفت آگی پھر خلیفہ قالث جنا ب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے عبد ہے لوگوں کے ولوں میں کدورت ہیدا ہوگئی آخر بلوا نیوں نے فیاد بیا کر کے جنا ہا میر المؤمنین کو بڑی ہے دردی اور بے لی کی حالت میں شہید کردیا ہو فینے ایسے پھیل گئے کہ آئ تک کا تم بیں ۔ ۳۵ می اس حدیث میں جس بیعت کا بیان ہوہ وہ تبعت مراد ہے جو الل طل وعقد نے کی یعنی مسلمانوں کے تمام روساء اور عمائد مین اس آدی کو قبول کرلیں اس کے بعد ہوتے ہوئے دوسرا الل صل وعقد نے کی بعد ہوتے ہوئے دوسرا الل صل وعقد نے کی بعد ہوتے ہوئیں ہیں جس بوسکن ہو میکن ہوئیں ہوئیاں ہوئیں ہوئیاں ہوئیں ہ

#### ا: بَابُ التَّنَبُّتِ فِي الْفِتْنَةِ

عده ٣٩: حدَّثنا هشام بُنُ عمَّار وَ مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ قَالَ تَشَاعِبُـدُ الْعَزِيْزِ بُنُ ابِي حَازِم حَدَّثَنِي آبِي عَنُ عُمازَةً بُن حرَّم عنَ عبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمرَ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عيد وَسَلُّم قَالَ كَيْفَ بِلَكُمْ وَ بَوْمَانَ يُؤْشِكُ أَنْ يَاتِي يُغَرُّ بَلُّ النَّاسُ فيله غَرْبِلَةٌ وتُبقي خُفالَةٌ من النَّاسِ قَدْ مِجَتُّ عُهُـوْدُهُمُ و امَازَاتُهُمْ فَاخْتَلْقُوا و كَانُوا هَكَذَا ( و شَبَّكَ بيُسَ احسابعِهِ ) قَالُوُا كَيُفَ مِنا يَا رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم اذًا كان ذَالِك قَالَ تَاخُلُون بِـما تَعُرفُونَ و تدغون ما تُنكِرُون و تَقْبِلُون على خاصَّتكُمْ و تَذَرُونَ أمهرعوامَكُمُ.

٣٩٥٨: حدَّثَنا أَحُمَدُ بُنْ عَبُدَةَ ثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زِيْدٍ عَنُ أَبِي عِمْرِانَ الْحِوْبَي عَنِ الْمُشَعِّبُ ابْنِ طَوِيْفِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الصّامت عن ابئ ذرّ قالَ قالَ رسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ كَيْفَ أَنُتُ يَسَا ابِسَا زِرَ وَمُوتُسَا يُعِينِبُ النَّسَاسِ حَشَّى يُقَوَّمُ الْبَيْتُ ا بِالُوصِيُفِ (يَعْنِي الْقَبُرِ) قُلْتُ مَا حَارَ اللَّهِ لِيُ وَ رَسُولُهُ ﴿ اوْ قَالَ اللُّهُ وَ رَسُولُهُ اعْلَمُ ) قَالَ تُصِبُّرُ قَالَ كَيْفَ أَنْتَ وجُوعًا يُصِيبُ النَّاسِ حَتَّى تَاتِي مَسْجِدَكَ فَلا تَسْتَطِيعً ا أَنْ تَسرُجع اللي قِراشِك و لا تستطيع أنَّ تَقُوم منَّ فِراشَكَ اللَّهِ مَسْجِدِكَ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ و رَسُولُهُ أَعُلُمُ رَاوُ مِا خَارُ اللَّهُ لِي وَ رَسُولُهُ } قَالَ عَلَيْكَ بالعِقْمِ ثُمُّ قَالَ كيف انُتُ وَ قَتَّلا يُصِيبُ النَّاسَ حَتَّى تُغَرِّقَ حِجارةً المرَّبْت باللَّه؟ فَلَتْ مَا حَارِ اللَّهُ لِي وَ رَسُولُهُ قَالَ الْحَقِّ ﴿ كَيَا كَهَ اللَّهُ اوراس كَرسول كوزيا وه علم بِ (كهاس بسمىنَ الْسَتَ مِنْهُ قَالَ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَفَلَا آخَذُ بِسَيْفِي ﴿ وَقَتَ كَيَا كَمَا حَالِمُ الكراور فَاضَرِب بِهِ مَنْ فَعَلَ ذَالِكَ قَالَ شَارَكُتْ الْقَوْمِ إِذَا وَلَكِنِ

# و الله عنه مين حق برڻا بت قدم رہنا

٣٩٥٧: حضرت عبدالله بن عمرة سيردايت ب كدرسول التصلى التدعليه وسلم نے فر مایا كرتمهاراس وقت كيا حال ہوگا جب لوگ (آئے کی طرح) حیمانے جائیں گے اور ( حچملنی میں یعنی دنیا میں ) آئے بھوسے کی طرح برے لوگ باتی رہ جائیں گےان کے عہداور امانتیں خلط ملط ہو جا کمیں گی اور بر ہےلوگ مختلف ہوکرا یہے ہو جا کمیں گے یہ كهدكرآت نافي الكيول مين الكيال داخل كين صحاب نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم اس وقت کیا کریں جو بات احچمی مجھو( قرآن وسنت کے دلائل ہے ) اے اختیار کر لینا اور جو بری مجھوا ہے ترک کر وینا اور صرف اپنی فکر کرنا اورعوا فم كامعا لمد(ان كے حال ير) حجوز دينا۔

۳۹۵۸ : حضرت ابو ذر رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول النُّدُ عليه وسلم نے ارشا دفر مايا: اے ايو ذير! اس و قت تمهارا کیا حال ہوگا جب لوگوں برموت طاری ہوگی ( و با طاعون وغیرہ کی وجہ ہے )حتیٰ کے قبر کی قیمت غلام کے برابر ہوگی میں نے عرض کیا جواللہ اور اللہ کے رسول میرے لئے پستدفر مائمیں یا کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ہی ملم ہے ( کہ کیا کرنا جاہئے ) آپ نے فر مایا صبر کرنا اور فر مایا اس و فت تمهاری کیا حالت ہوگی جب لوگوں پر بھوک طاری ہو گی حتیٰ کہتم مسجد آ وَ گے تو واپس اینے بستر ( گھر) تک جانے کی ہمت واستطاعت نہ ہوگی اور بستر ہے اٹھ کرمسجد نہ آ سکو گے میں نے عرض اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے پہند ا ذخی بنتک فیلٹ یا دسول اللّٰہ قان ذحل بنیٹی قال اِن ﴿ قَرْمَا تَمِينَ مَا يَا اَسَ وقت حرام ہے بیجتے کا خصوصی بحشيت أنَ يَبْهِ رِكَ شُعاع الشّيف فَالْق طرف ردانك - اجتمام كرنا - يَجْرَفْر ما يا: اس وقت تهما ري كيا حالت جوكَّ على وجهكَ فيبُوَّء باثمه واثمك فيكوَّر من اضحاب جب لوكون كاقتل عام موكار يهان تك كهجارة الزيت

( مدینه میر ا کیک جگہ کا نام ہے ) خون میں ڈوب جائے

گا میں نے عرض کیا کہ جواللہ اور اس کے رسول میرے لئے پہند کریں۔فر مایا:تم جن لوگوں میں ہے ہوانہی کے ساتھ مل جانا ( یعنی مدینہ والوں کے ساتھ ) میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا میں اپنی تکوار لے کر ایبا ( تفلّ عام ) کرنے والوں کو نہ ماروں فر مایا: پھرتو تم بھی ان ( فائنہ کرنے والوں ) میں شریک ہوجاؤ گے اس لئے تم اپنے گھر میں تھس جانا میں نے عرض کیا کہا گرفسادی میر ہے گھر میں تھس آئیں تو کیا کروں فر مایا: اُکرشہیں تکوار کی جیک ہے خوف آ ئے تو جا درمند پر ڈوال لینا تا کہ وہ قبل کرنے والاتنہا راا وراپنا گناہ سیٹ کر دوزخی بن جائے ۔

> ٩ ٩ ٩ ٢: حدثنا مُحمَّدُ بَنُ بِشَارِ ثِنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جِعُفِرِ ثِنَا عوف عن المحسن ثنا اسيد ابل المتشمس قال ثنا ابل مُوْسِي حَدَّثُنَا وَسُولُ اللَّهِ عَلِيْنَةً أَنْ بِسِيدِي السَّاعَة لَهِمْ جِنا قَالَ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهُ مَا الْهِرْ لِي قَالَ الْقَتَلِ فَقَالَ اللَّهِ مَا الْهِرْ لِي قَالَ الْقَتَلِ فَقَالَ بغيض السنسلسين يبارسول الله الماتفل الآن في العام الواحد من المُشركين كذا وكذا فقال رسُول الله عَلَيْكُمُ ليُس بقتل المشركين والكن يقتل بغضكم بغضاحتي يقُتُل الرَّجُلُ جَارِهُ وَابْنِ عَمِّهِ وَ ذَا قَرَالِتِهِ فَقَالَ بَعُضُ الْقَوْمِ يا رَسْوَلُ اللَّهِ عَلَيْكُ لا تُنْوَعُ مُقُولُ الْحَدْرِ دَالَكِ الزَّمَانِ و يَخُلُفُ لِهُ هَبِاءٌ مِنِ النَّاسِ لَا عَقُولُ لِهُمْ.

ثُمَّ قِسَالَ الْاشْعِسِويُ وَ أَيْمُ اللَّهِ إِنَّى لَاظَنُّهَا مُدُركِتِي وَ أَيَّاكُمُ وَ أَيْمُ اللَّهِ ! مَالِي وَ لَكُمْ مَنْهَا مَخُوجٌ إِنَّ اذركت إلىما عهد الينا لبينا عليه الا ال تخرج كما

دخلنا فيها

: ۳۹۵۹ : حضرت ابوموی رضی الله عنه فر ماتے ہیں که ر رسول الله صلى الله عليه وسلم نے جمعیں فر مایا: قیامت ک ۔ قریب ہرج ( خون ریزی ) ہوگی۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہرج سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: خوان ر بنے می کسی مسلمان نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم تو ا ب بھی ایک سال میں اتنے استے مشرکوں کوتل کر دیتے بیں اس بررسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: مشرکول کافل نه ہوگا بلکهتم ایک دو ہرے کوفل کرو گے حتی که مرو ا ہے بیز وی کو' چھا زاد بھائی کو' قرابتدار کوقتل کرے گا اوگوں میں کسی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس وقت ہماری عقلیں قائم ہوں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایانہیں ۔ اس زیانہ میں اکثر لوگوں کی عقلیں سلب ہو جا کمیں گی اور ذروں کی طرح ( زلیل و خوار ) لوگ باتی ره جائمیں گے۔ پھر حضرت ابوموی

اشعری رضی اللہ عنہ نے فر مایا بخدا میرا کمان ہے کہ میں اورتم اس ز مانہ کو یا نمیں گے اور بخدا اگر وہ ز مانہ ہم پر آیا تو ہمارے لئے (اس جنگ ہے ) نکلنے کی کوئی راہ نہ ہو گی جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اس میں ہے نہ اکل عمیں گے جیسے واخل ہوئے تنھے ویسے ہی۔ م ٢ ٩ ٣ إحدثنا مُحَمَّدُ بنُ بَشَارِ ثَنَا صَفْرَانُ بَنُ عَيْسَى ثَنَا عَبْدَ اللّه بَنُ عَبْيَدِ مُوْذَنَ مَسْجِدِ جُرُدَانَ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدَ اللّه بَنْ عَبْيَدِ مُوْذَنَ فَالْ حَدَّثَنَى عَدَيْسَةً بِنُسَلَة الْحَبَانَ قَالَتُ لَمَّا جَاءَ عَلَى بَنُ ابنى طالبِ هَفِينَا الْبِصْرة دَحَلَ عَلَى ابنى فقالَ يا ابنا مُسلم الا تعيننى على هؤلاءِ القوم ؟ قالَ بَلَى قالَ فدغا جارية له فقال يا جارية الحرجي سَيْفِي قال فاخرجته فسل منه قدر شبر خارية الحرجي سَيْفِي قال فاخرجته فسل منه قدر شبر فاذا هو حشب فقال ان حليلي وابن عمك على الله عليه وسلم عهد إلى اذا كانتُ الفِئنة بين المُسلمين فاتَحَدُ سَيْفًا مَنْ حَشْبِ فَانَ شِئْتُ حَرْجَتُ معك قال لا عَلَى سَيْفك.

بن سعيد ثنا محمد من بن مؤسى الليبي ثنا عبد الوحمن بن بن سعيد ثنا محمد من بن خجادة عن عبد الوحمن بن شروان عن هنديل بن شرحبيل عن ابني مؤسى الاشغرى قال قال وسؤل الله عليه الرجل فيها مؤمنا و يسسى كافرا و الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا و يسسى كافرا و يمسى كافرا و القاعد فيها حير من القابم والقائم فيها حير من الماشى والماشى فيها حير من القابم الساعى فكسروا قبيتكم وقطعوا أو تاركم واطولوا الساعى فكسروا قبيتكم وقطعوا أو تاركم واطولوا بني تخير من على احدثم فليكن كغير بن ينى آدم.

۳۹۱۰ حضرت عدید بنت اہبان فرماتی بیل کہ جب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ یبال بھرہ تشریف لآئے تو میرے والد کے باس آئے اور فرمایا: اے ابوسلمہ! ان اور فول این خلاف میری مدونه کرو گے؟ عرض کیا ضرور پھر اپنی آموار نکال لا۔ باندی آموار لے آئی تو ایک باشت کی مقدار آلموار نیام سے نکالی دیکھا تو وہ لکڑی کی باشت کی مقدار آلموار نیام سے نکالی دیکھا تو وہ لکڑی کی باشت کی مقدار آلموار نیام ہے نکالی دیکھا تو وہ لکڑی کی بات ہے جا ہی تو ایک خرمیان فتنہ ہوتو آلموار لکڑی کی بنالینا آپ چا بیل تو ایک کے ورمیان فتنہ ہوتو آلموار لکڑی کی بنالینا آپ چا بیل تو ایک کے میں تو بیل تا ہے جا بیل تو ایک کے میں تو بیل کے میں تو تی تا کید فرمائی تھی کہ جب مسلمانوں فرمایا: مجھے کے درمیان فتنہ ہوتو آلموار لکڑی کی بنالینا آپ چا بیل تو ایک تمہاری اور تمہاری تلوار کی کھی حاجت نہیں۔

۳۹۱۱: حضرت ابو موئی اشعری رضی اللہ عند فرمات بین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے قریب فتنے ہوں گے سیاہ تاریک شب کے حصول کے میاہ تاریک شب کے حصول کے ماند ان فتنوں میں مرد صبح ایمان کی حالت میں کر ہے گا تو شام کفر کی حالت میں اور کوئی شام ایمان کی حالت میں ۔ ان کی حالت میں کر ہے گا تو صبح کفر کی حالت میں ۔ ان فتنوں میں بیٹھنے والا کھڑ ہے ہونے والے ہے اور کھڑا ہونے والا چوڑ والے ہونے والا ووڑ نے والے ہونے والا ووڑ نے والے ہونے والا ووڑ نے والے میں بہتر ہوگا۔ (اس وقت) اپنی کمانیں توڑ وینا اور کمانوں کے چلے کا نے وینا اپنی کمانیں توڑ وینا اور کمانوں کے چلے کا نے وینا اپنی کمانیں توڑ وینا اور

کر کند کر لینا اگرتم میں ہے تسی کے پاس کوئی گھس آئے اور ( مار نے لگے ) تو وہ سیدنا آ دم علیہ السلام کے دو بیٹول ( مائیل اور قائیل ) میں ہے بہتر کی طرح ہوجائے ۔

ن ، با بیل نے قابیل کو مارانہیں بلکہ کہا کہ اُگر تو مجھے قبل کرنے کے لئے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قبل کرنے کے لئے (یا بیاد فاع کرنے کے لئے) ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ (مترجم)

٣٩٦٢ : حددُثنَا أَبُو بَكُر بْنُ ابني شَيْبَةَ عنْ ثابتِ ( اوُ عَلِيّ ٣٩٦٢ : حضرت محمد بن مسلمه رضي الله عنه فرمات مي كه

بُن زَيْد بُن جَادَعان . شَلَ ابُوْ بَكُرِ ) عن ابني مُحمَّد بَن مسلمة فقال ان رسُولُ اللّه عَنْفَ قال انْها سَتَكُونُ فِتَنة و فُرْقة وَاحْبَلاف فَإذا كان كذالك فأت بسيفك أحُدًا فاضربه حتى يَنفَطع ثُمَّ احبس فِي بَيْتك حتى تاتِيكَ يَدُ حَاطِنَة اوْ مَنِيَّة فَاضِيَة.

فقد فقعت و فعلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ا ا: بَابُ اذَا الْتَقَى الْمُسُلِمَانِ بسَيُفِهمَا بسَيُفِهمَا

٣٩ ٩٣؛ حدث السويد بن سعيد قنا مبارك ابن سخيم عن عَبْد الْعَزيز بن طهيب عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه عنه الله عليه وسلم قال ما من مسلمين النه عليه وسلم قال ما من مسلمين التفول بالسيافهما إلا كان القاتل و المفتول بي الناد.

٣٩ ١٣ - ٢٠ خد ثنا الحد مَدُ بَنُ سَنانِ ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَا رُونَ عَنَ سُلِيهُ اللّهِ عَنْ قَتَادَةً عَن سُلِيهُ اللّهِ عَنْ قَتَادَةً عَن السَّيهُ اللّهُ عَنْ قَالَ اللّهُ عَنْ قَتَادَةً عَن السَحَسَنِ عِنْ البِئ مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْدًا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمُقَتُولُ فَى النّادِ قَالُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْدًا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمُقَتُولُ قَالَ إِنّهُ أَوْادُ قَتُلُ صَاحِبِهِ.

٣٩ ٢٥ : حدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفرِ ثَنَا شُعَبَةً عَنْ مَنْطُورٍ عَنْ رِبُعِي بُنِ جِرَاشٍ عَنْ ابِي بِكُرةً عَنِ النَّبِي عَنَّالِيَةً قَالَ الْمُسُلِمَانِ حَمَل احدهُما على آخيهِ النَّبِي عَنِي اللَّهُ فَاللَاحِ فَهُ مَا عَلَى جُرف جَهَنَّمَ فَاذَا قَتْل احَدُهُمَا السَّلاحِ فَهُ مَا عَلَى جُرف جَهَنَّمَ فَاذَا قَتْل احَدُهُمَا

رسول النه صلى النه عليه وسلم نے فر مایا: عنقریب فتنه ہوگا اور افتر اق واختلاف ہوگا جب سے حالت ہوتو اپنی تلوار لے کراحد بہاڑ پر جانا اور اس پر مارتے رہنا یہاں تک کہ توث جائے پھر اپنے گھر بیٹھے رہنا یہاں تک کہ خطاکار ہاتھ یا فیصلہ کن موت تم تک بہنچ فر مایا: یہ حالت آن بہنچی اور میں نے وہی کیا جورسول النه صلی مائند علیہ وسلم نے فر مایا۔

# دِاْتِ: جب دو(یااس سے زیادہ) مسلمان اپنی نلواریں لے کرآ منے سامنے ہوں

٣٩٦٣: حفرت انس بن مالک رضی الله عنه سے
روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے قرمایا: جو دو
مسلمان بھی اپنی تلواری لے کر ایک دوسرے کے
سامنے آئیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں
ہوں گے۔

٣٩٦٣: حضرت ابوموی رضی الله عند فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جب دومسلمان اپنی تکواریں لئے ایک دوسر ہے کے سامنے آئیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں جوں گے سحابہ نے عرض کیا اے الله کے رسول بیتو قاتل ہے مقتول کا کیا جرم ہے۔فرمایا: یہ اپنے ساتھی کوئل کرنا جا ہتا تھا۔

۳۹۲۵: حضرت ابو بکرہ رضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جب دومسلمانوں میں سے ایک اپنے بھائی پر ہتھیا را تھائے تو وہ دونوں دوز خے کے کنارے پر ہیں جونہی ایک دوسرے کوئل

مرے گا دونوں ہی دوز خ میں داخل ہو جائیں گے۔

صاحبَةُ ذخلَاهَا جَمِيْعًا.

٣٩ ٦٦ : حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بُنُ سَعِيْدِ ثَنَا مَرُوَانَ بُنُ مُعَاوِيَة عَنُ عِبْدِ ثَنَا مَرُوَانَ بُنُ مُعَاوِيَة عَنُ الله عَبْدِ الْسَحَكَمِ السَّدُوسِيَ ثنا شَهُرُ بُنُ حَوْشَبِ عَنْ أَبِي عَبْدُ السَّامَةُ انْ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكَ قَالَ مَنْ شَرَ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ الله يَوْم الْقِيَامَةِ عَبُدُ ادْهَبَ آنِهُ بَدُنْيًا غَيْرِهِ.

۳۹۲۶ : حضرت ابوا مامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : لوگوں میں سب سے بدترین مقام اللہ کے یہاں اس بندہ کا ہے جو اپنی آخرت دوسرے کی ونیا کی خاطر پر با دکرے۔

خلاصیۃ الباب ہے۔ البیۃ اگر ایک عملہ آور ہوا اور دوسرامحض اپنا دفاع کر رہا ہو حملہ آور کوقل نہ کرنا جا ہتا ہولیکن دفاع کرتے ہیں حملہ آوراس کے ہاتھوں قتل ہوجائے تومدا فع کے لئے بیدو عید نہیں ہے۔

#### ا: بَابُ كَفِي اللِّسَانِ فِي الْفِتْنَةِ

٣٩ ٦٧: حدَّثَنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُعَاوِيَةَ النَّجَمِحَى ثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمةَ عَنْ لَيْتِ عَنْ طَاوْسِ عَنْ زِيَادِ سَيْمِيْن كُوشَ عَنْ عَنْ سَلَمةَ عَنْ لَيْتِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتُهُ تَكُونُ فِتَنَةً عَنْدِ اللَّهِ عَيَّاتُهُ تَكُونُ فِتَنَةً تَسْتَبِ ظُفُ الْعَرِب قَتْلاَهَا فِي النَّادِ اللَّسَانُ فِيهَا الشَّدُمِنُ وَقُع السَّيْفِ.

٣٩ ٩٨ : حَدَثَنَا مُحمَّدُ بُنُ بِشَّارٍ ثَنَا مُحمَّدُ بُنُ الْحارِثِ ثَنَا مُحمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بُنِ الْبَيْلَمانِيُّ عَنْ آبِيْه عِنِ ابْن عُمَر قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِيَّاكُمُ والْفَتَن فَانَّ اللِّسانَ فِيُهَا مثلُ وَقُع السَّيْفِ

٣٩١٩: حَدَّثَنَا آبُو بِكِرِ بُنُ ابِي شَيْبَة ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ وَحَدَّقِنِي آبِي عَنَ آبِيهِ عَلَقَمَة بُنِ فَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَحَدَّقِنِي آبِي عَنَ آبِيهِ عَلَقَمَة بُنَ لَكَ وَقَاصِ قَالَ مَرَّ بِهِ رَجُلَّ لَهُ شَرَفٌ فَقَالَ لَهُ عَلَقَمَة إِنَّ لَكَ حَقًا وَ إِنِي وَآيَتُكَ تَدُخُلُ عَلَى هُولًا عَلَى هُولًا وَرَحِمْا وَإِنَّ لَكَ حَقًا وَ إِنِي وَآيَتُكَ تَدُخُلُ عَلَى هُولًا عَلَى مُنَا عَلَى مُنَا عَلَى هُولًا عَلَى مُنْ وَعَنَا وَاللّهُ عَلَيْكُ أَلَهُ أَنْ تَتَكَلّمُ بِهِ وَ إِنِي لَكَ مَلُ وَمُولًا اللّهِ عَلَيْكُ أَنْ تَتَكَلّمُ بِهِ وَ إِنِي اللّهُ عَلَيْكُمُ أَنْ تَتَكُلّمُ بِهِ وَالْحَلُوثِ اللّهُ عَلَيْكُ أَنْ تَتَكَلّمُ بِهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ أَلُهُ عَلَيْكُمُ لُمُ اللّهِ عَلَيْكُمُ أَنْ تَتَكُلُمُ مُنَا مَلُ اللّهُ عَلَيْكُمُ أَنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ مُ اللّهُ عَلَيْكُمُ أَنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ أَنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ مُا بَلَغُتُ مَا بَلَعُتُ مَا بَلَعُتُ مَا بَلَعُتُ مَا بَلَعُتُ مُا بَلِعُتُ مُا بَلَعْتُ مَا بَلَعُتُ مَا بَلَعْتُ اللّهُ اللّه

## چاپ: فتنەمىس زبان رو كے ركھنا

۳۹۶۷: حضرت عبدالله بن عمره رضی الله عنه فرماتے بین که رسول الله سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ایک فتنه ایسا ہوگا جو تمام عرب کو اپنی لپیٹ میں لیے لے گا اس میں قبل ہونے والے دوز نئر میں جائیں گے اس زبان (سے بات) تلوار کی ضرب سے زیادہ سخت ہوگا۔

۳۹۲۸: حضرت ابن عمر رضی الله عنبما فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: فتنوں سے بہت پچنا اس لئے کہ فتنوں میں زبان (سے بات) تلوار کی ضرب کی ما نند ہوگی۔

۳۹۲۹: حضرت علقمہ بن وقاص کے پاس سے ایک مرد
گزراجوصا حب شرف تھا حضرت علقمہ نے اس سے کہا
تہارے ساتھ قرابت ہے اور تمہارا میرے او پرحن
ہے اور میں نے دیکھا کہتم ان حکام کے پاس جاتے ہو
اور جو اللہ چاہتا ہے گفتگو کرتے ہو اور میں نے صحابی
رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال بن حارث مزنی
رضی اللہ عنہ کو بیفر ماتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا: تم میں سے ایک اللہ کی خوشنودی کی ایک

فيكتُبُ الله عزّوجل له بها رضوانه الى يؤم القيامة و ال احدثُم ليتكلّم بالكلمة من سخط الله ما يظنُ ان تبلُغ ما بلغث في تُحتُبُ الله عزّوجلُ عليه بها سخطة الى يؤه بلغث في تُحتُبُ الله عزّوجلُ عليه بها سخطة الى يؤه يلقاه قال عليقمة فانظرو ويُحك ما دا نفولُ و ما ذا تكلّم به فرب كلام ( قلم) منعنى ان اتكلم به ما سمعت من بلال بن الخارث.

بات بن ہے اسے گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ بات کہاں کک پنچے گی (اور اس قدر مؤثر اور اللہ کی خوشنو دی کا باعث ہوگی) تو اللہ عز وجل اس ایک بات کی وجہ ت قیامت تک کے لئے آپی خوشنو دی اس کے لئے آپی دیتے ہیں اور تم میں ہے ایک اللہ کی نارانسگی کی بات کہاں تک کہتا ہے آپی نہیں ہوتا کہ یہ بات کہاں تک

پنچ گی القد عز وجل اس بات کی وجہ ہے تیا مت تک کے لئے اپنی نارائسگی اس کے حق میں لکھ دیتے ہیں۔ حضرت علقمہ نے فر مایا: نا دان غور کیا کر و کہتم کیا گفتگو کرتے ہوا ور کون سی بات کہتے ہو میں بہت سی با تیں کرنا چاہتا ہوں لیکن بلال بن حارث رضی اللہ عنہ ہے نی ہوئی حدیث مجھے وہ باتیں کہنے ہے مانع ہو جاتی ہے۔

> ا ٣٩٠٠ حدثنا ابُو بَكُو ثَنَا ابُو الاحُوص عن ابنى حصين عن ابنى حصين عن ابنى صالح عن ابنى هريرة قال قال رسُولُ اللَّه النَّيْنَةُ من ابنى هريرة قال قال رسُولُ اللَّه النِّنَةُ من كسان يُوم أَن كسان يُوم أَن اللَّه واليُوم الاحر فليقُل حيرا أو اليُسْكُتُ.

٣٩٧٣ حدثنا مُحمَّدُ بْنُ ابِي غَمَرِ الْعَدَنَى ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ

• ١٣٩٧: حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عند فر مائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: آ دمی اللہ کی ناراضگی کی کوئی بات کر بینجتنا ہے اس میں کچھ حمر ن بھی ناراضگی کی کوئی بات کر بینجتنا ہے اس میں کچھ حمر ن بھی نہیں سمجھتا حالا نکہ اس کی وجہ سے وہ دوز خ کی آ گ میں ستر برس گر ہے گا۔

۱۳۹۷: هنرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرمات ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ عالیہ وسلم نے فرمایا: جواللہ پراور ہوم آخرت پر ایمان رکھے است چاہیے کہ بھلائی کی بات سکے یا خاموش رہے۔

۳۹۷۲: حضرت سفیان بن عبدالله فی رضی الله عنه فرمات بین میں نے عرض کیا اے الله کے رسول ججے الیں بات بتا ہے کہ مضبوطی سے تھا ہے رکھوں فر مایا: نه میرا پر وردگار الله ہے پھراس پراستھا مت اختیار کرو۔ میں نے عرض کیا آپ کومیرے متعلق سب سے زیاو و میں نے عرض کیا آپ کومیرے متعلق سب سے زیاو و کس چیز ہے اندیشہ ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنی زبان بکڑی اور فر مایا: اس ہے۔

٣٩٧٣: حضرت معاذبن جبل رضي الله عنه فريات بين

بُينَ مُعِادُ عِينَ مَعْمِرَ عِن عَاصِمِ ابْنِ ابِي النَّجُودُ عِنْ ابِي وَاللِّي عَنْ مُعَادُ الْمِنْ جَبِلُ فَأَصِّبِحُتُّ يُؤْمًا قَرِيْبًا مِنَّهُ وَ نَحْنُ نسيرُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرُنِيُ يَعْمِلَ لِلْحَلِّنِيُ الْجَنَّةِ وَ يباعدني من النَّار قال لقد سالت عظيمًا و الله ليسيرٌ على من يشره الله عليه تغلد الله لا تُشرك به شيئا و تُقيم الصّلاة و تُوتِي الزّكوة و تصوم رمضان و تحج البيت ثُمّ قال لا اذلك على الواب الخير؟ الصّوم جنّة و الصّدقة تُطْفِيُ الْحَطِينة كما يُطْفِيُ النَّارِ الْمَاءُ والصَّلاقُ الرَّجَلِ في جِوُفِ اللَّيْلِ ثُمَّ قراء تجافي جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمُضاجِعِ حَتَّى بلع جزاء بما كانُوا يَعْمَلُون ثُمَّ قال الاخبرك براس ألالمر وغموده وززوة سنامه الجهاد ثم قال الا ألحبرك بملاك ذالك كله فقلت بلي فاحذ بلسانه فقال تَكُفُّ عَلَيْكِ هِذَا قُلُتْ يَا نِينَ اللَّهِ وِ انَّا السُّوَّاحِذُوْنَ بِمَا عَدَكُمْ بِهِ قَالَ تُكَلُّكُ أُمُّكَ يَا مُعَادُ هِلْ يَكُبُ النَّاسَ على وْخُوْهِهِمْ فِي النَّارِ اللَّا حصاندُ الْسِنتِهِمْ.

کے میں ایک مفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمراہ تھے ا کے روز میں آ یے کے قریب ہوا ہم چل رہے تھے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے ایسے قمل بتا و پچنے جو مجھے جنت میں داخل کرا دے اور دوز خ ہے دور کر وے ۔ فرمایا تم نے بہت عظیم اور اہم بات یوچیں ہے اور جس کے لئے اللہ آ سان فرما دیں بیاس کے لئے بہت آ سان بھی ہے تم اللہ کی عیادت کرواور اس کے ساتھ سی قشم کا شرک نه کروا نماز کا اہتمام کروا زکو ۃ ادا كرواور بيت الله كالحج كرو يحرفر مايا: مين تتهبين بهلا تي کے درواز نے نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے اور صدقہ خطاؤں ( کی آگ ) کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے یائی آ گ کو بچھا تا ہے اور درمیان شب کی نماز (بہت بڑی يَنَلَ بِهِ ) يُهِرِيهِ آيت الأوت فرما في السجال الحنوالله المناس عن المضاجع ـ جزاء بما كَانْوُا يَعْمَلُون كَالْدُ عجر فرمایا: سب باتوں کی اصل اور سب سے اہم اور

سب سے بلند کام نہ بتاؤں؟ وہ (اللہ کے تکم کو بلند کرنے اور کفر کا زور تو ڑنے کے لئے) کا فروں سے لڑنا ہے پھر فرمایا: میں تمہیں ان سب کا موں کی بنیا دنہ بتاؤں میں نے عرض کیا ضرور بتلایئے آپ نے اپنی زبان پکڑ کر فرمایا اس کوروک رکھو میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی جو گفتگو ہم کرتے ہیں اس پر بھی کیا مؤاخذہ ہوگا؟ فرمایا: اے معاذ لوگوں کو اوند ھے مندووز خ ہیں گرانے کا باعث صرف ان کی زبان کی کھیتیاں ( گفتگو ) بی تؤہوگی۔

٣٩٧٨ حدثنا لمحمد بن بشار ثنا لمحمد ابن يزيد بن خيب المحكى قل سمعت سعيد بن حسان المخوومي قال حدثتني ألم صالح عن صفية بئت شيبة عن ألم حبيبة وقع النبي عبيلة قال كلام بن آدم عليه لا الله إلا الالمر بالمغروف والنهى عن المنكر وذكر الله غزوجل.

٣٩٧٥: حَدَّثْنَا عَلِي بُنُ مُنحَمَّدِ ثَنَا خَالِي يَعْلَى عَنِ الْعَصَدِ ثَنَا خَالِي يَعْلَى عَنِ الْاعْمِد الْاعْمِد عَلْ الله الله الشَّعْثَاء قال قيل الابُن عُمر

سم ١٣٩٤ ام الهؤ متين سيده ام حبيبه رضى الله عنها ت. روايت ہے كه نبی سلى الله عليه وسلم نے فرمایا: آ وى كا كلام اس كيلئے و بال ہے اس كے حق ميں بھلانبيں سوائے نبلى كا تھم برائى ہے روكنا اور الله عزوجل كى ياد

۳۹۷۵: حضرت ابوالشعثاء فرماتے ہیں کہ کسی نے حضرت ابن مرزّ ہے عرض کیا کہ ہم اپنے دکام کے پاس جا کر ہات انًا مَدْكُلُ على أمر ابْنا فَنَقُولُ الْقُولُ فَاذَا حَرِجُنَا قُلْنا غَيْرَهُ ﴿ جِيتَ كُرِتْ بِينِ اور جب بم الحكيم إس تَكُل آتَ بِينَ قَالَ كُنَّا نَعُدُ ذَالِكَ عَلَى عَهْدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ﴿ تُو انْ بِالْوَلِ كَ طَافَ كَبْ بِينَ (مَثَلًا الحَرَى سَاسَتُ وسلُّم النَّفَاق.

> ٣٩٧٦ حدد شناهشام بُنْ عَمَّار شَا مُحمَّدُ بُنْ شُعيب بن شَــَابُورِ ثِنَا الْآوْزَاعِيُّ عَنْ قُرَّةَ لِنَ عَبْدِ الرَّحُمَٰنِ بُنِ حَيْوَتِيْلَ عن الزُّهُرِي عَنْ آيِي سَلَمَة عَنْ ابِي هُزِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ حُسُنِ السَّلامِ الْمَرْءَ تَرُكُهُ مَا لَا يَعْتِيبُهِ

تعریف کرنا اور پس پیشت مذمت کرنا ) فرمایا: رسول الله ً ے عہد مبارک میں ہم اے نفاق شار کرتے تھے۔

۳۹۷۱: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندفر ماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر مایا: آ دمی ک اسلام کی خوبیوں میں ہے ایک یہ ہے کہ مقصد ( کام کی بات ) کوترک کر د ہے۔

خلاصیة الهاب الم ۱۳۹۷۷ مطلب بیاے که بات کرنے میں احتیاط کرنی لازم ہے اور بہت غور کے بعد بات کہنی حاجئے ایسانہیں :ونا جاہیے کہ جومنہ میں آیا کہہ دیا فضول گفتگو کرنا والا احمق ہوتا ہے اور اکثر ایسے آ ومی کے منہ ہے ایس بات نکل جاتی ہے جواللہ تعالیٰ کو بہت نا گوار ہوتی ہے پس وہ مخص ایک بات کی وجہ ہے جہنمی ہوجا تا ہے السلھ و انسی اعبو ذہرک من شر لمسانی. حاصل یہ کہ ان احادیث میں زبان کو بے لگام کرئے ہے منع فرمایا ہے۔ حدیث ۳۹۷۲ اس حدیث میں استقامت کی فضیلت اور اہمیت بیان فر مائی گئی استقامت مدایت کا او نیجا درجہ ہے جس کو بیاحاصل ہو جاتا ہے وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے تو ماائکہ ایسے بندے کوسلام کرتے ہیں اور بشارتیں ویبے ہیں اورمن جا ہی زندگی ملنے کے مرز دے سناتے ہیں جبیبا کہم تجدہ میں آیا ہے۔ حدیث ۳۹۷۳: قربان جائیں معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم پرکیسی عمد تصیحتیں فر مائی ہیں منجملہ ان میں جہاد ہے جس کوسب عیادات کی سنام ( کو ہان )اوراس کی بھی بلندی اور پونی قرار دیا ہے لاریب جہاد میں ہی مسلمانوں کی عزیت ہے اور اس کے ذریعیدا سلام کوعلوشان حاصل ہوئی یائے افسوس آئ کے مسلمان حکمرانوں نے جہاد کو ترک کر دیا بلکہ جہاد کرنے والوں کو دہشت گرد کے نام ہے مشہور کر دیا ہے۔ صدیث ۳۹۷۱: ابن ابی زید فرماتے ہیں کہ سے صدیث ان احادیث ہے ہے جو تمام اخلاق کی اصل ہے اور تمام بھلا ئیوں کی جڑ ہیں دوسری حدیث میہ ہے کہتم میں ہے کو ئی شخص مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ جوا ہینے لئے جا ہتا ہے و بن مسنمان بھائی ک پینئے بھی پیند کرے ۔ تیسری بیرحدیث کہ جواللہ تعالی اور قیامت پر رکھتا ہووہ نیک بات کیے یا خاموش رے ان دونوں کو پینخین نے تخریج کیا ہے اور چوکھی میرحدیث ہے کہ ایک شخص نے آنخضرت سکی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے وصیت فریائے آ ہے نے فرمایا ( بلاوجہ ) طیش میں مت آ یا کر' پھر بوچھا پھر بہی فرمایا۔اللہ تعالیٰعمل کی توقیق عطا فرمادیں۔آمین (ابوداؤد)

# بِاْبٍ: گوشه مینی

١٣ : بَابُ الْعُزُلَةِ

٣٩٧٨: حدد ثنا بيشام بن عمّاد ثنا ينحى ابن حمزة ثنا المؤبيدي حدثنى الزهري عن عطاء بن يزيد اللّيشي عن أبى سعيد المنجدي ورجسى الله تعالى عنه ان رجلا أتى النبي سعيد المنحدري رجسى الله تعالى عنه ان رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الى الناس افضل قال رجل مجاهد في سبيل الله بنفسه و ماله قال ثم من قال ثم من قال الناس من شرة و من القعاب يعيد الله عزو جل ويدع الناس من شرة .

٣٩٤٩ : حدَّثَفَ علِهُ الرَّحَمْنِ بَنْ يَزِيْدَ الْنِ جَابِرِ حدَّثِنَى بُسُرُ بَنْ عَنِيْدَ الْنِ جَابِرِ حدَّثِنَى بُسُرُ بَنْ عَنِيْدِ الْنِ جَابِرِ حدَّثِنَى بُسُرُ بَنْ عَنِيْدِ اللهِ حَدَّثِنَى الْهُ وَادْرِيْسَ الْحَوْلَائِقُ اللهِ سَفِع حُدَيْفَة بَنْ النِّهِ عَلَيْكُ يَكُولُ دُعَاةً عَلَى بُنِ النِّهَ مَنْ اَجَابَهُمُ إِلَيْهَا قَدُّفُوهُ فِيهَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَكُولُ دُعَاةً عَلَى السَولَ اللهِ عَلَيْكُ يَنْكُولُ دُعَاةً عَلَى السَولَ اللهِ صَفْهُمُ لَنَا قَالَ هُمُ قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا يَتَكَلَّمُونَ بِالْسِنَتِنَا اللهِ صَفْهُمُ لَنَا قَالَ هُمْ قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا يَتَكَلَّمُونَ بِالْسِنَتِنَا اللهِ صَفْهُمُ لَنَا قَالَ هُمْ قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا يَتَكَلَّمُونَ بِالْسِنَتِنَا اللهِ صَفْهُمُ لَنَا قَالَ هُمْ قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا يَتَكَلَّمُونَ بِالْسِنَتِنَا اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

٣٩٧٧: حضرت ابو ہر مرية سے روایت ہے کہ نبی نے فرمایا: لوگوں میں بہترین زندگی اس مرد کی ہے جوراہ خدا میں اینے گھوڑ ہے کی لگام تھا ہے ہوئے ہواور اس کی پشت پراڑتا پھر نے جب بھی گھبرا ہٹ یا خوف کی آ واز ہے اڑ کراس تک پہنچے شہادت کی موت یا کفار کو مَلِّ كَى تلاش ميں ايسے مواقع كى تاك ريھے اور ايك وہ مردیھی جواین چند بکریاں لئے کسی پہاڑ کی چوٹی پریاکسی وادی میں ہو' نماز قائم کر ے زکوۃ ادا کرے اور اینے یروردگاری عیادت میں مشغول رہے بیہاں تک کراہے موت آ جائے اوراوگوں کے متعلق بھلا ہی سوچتار ہا۔ ٣٩٧٨ : حضرت ابوسعيد خدري رضي الله عنه سے روایت ہے کہ ایک مرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہواا ورعرض کیا کوتسا انسان افضل ہے؟ فر مایا: راو خدا میں لڑنے والا اپنی جان اور اینے مال کے ڈ ربعہ۔عرض کیا اس کے بعد کون افضل ہے؟ فرمایا: اسکے بعد وہ مرد جوکسی گھائی میں رہے اور اللّٰدعز وجل کی عبا دیت کرے اورلوگوں کوایئے شرہے مامون رکھے۔ ٣٩٧٩: حضرت حذيف بن يمان رضي الله عنه فريات بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جہنم دروازوں پر بلانے والے ہوں گے جوان کی بات

مانے گاا ہے دوزخ میں ڈال دیں گے میں نے عرض کیا

ا ہے اللہ کے رسول ان کی پہیان ہمیں بتا دیجئے فر مایا: وہ

(شکل وصورت و رنگ و روپ میں ہماری طرح ہوں

کے ہماری زبانوں میں گفتگو کریں گے میں نے عرض کیا

اگروہ زمانہ اور حالات) مجھ پر آئیں تو مجھے آ پ کیا

فَاعُمَارُلَ بَلَكَ اللَّفَرَقِ كُلُها وَلَوْ انْ تعضَ باصلِ شجرَةٍ حتَّى يُدْرِكك الْمَوْتُ وَ أَنْتَ كذالك.

حتّی یُلْدِ کک الْمُونُ و اَنْتُ کذالک (جمعیت) نہ ہواور نہ بی (صحیح اور شرع کے موافق) امام وحکر ان ہوتو ان تمام جماعتوں ہے الگ تھلگ ربنا اگر چیم کسی درخت کی جڑجیاؤ (بھوک کی دجہ )حتیٰ کے تہیں اس حالت میں موت آجائے۔

• ٣٩٨؛ حَدَّثُنا أَبُو كُويُبِ ثَنا عَبُدُ اللَّه بُنُ نَميْرِ عَنْ يَحَى بُن سعيدِ عَن عَبُد اللَّه بُن عَبُد الرَّحْمِن الانصارِيّ عَن اللهِ اللهِ بَن عَبُد الرَّحْمِن الانصارِيّ عَن اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُونِيكُ أَنْ يَكُون خَيْر مَالِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُونِيكُ أَنْ يَكُون خَيْر مَالِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُونِيكُ أَنْ يَكُون خَيْر مَالِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْمٌ يَتَبِعُ بِهَا شَعَفَ الْحِبَالِ و مَوَاقِعَ الْقَطُر يَهُولُ اللهُ بَدُيْنِهِ مِن الْفِتْنِ.

ا ١٩٩٨ : حَدَّثْنا مُحمَّدُ بُنُ عُمْر بُن على المُقدّمِيُّ ثَنَ سعيدُ بُنُ عَامِرِ الْحَرَّاذِ عَنْ حَمَيْد بُنِ هلالِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰن بُنِ قُرُطِ عَنْ حُزَيْفة بْنِ الْيمان قال قال رسول الله عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰن بُنِ قُرُطِ عَنْ حُزَيْفة بْنِ الْيمان قال قال رسول الله عَنْ الله عَنْ عَلَى الوابها دُعَاة الى النّار وسول الله عَنْ الله عَنْ عَلَى الوابها دُعَاة الى النّار فان تَمُون وَ النّت عاضٌ على جدل شجرة خر لك من فان تَمُون و النّت عاضٌ على جدل شجرة خر لك من الله عنه احدًا مِنْهُمْ

٣٩٨٢: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَارِثِ الْمَصْرِئُ ثَنَا اللَّيْثُ بُنُ سَعَدِ حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ الْحَبِرِنِى سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ. انْ ابَا هُرَيرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاتُهُ قَالَ اللَّهِ عَيَّاتُهُ قَالَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْتُهُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْتُ عَلَيْهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنُ مِنْ حُجْرِ مَوَّتَيْنِ.

٣٩٨٣: حَدَّثَ مَنَا عُشَمَالُ بَنُ ابِي شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا ابُوْ آحَمَدَ الزُّهُرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ النُّهِ الْمُنْ مِنْ صَالِحٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عَمْرَ قَالَ وَمُولُ اللَّهِ لَا يُلُدَعُ الْمُؤْمِنُ مِنْ حُجُو مَرَّتَيُنِ.

• ۱۳۹۸: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا : عفریب مسلمان کا بہترین مال کچھ بحریاں ہوں گی جنہیں وہ بہاڑوں کا جو ٹیوں اور بارانی مقامات (چرا گاہوں کا رخ کرے گافتنوں سے اپنا وین بچانے کے لئے بے قرار (بھا گتا) رہے گا۔

امر فرماتے ہیں؟ فرمایا : مسلمانوں کی جماعت اور ان

۳۹۸۱: حضرت حذیفہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کچھ فتنے ہوں گ ان کے درواز وں پر جہنم کی طرف بلانے والے ہوں اس کے درواز وں پر جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گ اگر تمہاری موت اس حالت میں آئیگی تم کسی درخت کی جڑ چہار ہے ہو یہ تمہارے لئے اس سے بہتر ورخت کی جڑ چہار ہے ہو یہ تمہارے لئے اس سے بہتر کے کان فتوں میں سے کسی ایک کی بیروی کرو۔

۳۹۸۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مومن ایک بل سے دویا رنہیں ڈ ساجا تا۔

۳۹۸۳: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: مومن ایک بل سے دو بارنہیں و ساجا تا۔

خلاصة الهاب ﷺ جئے علاء كاس ميں اختلاف ہے كەعزلت (تنهائى) اور گوشد نشنى افضل ہے يالوگوں كے ساتھ ال جل كرر بنا افضل ہے۔ اكثر علاء فرماتے ہیں كەل جل كرر بنا افضل ہے بشرطيكه فتنوں ہے نج سكے۔ اور بعض علا، فرمات ہیں كەعزلت (گوشد نشينى) افضل ہے۔ تيسرا مذہب بيہ ہے كہ فتنہ اور فساد كے زمانہ میں تنهائى افضل ہے اور تقوى اور سلات کے زبانہ میں اختلاط (مل جل کرر ہنا) افضل ہے واقعی آت کا دورفتنوں کا ہے نماز جمعہ وعیدین و جنازہ میں شمولیت اور امر بالمعروف ونہی عن النمکر کرتے ہوئے عزلت (تنبائی) اختیار کرنا افضل ہے۔ حاصل یہ ہے کہ زیادہ میل جول ندر کھنا ہی افضل ہے۔ والقداعلم بالصواب۔

#### سم ا: بَابُ الْوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ

السلمارك عن زكريّا بن ابئ زائدة عن الشّغبى قال السمعت النّعمان بن بشير يقُولُ على المهبر واهوى سمعت النّعمان بن بشير يقُولُ على المهبر واهوى باطبعيه الى أذنيح سمعت رسُولَ الله عَيَّة يقُولُ الْحَلالُ بيّن والحرام بيّن وبينهما مشتبهات لا يعلمها المحلالُ بيّن والحرام بيّن وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من النّاس في الشّهات الشّهات الشّهات التيه و عرضه و من وقع في الشّهات وقع في الحرام كالرّاعي حول الحمى يؤشك أن يرتع فيه آلا و إنّ الحرام كالرّاعي حمى الا و انّ حمى الله محادمة الا و انّ في الحسد مفعة اداصلحت صلّة الحسد كلّه و اذافسدت فسد الحسد كلّه الا و هي القلّل.

#### باك: مشتبه أمور يه رك جانا

۳۹۸۴ : حضرت نعمان بن بشیررضی الله عند نے منبر بر اپنی دو انگلیاں کا نوں کے قریب کر کے فرما یا میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا: حلال واضح ہے اور ان کے در میان کچھ مشتبہ امور ہیں جن سے بہت سے لوگ نا واقف ہیں سوجو مشتبہ امور ہیں جن سے بہت سے لوگ نا واقف ہیں سوجو مشتبہ امور ہیں جن اپنا دین اور اپنی عزت کو پاک رکھا اور جو مشتبہ امور ہیں مبتلا ہو گیا وہ ( رفتہ رفتہ ) کرام میں مبتلا ہو جائے گا جیسے سرکاری جراگاہ کے اردگر د جانور جرانے والا قریب ہے کہ سرکاری جراگاہ اردگر د جانور جرانے والا قریب ہے کہ سرکاری جراگاہ میں بھی جرائے والا قریب ہے کہ سرکاری جراگاہ میں بھی جرائے والا قریب سے کہ سرکاری جراگاہ جی کی جراگاہ جراگاہ ہو تی ہو اور غور سے سنو ہر بادشاہ کی مخصوص جراگاہ ہوتی ہے اور غور سے سنو ہر بادشاہ کی مخصوص جراگاہ ہوتی ہے اور غور سے سنو ہر بادشاہ کی مجاگاہ جراگاہ ہوتی ہے اور غور سے سنو ہر بادشاہ کی ججاگاہ جراگاہ ہوتی ہے اور غور سے سنو کہ اللہ کی جراگاہ جراگاہ ہوتی ہے اور غور سے سنو کہ اللہ کی جراگاہ جراگاہ ہوتی ہے اور غور سے سنو کر کہ اللہ کی جراگاہ جراگاہ ہوتی ہے اور غور سے سنو کہ اللہ کی جراگاہ جراگاہ ہوتی ہے اور غور سے سنو کر کہ اللہ کی جراگاہ جراگاہ ہوتی ہے اور غور سے سنو کہ کہ اللہ کی جراگاہ ہوتی ہوتی ہے اور غور سے سنو کہ کہ اللہ کی جراگاہ

( جس میں دا ظلمنع ہے ) اس کے حرام کر دہ امور میں ( جواس کے ار دگر دمشتبہ امور میں مبتلا ہو گا وہ ان محر مات میں بھی مبتلا ہوسکتا ہے )غور سے سنوجسم میں گوشت کا ایک فکڑا ہے جب بیتیج ہو جائے تو تمام بدن صحیح ہو جاتا ہے اور جب اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو تمام بدن میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے غور سے سنو گوشت کا بیکٹڑا دل ہے۔

٣٩٨٥ : حدَّثنا حُمَيْدُ بُنُ مَسْعَدَةً ثَنَا جَعَّفُرُ بُنُ سُلَيْمَانَ عِن السَّمْ عَنْ مَعُقِل ابْن عِن السَّمْ عَنْ مَعُقِل ابْن عَن السَّمْ عَنْ مَعُقِل ابْن يَسَادٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ الْعَبْدَةُ فِي الْهَرْجِ يُسَادٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ الْعَبْدَةُ فِي الْهَرُجِ خَهِ جَرَةً إلى .

۳۹۸۵: حضرت معقل بن بیار رضی الله عنه فرماتے بیل که رسول الله علیه وسلم نے فرمایا: خونریزی (اور فتنه و فساد) میں عبادت کرتے رہنا میری طرف ججرت کرنے کی مانند ہے۔

خااصة الراب المحمط مطلب بيہ ہے كہ مشتبه كا موں ميں ہميشہ بيچے رہنا يہى تقوىٰ ہے اور حديث كے آخرى جزوميں دل كى ورشقى اور خرا بى اہميت بيان فرما كى كہ ول سارے اعضاء رئيس ہے اگر بيد درست ہے تو سارے اعضاء درست ہيں اور اگر اس ميں فساد آگيا ہے تو تمام بدن ميں فساد كھيل جائے گااى واسطے مشائخ دل كى اصلاح كى طرف بہت توجہ فرماتے ہيں۔

## ٥ : بَابُ بَدأ الإِسْلَامُ غريبًا

٣٩٨١: حدَّثَت عَبُدُ الرَّحْمن ابُن ابْرِهيْم و يعُقُوبُ بُنُ خىمئىدىس كىاسىپ و شۇيىڭ بْنُ سىمئىد قانۇا ئىنا خۇوان بْنُ مُعاوِية الْفرَارِيُّ ثنا يزِيْدُ بُنُ كَيْسانِ عن ابني حازِم عن ابي هُرَيْرة قالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ بِدَا الْاسْلَامُ عَرِيْبًا وَ سيَعُودُ غَرِيْبًا فَطُوبِي لِلْغُرِبَاءِ.

# ولياد : ابتداء ميں اسلام بيگانه تھا

۳۹۸ ۲: حضرت ابو ہرمیہ دخی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے قرمایا: ابتداء میں اسلام اجنبی ( مسافر کی ما نند غیرمعروف ) تھا اورعنقریب بھر غیرمعروف ہو جائے گا پس خوشخبری ہے برگانہ بن کر رہنے والوں کے لئے۔

کے : غریب کامعتی انو کھا اجنبی غیرمعروف ہے۔ای لئے مسافر کوغریب کہتے ہیں ۔ارشاد نبوی ہے: سکن فسی اللدنیا کانک غویب او عابو سبیل و نیا میں مسافر بلکه راه گزرگی ما نندر بو مشکو ة شریف بحواله تر مذی میں اس روایت ک بعدآ قریس ہے:فیطوبی للغرباء و هم الذین یصلحون ما افر الناس من بعدی من سنتی آئ یہ صالت ہے بدعات اورخرا فات کی وجہ ہے اصلی اسلام ہالکل انو کھامعلوم ہوتا ہے لوگ اصل اسلام ہے واقف نہیں ہے وین کو دین مستحجے ہیں جیسے ابتداء میں لوگ اسلام ہے واقف نہ تھے۔اس کا تر جمہ غریب نا دارفقیرمختاج کرنا عربی لغت کے اعتبار ہے بھی درست تبیں اور مذکورہ روایت کی وجہ ہے بھی پھرا بتدا ،اسلام میں سیدنا عثان رضی اللہ عندسیدہ خدیجہ رضی اللہ عنها اور دیگرا بل ثروت نے بھی تو اسلام قبول کیا تھا۔ (مترجم)

> ٣٩٨٧: حدَّثُنَا حَرُملة بُنَّ يَحْيَى ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ابْن وَهُبِ أَنَّبَأَ نَا عُمَرُو إِنْ الْحارِثِ وَ إِنْ لَهَيْعَةً عَنْ يَزِيْدَ إِنْ اللَّي حَبِيْبٍ عَنَّ ا سندان ابْس سغدِ عَنْ أنس بُن مَالِكِ عِنْ دِسُولِ اللَّهِ عَيْسَةٍ قَالَ الإسلام بَدَأُ غَرِيْبًا وَ سَيْعُودُ غَرِيْبًا فَطُوبِي لِلْغُرِباءِ.

٣٩٨٨: حدَّثَنَا سُفُيَانُ بُنُ وَكِيْعٌ ثَنَا خَفْصُ ابْنُ غِيَاتٍ عَن الْاعْمَاشِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِنَّ ٱلْإِسْلَامُ بَدَا غَرِيْبًا وَ سَيَعُوْدُ غَرِيْبًا فَطُوبِنِي لِلْغُرَبَاءِ. قَالَ قِيْلَ وَ مِن الْغُرِبَاءُ قَالَ النَّزَاعُ مِنَ الْقَبائِلِ.

# ١ ا : بَابُ مَن تُرُجِى لَهُ السَّلامَةِ مِنَ الَفِتَن

٣٩٨٩: ﴿ قَنْ اللَّهِ مُنْ يَحْيِي ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ مُنْ وَهُبِ ٣٩٨٩: سيدنا عمر بن خطاب رُضَى الله عنه ايك روزمسجد

۳۹۸۷: حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے فر مایا: اسلام ابتداء میں بیگا نہ تھا اور عنقریب پھر بیگا نہ ہو جائے گا سوخوشخبری ہے بریگانوں کے لئے۔

۳۹۸۸ : حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فر مات بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا: اسلام ابتداء میں بیگا نہ تھا اور عنقریب بیگا نہ ہو جائے گا سوخوشخبری ہے بیانوں کے لئے لوگوں نے عرض کیا کہ بیانوں سے کون مراد ہیں فر مایا: جوقبیلہ سے نکال دیئے جائیں ۔ ہاہے: فتنوں ہے سلامتی کی ا مید کس کے متعلق کی جاسکتی ہے

اخْيَرْنِي ابْنُ لَهِيْعَة عَنْ عِيْسِي بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ السلم عن ابليه عن عُمر بن التَحَطَّابِ أَنَّهُ حرج يؤمَّا الى مسجد رَسُول اللَّه عَلِينَا فَوَجدَ مُعَادُ بُنُ جبل قاعِدًا عند قَبُرِ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ يَبُكُنَّ فَقَالَ } يُبُكِّنِكُ ؟ قَالَ يُبْكِينِي شَيْءً سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ إِنَّ يَسِيُرِ الرِّيَاءِ شِرْكُ -و إِنَّ مِنْ عَادَى لِلَّهِ وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ بِالْمُحَارَبَةِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْآبُرارُ الْآتُقِياءَ الْآخُقِياءَ الَّذِيْنِ إِذَا عَابُوا لَمُ يُفْتَقَدُوْ وَإِنَّ حَصَرُوا لَمَ يَدَعُوا وَ لَمْ يُعُرَفُوا قُلُوبُهُمْ مضَابِيْحُ الْهُدَى يَخْرُجُونَ مِنْ كُلِّ غَيْرَاءَ مُطَّلِمَةٍ.

نبوی کی طرف تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت معاذبن جبل رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ، ہارک کے یاس بیشےرور ہے ہیں فرمایا کیوں رور ہے ہو؟ میں نے ا کیک بات رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے سی تھی اس کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تھوڑی سی ریا کاری بھی شرک ہے اور جواللہ کے کسی ولی (تمبع شریعت عامل بالسنۃ ) ہے وہشنی کرے اس نے اللہ کو جنگ میں مقابلہ کے لئے بکارا اللہ تعالی پیند فرماتے میں ۔ ایسے لوگوں کو جو نیک و فرماں بردار میں مثق و

یر ہیز گار ہیں اور گم نام و پوشیدہ رہتے ہیں کہ اگر غائب ہوتو ان کی تلاش نہ کی جائے حاضر ہوں تو آؤ کھکت نہ کی جائے ( ان کو بلایا نہ جائے ) اور پیجیائے نہ جائمیں ( کہ فلا ں صاحب ہیں ) ان کے دل ہدایت کے جراغ ہیں وہ ہر تاریک فتنہ ہے صاف بے غیارنکل جائیں گے۔

> ٣٩٩٠: حدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّراوَرُدِئُ ثَنَا زَيْدُ بُنُ أَسُلُمَ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُن عُمَرَ \* قَالَ \* قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَةُ السَّاسُ كَابِلَ مِائَّةِ لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا واحلة.

• ۳۹۹ : حضرت ابن عمر رضي الله عنبما فرماتے بین که رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے قرمايا: لوگوں كي حالت الیں ہے جیسے سواونٹ مگر سواری کے قابل ایک بھی نہیں (سبسيكار) ـ

خلاصیة الباب ب ج ۳۹۸۹: اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے دشمنی رکھنا اللہ تعالیٰ ہے جنگ کرنے کے مترادف ہے اور بیجھی معلوم ہوا کہ پچھالوگ جو بظاہرا مراءا وردنیا داروں کی نظروں میں ذکیل معلوم ہوتے بیں کیکن و ہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بہت معزز ومحتر م ہیں ۔

## ا : بَابُ افْتِرَاقِ الْآمَمِ

١ ٩٩٩: حَدَّثُنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُر ثَنَّا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرو عَنْ أَبِي سَلَّمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَفَرُّقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَ سَبُعِينَ ﴿ يَهُودُ الْهِتْرِ فَرَقُولَ مِينَ عِجْ اور مِيرَى امت تَهتر فرقول فِرْقَةً وَ تَفْتَرِقُ أَمْتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَ سَبُعِيْنَ فِرْقَةً .

٣٩٩٢: حدث اعتمرُ و بْنُ عُثْمَانَ بْن سَعِيْدِ بْن تَحْبِير بْن ٣٩٩٢: حضرت عوف بن ما لك رضى الله عنه قرمات بين

# وياك أمتون كا فرقون مين بث جانا

٣٩٩١ : حفرت ابو برريه رضى الله تعالى عنه بيان قر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسکم نے فر مایا : میں ہے گی ۔

دلينار المجمعي ثنا عبّاد بن يؤسف ثنا صفوان بن عمرو عن راضد بن سعد عن عوف بن مالك قال وسلول الله على المدى و سبعين فرقة فواجدة في المجتبة و سبعين فرقة فباحدى و سبعين فرقة على النار وافترقت النصارى على ثنتين و سبعين فرقة فاخدى و سبعون في النار وافترقت النصارى على ثنتين و سبعين فرقة فاخدى و سبعون في النار واحدة في المجتبة والمدى نفس محمد بيده لتفترقن أمتين على ثلاث و سبعين فرقة واجدة في المجتبة و بنتان و سبعون في النار قبل يا وسول الله من هم قال المجماعة. المواحدة في التار قبل يا وسول الله من هم قال المجماعة المواحدة و إن المتنى المرائل المترقت على الحدى و سبعين فرقة كلها الله على الحدى و سبعين فرقة كلها المراقة و إن أمتى ستفترق على بنتين و سبعين فرقة كلها فرقة و إن أمتى ستفترق على بنتين و سبعين فرقة كلها فرقة و إن أمتى ستفترق على بنتين و سبعين فرقة كلها فرقة و إن أمتى ستفترق على بنتين و سبعين فرقة كلها فرقة و إن أمتى ستفترق على بنتين و سبعين فرقة كلها في النار الا واحدة و هي الجماعة.

٣٩٩٠: حَدَّثُنا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِى شَيْبة ثَنا يَزِيُدُ ابْنُ هَارُوْنَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ وَعَنَ ابنى سلمة عَنْ ابنى هُورُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ وَعَنَ ابنى سلمة عَنْ ابنى هُورُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ وَعَنَ ابنى سلمة عَنْ ابنى هُورُونَ فَنَ وَضَى الله تعالى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسلم لتتبعن سُنّة مِنْ كَان قِبُلْكُمْ باعَا ببّاع و الله عليه وسلم لتتبعن سُنّة مِنْ كَان قِبُلْكُمْ باعَا ببّاع و فراغا بنام و فراغا ببنام و فراغا بنام و فراغا ببني خَنْسَى لؤ دخلُوا فِي جُحْرِ فراغا بنام و فراغا و فراغ

کررسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: یمبود کے اکبتہ فرقے ہوئے ان میں ایک جنتی ہے اور سنز دوز فی بیں اور نصاریٰ کے بہتر فرقے ہوئے ان میں اکبتر دوز فی بیں اور ایک جنت میں جائے گافتم ہے اس ذات کی جس کے قضہ میں محمد (صلی الله علیه وسلم) کی جان جب میری امت کے تبتر فرقے ہوں گے ایک فرق جنت میں جائے گا اور بہتر دوز فی ہوں گے ایک فرق جنت میں جائے گا اور بہتر دوز فی ہوں گے ۔ کسی نے عرض کیا اسلامی کے دسول! جنتی کون ہوں گے ۔ کسی نے عرض کیا اسلامی کے دس کے دسول! جنتی کون ہوں گے ؟ فر مایا: الجماعة ۔ الله کے دسول الله علیہ وسلم نے فر مایا: بی سرائیل کے اکبتر فر نے ہوئے اور میری امت کے اسرائیل کے اکبتر فر نے ہوئے اور میری امت کے بہتر فر نے ہوں گے سب دوز فی ہوں گے بہتر فر نے ہوں گے سب دوز فی ہوں گے سب دوز فی ہوں گے سب دوز فی ہوں گے سبامی ایک الجماعة ہے۔

۳۹۹۴: حضرت ابو ہریر قفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فر مایا: ضرورتم اپنے سے پہلے کے لوگوں کی پیروی کرو گر مایا: ضرورتم اپنے سے پہلے کے لوگوں کی لیبائی ) ہاتھ در کے باع در باع (دونوں ہاتھوں کی لیبائی) ہاتھ در ہاتھ اور بالشت در بالشت حتیٰ کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں داخل ہو جاؤ گے میں داخل ہو جاؤ گے صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میہود و نصاریٰ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میہود و نصاریٰ (کی پیروی کریں گے) فر مایا تو اورکس کی ؟

خلاصة الهاب جملا جملا جماعت سے مراد تعابہ كرام ميں كيونكه دوسرى حديث ميں آيا ہے كه سائل نے پوچھاوہ ناجى فرق كونسا ہے تو حضور صلى الله عليه وسلم نے فرمايا المانا عليه واصحالي يعنی حضور صلى الله عليه وسلم اور صحابہ كرام كے طريقه پر چلنے والا فرقه ناجى ہے باقی تمام فرقے ضالہ ہيں ۔ باقی حنی' شافعی' ماكئ حنبلی' اور مشكلمين کے كے كروہ اشاءہ اور ماتريديه وغير ہم سب حق پر ہيں اور اہل سنت والجماعة ہيں جو مخص ان كو يہود ونصاري كے ساتھ شامل كرتا ہے وہ غلطى پر ہے۔

دوبارہ کھانے آتا ہے۔ بعینہ جوکوئی مال اینے حق کے مطابق حاصل کرے گا اُس کو برکت ہوگی اور جوکوئی ناحق حاصل

#### ٨ : بَابُ فِتُنَةِ الْمَال

٣٩٩٥: حدَّث عِيْسَى بْنُ حَمَّادِ الْمِصْرِيُّ أَنْبَانَا اللَّيْثُ بُنُ سعْدِ عَنْ سعِيدِ المقبُرِيِّ عَنْ عَيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ انَّهُ سسعت ابّا سعيب الْبَحْدُرِي يَقُولُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَخطب النَّاسِ فقالَ لا واللَّهِ مَا اخْشَى عَلَيْكُمْ آيُّهَا النَّاسُ إلَّا مِنْ يُنْخُوجُ اللَّهُ لُمْ مِنْ رَهُوْةَ الدُّنْيَا فَقَالَ لَهُ رَجُلُّ يَا رسُول الله اياتي الخيرُ بالشَّرَ فَسكَتَ رسُولُ اللَّهِ عَيْثُهُ ساعة ثُمَّ قال كيف قُلت و هل ياتي النحير بالشّر ؟ فقال رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ إِنَّ الْحَيْرِ لَا يَأْتِي الَّهِ بَحَيْرِ أَوْ حَيْرٌ هُو انَّ كُلُّ مَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَّظًا أَوْ يُلِمُّ إِلَّا آكِلُةَ الْحَضَرَاءَ

## اكلت حتى إذا المتلاثر الهتددث خاصِر تاها استقبلت الشَّـمْس فَفِطْتُ وَ بَالَتُ ثُمُّ الْجَتَرَّتُ فَعَادَتُ فَاكَلَتُ فَمَنْ يَاخُدُ مَا لَا بِحَقِّهِ يُهَازِكَ لَهُ و مِنْ يَاخُذُ مَالًا بِغَيْرِ حَقِّهِ فَمِثْلُهُ كُمُثُلِ الَّذِي يَاكُلُ وَ لا يَشْبُعُ. سورج کے بالقابل ہوکر پتلا یا خانہ کرتا ہے پیشا ب کرتا ہے اور جگالی کرتا ہے۔ جب وہ (پیبلا کھانا) ہضم ہوجائے پھر

کرے تو اُس کوبھی برکت نہ ہوگی۔اسکی مثال ( اُس فخص کی ہی ) ہے کہ کھائے جائے پر ( مجھی ) سیر نہ ہو۔ ٣٩٩١: حدثت عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ الْمِصْرِيُ الْحَبْرَنِي عَبْدُ اللُّه بُنْ وهُبِ انْبَأْنَا عَمْرُو بُنْ الْحَارِثِ أَنَّ بَكُرَ بْنَ سوادَةً -حَـدُثُهُ أَنَّ يَزِيْدُ ابْنَ رَبَّاحِ حَدَّثُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ العاص عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ أَنَّهُ قَالَ اذْ فُتحَتْ عَلَيْكُمُ حَرَانِينَ فَارِس و الرُّوم ايُّ قَوْم أَنْتُمْ قَالَ عَيْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنَّ ا عَوْفِ تَقُولُ كُمَا أَمَرُنَا اللَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم اوْ غَيْـردالِك تَتنبافُلـوهـنَ ثُمُّ تتحاسَدُونَ ثُمٌّ تَسَدَابُولُونَ ثُمَّ تُتَبَاغُضُونَ أَوْ نَحُو ذَلِكَ ثُمَّ تُنْطَلِقُونَ فِي

# باك: مال كا فتنه

۳۹۹۵: حفزت ابوسعید خدری رضی الله عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور لوگوں کو خطبہ ارشا د فر مایا پھر فر مایا : اے لوگو خدا کی قشم مجھے تمہاری بابت کسی چیز ہے اتنااندیشہیں جتنا دنیا ک رعنائیوں سے جواللہ تعالیٰ تمہارے لئے نکالیں گے۔ ایک مرد نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا خیر (مثلاً مال ) بھی باعث شربنتی ہے رسول الندصلی اللہ علیہ وسلم سیجھ دیر تو خاموش رہے پھرفر مایا کیا کہا کہ خیر باعث شر کیسے ہے گی؟ فر مایا: خبرتو با عث خبر ہی بنتی ہے ویکھو۔ برسات جواً گاتی ہے وہ خیر ہے یانہیں کیکن وہ مارڈ التی ے (جانورکو) پیٹ بھلا کر یا تخد کو بوجہ بدہضی کے یا قریب المرگ کردیتی ہے مگر جو جانورخضر ( ایک عام ی فتم کا حارہ ) کھا تا ہے اور اس کی کھوکھیں بھر جاتی ہیں تو

٣٩٩١: حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ، جب قارس اور روم کے خزانوں برحمہیں فتح ملے گی تو تم کون سی قوم بن جاؤ هے؟ ( كياكبو ك ) عبدالرحمٰن بنعوف من عرض كيا ہم وہی کہیں گے جو اللہ اور اسکے رسول نے ہمیں امر فرمایا ۔ رسول اللہؑ نے فرمایا اور سیجھ نہ کہو گے؟ ایک و وسرے کے مال میں رغبت کرو گے پھرا یک و وسرے ے حسد کرو گے بھرا یک دوسرے کی طرف پشت بھیرو

مساكين المهاجرين فَسَجُعلُونَ بَعْضُهُمْ على رِقَابِ بعض.

٣٩٩٧ : حدَّثَنا يُؤنِّسُ بُنْ عَبْدِ الْأَعْلَى الْمَصْرِيُّ الْحَبْرِنِي ابْنُ وهُب اخْبَرَنِي يُؤننسُ عِنِ ابْنِ شِهَابِ عِنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبْيُرِ انَّ الْمِسْوَرَيُنِ مِخْرَمَةَ أَخْبِرَهُ عَنْ عَمْرُو بُنِ عَوْفِ و هُو حَلَيْفُ بِنِي عَامِرِ بُنِ لُوْيٌ وَ أَنْ شَهِدَ بِذُرًا مَعَ رَسُوُلِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ انْ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ بَعْثُ ابَّا عُبَيْدة بْنِ الْجَرَّاحِ إلى الْسَحْرِيْنِ يَاتِي بِجِزْيِتِهَا و كان النَّبِيُّ ﷺ هُو صَالِحَ أهْلِ الْبِحْرِيْنِ وِ أَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلاءِ بْنِ الْحَضْرِمِي فَقَدِمْ أَبُورُ عُبَيُدة بمالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فسمِعْتِ الْأَنْصَارُ بِقُدُوم ابِي عُبَيْدة بمال مِن الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعْتَ الْأَنْصَارُ بِقُدُوم أَبِي عُبيُدة أَفُوا صَلَاةً الْفُجُرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ انْصَرَفَ فَسَعَرُ طُوا لَهُ فَتَبِسُمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ حِيْنِ راهُمُ ثُمُّ قَالَ اطُنُكُمْ سمعَتُمُ أَنَّ ابَا عُبِيْدة قدم بشيء مِن البخويْن قَالُوْا اجل يا رسول اللَّهِ قبال ابْشيرُوا و امْلُوا ما يسرُّوكُمُ فَواللَّهِ مَا الْفَقْرَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ وَلَكِيِّي أَخْشَى عَلَيْكُمُ انَ تَبْسطُ الدُّنْيا عَلَيْكُمُ وللكِنِّي الْحَشَى عليْكُمُ ان تَبْسطُ الدُّنْسِا عِلْيُكُمْ كَمَا بُسِطِتُ عَلَى مَنْ كَانِ قَبُلَكُمُ فَتَنَافَسُوهَا كُمَا تَنَافَسُوهَا فَتُهُلِكُكُمْ كُمَا أَهُلَكُتُهُمْ.

گے بھرا یک دوسرے سے دخمنی رکھو گے ی<u>ا</u> ایسی ہی کوئی بات فر مائی پھرمسکین مہاجروں کے پاس جاؤ گے۔

۳۹۹۷: حضرت عمرو بن عوف رضى الله عنه جو بنو عا مربن لوی کے حلیف تنھے اور بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے تھے ان سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح کو بحرین بھیجا کہ جزیبہ وصول کر کے لائیں اور نبی صلی اللہ عليه وسكم نے اہل بحرين ہے صلح كر كے حضرت علاء بن حضرمی کوان کا امیرمقر رفر ما یا تھا۔ چنانچے حضرت ابونیبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بحرین ہے (جزید کا) مال وصول کر کے لائے تو انصار کوان کی آید کی اطلاع ہوئی سب ( وُ ورمحلوں والے بھی ) تماز فجر میں رسول اللہ مسلی اللہ عليه وسلم ہے ملے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازیز ھے کر واپس ہوئے تو بیاوگ سامنے آ گئے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم ان کود کھے کرمسکرائے پھرفر مایا: میرا خیال ہے کہتم نے سنا کہ ابوعبیدہ بحرین ہے کچھ لائے میں۔عرض کیا جی ہاں اے اللہ کے رسول \_ فر مایا : خوش ہو جاؤ اور امید ر کھواس چیز کی جس ہے تہہیں خوشی ہوگ اللہ کی قتم مجھ تمہار ہے متعلق فقر ہے کچھ خوف وخطرہ نہیں کیکن مجھے رپہ

خطرہ ہے کہ دنیاتم پر ای طرح کشادہ کر دی جائے جس طرح تم ہے پہلوں پر کشادہ کی گئی پھرتم بھی اس میں ایک دوسرے ہے بڑھ کررغب کروجیسے انہوں نے ایک دوسرے ہے بڑھ کر دنیا میں رغبت کی تو دنیا تہہیں بھی ہلاک (نہ) کر ڈالے جیسے اس نے ان کو ہلاک کر دیا۔

# چا<u>پ</u>:عورتوں کا فتنہ

۳۹۹۸: حضرت اسامه بن زید رضی الله عنه فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میں ایخ

#### ٩ ]: بَالْ فِتُنَةِ النِّسَاءِ

٩٩ ه ٣ : حدّثنا بِشُرُ بُنُ هلالِ الصَّوَّافَ ثنا عَبُدُ الْوَارِثِ بُنُ سعيدِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِي ح و حَدَّثنا عَمْرُو بُنُ رَافِعِ ثَنَا کو کی نہیں چھوڑ رہا۔

عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارِكِ عَنْ سُلَيْمانَ التَّيْمِي عَنُ ابِي عُثْمَانَ النَّهُدَى عَنُ أَسَامَةً بُن زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مَا اذع بعُدِي فَتُنَةُ أَصْرُ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ البِّسَآءِ.

٩٩٩ : حَدَثنا ابُو يَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَوْ عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَّا وَكِيْتُ عَنْ خَارِجَة بْنِ مُصْغَبِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَّم عن عطاء لين يسمار عَنَ ابي سعيَدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِا مِنْ صِبَاحِ إِلَّا وَ مَلَكَانَ يُنَادِيَانَ وَيُلَّ لِلرِّجَالَ من النِّساءِ و وَيُلُّ لِلنِّساءِ مِن الرِّجالِ.

۳۹۹۹ : حضرت ابوسعید رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول التُدصلي الله عليه وسلم نے ارشا و قرمايا: ہر صبح عوو فرشتے یکاریتے ہیں: عورتوں مردوں کیلئے ہلاکت و

بر با دی ہیں' عورتوں مردوں کے لئے ہلا کت وہر با دی

بعد مردوں کے لئے عورتوں ہے زیادہ ضرر رسال فتنہ

ف : من بيانيه إدر النساء ويلكابيان يكما في قوله عليه السلام ويل للاعقاب من النار. (مترمم) • • • ٣ : حدد ثنا عِمَارَانُ بُنُ مُؤسى اللَّيْتِي ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدِ ثنا عَلِيٌّ بُنْ زَيْدِ بُن جَدْعَان عَنُ أَبِي نَصْرَةَ عَنْ أَبِي سعيد أنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ خَطِيبًا فكانَ فِيُما قَالَ إِنَّ اللَّهُ نَهَا حَضِرَةٌ خُلُوةٌ. وَ إِنَّ اللَّهِ مُسْتَخَلِفُكُمْ فِيْهَا فَنَاظِرٌ كَيُفَ تَعْلَمُونَ الْا فَاتَّقُو الدُّنْيَا واتَّقُوا النِّساء.

> ١ • • ٣٠: حــ قَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَة وَ عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ قالا ثُنَّا عُبِينَدُ اللَّهِ بُنُّ مُؤْسَى عَنْ مُؤْسَى ابْن عُبَيَّدَةً عَنْ دَاوُد بُسَ مُسَدُركِ عَنْ عُرُونَةً بُنَ الزَّبْيُر عَنْ عَائِشَةً رضى اللهُ تعالى غَنُهُ قَالَتُ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ غليبه وَسُلُّم يَاأَيُّهَا النَّاسُ انْهُوا نِساءَ كُمْ عَنْ لُبُس الزَّيْنَةِ وَ لَتَسِخُتُ وَ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّ بِنِي السُّرَائِيلَ لَمُ يُلْعِنُوا ' حَتَّى لِسِسْ نِساؤُهُمُ الزَّيْنَةَ و تَبِخُتُونَ فِي

٣٠٠٢: حدَّثنا أَبُو بَكُرٍ بُنُ ابِي شيبة ثنا سُفْيَانُ بُنُ غَيْسُنةَ عَنْ عاصم عَنْ مَوْلَى ابِي رُهُم ( واسْمُهُ عُبِيلًا) أَنَّ ابا هُرَيْرَةَ رضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ لُقِي امْرَاةً مُتطيّبَةً تُرِيّدُ

• • • ۲۰ : حضرت ابوسعیدرضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبه کے لئے کھڑے ہوئے اورخطبه میں بیجھی فر مایا: و نیاسرسبز وشیریں ہےاوراللہ تعالی تمہیں دنیا میں حاکم بنانے والے ہیں پھر دیکھیں کے کہتم کیے عمل کرتے ہوغور ہے سنود نیا ہے بیجتے رہنا اورعورتوں ہے بیتے رہنا۔

ا ۲۰۰۰: ام المؤمنين سيده عا نَشه رضي الله عنها فرياتي جي که ایک مرتبه رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد میں تشريف فرمات كوتبيله مزنيه كي ايك عورت مسجدين بناؤ سنگھار کر کے داخل ہو کی تو نبی نے فریایا: اے لوگوا پنے عورتوں کو بناؤ سنگھار کرنے سے اورمسجد میں ناز ونخرہ ے چلنے ہے منع کرو کیونکہ بنی اسرائیل پرلعنت نہیں آئی تا آئکه ان کی عورتیں زیب و زینت کا لباس پہن کر مبحدوں میں نازنخروں ہے آنے لگیں۔

٣٠٠٣: حضرت ابو ہر رہے ان کے سامنے ایک عورت آئی جو خوشبولگا کرمسجد جار ہی تھی فرمانے لگے: اے اللہ حیار کی بندی کہاں جارہی ہو؟ کہنے لگی متجد۔ فرمایا: متجد

السسجيد فقال يا امة الحسّار اين تُريد ين قالتُ السبحد فال ولذ تطيّبت قالتُ نعمَ قال فابّى سبغتُ رسُول الله ضلى الله عليه وسلم يقول ايّما امراة تطيّبت ثم خرجتُ إلى المسجد لم تُقبّل لها ضلاة حتى تُعتسل.

ابن الها أو عن عبد الله ابن ويناد عن عبد الله بن غمر عن رسول الله عن عبد الله ابن ويناد عن عبد الله بن غمر عن رسول الله عن عبد الله ابن ويناد عن عبد الله بن غمر والخير وسول الله عن المستغفاد فالني وايتكن اكثر اهل الناد فقالت المراة منهن جزلة و ما لنا يا رسول الله عن اكثر الهل الناد الهل الناد قال تكثرن اللغن و تكفرن العشير ما وايت من ناقصات عقل و دين أغلب لذى لب منكن قالت يا رسول الله و ما نقصان العقل والذين قال اما نقصان وسول الله عمل الما المنافق العقل و المنافق المنافق

(میں جانے ) کے لئے ہی خوشبو لگائی۔ کہنے گئی جی
ہاں۔فرمایا: کہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو یہ
فرماتے سنا کہ جوعورت بھی خوشبو لگا کرمسجد کی طرف
نکلے اس کی کوئی نماز بھی قبول نہ ہوگی یہاں تک ک
نہائے (اورخوشبوکوزائل کرے)۔

۳۰۰۳: حضرت عبداللہ بن عمرٌ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اے عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو اور استغفار کی کثر ت کیا کرو کیونکہ میں نے ووز خیوں میں زیادہ عورتیں ویکھیں ان میں سے ایک عورت نے عرض کیا! ہے اللہ کے رسول کیا وجہ ہے کہ اہل دوز خیم میں ہم خوا تمین ہیں؟ فر مایا: تم لعن طعن بہت کرتی ہواور خاوند کی باشکری (اور ناقد ری) کرتی ہو میں نے کسی ناقص عقل اور ناقص دین والے کو نہ ویکھا کہ کسی مجھدار پر حاوی ہو جائے تم سے بڑھ کر۔ ویکھا کہ کسی مجھدار پر حاوی ہو جائے تم سے بڑھ کر۔ عرض کرنے گئی اے اللہ کے رسول عقل اور دین میں عرض کرنے گئی اے اللہ کے رسول عقل اور دین میں عرض کرنے گئی اے اللہ کے رسول عقل اور دین میں طرح

ناقص ہو کہ دوعورتوں کی گواہی ایک مرد کے مساوی ہے بیعقل میں ناقص ہونے کی وجہ سے ہے اور چند ( دن اور ) را تیں نمازنبیں پڑھ سکتیں'رمضان کےروز نے نبیں رکھ سکتیں ہید ین میں ناقص ہونا ہے۔

خلاصیة الماب من الله علیه وسلم نے جس طرح دوسر نے نتول سے ذرایا ہے اس طرح عورتوں کی فتنہ سے بھی بیخنے کی تلقین فر مائی عورتوں کا فتنہ بڑا عظیم فتنہ ہے اس کی دجہ سے دنیا د آخرت دونوں کا خسارا ہے جب عورتیں بناؤ سنگار کے ساتھ مساجد میں نہیں آ سکتی تو بازاروں اورتقریبات میں ان کی شمولیت کیسے مہاح ہوسکتی ہے آج کل بیفتنہ بہت زوروں پر ہے۔ سیاب کرام عورتوں کو مسجد داں میں جانے سے روکتے تھے حالا نکہ وہ پاکیزہ دورتھا القد تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کی اتباع نصیب فرمادے آمین ۔

# ٣٠: بَابُ الْآمُرِ بِالْمَعْرُوفِ والنَّهِيَ عَنِ الْمُنْكُرِ

م م م م م خدالنا آبو بكر بن ابئ شيبة فنا مُعَاوِية بن هشام عن هِشَام بن سَعْد عَنْ عَمر بن عُتُمان عَنْ عاصم بن عَنْ عِلَمان عَنْ عاصم بن عَنْ عِلَمان عَنْ عاصم بن عَنْ مَان عَنْ عَرُوة عَنْ عائشة قال سمِعَت رسُول الله عَنْ عَنْ عَرُوة عَنْ عائشة قال سمِعَت رسُول الله عَنْ يَعُولُ مُرُوا بالْمَعُرُوفِ وَانْهَوَا عَنِ المُنْكُر اقْبُلُ الله عَنْ عَلْمُ عَنْ عَلَمْ عَنْ عَلَا الله عَنْ عَلَمْ عَنْ عَالِمُ عَلَمْ عَنْ عَلَا الله عَنْ عَلَمْ عَنْ عَالله عَنْ عَلْمُ عَنْ عَلْ عَنْ عَلَا الله عَنْ عَلْمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَا

قىال ابُو أسامة مَرَّةُ أَخُرى فَانِيَى سَمِعَتُ رَسُوُلَ اللَّهُ عَلِينَةً يَقُولُ.

١٠٠ ٣٠ : حدَّثْنَا مُ حَمَّدُ بَنُ بَشَارٍ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنَ آبُنُ مَهُ مِهُ بِي ثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَلِي بَنِ بَذِيْمَة عَنْ ابِئ عُبيْدة قَالَ مَهُ بِي ثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَلِي بَنِ بَنِي إَسْرِ انْشِلَ لَمَّا وقع فِيْهِمُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الدُّنْ فَيَ فَيْهُمُ الشَّفَ عُلَى الدُّنْ فَي فَيْهَا هُ عَنْهُ الشَّفَ عُلَى الدُّنْ فَي اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يَكُونَ آكَيْلَةُ فَاذَا كَانَ العَدُ المُ يسمَنَعُهُ مَا وَآى مَنْهُ أَنْ يَكُونَ آكَيْلَةُ فَاذَا كَانَ العَدُ المُ يسمَنَعُهُ مَا وَآى مَنْهُ أَنْ يَكُونَ آكَيْلَةُ وَسُرِينَهُ و حَلِيْطَةً فَصَرِبَ اللّهُ قُلُوبَ بِعُصَهِمُ بَعْصِ و نَوَلَ وَشَرِينَهُ وَ حَلِيطة فَصَرِبَ اللّهُ قُلُوبَ بِعُصَهِمُ بَعْصِ و نَوَلَ فَاللّهُ عَلَيْ فَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

# دپای : نیک کام کروا نااور برا کام حچیروا نا

۲۰۰۷: ام المؤسین سیده عائشه رضی الله عنها فرماتی بیس که بیس نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیه فرماتے سنا که امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کرتے رہوقبل ازیں کہتم دعائیں ما گواور تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں (امر بالمعروف اور نبی عن المنکر ترک کرنے کی وجہ ہے)۔

بالمعروف اور نبی عن المنکر ترک کرنے کی وجہ ہے)۔

الموبکر رضی الله عنہ کھڑ ہے ہوئے الله کی حمدوثناء کے بعد فرمایا: اے لوگو! تم بیہ آیت پڑھتے ہو: '' اے ایمان فرمایا: اے لوگو! تم بیہ آیت پڑھتے ہو: '' اے ایمان والو! تم اپنی جانوں کی فکر کرو گمراہ ہونے والے کی والو! تم اپنی جانوں کی فکر کرو گمراہ ہونے والے کی مراہی تمہیں ضرر نبیس پہنچا عتی جبکہ تم خود راہ راست پر ہو'' اور ہم نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیہ ارشاد بو'' اور ہم نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیہ ارشاد فرماتے سنا جب لوگ برائی کو دیکھیں پھر اسے ختم نہ فرماتے سنا جب لوگ برائی کو دیکھیں پھر اسے ختم نہ کرائیں تو بعید نبیس کہ الله تعالیٰ ان سب کو (بروں اور نبیک کرائیں تو بعید نبیس کہ الله تعالیٰ ان سب کو (بروں اور نبیک کرائیں تو بعید نبیس کہ الله تعالیٰ ان سب کو (بروں اور نبیک کرائیں تو بعید نبیس کہ الله تعالیٰ ان سب کو (بروں اور نبیک کرائیں تو بعید نبیس کہ بالله تعالیٰ ان سب کو (بروں اور نبیک کرائیں کو ) اپنے عذا ب میں بہتلا کر دیں (اس و نیا میں)۔

۲۰۰۷: حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بی اسرائیل میں جب کوتا ہی آئی تو ایک مرد اپنے بھائی کو مبتلائے معصیت و کی کر اس سے روکتا اور اگلے روز اس کے ساتھ کھا تا پیتا اور ال جل کر رہتا اور گناہ کی وجہ سے اس کے سے ترک تعلقات نہ کرتا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کو یا ہم خلط کر دیا انہی کے کے متعلق قرآن کریم میں سے ارشاد ہے: لُعِن الْلَهُ فِنْ کَفُرُوا مِنْ بَنِیٰ اِسْوَافِیْل عَلٰی ارشاد ہے: لُعِن الْلَهُ فِنْ کَفُرُوا مِنْ بَنِیٰ اِسْوَافِیْل عَلٰی ارشاد ہے: لُعِن الْلَهُ فِنْ کَفُرُوا مِنْ بَنِیٰ اِسْوَافِیْل عَلٰی

كالموا بتؤماليون بالله والنبتي واما أنزل البه ما المُحذُوْهُمُ اللَّمَان داؤد وعِيُسْنِي ابْسَ مُرْيَم حَقَاسِقُوْنَ كَك اؤلياء والكن كالينوا منهم فسفؤن بهم الماستد٧٠ - ١٨١ .

> قال و كان رسُولُ اللَّه عَيِّجُ مَتَّكُنًّا فجلسَ وَ قبال لا حشى تاخذُوا على بدِّ الطَّالِم فتاطرُوهُ على الْحقُّ

> حساً. قَنا مُحمدُ بُنُ بَشَّارِ ثَنَا ابُوُ ذَاؤِدِ امْلاهُ عَلَيَّ النما حمملة بُمنَ اللي الوضّاح عنْ عليّ بن بديمة عنّ ابيّ عبيدة عن عبدالله عن لنبي عليه بمثلد.

> ٢٠٠٠ الله فَا الله عَمْرانُ ابْنُ مُؤْسَى انْيَانا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ شسا عَلَىٰ بُنُ زَيْد بَن جَذَعَانَ عَنَ أَبِي نَصْرَةَ عَنَ ابِي شَعِيْدِ نُمَخَذُرِي أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ خَطَيْبًا فلكنان فيُسمنا قال الا لا يلمنعنُ ولِجَلَّا هَيْبَةُ النَّاسَ أَنْ يَقُولُ سحق اذا علمه.

قَالَ فَنَكُنِي ابْوُ سَعِيْدٍ وَ قَالَ قَدُ وَاللَّهُ رَابُنَا اشْيَاءُ

٨٠٠٨: خَدَّثُنَا الِوُ كُولِيبِ ثَنَا عَبُدُ اللَّهُ بَنْ نُمِيرٍ وَأَبُوَ مُعاوِيَة عَنِ الْاعْمَاشِ عَنْ عَمُرُو لِنِ مُرَّة عِنْ ابِي الْبِخْتُويَ عَنْ ابِي سَعِيْدٍ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُّم لا يُسخف أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ قَالُوا يَا رسول الله صلى الله عليه وسلَّمَ كَيْف ينحقرُ احَدُكُمُ نَفْسَهُ قَالُوا يَرَى امْرًا للَّهِ عَلَيْهِ فِيهِ مُقَالَ ثُمَّ لا يَقُولُ فِيْهِ فَيْقُولُ اللَّهُ عَزُّوجِلَّ لَهُ يَوْمُ الْقِيامَةِ مَا مَنعكَ انْ تَقُولُ فِي كذا وكذًا فيَقُولُ حَشَيةُ النَّاسِ فَيَقُولُ فايَاى كُنت احَقَّ بات ) كم عنه على ماتع بهوا؟ جواب و ع كالوكول كا ان تخشى.

٣٠٠٩: حَدَّثُنَا عَلِي بَنْ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ إِسُرَائِيلَ ٣٠٠٩: حَفَرَت جَرَيٌّ فَرِمَاتِ بِين كه رسول اللّهُ فِي

راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے تھے آ یے بیٹھ گئے اور فر مایا : تم عذاب ہے نہیں نج سکے یہاں تک کہ ظالم کے باتھ پکڑو اور اے حق (اورانصاف) پرمجبورنه کرو ..

دوسری سند سے یہی مضمون مروی ہے۔

ے ۱۳۰۰ : حضرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہے کہ رسول الله ہمارے درمیان خطبہ کیلئے کھڑے ہوئے د ورانِ خطبہ بیہ بھی فر مایا :غور سے سنوٹسی مر د کو جب وہ حن سے واقف ہوجن کہنے ہے لوگوں کی ہیبت ہرگز مانع نہ ہوئی جاہئے ۔ راوی کہتے ہیں اس کے بعد حصرت ابو سعید رضی اللہ عنہ رویزے اور فرمایا: بخدا ہم نے کئی چیزیں ( ناحق ) دیکھیں لیکن ہم ہیبت میں آ گئے۔

۸۰۰۸ : حضرت ابوسعید رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول التُدصلي الله عليه وسلم نے فر مايا :تم ميں ہے كو كي بھی اپنی تحقیر نہ کرے ۔صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم میں ہے کوئی اپنی تحقیر کیسے کرسکتا ہے؟ فرمایا: اس طرح کیکوئی معاملہ دیکھیے اس بارے میں اللہ کا حکم اے معلوم ہو پھر بیان نہ کرے تو روزِ قیامت اللہ عزوجل فرمائیں گے شہیں فلاں معاملہ میں (حق خوف تواللدرب العزت فرمائیں گے صرف مجھ ہی ہے حمهمیں ڈرنا جا ہے تھا۔

عن ابي استحاق عن عُبَيْدِ اللَّهِ بن جَريْز عَنَ أبيه قالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم مَا مِنْ قَوْم يُعْمِلُ فِيْهِمُ بِالْمُعَاصِيٰ هُمُ آعزُ مِنْهُمُ وَ آمُنَعُ لَا يُغَيِّرُونَ إِلَّا عَمَّهُمُ اللَّهُ بعقاب

• ١ • ٣ : حَدَّثَنا سَعِيْدُ بُنُ سُوَيْدِ ثَنَا يَحْيِي ابْنُ سُلَيْمِ عَنْ عَبُد اللَّه بُن عُضُمان ابْن خُيَّة عِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ لَمَا رَجْعَتُ إِلَى رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْكُ مُهَاجِرَةٌ الْبَحْرِ قَالَ الا تُحدَثُونِي باغاجيب مَا زايَّتُمُ بِارْضِ الْحَبَشَةِ قَالَ فِينِيَّةً مِنْهُمُ بِلَى يَا رَسُولِ اللَّهِ بَيْنَا نَحُنُّ جُلُوسٌ مَرَّتُ بِنَا عَجُورٌ. مِنْ عَجَالِرْدَهَا لِيُنِهِمُ تَحْمِلُ عَلَى زَاسِهَا قُلَّةٌ مِنْ مَاءٍ فَ مَرَّتُ بِفَتِّي مِنْهُمُ فَجَعَلَ احْدَى يَدَيُّهِ بَيْنِ كَتِفِيْهَا ثُمَّ ذفعها فخرت على ركبيتها فانكسرت أللتها فلما إِرْسَفِعِتْ الْتَفْتَتُ إِلَيْهِ فَقَالَتُ سُوفَ تَعْلَمُ يَا غَدَرُ إِذَا وَضَعِ اللُّهُ الْكُرْسِيُّ وَجَمْعِ الْلَاوْلِيْنِ وَالْآخِرِيْنِ وَتَكُلُّمتِ الإلىدى والارتجل بما كانوا يكسبون فسوف تغلم كيف ألموى والمؤك عندة غذا.

صدقت . صَدَقت كَيْف يُقَدِّسُ اللَّهُ أَمَّةُ لَا يُؤْخَذُ لِضَعِيْفِهِمْ مِنْ شَدِيْدِهِمُ.

١ ١ • ٣٠ : حَدْثُنَا الْقَاسِمُ بُنُ زُكُرِيًّا بُنِ رِ أَنْ عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مُصَعَبِ حِ وَحَدُّفَنَا مُحَمَّدُ بَنْ عُبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا يَزِيَدُ ﴿ قُرِماتِ بِينَ كه رسول التُدصلَى الله عليه وسلم نے ارشاد بُنُ هَارُوْنَ قَالَا ثَنَا إِسْرَائِيُلُ أَنْبَأْنَا مُحَمَّدُ ابْنُ حُجَادَةً عَنْ عَـطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ بِا تِ ( كَهِمًا ) ہے۔

فرمایا: جس قوم میں بھی اللہ کی نافر مانیاں کی جائیں جبکہ وہ قوم ( نافر مانی سے بچنے والے ) ان نافر مانوں سے زیادہ غلبہ اور قوت والے ہوں اور (بصورت نزاع) ا پنا بچاؤ کر سکتے ہو ( اس کے باوجو دہمی نا فر مانی کوختم نہ کرائمیں تو ) انٹد تعالی ان سب کومزا دیتا ہے۔

۱۰، منزت جابرگرمائے ہیں کہ جب سمندری مہاجرین رسول اللہ کے پاس واپس پینے تو آ یے نے فرمایا: تم نے حبشہ میں جو عجیب باتیں دیکھیں و ہمیں نہیں بتاؤ گے۔ان میں سے چندنو جوانوں نے عرض کیا ضرور الله کے رسول! ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں کے درویشوں کی ایک بڑھیاسر پریانی کا مٹکا اٹھائے ہمارے یاس سے گزری پھرایک حبشہ کے جوان کے یاس سے گزری تو اس نے اپناایک ہاتھ اس کے دونوں کندھون کے درمیان رکھا پھرا ہے وہ کا دیا وہ گھٹنوں کے بل گری اوراس کا مٹکا نو ٹ گیا جب وہ انھی تو اس کی طر ف متوجہ ہوکر کہنے گئی شہیں عنقریب علم ہو جائے گا اے مکار جب الله نعالي كرسى قائم فريائيس مسئه اورا ولين وآخرين كوجمع قبال يَفُولُ رَسُولُ اللَّهِ صِيلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِما تَمِينَ كُاور باتِهِ ياوَلِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَما تَمِينَ كُرُونَ عِيانَ كُرِينَ كُ اس وفت مہیں علم ہوگا کہ اللہ کے بیباں میرااور تمہارا کیا فیصلہ ہوتا ہے رسول اللہ نے فرمایا :اس بر سمیانے سے کہا بچ کہا اللہ تعالیٰ کیے اس قوم کو یاک کریں جس میں كمزوركي خاطر طاقتؤر ہے مؤاخذہ ندكيا جائے۔

۱۱ -۳۰ : حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه بیان فرمایا: افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے انصاف کی

أفصل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر

مُسَلِم ثنا حَمَادُ بُنُ سَلَمة عَنْ ابنى عَالَب عَنْ أبنى أمامة مُسَلِم ثنا حَمَادُ بُنُ سَلَمة عَنْ ابنى عَالَب عَنْ أبنى أمامة قال عرض لِرسُول الله جسلَى الله عليه وسلّم رجُلُ عند السجَمَرة الأولَى فَقَالَ يَا رسُول الله الله الله الله فسكت عنه فَلَمًا رَاى الجمرة الثانية سالة فسكت عنه فَلمًا رَاى الجمرة الثانية سالة فسكت عنه فلمًا رَاى الجمرة الثانية سالة فسكت عنه فلمًا راى الجمرة العقبة وضع رجلة في الغرز لِير كب فللمًا رمى جمرة العقبة وضع رجلة في الغرز لِير كب قال اين السّائل قال آنا يَا رسُول الله قال كلمة حَقّ عند ذي سُلطان جائر.

المستاعيل بن رجاء عن أبيه عن ابي سعيد المحدري عن السماعيل بن رجاء عن أبيه عن ابي سعيد المحدري وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي سعيد المحدري قال الحرج مؤوان المستبر في يؤم عيد فبدأ بالمخطبة قبل المصلاة فقال رجل يا مؤوان المحافت السنة الحرج المؤسر في هذا اليؤم ولم يكن يخرج و السنة الحرجة المعنز في هذا اليؤم ولم يكن يخرج و بدات بالمخطبة قبل الصلاة و لم يكن يبدأ بها فقال ابؤ سعيد اما هذا فقد قصى ما عليه سمعت رسؤل الله عن أن ينبرة المناه فان لم يشتطع فيلسانه فان لم يستطع المنتطع المنتطع المنتطع المنتطع المنتطع فيلسانه فان لم يستطع فيله و ذالك اطعف الإيمان.

۲۰۱۲: حضرت ابو اما مرقر ماتے ہیں کہ (جج کے موقع پر) جمرہ اولی کے قریب ایک مرد نبی کے پاس آیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول! کونسا جہاد افضل ہے؟
آپ خاموش رہے جب آپ نے جمرہ ٹانیے کی رمی کی تو اس نے بھر یہی بوچھا آپ خاموش رہے جب آپ نے جمرہ عقبہ کی رمی کی تو اپنا پاؤیں رکا ب میں رکھ کر پوچھا وہ سائل کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا میں ہوں بوجھا وہ سائل کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا میں ہوں اے اللہ کے رسول فر مایا: ظالم حکمران کے سامنے تن بات کہنا (افضل جہاد ہے)۔

۳۰۱۳: حضرت ابوسعید خدری فرمات بین که مروان فرمات بین که مروان فرمات بین که مروان فیم نظیده بین که فیم نظیم نظار اور خطیده بین که دیا تو ایک مین رکھوایا) پیم نماز سے قبل ہی خطیہ شروع کر دیا تو ایک مرد نے کہا (اے مروان تم نے سنت کے خلاف کیا تم نے اس دن منبر نکلوایا حالا تکه (اس سے قبل) منبر نکالا نہیں جاتا تھا اور نماز سے قبل ہی خطیہ شروع کر دیا حالا تکه نماز سے قبل خطیہ شروع کر دیا حالا تکه نماز سے قبل خطیہ نہیں ہوتا تھا اس پر حضرت ابو صعید نے فرمایا: ان صاحب نے اپنی فرمہ داری پوری کر دی میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ساتم میں سے جو بھی خلاف شرع کام دیکھے اور اسے زور بازو سے منانے کی استطاعت رکھتا ہوتو اسے جا سے کہ زور بازو سے منانے کی استطاعت رکھتا ہوتو اسے جا سے کہ زور بازو سے اسے استطاعت رکھتا ہوتو اسے جا سے کہ زور بازو سے اسے استطاعت رکھتا ہوتو اسے جا سے کہ زور بازو سے اسے

مثاد ہے اگراسکی استطاعت نہ ہوتو زبان ہے روک دے اور اگراس کی بھی استطاعت نہ ہوتو زبان ہے روک دے اور اگراسکی بھی استطاعت نہ ہوتو دل د ماغ ہے کام لے )اور بیرایمان کا کمزورترین درجہ ہے۔

خلاصیة الهاب منه ان احادیث میں امر بالمعروف اور نہی عن المنكر كی اجمیت بیان كی گئی ہے اللہ تعالیٰ كی رحمت امر بالمعروف اور نہی عن المنكر كی اجمیت بیان كی گئی ہے اللہ تعالیٰ كی رحمت امر بالمعروف اور نہی عن المنكر كی وجہ ہے شامل حال ہوتی ہے آج كل ہم پرطرح طرح كی تكالیف اور عذاب اس لئے بھی آرہے جیں كہ ہم اپنی وسعت كے باوجودا پی اولا داورا قارب اور دوسرے لوگوں اور سلاطین كومنكرات اور برائیوں

سے نہیں روکتے بلکہ ان برائیوں میں خود بھی شریک ہو جانتے ہیں جتنی خلاف شرع رسمیں کی جاتی ہیں' جانتے ہو جعنے آئیھیں بند کر لیتے ہیں'ا حکام شریعت کے خلاف کرتے ہیں ۔ان کورو کئے کی ہمت نہیں یا اللہ اپنی ہیبت عطافر ما دے آمین ۔

# ا ٢: بَابُ قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمُ اللَّهِ مَا لَكُو اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

م ١٠٠١ : حدّ ثنا هِ مُسَامُ يُنُ عَمَادِ ثنا صدَقة ابُنُ خَالِدٍ خَدَثْنِي عَمِىٰ عَنُ عَمُرو بُنِ جَدَثْنِي عَمِىٰ عَنُ عَمُرو بُنِ جَارِية عَنُ ابئ أُمَيَّة الشَّعْبَانِي قَال اتَيْتُ ابًا ثَعْلَبَة الْخُشْنِي قَال اللهُ عَنْ ابئ أُمَيَّة الشَّعْبَانِي قَال اللهُ قال اللهُ آية ؟ قُلْتُ: قال قُلْتُ كَيْف تَصْنَعُ فِي هَذِهِ الآية قال ايَّة آية ؟ قُلْتُ: عَلِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمُ انْفُسِكُمْ لا يَصُرُّكُمْ مِنْ صَلَ اذَا اهْسَدَيْتُمْ فَه قال سَالَتُ عَنْهَا حَبِيْرًا سَالَتُ عَنْهَا وَسُولُ اللهُ عَيْقِهُ قَال سَالَتُ عَنْهَا حَبِيْرًا سَالَتُ عَنْهَا وَسُولُ اللهُ عَيْقَةً قَالَ بَلِ التَسْمِرُوا بِالسَمَعُووْ فِ وَتَناهُوا عَنِ اللّهُ عَيْقَةً قَالَ بَلِ التَسْمِرُوا بِالسَمْعُووْ فِ وَتَناهُوا عَنِ اللّهُ عَيْقَةً قَالَ بَلِ التَسْمِرُوا بِالسَمْعُووْ فِ وَتَناهُوا عَنِ اللّهُ عَيْقَةً وَ دُنْيَا اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْك عُولِصة نَصْعًا و هُوى مُتَبِعًا وَ دُنْيَا السَّمُ لَا عَجَابُ كُلّ ذَى وَاي بِاللّهُ فَلَاكُ فَانَ مِنْ وَرَايُكُمُ مُنُولُ الْمُولُ الْمُولُ وَتَناهُوا عَنِ اللّهُ مُولًا لا اللّهُ مُن اللّهُ عَلَيْك عُولِصة نَفْسَك فَانَ مِنْ وَرَايُكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْك عُولُولَة اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْحَمْرِ اللّهُ الْمُؤْلُ الْحُورِ حَمْسِيْنَ وَجُلا يَعْلَمُونَ بِمِثْلُ عَمْمُ لِلْعَامِلُ عَلَيْك عَلْمُونَ بِمَثْلُ عَلَيْك عَلْمُ وَاللّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى الْحَمْرِ الْعَامِلُ الْحَمْرِ الْمُعْلِى وَمُعْلِي عَلْمُونَ بِمِثْلُ عَمْمُ عَمْلُهُ عَلَيْك عَمْلُولُ وَالْمَالِ عَلَيْ عَلَيْك عَلَيْك عَلَيْلُ وَلَا عَلَيْكُ عَلَى الْحَمْرِ الْعَامِلُ وَاللّهُ الْحَمْرِ اللّهُ لِلْ عَلَيْك عَلْمُ وَاللّهُ الْمُولُ وَاللّهُ عَلَيْك عَلْمُ وَاللّهُ الْمُولُ عَلَيْك عَمْلُهُ وَاللّهُ الْمُولُ الْمُولُ وَاللّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ وَاللّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ وَاللّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُ الللّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ

# دِیات: الله تعالیٰ کاارشادُ' اے ایمان والو! تم اپنی فکر کرو .....'' کی تفسیر

۳۰۱۳: حضرت ابو امیه شعبانی فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو تقلبہ حشی رضی اللہ عند کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا آپ اس آیت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ کہنے لگے کون کی آیت؟ میں نے عرض کیا فرماتے ہیں۔ کہنے لگے کون کی آیت؟ میں نے عرض کیا تمہارے لئے باعث ضرر نہیں بشر طبکہ تم راہ راست پر تمہارے لئے باعث ضرر نہیں بشر طبکہ تم راہ راست پر رہو' فرمانے لئے میں نے اس آیت کی تفییرالی وات سے دریا فت کی جوخوب واقف تھی یعنی نبی کریم صلی اللہ سے دریا فت کی جوخوب واقف تھی یعنی نبی کریم صلی اللہ ربوا در نبی عن المنکر کرتے رہو۔ یہاں تک کہ جب ربوا در نبی عن المنکر کرتے رہو۔ یہاں تک کہ جب دیکھوکہ بخیل کی بات مانی جاتی ہے اور خوا ہش کی بیروی دیکھوکہ بخیل کی بات مانی جاتی ہے اور خوا ہش کی بیروی کی جاتی ہے اور دیا کو ( دین پر ) ترجیح وی جاتی ہے کہ جاتی ہے اور دیا کو ( دین پر ) ترجیح وی جاتی ہے

اور ہر مخص کواپی رائے پرناز ہے (خواہ وہ کتاب وسنت اجماع است اور قیاس ہجہد سے ہٹ کر ہی ہو) ایسے میں تم کوئی ایساکام (خلاف شرع) دیکھوکہ اس کو ختم کرنے کی تم میں ذرا بھی قدرت نہیں تو تم صرف اپنی ذات کی فکر کرواس لئے کہ تم ہمارے دن آنے والے ہیں ان میں (صحیح وین پر) مضبوطی سے قائم رہنا انگارہ کو ہاتھ میں و بانے کی مثل ہوگا ان ایام میں تمل کرنے والے بچاس آ دمیوں کے برابراجر ملے گاجواس کی طرح عمل کرتے ہوں۔

بِالْمَعْرُوفِ وَالبُّهِي عَنِ الْمُنكرِ قَالَ اذَا ظَهْرِ فِيكُمْ مَا ظَهَرَ فِي الْأُمَمِ قَبْلَكُمُ قُلُنَا يَا رَسُولِ اللَّهِ في صِغَارِكُمُ وَالْفَاحِشَةُ فِي كِبَارِكُمُ وَالْعِلْمُ فِي رُذَالِيَكُمُ.

فَالَ زَيُـدٌ تَـفُسِيْـرٌ مَعُنَى قَوْلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِهِ وَسَلَّمَ وَالْعِلْمُ فِي رُذَالَتِكُمْ إِذَا كَانِ العِلْمُ فِي الْفُسَّاق.

٢ ١ ٠ ٣: حَـدُّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ ثَنَا عَمُرُو بْنُ عَاصِمٍ ثَنَا حَـمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِي بُن زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جُنْدَبٍ عَنْ حُدَيْقَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ لَا يَنْبَعَى لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُلِدِلُّ لَلْهُ مَا لُوا وَ كَيْفَ يُلِلُّ نَفُسُهُ قَالَ يتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلَاءِ لِمَا لَا يُطِيُقُه.

جس آز مائش کو بر داشت نہیں کرسکتا اسکے دریے ہو۔ ہے : مثلاً امر بالمعروف كرتے كى صورت ميں ظن غالب ہے كہ ايذ اپنچے گی اورصبر نہ كر سکے گا تو امر بالمعروف ملتوى كردے\_ (مترجم)

> ١١٠ ٣٠ حَدَّلَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضيُلِ ثَنا يَسْحُيَسِي ابُنُ سَعِيُدٍ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ أَبُوْ طُوْالَةَ ثَنَا نَهَارُ الْعَبُدِيُّ أَنَّهُ سَيمِعَ آبَا سَعِيْدِ الْخُدُرِيُّ يَقُولُ سَسِعِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِينَ ۗ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَيَسُالُ الْعَبُدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَقُولُ مَا مَنَعَكَ إِذَا رِايْتَ الْمُنْكُرَ أَنْ تُنْكِرَهُ فَإِذَا لَقَّنِ اللَّهُ عَبُدًا حُجَّتَهُ قَالَ يَا رَبِّ رَجُولُكَ وَ فَرقَتُ مِنَ النَّاسِ.

#### ٢٢: بَابُ الْعَقُوْبَاتِ

١٨ • ٣٠: حَدَّقَتَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ وَ عَلِيٌّ بُنُ مُستحسَّدٍ قَسَالًا ثَنَا آبُوُ مُعَاوِيَةً عَنْ بُرَيُدٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِيُ بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرُدَةً عَنْ أَبِي مُؤْسِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدُ إِنَّ اللَّهَ يُمُلِي لِلظَّالِمِ فَإِذَا آخَذَهُ لَمْ يُفْتِلُهُ ثُمَّ قَرَأَ:

نے عرض کیاا ہےاللہ کے رسول مہم سے پہلی امتوں میں کیا امور ظاہر ہوئے ۔فر مایا: گھٹیالوگ حکمران بن جائیں اور معززلوگوں میں فسق و فجور آجائے اور علم تمینے اوگ حاصل کرلیں ( راوی حدیث ) حضرت زید فرماتے ہیں کہ گھٹیا اوگوں کے علم حاصل کرنے کا مطلب سیے کہ بے ممل فاسق لوگ علم حاصل کریں (اور بے عمل ہی رہیں )۔ ۳۰۱۶ : حضرت حذیفه رضی الله عنه فر مائتے ہیں که رسول التُصلي التُدعليه وسلم نے قرمايا: مؤمن كے لئے مناسب نہیں کہاہے آپ کو ذکیل کرے۔لوگوں نے عرض کیا

کہاہے آپ کو ذلیل کرنے ہے کیا مراد ہے؟ فرمایا:

ے ا ۲۰۰۰: حضرت ابوسعید خدری رضی اللّٰدعنه فر ماتے ہیں كه ميں نے رسول الله كو بيہ فرماتے سنا: اللہ تعالى رونه قیا مت بندہ سے بوچھیں گے کہ جب تم نے خلا ف شرع کام دیکھا تو روکا کیوں نہیں؟ پھرخود ہی اس کا جواب تلقین فر مائیں گے تو بندہ عرض کرے گا اے میرے پروردگاریس نے آپ (کے رحم) ہے أميد وابسة كرلى تھی اورلوگوں ( کی ایذ اءرسانی ) سے مجھےخوف تھا۔

## چاپ: سزاؤں کا بیان

۲۰۱۸: حضرت ابوموی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ رسول اللهُ صلى الله عليه وسلم نے فر مايا : الله تعالیٰ طالم کو ڈھیل ویتے ہیں کیکن جب اس کی گرفت فرمائے ہیں تو پھر چھوڑتے تہیں اس کے بعد بہآ یت تلاوت فرمائی: عَزْو كَذَالِكَ الْحَدُّرُبِّكَ إِذَا أَخَدُ الْقُرَاى و هِي ظَالِمَةً ﴾ عَزْو كَذَالِكَ الْحُدُدِ اللَّهُ الْ

ا است حدثنا مَحْمُودُ بُنْ خَالِدِ الدِّمشْقِيٰ سَلَيْمَانُ بُنْ عَبِدِ الدِّمشْقِيٰ سَلَيْمَانُ بُنْ عَبِد الرَّحْمِنِ آبُو أَيُّوب عَنِ ابْنِ ابِي مالِكِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِبد الرَّحْمِن آبُو أَيُّوب عَنْ ابْنِ ابِي مالِكِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبد اللَّهِ عُمِو قَال أَقْبَل عَلَيْنا عطاء بْسَ أَبِينَ رباحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عُمو قَال أَقْبَل عَلَيْنا وسُولُ اللّهِ عَنْ وَباعَ فَقَالَ يَا مَعْشُر الْمُهَاجِرِيْن خَمْسُ إِذَا ابْتُلْيَتُمُ بِهِنَّ وَ اعْوُدُ بِاللّهِ ان تُدُركُوهُنْ.

لَمْ تَظُهُرِ الْفَاحِسُةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعَلِّنُوا بِهَا اللَّا فَسُافِيْهِمُ الطَّاعُونُ وَالْاَوْجَاعُ الْتِي لَمْ تَكُنَ مَضَتُ فِي اللَّا فَسَافِيْهِمُ الطَّاعُونُ وَالْاَوْجَاعُ الْتِي لَمْ تَكُنَ مَضَتُ فِي السَّلَافِهِمُ الدَّيْنَ مَضَوّا وَلَمْ يَنَقَصُوا الْمَكْيَالُ وَالْمَيْزَانِ السَّلَافِهِمُ الدَّيْنَ مَضَوّا وَلَمْ يَنَقَصُوا الْمَكْيَالُ وَالْمَيْزَانِ السَّلَطَانِ السَّلَطَانِ السَّلَطَانِ عَلَيْهِمُ وَ حَوْدِ السَّلُطَانِ عَلَيْهِمُ .

وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكُوةَ آمُوالِهِمُ اللَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِن السّماء و لَوُلا الْبِهائِمُ لَمْ يُمُطَرُوا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهِدَ اللّه وعهد رسُولِهِ إلّا سَلْطَ اللّهُ عَلَيْهِمْ عُدُوا مِنْ عَيْرِهِمُ فَاحَدُوا بَعْضَ مَا فِي الْبِدِيهِمْ وَما لَمْ تَحُكُمُ المَّنَهُمُ فَاحَدُوا بَعْضَ مَا فِي الْبِدِيهِمْ وَما لَمْ تَحُكُمُ المَّنَهُمُ وَاحَدُوا بَعْضَ مَا فِي الْبِدِيهِمْ وَما لَمْ تَحُكُمُ المَّنَهُمُ المَّالَة بَاسَهُمُ اللّهُ إلله جَعل اللّهُ بَاسَهُمُ المُنفَدُ.

﴿ وَ كَلَدُلِكَ الْحَلَدُ رَبَّكَ إِذَا أَخَلَدُ الْقُلَرَى وَهِلَى ظَالَمَةٌ ﴾ . فَالْمَهُ ﴾ .

۱۹۰۱۹ : حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنبما فر مات بي كەرسول اللەسلى الله عليه وسلم جمارى طرف متوجه ہوئے اور فر مایا: اے جماعت مہاجرین یا نچے چیزوں میں جب تم مبتلا ہو جاؤ اور میں خدا کی بناہ مانگتا ہوں اس ہے کہ تم ان چیزوں میں مبتلا ہو ۔ اوّل میہ کہ جس قوم میں فحاشی علانیہ ہونے گئے تو اس میں طاعون اور الی الی ہاریاں پھیل جاتی ہیں جوان سے میلے لو کول میں نہ تھیں اور جو توم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو وہ قط مصائب اور بادشاہوں ( حکمرانوں ) کے ظلم وستم میں مبتلا کر دی جاتی ہے اور جب کوئی قوم اینے اموال کی ز کو قانبیں دیتی تو بارش روک وی جاتی ہے اور اگر چو یائے نہ ہوں تو ان پر مجھی بھی بارش نہ برے اور جو قوم الله اوراس کے رسول کے عہد کوتو ڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ غیروں کوان پرمسلط فرما ویتا ہے جواس قوم ہے عداوت رکھتے ہیں پھروہ ان کے اموال چھین لیتے ہیں اور جب مسلمان تحكمران كتاب الله كے مطابق فیصلے نہیں

کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نازل کروہ نظام میں ( مرضی کے کچھاحکام ) اختیار کر لیتے ہیں ( اور باتی حچوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس تو م کوخانہ جنگی اور ) با ہمی اختلا فات میں مبتلا فر مادیتے ہیں۔

الیکسی عن ۱۳۰۳: حفرت ابو ما لک اشعری رضی الله عند فرمایا: میری بن أبی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میری کی مَالِکِ اُمت کے پچھلوگ شراب پین گے اور اس کا نام بدل مُناسق مِن مَن کر پچھاورر کھ دیں گے ان کے سروں پر باہے بجائے کہ دُوْسِهِم عالمیں گے اور گانے والی عور تیں گا الله تعالی کہ دُوْسِهِم عالمیں زمین میں دھنسا ویں گے اور ان کی صور تیں من فر یہ بیائے میں کی مور تیں میں دھنسا ویں گے اور ان کی صور تیں من

مُعَاوِيَة بْنِ صَالِحِ عَنُ حَاتِمٍ بُنِ شَعِيْدِ ثَنَا مَعُنُ بُنُ عَيْسَى عَنُ مُعَاوِيَة بْنِ صَالِحِ عَنُ حَاتِمٍ بُنِ خُرِيْتٍ عَنُ مَالِكِ بُنِ أَبِى مُعَاوِيَة بْنِ صَالِحِ عَنُ حَاتِمٍ بُنِ غَنْمِ الْاَشْعَرِيِ عَنُ مَالِكِ بُنِ أَبِى مَالِكِ مَرُيَمَ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمَٰ بَنِ غَنْمِ الْاَشْعَرِي عَنُ أَبِى مَالِكِ مَرِيَمَ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمَٰ بَنِ غَنْمِ اللّهِ عَيْقَةً لَيَشْرَبَنَ نَاسٌ مِنُ الْاَشْعَرِي قَالَ وَاللّهُ لِللّهِ عَيْقَةً لَيَشْرَبَنَ نَاسٌ مِنْ الْمَعْرِي قَالَ وَاللّهُ عَلَى وَلَيْهِمُ اللّهُ بَهِمُ الْارْضِ وَ يَجْعَلُ اللّهُ بَهِمُ الْارْضِ وَ يَجْعَلُ اللّهُ بَهِمُ الْارْضِ وَ يَجْعَلُ اللّهُ بِهِمُ الْارْضِ وَ يَجْعَلُ اللّهُ بَهِمُ الْارْضِ وَ يَجْعَلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّ

منهم الْقِردة وَالْحَنازِيْرَ.

کر کے بندراورسور بنادیں گے۔

ز مین کے چویائے (جاندار) ہیں۔

ا ٣٠٢ : حدّثَنا مُحَمَّدُ بَنُ الصَّبَّاحِ ثنا عَمَارُ ابَنْ مُحمَّدِ عَنْ إِبُنْ عَنِ الْبَرَاءِ بَن عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهِ عَلَيْكُ يَا لَكُهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهِ عَلَيْكُ يَالْمُونَ قَالَ دُوابُ اللَّهِ عَلَيْكُ يَلِعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلَعْنُهُمُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلَانُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ الْمُؤْمِنَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ فَي الْمُعْنُونَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ فَي اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَيْكُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُ أَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ أَلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ أَمْ اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلِهُ عَلَيْكُ أَلُهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ أَلِهُ عَلَيْكُ أَلِهُ عَلَيْكُ أَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ الْعَلَالُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللْمُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللْمُعَلِقُ الْمُعْلَقُ الْعُلِيلُولُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْعُلِيْلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُل

۲۰ ۲۰ : حضرت تو بان رضی الله عند فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : کوئی چیز عمر کوئبیں بڑھا سکتی سوائے نیکی کے اور کوئی چیز تقدیر کوئبیں ٹال سکتی سوائے ڈیا کے اور مروا پنے گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کردیا جاتا ہے۔

۲۱ ۲۰۰۰: حضرت براء بن عازب رضی الله عنه فر ماتے ہیں

كەرسول الله صلى الله عليه وسلم ئے قرمايا: يَسلَعَنُهُمُ اللَّهُ

وَيَلْعَنُّهُمُ اللَّاعِنُونَ اس آيت سُ لَاعِنُونَ عراد

٣٠٢٢ : حدَّثَنَا عَلَى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِنِعٌ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَ لَا يَوْدُ الْقَدْرِ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَ لَا يَوْدُ الْقَدْرِ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَوْدُ الْقَدْرِ إِلَّا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

خلاصیة الهاب الله الله کالله علیه وسلم نے اپنی امت کوتمام گنا ہوں اوران کی سزاؤں سے ڈرا دیا ہے لیکن امت میں وہ ساری خرابیاں پھیل گئی ہیں کفار ویشر کمین مسلمانوں پر مسلط ہیں طرح طرح کی تکالیف اور بلائیں امت محمد بیہ برنازل ہورہی ہیں۔

## ٢٣: بَابُ الصَّبُوعِكَى الْبَلاء

٣٠٢٣: حدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ ابُنُ ابْرِهِيْمَ ثَنَا ابْنُ ابِي

# چاپ:مصيبت پرصبركرنا

 ٣٠ ٢٥: حدثت مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ نُميْوِ ثَنَا وَكَيْعٌ ثَنَا الْاَعْمَالُ عَنْ شَقَيْقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله تعالى عَنْ هَنْهُ قَالَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وضى الله تعالى عَنْهُ قَال كَاتِى انْفُطُرُ إلى وَسُولِ اللَّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم و هُو يَحْبَى بَيْنًا مِن الانبياءِ صَوبة قُومَة و هُو يَسَلَم و هُو يَحْبِى بَيْنًا مِن الانبياءِ صَوبة قُومَة و هُو يَسَلَم و هُو يَقُولُ وبَ اعْقِرْ بِقَوْمِى فَاتَهُمُ لِالْعَلَمُ وَيَ

٣١٠ - ٣٠ : حَدَثْنَا حَرُملَةُ بِنُ يَحْيَى و يُونُسُ ابْلُ عَبْدِ الْاعْلَى قَالَا لَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ وهُبِ الْحَبْرِ بَى يُونُسُ بْنُ يَوْيُسُ بْنُ يَوْيُدُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابِي سَلْمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَنْ ابِي سَلْمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَنْ ابِي سَلْمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ السَّمَ تَبْدِ الرَّحْمَٰ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاحِنُ ابِي هُويُونَةً قَالَ قَالَ وَاللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاحِنُ ابْقُ وَاللَّهُ كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاحِنُ الْحَقُ بِالشَّكِ مِنْ الْمُوتَى قَالَ مَنْ إِبْرَهِيمَ اللهُ قَالَ: ﴿ وَلِ الْجَنْ لِيطُمَئِنُ قَلْبِي الْمُوتَى قَالَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَي اللّهُ وَلَي اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللّهُ الللللللللّ

کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کوشد ید بخار ہور ہاتھا میں نے اپنا ہاتھ آپ پر رکھا تو چادر کے اوپر بھی (بخار کی) حرارت محسوں ہو رہی تھی میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ کو اتناشد ید بخار ہے؟ فرمایا: ہمار ہے ساتھ ایسانی ہوتا ہے آز مائش بھی دگئی ہوتی ہے اور ثواب بھی دگنا ملک ہوتی ہوا در ثواب بھی دگنا ملک ہوتی ہے اور ثواب بھی دگنا میں سب ملک ہیں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آز مائش کن پر ہوتی ہے؟ فرمایا انبیاء کرام پر سیس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ! ایکے بعد؟ فرمایا ایسی پر میں نے بعد نیک لوگوں پر بعض نیک لوگوں پر فقر کی ایسی آن کے بعد نیک لوگوں پر بعض نیک لوگوں پر فقر کی ایسی آن نے کہا وڑ سے ہوئے کمبل کے علاوہ ان کے باس کے بھی نیس ہوتا اور نیک لوگ آز مائش سے ایسے خوش باس کے بھی تیس ہوتا اور نیک لوگ آز مائش سے ایسے خوش بوتے ہیں جیسے تم لوگ وسعت اور فراخی پر۔

۲۵ ۲۰۰: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فریاتے ہیں کہ گویا رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہیں کہ آپ آیک نبی کی حالت بتار ہے ہیں کہ ان کی قوم نے ان کو مارا وہ اپنے چبرے سے خون پو نبچھتے جاتے ان کو مارا وہ اپنے چبرے سے خون پو نبچھتے جاتے اے میر سے پرور دگار میری قوم کو بخشش فرما دیجئے کیونکہ وہ جانتی نبیں ۔

۲۶ ، حضرت ابو ہر مر قفر ماتے ہیں کہ رسول النفسلی النہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم حضرت ابراہیم سے زیادہ شک کے حقدار ہیں جب (ہمیں شک نہیں ہواتو ان کو کیے ہوسکتا ہے البتہ) انہوں نے (عین الیقین حاصل کرنے کے لئے) عرض کیا اے میرے پروردگار عاصل کرنے کے لئے) عرض کیا اے میرے پروردگار میں فرمایا کیا تہمیں یقین نہیں؟ عرض کیا ہوں نہیں (یقین ہیں فرمایا کیا تہمیں یقین نہیں؟ عرض کیا کیوں نہیں (یقین قیال کو سے کہا کیا کیا تہمیں یقین نہیں؟ عرض کیا کیوں نہیں (یقین قیال کو ہے) کیکن اپنا دل مطمئن کرنا جا بتنا ہوں اور اللہ تعالی اور اللہ تعالی

شديند ولو لبشت في المستحن طول مسالب يؤسف حضرت لوظ يررحم قرمائ كدوه زور آورهما بي كي تلاش لأجيث الذاعي.

> ٣٠٢٧: حدَّثَنَا نَصُرُ ابُنُ عَلِيّ الْجَهُضِيقُ وَ مُحَمَّدُ بُنُ المُشَنِّي قَالَا ثُنَّا عَبُدُ الْوَهَابِ ثَنَا حُمَيَّدٌ عَنُ أَنَّسِ بُن مَالِكِ قَالَ لَمَّا كَانَ ايَوْمُ أُحُدٍ كُسِرِتُ رِبَاعِيَةً رُسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ شُبِّ فَجَعَلَ الدُّمْ يَسِيُلُ عَلَى وُجُهِ ﴾ وَ جَعَلَ يَهُ مَتَ عُ الدُّمَ عَنُ وجُهِ ، وَ يَقُولُ كَيُفَ يُـهُـلِحُ قَـوُمٌ خَضَبُوا وَجُهُ نَبيَهِمُ بِالدُّمِ وَ هُوَ يَدْعُوهُمُ إِلَى اللُّمهِ فَانْسُولَ اللَّهُ عُرُّوجِلَّ: ﴿لَيْسَ لَكُ مِن الْلَامُورِ شَعِيعُ ﴾ إل عدراك : ١٢٨].

٣٠٢٨: حدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ طُرِيْفٍ ابُوْ مُعَاوِيَةٌ غنِ الاعْمَسْ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ أَنْسِ قَالَ جَاءَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السُّلامُ ذَات يَوْم إلى رَسُول اللَّهِ عَلَيْكُ وَ هُوَ جَالِسٌ حَزِيْنٌ قَـلْ حَـضِـب بِـالـدِّمَاءِ قَدُ ضَرَّبَهُ يَعُضُ اهُلِ مَكَّةَ فَقَالَ. مَا لك فَقَالَ فَعَلَ بِي هُؤُلَاءِ وَ فَعَلُوا قَالَ أَتُحِبُ أَنْ أُرِيُكُ . آيَةٌ قَالَ نَعَمُ ارنِي فَنَظُرَ إِلَى شَجَرَةً مِنُ وَراءِ الْوَادِي قَالَ ادُعُ تُلُك الشُّحرة من وراء الوادِي . قالَ ادْعُ تِلُك ادْعُ تِلُك الشَّخِرَةَ فَدَعَاهَا فَجَاءَ تُ تُمُشِي خَتَّى قَامَتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ قُلُ لَهَا فَلُتَرُجِعُ فَقَالَ لَهَا فَرَجَعَتْ حَتَّى عَادَتُ إِلَى مَكَانِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ حَسُبي.

میں تھے اور اگرمَیں اتنا عرصہ قید میں گزارتا جتنا حضرت یوسفٹ رہے تو میں بلانے والے کی بات مان لیتا۔

۳۰ ۴۷ : حضرت انس رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ جنگ احد کے روز رسول الٹیصلی الٹدعلیہ وسلم کا وندان مبارک شہید ہوااورسر میں زخم ہوجس سےخون آپ کے چہرہ انور پر بہنے نگا تو آپ اینے چہرہ سے خون یو نچھتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ وہ قوم کیسے کا میاب ہو عتی ہے جس نے اینے نبی کے چہرہ کوخون سے رنگین کیا حالا نکہ نبی ان کوالٹد کی طرف بلا رہا تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی (ترجمه ) آپ کو پیچمها ختیارنہیں ۔ ۳۰ ۲۸ : حضرت انس رضى الله عنه فرمات بين كه ايك روز حضرت جبرائيل عليه السلام رسول الثدصلي الثه نابيه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آ یے غمر دہ بیٹے تھے خون سے رنگین تھے اہل مکہ نے آپ کو مارا تھا ( پید مکہ کا واقعہ ہے) عرض کیا کیا ہوا؟ فرمایا: ان لوگوں نے ميرے ساتھ بيہ بيسلوک کيا عرض کيا آپ پيند کريں کے کہ میں آپ کو (اللہ کی قدرت کی) ایک نشانی و کھاؤں؟ (بيرة ب كاول بہلانے كيليئ اورتسلى ولانے کے لئے ہوا) فرمایا جی ہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی سے ووسری طرف ایک ورخت کی طرف

دیکھا تو کہا اس درخت کو بلایئے آپ نے اس درخت کو بلایا وہ چلنا ہوا آیا اور آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اس ہے کہئے کہ واپس ہو جائے آپ نے اس سے کہا وہ لوٹ کر واپس اپنی جگہ چلا گیا رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: میرے لئے (پینشانی) کافی ہے۔

> ٣٠٢٩: خدد تُنفا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُن لُمَيْرِ وَعَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالًا ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمِثِي عَنَّ شَقِيْقِ عَنَّ

۳۰۲۹: حضرت حذیفه رضی الله عنه فر ماتے ہیں که رسول التُدْصَلَى التُدعليه وسلم نے قرما ما: جن لوگوں نے کلمہ اسلام حُدْيُفة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الحَصُوا لِنَهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الحَصُوا لِنَ كُلّ مِن تَلَقَظ بِالْإِسُلامِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ صلّى اللهُ عَلَيْهَ وسلّمَ التَّخِافَ عَلَيْنَا وَ نَحُنُ مَا بَيْنَ السِّيَّمِالَةِ إلى عَلَيْهِ وسلّمَ الشّعَالَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنّكُمُ السّبِع مَا نَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنّكُمُ السّبِع مَا نَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنّكُمُ لا تَدُوونَ لَعَلّمُ مَا نَهُ تَبْتَلُوا قَالَ فَالْتَلِينَا حَتَى جَعَلَ الرّجُلُ مَا عَلَيْهُ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الرّجُلُ مَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ الرّجُلُ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَا يُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

• ٣٠٣٠: حَدَثِهَا هِشَامُ بُنْ عَمَّارِ ثَنَا الْوَلِيْدُ ابُنْ مُسُلِم ثَنَا سَعِيُسَدُ بُنُ بِسُيْرِ عَنْ قَتَادةً عَنْ مُجَاهِدٍ عِنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ أبيّ بُن كُعُب عَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ أَنَّهُ لَيْلَةَ أَسُرى بِهِ وَجَدَ ريْحًا طَيَّةً فَقَالَ جَبْرِيلُ ! ماهنده الرَّيْحُ الطَّيِّبَةُ . قَالَ هندِه الريبخ فبر الماشطة وابنيها وزوجها قال وكان بذه ذالِك أنَّ الْمُحْتِرِ كَانَ مِنْ أَشْرَافِ بَيني إِسْرَائِل وَكَانَ مُمسرُّة بسراهب فِي صوْمَعَتِهِ فَيُطَلِعُ عَلَيْهِ الرَّاهِبُ فَيُعَلِّمُهُ الإسلام فللمّا بلغَ النخطيرُ زَوْجَهُ أَبُوَّهُ امْرَاهُ فَعَلَّمَهَا الْخَصِرُ رُوْجَةُ آيُوهُ امْرَاةً فَعَلَّمَهَا الْخَصِرُ و آخَذَ عَلَيْهَا أَنْ لا تُسعُلِمَهُ أَحَدًا و كَانَ لَا يَقُرِبُ النِّسَاءَ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ زَوَّجَهُ أبُوهُ أَخُرَى فَعَلْمَهَا وَ أَخَذَ عَلَيْهَا أَنْ لَا تُعْلِمهُ احدًا فكتمت الحدهما و أفشت غليه الأخرى فانطقلق هاريا حتَّى اتَّى جزيرة فِي الْبِحُرِ فَأَقْبِلَ رَجُلان يبلحُتِطِيَّان فراياه فكتم احدثهما و أقشى الآجر وقال قدرايت الُخيضِر فَقِيلُ وَ مِنْ زَآهُ مَعَكَ قَالَ فُلانٌ فُسُبُلِ فَكَتُمْ و كَان فِي دِيْنِهِمُ أَنَّ كُذُب قُتِلْ قَالَ فَتَزَوَّجَ الْمَرَّاةَ الْكَاتِمَةُ فَبَيْنَمَا هِيَ تَمُشُطُ ابْنَةَ فِرْعُونَ إِذْ سَقَط الْمُشُطُ فَقَالَتُ تَعْسَ فِرُعُونُ فَاخْبَرَتْ أَبَاهَا وَ كَانَ لِلُمَرُاةِ الْبَنَانِ وَ زُوجٌ فَأَرُسِلَ اللَّهِمُ فَرَاوَدَ الْمُرَّاةَ وَ زُوجَهَا أَنْ يَرُجِعا عَنْ

پڑھا ان سب کا شار کر کے جھے بتاؤ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ کو ہمارے بارے میں (دشمن سے ) خدشہ ہے حالا نکہ ہماری تعداد جھے سات سو کے درمیان ہے (ہم دشمن کا مقابلہ کر کتے ہیں) رسول اللہ نے فرمایا: تم نہیں جانے ہوسکتا ہے تم پر آز مائش آئے فرمات کہ ہمارے فرمات ہیں چرہم پر آز مائش آئی یہاں تک کہ ہمارے مرد بھی جھپ کر ہی نماز اواکرتے۔

۳۰ ۳۰ : حضرت ا بی بن کعب رضی الله عنه رسول الله صلی الله عليه وسلم ہے روايت كرتے ہيں كہ جس شب آپ كو معراج کرایا گیا تو ایک موقع پر آپ نے عمرہ خوشبو محسوس کی ۔ یو چھااے جبرائیل میخوشبوکیسی ہے؟ کہنے لگے یہ ایک تنکھی کرنے والی عورت اور اس کے وو بینوں اور خاوند کی قیر کی خوشبو ہے اور ان کا واقعہ بیہ ہے کہ خضر بنی اسرائیل کےمعزز گھرانہ ہے تھے ان کے رسته میں ایک راہب اینے عبادت خانہ میں رہتا تھا۔ را ہب ان کے یاس آ کرانہیں اسلام کی تعلیم ویتا جب خضر جوان ہوئے تو ان کے والد نے ایک عورت نے ان کی شادی کر دی۔خضر نے اس عورت کو اسلام کی تعلیم دی اور اس سے عبد لیا کہ کسی کو اطلاع نہ ویں ( كه خضر نے مجھے اسلام كى تعليم دى ) اور خضرعورتوں ے قربت (صحبت ) نہیں کرتے تھے چنانچہ انہوں نے اس عورت کوطلاق ویدی والد نے دوسری عورت سے ان کی شادی کرا دی خصر نے اسے بھی اسلام کی تعلیم دی اوراس ہے بھی بیعبدلیا کہ سی کونہ بتائے ان میں سے ا یک عورت نے تو را زر کھالیکن دوسری نے فاش کر دیا ( فرعون نے گرفتاری کا تھم دے دیا )اس لئے پیفرار

دِيْتَهُمَا فَابِيَا فَقَالَ ابْنَى قَاتَلُكُمَا فَقَالَ احْسَانَا مِنْكَ الْيُنَا إِنْ قَتَلْتَنِيا اللهِ تَجْعَلْنِيا فِي بَيْتِ فَفَعَلَ فَلَمَّا أُسُوِى بِالنَّبِي عَيْنِيْهُ وَ جَد رِيْحًا طَيِّبَةً فَسَالَ جَبْرِيْلَ فَاخْبَرَهُ.

ہو کر سندر میں ایک جزیرہ میں پہنچ گئے وہاں دو مرد لکڑیاں کا نے آئے ان دونوں نے خصر کو دیکھے لیا ان میں سے بھی ایک نے راز رکھا اور دوسرے نے راز

فاش کردیا اورلوگوں کو بتادیا کہ بیس نے خصر کو (جزیرہ بیس) دیکھا ہے لوگوں نے پوچھا تمہارے ساتھ اور کس نے انہیں
دیکھا اس نے دوسرے کا نام لے دیالوگوں نے ووسرے سے پوچھا تو اس نے بات چھپا دی حالا نکہ فرعون کے قانون
میں جھوٹ کی سر اقل تھی الغرض اس شخص نے ای عورت سے شادی کر لی جس نے خصر کا راز رکھا تھا (بیعورت فرعون ک
بنی کے سر میں تنگھی کیا کرتی تھی ) ایک مرتبہ یہ تنگھی کر رہی تھی کہ کنگھی (اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر) گرگئی ہے ساخت
اُس کے منہ سے لکلا فرعون تباہ ہو۔ بیٹی نے باپ کو بتا دیا اس عورت کے دو جینے تھے اور خاوند بھی (وہی تھا جس نے خصر کا راز رکھا تھا) فرعون نے ان سب کو بلوایا اور خاوند بیوی کو اپناوین جیوڑ نے پر مجبور کیا۔ بین نہ مانے تو اس نے کہا بی کہ منہ سب سب کو بلوایا اور خاوند بیوی کو اپناوین جیوڑ نے پر مجبور کیا۔ بین نہ مانے تو اس نے کہا جی ترائیل ملیہ میں دفن کر نا۔ اس نے ایسائی کیا معراج کی شب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیر کی خوشبو محسوس کر کے جبرائیل ملیہ میں دفن کر نا۔ اس نے ایسائی کیا معراج کی شب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیر کی خوشبو محسوس کر کے جبرائیل ملیہ السلام سے یو چھا تو انہوں نے سب قصہ سایا۔

ا ٣٠٣٠: حدِّثنا مُحمَّد بنُ رُمْحِ أَنْبَانَا اللَّيْتُ ابْنُ سَعْدِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ بَنِ سَنَانِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالَكِ رَضَى اللهُ تعالى عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ قال عظم الإجزاء مع عظم البلاء و إنّ الله إذا احبُ قُومًا ابْتَلاهُم فمن رضى فله الرِّضا و من سخط فلهُ الرَّضا و من سخط فلهُ السّخطُ

السخط . حدَّثنا على بن ميهون الرَّقِي ثنا عبد الوَاجد بن صالح ثنا اسخل بن يؤسف عن الاعمش على يخى بن صالح ثنا اسخل بن يؤسف عن الاعمش على يخى بن وَثَّابِ عَنِ البنِ عُمو قال قال رسول الله عَنِي المؤمن المواعل الله عَنِي المواعد النَّاس وَ يَصبرُ على اَذَاهُم ' اعظم اجرًا مِن المُوامنِ الَّذِي لا يُخالطُ النَّاس وَ لا يَصبرُ على اَذَاهُم . المُؤمنِ الَّذِي لا يُخالطُ النَّاسَ وَ لا يَصبرُ على اَذَاهُم . المُؤمنِ اللَّذِي لا يُخالطُ النَّاسَ وَ لا يَصبرُ على اَذَاهُم . الله قالا المُؤمنِ الله عَدْنَا مُحمَّد بن المُؤمني و مُحمّد بن بشارٍ قالا تَسبه عَدُ قَدَادة يُحدِث تَنَا شُعَبة قَالَ سَمِعَتْ قَدَادة يُحدِث

عَنْ أَنْسَ بُن مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

۳۰ ۳۰ تصرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت بے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا والله اتنا بی زیادہ ہوگا جتنی آئر مائش شخت ہوگی اور الله تعالی جب کسی قوم کو پہند فرماتے ہیں تو اس کی آئر مائش کرتے ہیں تو اس کی آئر مائش کرتے ہیں جو راضی ہوجاتے اور جو نا راض ہوجاتے اور جو نا راض ہوجا سے نا راض۔

۳۰۳۲: حضرت ابن عمر رضی الله عنها فرمات بیل که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جومومن لوگول سے میل جول رکھے اور ان ایڈاء پر صبر کرے اسے زیادہ تواب ہوتا ہے اس مومن کی به نسبت جولوگول سے میل جول ندر کھے اور ان کی ایڈاء پر صبر نہ کرے۔ سے میل جول ندر کھے اور ان کی ایڈاء پر صبر نہ کرے۔ سے میل جول ندر کھے اور ان کی ایڈاء پر صبر نہ کرے۔ بیس کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس محف بیس کی رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس محف بیس تین خوبیاں ہوں اس نے ایمان کا ذاکفتہ بیس تین خوبیاں ہوں اس نے ایمان کا ذاکفتہ بیس تین خوبیاں ہوں اس نے ایمان کا ذاکفتہ

وسلم ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ قِيْهِ وَ جَدَ طَعُمَ الْإِيْمَانِ ( وَ قَالَ بَنُدَارٌ خَلَاوَةُ الْإِيْمَانِ )

مَنْ كَانَ يُحِبُّ الْمَرُءِ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَمَنْ كَانَ اللَّهَ وَ مَنْ كَانَ اللَّهَ وَ مَنْ كَانَ اللَّهَ وَ مَنْ كَانَ اللَّهَ وَ رَسُولُهُ آحَبُ اللَّهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَ مَنْ كَانَ اللَّهُ يَلُقَى اللَّهَ وَ مَنْ كَانَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ.
اللَّهُ مِنْهُ.

٣٠٣٣: حدد قن المحسين بن الحسن المَوْوَفِي قنا ابن عديد المَوْفِي قنا ابن عديد المَوْفِي قنا ابن عديد المَوْفِي قنا عبد المَوْفِي قنا عبد الْوَقَابِ بن عَطَاءِ قَالَا ثَنَا رَاشِدَ آبُو مُحَمَّدِ الْحِمَّانِيُ عَن شَهْر البن حَبوشب عَن أَمَّ الدُّرُدَاءِ عَن آبِي الدُّرُدَاءِ عَن آبِي الدُّرُدَاءِ قال اوصابي خيليلي عَنْ أَمَّ الدُّرُدَاءِ عَن آبِي الدُّرُدَاءِ قال اوصابي خيليلي عَنْ أَمَّ الدُّرُدَاءِ عَن آبِي اللهِ شَيْنا وَ آن قال اوصابي خيليلي عَنْ أَمَّ اللهُ مُشَرِك بِاللهِ شَيْنًا وَ آن قَالَ اوصابي خيليلي عَنْ أَمَّ اللهُ مُنْ مَكْتُوبَة مُتَعمَد افَمَن قطعت وَحرقت و الا تَعُرك صَلاة مَكْتُوبَة مُتَعمَد آفَمَن تركها مُتعمَد آفَمَن مِنهُ اللّهَمُةُ وَالا تَشْرَب الْخَمْرَ فَاتَه اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ وَالا تَشْرَب الْخَمْرَ فَاتُها مِفْتاحُ كُلّ شَوَ.

#### ٢٣: بَابُ شِدَّةِ الزَّمَان

٣٠٣٥: حَدَّثَنَا غِيَاتُ بُنُ جَعْفَرِ الرَّحْبِيُّ انْبَأَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسْلِم سَمِعْتُ اَبَاعَبُدِ رَبِّهِ يَقُولُ مُسْلِم سَمِعْتُ ابَاعَبُدِ رَبِّه يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِي عَلَيْتُهُ يَقُولُ لَمْ يَبُق مِنْ سَمِعْتُ النَّبِي عَلَيْتُهُ يَقُولُ لَمْ يَبُق مِنْ الدُّنْيَا إِلَّا بَلاةً وَ فِئْنَةٌ.

٣٠٣١ : حدد ثنا آبو بكر بن آبى شية ثنا يَزِيدُ بن هَارُونَ ثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ ابْنُ قُدَامَة الْجُمَحِى عَنْ اِسْحُق ابْنِ آبِى الْفَرَاتِ عَنِ الْسَحْق ابْنِ آبِى هُويَرَة قال قال وَسُولُ الْفُرَاتِ عَنِ الْسَفَيْ ابْنُ عُنْ آبى هُويَرَة قال قال وَسُولُ الْفُرَاتِ عَنِ الْسَفَيْ النَّاسِ سَنَوَات خَدَاعَات يُصَدِق اللّهِ عَلَيْهُ سَيَاتِى عَلَى النَّاسِ سَنَوَات خَدَاعَات يُصَدِق وَلِيُهَا اللّهِ عَلَيْهُ سَيَاتِى عَلَى النَّاسِ سَنَوَات خَدَاعَات يُصَدِق وَيُهَا اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ وَيُنْطِقُ فِيهَا اللّهُ وَيُونَ فِيهَا اللّهُ مِنْ وَيَنْطِقُ فِيهَا اللّهُ وَيُبْطِقُ وَيُهَا الرّويُبِطَةُ (قِيلُ النَّافِة) فِي اللّهُ اللّهُ وَيُبْطِقُ وَيُهَا الرّويُبِطَة (قِيلُ وَمَاللّهُ وَيُبْطِقُ فِيهَا الرّويُبِطَة (قِيلُ وَمَاللّهُ وَيُبَعِلُ وَيَنْطِقُ فِيهَا الرّويُبِطَة (قِيلُ وَمَاللّهُ وَيُبطِقُ فِيهَا الرّويُبطَة وَالَ الرّجُلُ التّافِق فِيهَا الرّويُبطَة وَالَ الرّجُلُ التّافِق فِيهَا الرّويُبطَة وَالَ الرّجُلُ التّافِق فِيهَا اللّهُ وَيُبطَقُ قَالَ الرّجُلُ التّافِق فِيهُا آمُر الْعَامَة.

(طلاوت) چکھ لیا جوشخص کسی سے صرف اللہ (کی رضاء) کے لئے محبت رکھے اور جسے اللہ اور اس کے رسول سے ہاقی ہر چیز (اور انسان) سے ہر حکر محبت ہو اور جسے دو ہارہ کفر اختیار کرنے سے آگ میں گرنا زیادہ پہند ہو بعد ازیں کہ اللہ نے اسے کفر سے نجات دی۔
دی۔

۳۴ ۳۰ ابوالدردا ء رضی الله عند فرماتے بین که میر ہے جو ب صلی الله علیه وسلم نے بچھے وصیت فرمائی که الله کے ساتھ کسی کوشریک مت تفہرانا اگر چہ تمہار ب ککور کئور کے ساتھ کسی کوشریک مت تفہرانا اگر چہ تمہار ب ککور کئور کے کر دیئے جا کمیں اور تمہیں نذر آتش کر دیا جائے اور فرض نماز جان ہو جھ کر مت ترک کرنا کیونکہ جوعمدا فرض نماز ترک کر و ہے تو (الله تعالیٰ کا) ذر ساس جوعمدا فرض نماز ترک کر و ہے تو (الله تعالیٰ کا) ذر ساس سے بری ہے (اب وہ الله کی بناہ میں نہیں) اور شراب مت بینا کیونکہ شراب نوشی ہرشر (برائی) کی کئی ہے۔

# چاپ:زمانه کی تخی

۳۰۳۵: حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا: دنیا میں مصیبت اور آزمائش کے علاوہ کچھ یاتی شمیس رہا۔

٣٠٣٦: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند قرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا : عنقریب لوگوں پر دھوکے اور قریب کے چند سال آئیں گے کہ ان میں مجھوٹا خائن کو امانت دار اور مجھوٹا خائن کو امانت دار اور امانت دارکو خائن سمجھا جائے گا اور اس زمانہ میں امور عامہ کے بارے میں کمینہ اور حقیر آدمی بات چیت عامہ کے بارے میں کمینہ اور حقیر آدمی بات چیت کا حد کے کا در کا ت

٣٠٣٠ : حدَّثَنا وَاصِلُ بُنُ عَبْدِ الْاعْلَى ثَنا مُحمَّدُ بُنُ فُضَيُل عَنُ إِسْمَاعِيْلَ الْآسُلَمِيَ عَنُ آبِي حازِم عَنُ آبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۗ وَالَّـذِي نَفُسِي بِيَدِهِ لَا تَذُهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَـمُرُ الراجُلُ عَلَى الْقَبُرِ فَيَمَرَّغَ عَلَيْهِ و يَقُوْلُ يَا لَيُتَنِيُ كُنُتُ مُكَانَ صَاحِبِ هَذَا الْقَبِرِ وَ لَيُسَ بِهِ الْدَيْنُ إِلَّا الْيَلاءُ.

٣٨٠ مُّ: حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا طَلُحَةُ ابْنُ يَحْيِي عَنْ يُؤنُس عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ ابِيُّ حُمَيُدٍ يَعْنِي مَوْلَى مُسَافِع عَنْ ابِي هُرِيْزَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُنْتَقُونَ كَمَا يُنْتَقَى التَّمُرُ مِنْ أَغْفَالِهِ فَيَذُهَبَنَّ حِيَارُكُمُ وَ لَيَبُقَيَنَّ شِرارُكُمُ فَمُؤثُوا إِن

٣٠٣٩: حَدَّثُنَا يُونُسُ بُنُ عَبُدِ الْآعَلَى ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِذْرِيْسِ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنِيٌ مُحَمَّدُ بْنُ حَالِدِ الْجَنْدِيُّ عَنُ أبَّانِ ابْنِ صَالِحِ عَنِ الْمَحَسَنِ عَنْ آنَسِ بُن مَالِكِ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزُوادُ الْآمُورُ اِلَّاشِدَّةَ وَ لَا الدُّنْيَا اِلَّا اِدْبَارًا وَ لَا المُنَّاسُ اِلَّا شَحَّاوَ لَا تَقُومُ ۖ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرْارِ النَّاسِ وَ لَا الْمَهُدِيُّ إِلَّا عِيْسَى بْنُ

#### ٢٥: بَابُ اَشُرَاطِ السَّاعَةِ

• ٣ • ٣ : حَدَّثُنَا هَـنَّادُ بُنُ السَّرِيِّ وَ اَبُوُ هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ مُحَمَّدُ بُنُ يُزِيُدَ قَالًا ثَنَا أَبُو بَكُرِبُنُ عَقَاشٍ ثَنَا ابُو حصب عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ آبِي هُوَيُوَةَ قَالَ وَاللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللّ بُعِثْتُ أَنَا وَ السَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَ جَمَعَ بَيْنَ اصْبَعَيْهِ. ليس\_

۳۰ ۳۷ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول التُدصلي التُدعلية وسلم نے قر مایا بخشم ہے اس ذات کی جس کے قبصہ قدرت میں میری جان ہے دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہمرد قبر کے یاس ہے گزرے گا تواس پرلوث یوٹ ہوگا اور کیے گا اے کاش اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا اور بیددین (شوقِ آخرت اورایمان ) کی وجہ ہے نہ ہوگا بلکہ و نیوی مصائب وآلام کی وجہ ہے ہوگا۔

۳۰ ۳۸ : حضرت ابو ہرریہ و رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ رسول التُدصلي الله عليه وسلم نے فر مايا: تم حيمانث ليے جاؤ کے جیسے عمدہ تھجور ردی تھجور میں سے حیمانٹ لی جاتی ہے بالآ خرتم میں نیک لوگ اٹھ جائیں گے اور برے لوگ باتی رہ جائیں گے اگر ہو سکے تو تم بھی مر

۳۰۳۹ : حضرت انس بن ما لک ؓ سے روایت ہے کہ رسول الله کنے فر مایا: معاملہ ( و نیا ) میں شدت بردھتی ہی جائے گی اور وہنیا میں اوبار (افلاس' ذلت' اخلاق ر ذیلہ ) بڑھتا ہی جائے گا نوگ بخیل سے بخیل تر ہوتے جائنیں گےاور قیامت انسانیت کے بدترین افراد پر قائم ہوگی اور ( قرب قیامت حضرت مہدی کے بعد ) کامل مدایت یا فتہ مخص صرف حضرت عیسیٰ بن مریم ہو نگے ۔

## چاھ علامات قیامت

۴۰ ۳۰: حضرت ابو ہر ہیرہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: مجھے اور قیا مت کو

ہے : میرے اور قیامت کے درمیان اور کوئی نبی شہوگا نہ ہی کوئی دوسری امت حقہ ہوگی۔ (مترم،)

ا ٣٠٣٠ حَدثنا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِى الطُّفَيُلِ عَنْ خُذَيْفَة بُنِ شَفَيَانَ عَنْ خُذَيْفَة بُنِ شَفَيَانَ عَنْ خُذَيْفَة بُنِ الطُّفَيُلِ عَنْ خُذَيْفَة بُنِ السَّيْدِ قَالَ اَطَّلَع عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غُرُفَةٍ السِيْدِ قَالَ اَطَّلَع عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غُرُفَةٍ السِيْدِ قَالَ اَطَّلَع عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غُرُفَةٍ وَسَلَّم مِنْ غُرُفَةٍ وَنَسَلَّم مِنْ عُرُفَةٍ وَنَسَعْم السَّاعَة حَتَّى تَكُونُ وَنَسَعُن الشَّاعَة حَتَّى تَكُونُ السَّاعَة حَتَّى تَكُونُ السَّاعَة حَتَّى تَكُونُ السَّاعَة وَقَالَ لا تَقُومُ السَّاعَة حَتَّى تَكُونُ عَلَيْهُ مِنْ عَرْبَهِ مِنْ عَشَيرُ آيَاتِ السَّحِيالُ وَ السَّحَانُ وَ طُلُونَ عُ الشَّمْسِ مِنْ مَغُربها.

مُسَلِم فَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بَنُ الْعَلَاءِ حَدَّفِي بَسُرُ بَنُ عَبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّفِي بُسُرُ بَنُ عَبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّفِي بَسُرُ بَنُ عَبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّفِي عَوْفَ ابْنُ مَالِكِ حَدَّفِي عَوْفَ ابْنُ مَالِكِ مَدَّفِي اللّٰهِ عَيَى اللّٰهِ عَلَيْكَ وَهُو فِي غَرُوةِ بَسُوكَ وَهُو فِي خِبَاءِ مِنْ ادْم فَجَلَسُتُ بِطَنَاء الْجَبَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَيَى خِبَاءِ مِنْ ادْم فَجَلَسُتُ بِطَنَاء الْجَبَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَيَى خِبَاءِ مِنْ ادْم فَجَلَسُتُ بِطَنَاء الْجَبَاء فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْكَ فَمْ قَالَ يَا عَوْفَ اخْفَظُ جَلَالًا سِتَا فَقَالَ اللّٰهِ قَالَ بِكُلِكَ فَمْ قَالَ يَا عَوْفَ اخْفَظُ جَلَالًا سِتَا رَسُولُ اللّٰهِ قَالَ بِكُلِكَ فَمْ قَالَ يَا عَوْفَ اخْفَظُ جَلَالًا سِتَا بَيْنَ يَسُى يَعْمَى السَّاعَةِ احْدَاهُنَّ مَوْتَى قَالَ فَوَجِمْتُ عِنْدَهَا وَ بَيْنَ يَعْمَى اللّٰهِ بِهِ ذَرَارِيّكُمْ وَ انْفُسَكُمُ اللّٰهِ بِهِ اعْمَالُكُمْ فُمَّ تَكُونُ اللّٰهِ بِهِ ذَرَارِيّكُمْ وَ انْفُسَكُمُ اللّٰهِ بِهِ اعْمَالُكُمْ فُمَّ تَكُونُ الْآمُوالُ فِيكُمْ حَتَى يَعْطَى وَيُونَ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

۱۳۰ ۴۲۱ : حضرت حذیفه بن اسیدرضی الله تعالی عنه بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بالا خانه سے جمیں جھا نکا ہم آپس بیس قیامت کا تذکرہ کرر ہے تھے۔ ارشاد فرمایا : جب تک وس نشانیاں ظاہر نه ہو تیامت قائم نه ہوگی د جال وھواں اور سورج کا مغرب سے طلوع۔

٣٠ ٣٢ : حضرت عوف بن ما لك التجعى رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک کے موقعہ پر رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ چڑے کے ایک خیمہ میں تھے میں خیمہ کے سامنے بیٹے گیا۔ رسول التُدصلي التُدعليد وسلم نے قرمايا: ارے عوف اندر آؤ۔ میں نے (ازرو مزاح) عرض کیا اے اللہ کے رسول مِن هيورا اندرآ جاؤن؟ (شايد خيمه جيمونا تعا) فرمایا: بورے ہی آ جاؤ کیجھد دیر بعد فرمایا: اے عوف یا د رکھو قیامت ہے قبل جھ باتنیں ہوں گی ایک میرااس دنیا ے جانا۔فرماتے ہیں بیتن کر مجھے شدیدر کج ہوا فرمایا ا سکے بعد ( دوسری نشانی ) بیت المقدس کا ( مسلمانوں کے ہاتھ ) فتح ہونا سوم الکی بیاری تم میں ظاہر ہوگی جس کی وجہ ہے متہمیں اور تمہاری اولا دوں کو اللہ تعالیٰ شہادت سے سرفراز فر مائیں گے اور تمہارے اعمال کو یاک صاف کریں گے۔ چہارم تمہارے باس مال و

دولت خوب ہوگاختیٰ کہ مردکوسواشر فیاں دی جا نمیں بھروہ بھی ناراض ہوگا۔ پنجم تمہارے درمیان (آپس میں ہی) ایک فتنہ ہوگا جو ہر برمسلمان کے گھر میں داخل ہوگا۔ ششم تم میں اور رومیوں میں صلح ہوگی پھررومی تم ہے د غاکریں گے اور ای جھنڈوں تلے اپنی فوج لے کرتمہاری طرف آئیں گے ہرجھنڈے کے بنچے بارہ ہزار فوجی ہوں تھے۔

٣٠ ٣٠ : حدَّ فَسَاء جَسُسَامُ بُنُ عَدْسَادٍ فَسَاعَبُدُ الْعَزِيْدِ ٣٠ ٣٠ : حفرت حذيف بن يمان رضى الله عندقر ماست السدَّد اوَدُدِى عَدْد و مؤلَى المُعطَّلِب عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ عِين كدرسول الله على الله عليدوملم سنة قرمايا: آيا مست قائم

الرَّحْمَن الْانْصارِيُّ عَنْ خُذَيْقة بْنِ الْيسانِ قَالَ قَالَ رَسُولُ ! اللَّهِ ﷺ لا تَفَوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقَتَّلُوا امامكُمْ و تَجْتَلُوا بالسَّافِكُمُ وَ يَرِثُ ذُنِّيَاكُمْ شِرَارُكُمُ .

٣٠٠٣: حدَّثنا ابُو بَكُر بُنُ ابِي شَيْبة ننا اسْمَاعيُلُ بُنُ

عُلِيَّةً عَنُ ابِي حَيَّانَ عَنَ أَبِي زُرُعَةَ عَنْ ابِي هُوَيُوةً قَالَ كَانَ رسُولُ اللَّهِ عَنْيَكُ مِومًا بارزًا لِلنَّاسِ فَاتاهُ رُجُلُّ فَقَالَ يَا رسُول اللَّهِ! مَتَى السَّاعَةُ فَقَالَ مَا الْمَسْتُولَ عَنُهَا بِأَعْلَمُ من الشبائل ولكن ساخبرك عن اشراطها اذا ولدت الامَةُ رَبَّتَهَا فَدَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَ اذَا كَانَتُ الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ رُوْسَ النَّاسِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطُهَا وَ اذَا تَتَاوِلَ رغباءُ الْعَنِم فِي الْبُنْيَانِ فَذَاكَ مِنُ أَشُراطِها فِي خَمْس لا يَعُلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهِ فَتِلَا وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : ﴿إِنَّ اللَّهِ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ يُنْزَلُ الْغَيْتُ وَ يَعْلَمُ مَا فِي الْارْحَامِ الآية

القمن: ٢٤٣ جب بمریاں چرانے والے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کرعمارتیں بلند کرنے لگیں تو پیجھی قیامت کی نشانی ہے اور قیا مت کاعلم ان یا نجے امور میں ہے ہے جن کواللہ تعالیٰ کے علاوہ کو ئی بھی نہیں جا نتا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیآیت پڑھی ( ترجمہ ) بلا شبداللہ ہی کے پاس ہے قبا مت کاعلم اور وہی نا زل فریا تا ہے بارش اور ای کو ( بیک وقت ) معلوم ہے جو پچھ سب رحموں میں ہے ( اس کی پوری تفصیل کے ہونے والے بچہ کی عمر کتنی ہوگی رزق کتنا ہوگا وہ سعادت مندہوگا یا بدبخت ) آخرتک \_

> ٣٠٣٥: حدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَ مُحمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالَا ثَنَّا مُنحَمَّدُ بُنُ جَعُفرِ ثَنَا شُعْبَةً سَمِعَتُ قتادةً يُحَدِّثُ عَنُ أنَّس بن مالك وضبى الله تعالى عَنْهُ قَال الا أَحَدِثُكُمُ حَدِيثُ اسمعُتهُ مَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ آحَدٌ بِعَدِى سَمِعْتُهُ مِنْهُ إِنْ مِنْ اشْراطِ السّاعَةِ أَنْ يَرْفَعُ الْعَلْمُ وَ يَظْهَرُ الْجَهْلُ وَ يَفْشُوْ الزَّنَا \* وَ يُشُرِبُ النخمل وينذهب الرجال ويثقى النساء حتى يكون

نہ ہوگی یہاں تک تم اینے امام ( حکمران ) کوفل کرواور ا پی تلواروں ہے( باہم ) لڑواورتمہار ہے بدترین لوگ تمہاری دنیا( حکومت ) کے دارث ہوں گے۔

۱۳۰۳ من حضرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ ا یک روز رسول الله صلی الله علیه وسلم لوگوں میں یا ہر تشریف رکھتے تھے کہ ایک مرد نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ فرمایا جس ہے قیامت کے متعلق پوچھا گیا ہے اسے یو حیضے والے زیادہ علم نہیں ۔ البتہ میں حمہیں قیامت کی میکھ علامات اور نشانیاں بتا دیتا ہوں جب باندی اینے ما لک کو جنے ( بنی مال کے ساتھ باندیوں کا سلوک کرے) تو یہ قیامت کی ایک نشانی ہےاور جب نظے یا وَں شکھ بدن والے (محنوار اورمفلس) لوگوں کے حكران بن جائين توبيجي قيامت كي نشاني ہے اور

۳۵ ۲۰ : حضرت انس بن ما لک نے ( ایک مرتبہ ) فرمایا میں تنہیں رسول اللّٰہ کی وہ حدیث شدسناؤں جو میں نے آپ ہے تی (اس کی خصوصیت رہے ہے کہ) میرے بعد کوئی بھی تمہیں وہ حدیث ندسائے گامیں نے آپ کو پیہ فرماتے سنا: قیامت کی نشانیوں میں سے سیجھی ہے کہ علم انھ جائیگا' جہالت بھیل جائیگی' بدکاری عام ہوگی' شراب لى جائيكًى مردكم ره جائيكم عورتين زياده موجائيل كى

لِنَحَمُسِينَ امْزَاةً فِيمٌ وَاحِدٌ.

٣٠٣١ : حدَّثَنَا آبُو بَكُو بَنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو عَنُ آبِى سَلَمَةَ عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَسِلٍ مِنْ ذَهِ سَ فَيُقَتَّلُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ عَنْ جَسِلٍ مِنْ ذَهِ سَ فَيُقَتَلُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ عَشْرَةٍ تِسْعَةً.

٣٠ ٣٠ : حَدَّقَنَا أَبُو مَرُوَانَ الْعُثَمَانِيُّ ثَنَا عَبُدُ الغَزِيُزِ بُنُ أَبِي حَدُرُ إِلَّ عَبُدِ الرَّحُمَٰنِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي الْمُعْرَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقَبِضَ الْمَالُ وَتَظَهْرَ الْفِتَنُ وَ يَكُثُرُ الْهَرَجُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقَبِضَ الْمَالُ وَتَظَهْرَ الْفِتَنُ وَ يَكُثُرُ الْهَرَجُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقَبِضَ الْمَالُ وَتَظَهْرَ الْفِتَنُ وَ يَكُثُرُ الْهَرَجُ اللهَ قَالَ الْقَتُلُ الْعَدَلَ اللهِ قَالَ الْقَتُلُ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْعُلُولُ اللهِ قَالَ الْقَتُلُ الْقَتُلُ الْقَتُلُ الْقَتُلُ الْقُتُلُ الْمُعَلِيْ الْمُ اللهُ الْمُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُسَلَّى اللهُ الْمُعَلِّمُ اللّهُ الْمُ الْمُسُولُ اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِيْ الْمُعْمَدُ الْمُعَلِي الْمُسَاعِلَ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِي الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالِي الْمُعْرَالِ اللّهُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِي الْمُعْرَالِ اللّهُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرِكُولُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَالُ الْمُعْلِلُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَالُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرَالُ الْمُعْلِمُ الْمُعْرَالِ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْمِلُ الْمُعَلِمُ الْمُعْرَالُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِمُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْمُلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعُلُمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُ اللّهُ

یباں تک کہ بچاسعورتوں کا انتظام ایک مرد کریگا۔

۲۰۴۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت اس وقت

تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ دریائے فرات بیس سے
سونے کا پہاڑ نہ نکلے اور لوگ اس پریا ہم کشت وخون
کرینے چنانچہ ہردس میں سے نو مارے جا کیں گے۔
کرینے چنانچہ ہردس میں سے نو مارے جا کیں گے۔
کہ ۲۰۴: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت قائم نہ
ہوگی یہاں تک کہ مال (زیادہ ہونے کی وجہ سے پانی
کی طرح) بہنے گئے اور فقتے ظاہر ہوں اور ہری زیادہ
ہو جائے ۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہری

خلاصیة الهاب الله مطلب بیہ ہے کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا اور میری امت کے بعد کوئی و دسری امت نہیں بیہ مطلب نہیں کہ میرے اور قیامت کے درمیان فاصلهٔ نہیں کہ شبرآئے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کو و نیاہے گئے چووہ سوسال سے زیادہ عرصہ گزرگیا ہے اور انجمی تک قیامت نہیں آئی۔ حدیث ۴۳ ۴۰: بڑی بڑی نشانیاں بیان فر مائی ہیں نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ان میں کیھی ظاہر ہو چکی ہیں اور کبھے ہونے والی ہیں۔

# ٢٦: حَدَّثَنَا ذَهَابِ الْقُرُ آنِ وَالْعِلْمِ ﴿ إِلَّا إِلَّ اللَّهُ مَا الْمُحْجَانَا

٣٠٣٨: حَدَّقَفَ آبُو بَكُو بَهُ أَبِى الْجَعَدِ عَنْ زِيَادِ بُنِ لَبِيْدِ قَالَ الْاعْمَى شَيْرَة قَنَا وَكَيْعٌ ثَنَا فَكُر النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْدًا فَقَالَ ذَاكَ عِنْدَ وَكُو النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْدًا فَقَالَ ذَاكَ عِنْدَ أَوْانِ ذَهَابِ الْعِلْمِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِوَ كَيْفَ يَذْهَبُ اللهِ اللهِ إِو كَيْفَ يَذْهَبُ الْاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

۳۰ ۲۰ ۲۰ د حضرت زیاد بن لبید فرماتے ہیں کہ نجی نے کی بات کا ذکر کر کے فرمایا: بیاس وفت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا ہیں نے حوالے گا ہیں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول علم کیے اٹھ جائے گا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول علم کیے اٹھ جائے گا مالانکہ ہم خو و قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بیٹوں کو پڑھاتے ہیں اور جمارے بیٹوں کو (ای طرح نسل درنسل) قیامت تک پڑھاتے رہیں گے فرمایا: زیاد تیری ماں تجھ پر روئے (بیعنی تم تو نا دان نکلے) میں تو تمہیں مدینہ کے سمجھ دارلوگوں میں شار کرتا تھا گیا ہے یہود و قصاری تو رات اور

ممّا فيهما

• ٥٥٠ م حدد ثنا مُحَمَّدُ بَنَ عَلَى اللَّه بَن نَميْرِ ثنا ابى وَوَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقَيْقِ عَنْ عَبْد اللَّه قال قال رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ يَكُونُ بَيْن يَدَى السَّاعَةِ ابّامٌ يُرْفَعُ فِيْهَا الْعَلْمُ و يَشُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ و الْهِرُ خُولُ السَّاعَةِ ابّامٌ يُرْفَعُ فِيْهَا الْعَلْمُ و يَشُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا الْعَرْخُ و الْهِرُ خُولُ اللَّهِ الْهَوْخُ و الْهِرُ خُولُ اللَّهِ الْهَوْخُ و الْهِرُ خُولُ اللَّهِ اللَّهِ وَالْهِرُ خُولُ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ا ٥٠٣: حدثنا مُحمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بَن نُمنِرِ وَ عَلَى بَنُ مُحمَّدِ قَالَ ثَنَا آبُوُ مُحمَّدُ ابْلُ عَبْدِ اللهِ بَن نُمنِرِ وَ عَلَى بُنُ مُحمَّدِ قَالَ ثَنَا آبُو مُعاوِية عَنِ اللهُ بَن نُمنِ وَ عَلَى بُنُ مُحمَّدِ قَالَ ثَنَا آبُو مُعاوِية عَنِ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا ع

انجیل نہیں پڑھتے لیکن ان کی کسی بات پڑمل نہیں کرتے۔

۳۰۵۰ : حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا : قیامت کے بیچھاز مانه میں علم اٹھ جائے گا ارشاد فرمایا : قیامت کے بیچھاز مانه میں علم اٹھ جائے گا اور جہالت اثر ہے گی اور جہاج بڑھ جائے گا ہرج قبل کو کہتے ہیں۔

ا ۳۰۵ : حضرت ابوموی رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاه فرمایا : تبہارے بعد ایبا زمانہ بھی آئے گا کہ جہالت اترے گی علم اٹھ جائے گا اور ہرج بڑھ جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان الله علین نے عرض کیا :اے الله کے رضوان الله علیم الجمعین نے عرض کیا :اے الله کے

رسول ابرج كيائے؟ فرمايا قل \_

 مَا الْهِرْجُ قَالَ الْقَتْلُ.

٣٠٥٢: حَدَّفْ اَبُو بَكُرِ ثَنَا عَبُدُ الْآعُلَى عَنُ آبِى هُرَيُوَةً وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ يِرُفَعُهُ قَالَ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَ يَنَقُصُ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يِرُفَعُهُ قَالَ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَ يَنَقُصُ الْبِعَلُمُ وَ يُكُثُرُ الْهَوُ جُ قَالُوا الْجِلُمُ وَ يَكُثُرُ الْهَوُ جُ قَالُوا يَا رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ) وَ مَا الْهَوْ جُ قَالَ الْفَتَلُ وَصَلَّمَ) وَ مَا الْهَوْ جُ قَالَ الْفَتَلُ .

#### ٢٠: بَابُ ذُهَابِ الْإَمَانَةِ

٣٠٥٣: حدثن على بن مُحمّد ثنا وَكِيعٌ عن الْاعْمَشِ عَنْ وَكِيعٌ عن الْاعْمَشِ عَنْ وَلَا بَاللهِ عَلَيْهِ عَنْ حَذَيْفَة قَالَ حَدثنا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ حَذَيْفَة قَالَ حَدثنا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ حَذَيْفَة قَالَ حَدثنا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ حَدْيُفَة قَالَ حَدثنا الْاَعْظُرُ الْآخَرَ حَدثنا اللهُ عَلَيْهِ الرِّجَالِ ( قَالَ الطّنَافِسِيُ الْاَمَانَة فَوْلَتُ فِي حَرْدٍ قُلُوبِ الرِّجَالِ ( قَالَ الطّنَافِسِيُ الْامَانَة فَوْلَتِ الرِّجَالِ ( قَالَ الطّنَافِسِيُ الْمُورَانَ الْقُرْآنَ فَعَلَمُنَا مِنَ الشَّنَة . يَعْنِي وسُعُ فَلُوبِ الرِّجَالِ) وَ نَوْلَ الْقُرْآنَ فَعَلَمُنا مِن الشَّنَة .

شُمْ حَدَّثُ عَنْ رَفَعِها فَقَالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوُمَةُ فَسُرُفَعُ الْآمُونَ عُلَمْ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوُمَةُ فَسُرُفَعُ الْآمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ آفَرُهَا كَآثِرِ الْوَكُتِ ثُمَّ يَنَامُ الشَّوْمَةَ فَتُنُوزَعُ الْآمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ آفُرُهَا كَآثِرِ الْهَجُلِ الشَّوْمَةَ فَتُنُواهُ مُنْتَبِرًا وَ لَيْسَ جَحُمُرٍ وَ حُرَجُتَهُ عَلَى رِجُلِكَ فَتَقَطْ فَتَوَاهُ مُنْتَبِرًا وَ لَيْسَ جَحُمُرٍ وَ حُرَجُتَهُ عَلَى رِجُلِكَ فَتَقَطْ فَتَوَاهُ مُنْتَبِرًا وَ لَيْسَ جَحُمُرٍ وَ حُرَجُتَهُ عَلَى رِجُلِكَ فَتَقَطْ فَتَوَاهُ مُنْتَبِرًا وَ لَيْسَ فِي اللهِ فَي فَا مُنْ عَضَى فَذَا حُرَجَةُ عَلَى مِنْ عَضَى فَذَا حُرَجَةُ عَلَى مِنْ عَضَى فَذَا حُرَجَةُ عَلَى مِنْ عَضَى فَذَا حُرَجَةً عَلَى مِنْ اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي فَا عَلَى اللهُ فَي فَا عَلَى اللهُ فَي فَا عَلَى اللهُ اللهُ فَي اللهِ فَي فَا عَلَى اللهُ اللهُ فَي فَا عَلَى اللهُ فَي فَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَي اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُو

قَالَ فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَعْبَايَعُونَ وَ لا يَكَادُ أَحَدُ اللَّهِ إِذَال بِرِ الْكَارِهُ لا هَكَادُ أَحَدُ اللَّهِ إِذَال بِرِ الْكَارِهُ لا هَكَادُ أَحَدُ اللَّهِ إِذَال بِرِ الْكَارِهِ لا هَكَادُ أَحَدُ اللَّهِ إِذَالَ بِرِ النَّارِهِ لا هَكَادُ أَحَدُ اللَّهِ إِذَالَ بِرِ النَّارِهِ لا هَكَادُ أَحَدُ اللَّهِ في اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

#### -چاپ: امانت (ایمانداری) کا اُٹھ جانا

يُوْدِى الامانة حَتَى يُقال إِنَّ فِي بَنِي فَلانِ رِجُلا امنِنا و حَتَى يُقال لِلرَّجُلِ مَا اعْقَلْهُ و الجَلِدَةُ و اظرفة و ما فِي قَلْبه حَبُّةُ حَرُدُلٍ مِنْ إِيُمانٍ. وَلَقَدُ اتَى عَلَى زَمَانُ و لسنت أبالي أَيْكُمُ بَابَعْتُ لَبنُ كَانَ مُسَلِمًا لَيَرْدَنَهُ على إسلامُهُ وَ لئن كان يَهُوْدِيّا أَوْ نَصْرَانِيّا لَيْرُدُنّهُ عَلَى ساعيْه فَامًا الْيَوْم فما كُنْتُ لا بايع إلّا قُلانًا و قُلانًا.

تمہیں وہ جگہ انجری ہوئی نظر آئے گی حالانکہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے مضی بھرکنگریاں لے کراپنی پنڈلی سے لڑھکا کیں فرمایا اس کے بعد اس کے بعد لوگ معاملات خرید وفروخت کریں گے۔ لیکن ان میں کوئی بھی امانت دار نہ ہوگا یہاں تک کہا جائے گا فلاں قبیلہ میں ایک مردا مانتدار

ہاور یہاں تک کہ ایک مرد کی بابت کہا جائے گا کہ وہ کتنا مجھدار دانشمند (بہادر) اورظریف ومستعد ہے حالا نکہ اس کے دلی میں رائی برابر بھی ایمان نہ ہوگا اور مجھ پرایک زمانہ ایسا گزرا کہ مجھے یہ پرواہ نہ تھی کہ میں کس ہے معاملہ کر رہا ہوں کیونکہ اگر وہ مسلمان ہے تو اسلام کی وجہ ہے وہ امانت داری پر مجبور ہوتا اور اگر وہ یہودی نصرانی ہے تو اس کا عامل (حاکم) انصاف کرے گا اور اب میں صرف فلاں ہے معاملہ (خرید وفروخت) کرتا ہوں۔

م م م م حدد الله المحدد المصفى الما المحدد الله الله الله الله الله المحدد المحدد الله المحدد المح

۳۵۹ : حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: الله عز وجل جب کسی بندہ کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس رے حیا مکل جب نکال لیتے ہیں جب اس سے حیا نکال جائے تو تمہیں وہ شخص (اپنے اعمال بدکی وجہ کل جائے تو تمہیں وہ شخص (اپنے اعمال بدکی وجہ ہے) ہمیشہ فہر خدا کے قبر ہیں گرفتار نظر آئے گا جب تمہیں وہ ہمیشہ قبر خدا و ندی میں گرفتار نظر آئے گا جب تمہیں وہ ہمیشہ قبر خدا و ندی میں گرفتار نظر آئے گا جب اس (کے دل) سے امانت داری سلب ہو جاتی ہے اور جب اس (کے دل) ول کے دل) وائت سلب ہو جاتی ہے تو وہ تمہیں ہمیشہ ول ) سے امانت سلب ہو جاتی ہے تو وہ تمہیں ہمیشہ ورکی (بددیا نتی ) اور خیانت میں جتلا نظر آئے گا اور

جب وہ چوری اور خیانت میں مبتلا ہوا تو اس ( کے دل ) ہے رحم ختم کر دیا جاتا ہے اور جب وہ رحم ہے محروم ہو گیا تو تمہیں وہ ہمیشدملعون اور مرد و دنظر آ ئے گا اور جب تم اسے ہمیشہ ملعون ومرد و د دیکھوتو (سمجھ لو کہ ) اس کی گردن ہے اسلام کی رتنی نکل گئی ۔

٢٨: بَابُ الْآيَاتِ هِا هِ : قيامت كي نشانيا س

٥٥٠ من حَدَثَثَنَا علِيُّ بْنُ مُحمَّدِ ثَنَا وَكِينَعُ ثِنَا سُفْيَانُ عَنْ ١٣٠٥٥ : حضرت حدّيقه بن اسيد ايوسر يحدرضي الله عند

فُرات الْقَزَّاذِ عَنْ عَامِ بُنِ وَاثِلَةَ آبِي الطَّفَيُلِ الْكَنَائِيْ عَنَّ خَلَيْهَةَ بْنِ اسِيُدِ آبِي سَوِيُحَةَ قَالَ اَطَلَعَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غُرُفَةٍ وَ نَحُنُ نَتَذَاكُو السَّاعَةَ فَقَالَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غُرُفَةٍ وَ نَحُنُ نَتَذَاكُو السَّاعَةَ فَقَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَكُونَ عَشُّو آيَاتٍ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِن مَعُوبِهَا وَالدَّجَّالُ وَالدُّحَانُ وَالدَّابَةُ وَ يَاجُوجَ وَ مَا جُوجَ مَعُوبِهَا وَالدَّجَّالُ وَالدُّحَانُ وَالدَّابَةُ وَ يَاجُوجَ وَ مَا جُوجَ وَ مَا جُوجَ وَ مَا جُوجَ وَ خَسُولِ فَ وَخَسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ ثَلَاثُ مَعُوبِ وَ خَسُولِ خَسُولُ خَسُولُ فِي خَسُولُ فِي وَخَسُولُ وَ فَاللّهُ فَا لَاكُ مَنْ فَعُرِعَدُنِ آبَيْنَ خَسُولُ السَّلَامُ وَ ثَلَاثُ وَالدَّالِ اللّهُ عَمْلُ وَ ثَلَاثُ خَسُولُ فِي خَسُفُ إِلَا المَّالِمُ وَ ثَلَاثُ مَسُولُ فِي وَخَسُفُ إِلَى الْمُعَشُولِ وَنَازٌ تَنْحُرُجُ مِنْ قَعُوعَدُنِ آبَيْنَ خَسُولُ النَّاسِ إلَى الْمُحَشُولِ تَبِينَتُ مَعَهُمُ إِذَا يَاتُوا وَ تَسَفُقُ النَّاسِ إلَى الْمُحَشُولِ تَبِينَ مَعَهُمُ إِذَا قَالُوا .

٢٥٠٨: حدَّ لَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيِى ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ وَهُبِ اَجُهُ اللَّهِ ابْنُ وَهُبِ اَجُهُ الْخُبُونِي عَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ وَابْنُ لَهِيُعَةَ عَنْ يَزِيَدَ بُنِ اَبِى خَبُسِبُ عَنْ سِنَانِ ابْنِ سَعْدِ عَنْ انْسِ ابْنِ مَالِكِ عَنْ وَسُولِ اللَّهِ عَنْ الْسَبِ الْمَعَلَى سَعْدِ عَنْ انْسِ ابْنِ مَالِكِ عَنْ وَسُولِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْتُهُ قَالَ بَسَاعِدُوا بِالْاعْمَالِ سِتَّا طُلُوعِ وَالدَّجَالَ وَالدَّجَالَ اللَّهُ عَلَيْكُ فَا اللَّهُ عَلَيْكُ أَلَادُ صِ وَالدَّجَالَ اللَّهُ عَلَيْكُ أَوْ الدَّبُونَ وَا دَابَّةُ الْاَرْضِ وَالدَّجَالَ وَالدَّجَالَ وَاحْدَدُوا فِا دَابَّةُ الْاَرْضِ وَالدَّجَالَ وَاحْدَدُوا فَا عَلَيْهُ الْاَرْضِ وَالدَّجَالَ وَاحْدَدُوا فِاحْدَدُوا فَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ

٣٠٥٥ : حَدَّقَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْخَلَالُ ثَنَا عَوْنُ بُنُ عُسمارَةَ ثَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ الْمُقَنَّى بُنِ ثُمَاعَةَ بُنِ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ الْمُقَنَّى بُنِ ثَمَاعَةَ بُنِ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ الْمُقَنَّى بُنِ مَالِكِ عَنُ آبِى قَتَادَةً السّرِ عَنُ آبِي عَنْ آبِى قَتَادَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّٰهِ عَنَّ الْإِيَاتُ بَعُدَ الْمِائَتَيْنِ.

٣٠٥٨: حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِيّ الْجَهُضَمِیُّ ثَنَا نُوْحُ بُنُ قَيْسٍ ثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُغَفَّلٍ عَنْ يَزِيْدَ الرَّقَاشِيّ عَنْ آنَسِ بُنِ مَا لَكُهِ بَنُ مُغَفَّلٍ عَنْ يَزِيْدَ الرَّقَاشِيّ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَنَيْظَةٌ قَالَ أُمَّتِى عَلَى حَمْسِ بُنِ مَالِكِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَنِيْظَةٌ قَالَ أُمَّتِى عَلَى حَمْسِ طَبَقَاتِ فَارْبَعُونَ سَنَةً آهُلُ بِرِّ وَ تَقُوى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمُ طَبَقَاتٍ فَارْبَعُونَ سَنَةً آهُلُ بِرِ وَ تَقُوى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمُ اللّهِ يَنْ اللّهِ عَشْرِيُن و مِانَةٍ سَنَةٍ آهُلُ ثُواجُعٍ وَ تَوَاصُلِ ثُمْ الَّذِيْنَ اللّهِ يَنْ اللّهِ عَشْرِيُن و مِانَةٍ سَنَةٍ آهُلُ ثُواجُعٍ وَ تَوَاصُلِ ثُمْ الّذِيْنَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّه

فرماتے ہیں کہ (ایک مرجبہ) رسول اللہ بالا خانہ ہے ہماری طرف متوجہ ہوئے ہم آپس میں قیامت کا تذکرہ کرر ہے بتھے فرمایا: قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دی نشانیاں ظاہر ہوں۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا وجال وحوال والبۃ الارض کا نکان خروج یا جوج و ماجوج 'خروج عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور تین (نشانیاں) زمین کا (مختف جہت مریم علیہ السلام اور تین (نشانیاں) زمین کا (مختف جہت میں) وحسنا ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں اور ایک مخرب میں۔ وسویں نشانی آگ ہے جوعدن کے جزیرہ عرب میں۔ وسویں نشانی آگ ہے جوعدن کے نشیب ایبن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہا تک کر ارض محشر کی فرف لے جائے گی دن اور ات میں جب لوگ آ رام کی ظرف لے جائے گی دن اور ات میں جب لوگ آ رام کی خاطر تھم یں گے قات آ مام کی خاطر تھم یں گے قات آ گ

۳۰۵۲ : حفرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے
روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا : چھ
باتوں سے پہلے پہلے نیک عمل کرلوسورج کا مغرب سے
طلوع ہونا اور دھوال اور دابۃ الارض اور د جال ہرا یک
کی خاص آفت (موت) اور عام آفت (طاعون و باء
وغیرہ)۔

۲۰۵۷: حضرت ابو قادہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کی نشانیاں دوسوسال کے بعد ہی ظاہر ہوں گی (جب بھی ہوں دوصدی ہے قبل کوئی بڑی نشانی ظاہر نہ ہوگی)۔ ہوں دوصدی ہے قبل کوئی بڑی نشانی ظاہر نہ ہوگی)۔ مدمری اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے پانچ طبقات ہوں گے چالیس سال میری امت کے پانچ طبقات ہوں گے چالیس سال تک نیکی اور تقوی والے لوگ ہوں گے ان کے بعد ایک سوبیس سال تک ایک دوسر سے پر رحم کرنے والے ایک سوبیس سال تک ایک دوسر سے پر رحم کرنے والے ایک سوبیس سال تک ایک دوسر سے پر رحم کرنے والے

يُلُونَهُمُ اللَّى سِبِّيْنَ وَ مِائَةِ سَنَةِ أَهُلُ تَذَابُرِ وَ تَقَاطُعِ ثُمَّ الْهَرُجُ الْهَرْجُ النَّجَا النَّجَا.

#### ٢٩: بَابُ الْخُسُوُفِ

٣٠٥٩: حدثنا نصر إن عَلِي الْجَهُضِي ثنا الو الحمد ثنا بشير بن سُليمان عن سياد عن طارق عن عبد الله عن المشير بن سُليمان عن سياد عن طارق عن عبد الله عن المشير عليه المستعدد المشيرة عليه و خشف و المشياعة مشيح و خشف و فدت.

١٠ - ٣٠ : حَدَّثَنَا آبُو مُضعب ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ زَيْدِ بْنِ السَّلَمَ عَنْ ابِى حَازِم بْنِ دِيْنَادٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ آنَهُ سَمِعَ السَّلَمَ عَنْ ابِى حَازِم بْنِ دِيْنَادٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ آنَهُ سَمِعَ السَّلَمَ عَنْ ابْنِ سَعْدِ آنَهُ سَمِعَ السَّبِى عَيْنَاتُهُ يَنْ عَلَى الْمَعْ وَ السَّنْحُ وَ الْسَلْمُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُسْتَعُ الْمُلْمُ الْمُسْتَلِمُ الْمُلْمُ الْمُسْتَعُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ ا

ا ٢ - ٣٠ : حَدُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَا ثَنَا اَبُوْ صَحْرٍ عَنْ نَافِعِ اَنَّ رَجِّلَا اَتَى ابُنَ عُمَرَ رَضِى اللهُ تُعَالَى عَنْهُمَا فَقَالَ إِنَّ فُلَاتَا يَعَنَّهُمَا فَقَالَ إِنَّ فُلَاتَا يَعَنَّهُمَا فَقَالَ إِنَّ فُلَاتَا يَعَنَّهُمَا فَقَالَ إِنَّ فُلَاتَا يَعَنَّهُمَا فَقَالَ إِنَّ فُلَاتَا يَعَنِّهُ اللهُ فَيْ اللهُ قَدْ اَحُدَثَ فَإِنْ كَانَ يَعَلَي اللهُ عَنْ اللهُ فَيْ اللهُ قَدْ اَحُدَثَ فَإِنْ كَانَ قَدُ اَحُدَثَ فَإِنْ كَانَ قَدُ اَحُدَثُ فَإِنْ كَانَ كَانَ قَدُ اَحُدَثُ فَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ فِى السَّلَامَ قَالِكَ فِى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ فِى الْمُتِي اللهُ فَي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ فِى الْمُتِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ فِى الْمُتِي اللهُ فَي اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَ خَدُفُ وَ ذَالِكَ فِى الْمُلِكُ فَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

اور باہمی تعلقات اور رشتہ داریوں کو استوار رکھنے والے لوگ ہوں گے پھران کے بعدا یک سوساٹھ برس تک ایسے لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے ہے دشمن رکھیں گے اور تعلقات تو ژیں گے اس کے بعدقل بی قل ہوگا ۔ نجات ما گونجات ۔ دوسری روایت میں ہے فر مایا میری امت کے پانچ طبقات ہوں گے ہر طبقہ جالیس میری امت کے پانچ طبقات ہوں گے ہر طبقہ جالیس برس کا ہوگا میرا طبقہ اور میر سے صحابہ کا طبقہ تو اہل علم اور اہل ایمان کا طبقہ ہے اور و وسرا طبقہ جالیس سے اور اشی کے درمیان نیکی اور تقوی والوں کا ہے اس کے بعد پہلے کی طرح روایت ہے۔

## چاپ ز مین کا دهنسنا

۳۰۵۹: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: قیامت کے قریب صورتیں گر یں گی اور زمین دھنے گی اور پھروں کی ہارش ہوگی۔

۰۲۰ ۲۰ : حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کے سنا:
ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا:
میری امت کے آخر میں زمین دھنے گی صور تمیں گریں گریں گی اور شکیاری ہوگی۔

۳۰ ۱۱ مردحفرت نافع ہے روایت ہے کہ ایک مردحفرت ابن عمر کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کرنے لگا کہ فلا ا ابن عمر کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کرنے لگا کہ فلا ل نے آپ کوسلام کہا ہے۔ فرمایا ۔ جمجھے معلوم ہوا ہے کہ اس نے دین میں نئی بات ایجاد کی ہے اگر واقعی اس نے بدعت ایجاد کی ہے تو اسے میری طرف سے سلام مت کہنا کیونکہ میں نے رسول انٹد صلی انٹد علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ میری امت (یا اس امت) میں صور تمیں

الْقَدُر.

٩٢ • ٣٠ : حَدَّفَفَ الْبُو كُرَيُبِ ثَنَا الْبُومُعَاوِيَةَ وَ مُحَمَّدُ بُنُ فُصِيْلٍ عَن الْجَدِ اللهِ فُصَيْلٍ عَن الْحَسَنِ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ آبِى الزَّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ آبِى الزَّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ آبِى الزَّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرٍ و قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ يَنكُونُ فِى أُمَّتِى بُنِ عَمْرٍ و قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ يَنكُونُ فِى أُمَّتِى خَسُق وَ مَسْخٌ وَ قَذُق.

#### • ٣: بَاكُ جَيُشِ الْبَيْدَاءِ

٣٠٠٣٠ حدَّقَنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا سُفَيَانُ ابُنُ عُينَةَ عَبُدِ اللهِ ابُنِ صَفْوَانَ سَمِعَ جَدَّهُ عَبُدِ اللهِ ابُنِ صَفُوانَ سَمِعَ جَدَّهُ عَبُدِ اللهِ ابُنِ صَفُوانَ سَمِعَ جَدَّهُ عَبُدِ اللهِ بُنِ صَفُوانَ يَقُولُ الْحَبَرُ قَنِي حَفْصَةُ انَّهَا سَمِعَتُ اللهِ بُنِ صَفُوانَ يَقُولُ الْحَبَرُ قَنِي حَفْصَةُ انَّهَا سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ بَيْنَ يَغُولُ لَيَوَمَّنَ هَذَا الْبَيْتَ جَيْسٌ يَغُرُونَهُ وَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ بَيْسٌ يَغُرُونَهُ وَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ بَيْسٌ يَغُرُونَهُ مَنَ هَذَا الْبَيْتَ جَيْسٌ يَغُرُونَهُ وَنَهُ حَتَّى إِذَا كَالُوا بَيْسَدَاءَ مِنَ الْآرُضِ خَسُفَ بِالسَطِهِمُ وَ حَتَّى إِذَا كَالُولُ مَنْ مَنْ الْآرُضِ خَسُفَ بِالسَطِهِمُ وَ يَعْسَفُ بِهِمْ فَلَا يَبُقَى مِنْهُمُ اللّهُ يَتَعْدَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِلْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنَا اللّهُ مُنْ اللّ

فَلَمَّا جَاءَ جَيْسُ الْحَجَّاجِ ظَنَّنَا أَنَّهُمُ هُمُ فَقَالَ رَجُلُ أَشْهَدُ عَلَيْکَ أَنَکَ لَمْ تَكُذِبُ عَلَى حَفَّصَةَ صَلَّى رَضِى اللهُ تعَالَى عَنُهَا وَ أَنَّ حَفَّصَةً لَمْ تُكُذِبُ عَلَى النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

٣٠٠٣: حَدَّفَ مَا الْهُو بَكُو بَنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا الْفَصُلُ الْنُ الْمُو بَكُو بَنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا الْفَصُلُ الْنُ الْمُحَدُّ اللهُ عَنُ اللهُ عَنُ اللهُ عَنُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنُ اللهُ عَنُ صَفَوَانَ عَنُ صَفِيَّة قَالَتُ قَالَ اللهُ عَنُ عَنْ صَفِيَّة قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْتَهِى النَّاسُ عَنُ عَزُو السُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْتَهِى النَّاسُ عَنُ عَزُو السُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْتَهِى النَّاسُ عَنُ عَزُو اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَزُو اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْتَهِى النَّاسُ عَنْ عَزُو اللهُ الله

قُلْتُ فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ يُكُرْهُ ؟ قَالَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ

می اور زمین میں دھنسایا جائے گا اور شکاری ہوگی اور بیسب کچھ منکرین تقذیر کے ساتھ ہوگا۔

۳۰ ۹۲ : حضرت عبدالله بن عمرو قرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا : میری امت میں زمین میں دھنسنا' صورتیں گرنا سکباری (بیہ سب طرح کے عذاب) ہوں گے۔

## **ب**ان: بيداء كالشكر

٣٠ ٦٣ : حضرت عبدالله بن صفوان فرمات بين كه أم المؤمنين سيده حفصه "في مجھے بتايا كه بيس نے رسول الله كوييہ فر ماتے سنا:ایک لشکراس گھر ( کوگرانے ) کاارادہ کریگا اہل مكهاس سے لڑیں گے جب وہ اشكر مقام بيداء (يا وسيع میدان ) میں ہنچے گا تو ایکے درمیان کے لوگ جنس جاتیں اورشروع دالے آخر والوں کو پکاریں گے۔الغرض وہ سب وصنس جائیں گے ان میں کوئی بھی ندیجے گا سوائے ایک قاصد کے جوان کا حال بتائے گا۔ جب حجاج کانشکر آیا تو ہمیں خیال ہوا کہ شایدیمی وہ کشکر ہے ایک مرد نے کہا کہ میں گواہی ویتا ہول کہ آپ نے حفصہ کے متعلق جھوٹ تہیں بولا اور یہ کہ حفصہ "نے نی" کے متعلق جھوٹ نہیں بولا۔ ۲۰ ۲۰۰ : حصرت صفیدرضی الله عنها فرماتی بین کهرسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے فرمایا : لوگ اس گھر کی خاطر لڑائی اور جنگ ہے باز نہآ تمیں گے حتیٰ کہا کیے کشکرلڑائی كرے گا (لڑائی كے اراوہ ہے چلے گا) جب وہ مقام بیداء یا وسیع میدان میں پہنچے گا تو ان کے اول وآ خرسب دهنسا دیئے جا نمیں گے اور درمیان والے بھی نہ نے سکیں گے۔ میں نے عرض کیا اگر اس کشکر میں کوئی مجبورا اور زبروسی سے شریک ہوا؟ فرمایا: الله تعالی (قیاست

عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمْ.

٣٠٠١٥ : حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الصَّبَاحِ و نَصْرِ ابُنُ عَلِيّ وَ هَارُونُ بُنُ عَلِي اللهِ الْحِمَّالُ قَالُوا ثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنُ مَارُونُ بُنُ عَلِدِ اللهِ الْحِمَّالُ قَالُوا ثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنُ مُ سَلَمَةً مُحَمَّدِ بُنِ سُوقَةً سَمِعَ بَافِعَ ابْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ عِنُ أُمَّ اسَلَمَةً فَالَتُ مُحَمَّدِ بُنِ سُوقَةً سَمِعَ بَافِعَ ابْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ عِنُ أُمَّ اسَلَمَةً فَالَتُ فَالَتُ ذَكَرَ النَّبِي عَيِي اللهِ الْحَيْشُ الَّذِي يُخْبُونُ يُخْسَفُ بِهِمْ فَقَالَتُ اللهِ لَعَلَّ فِيهِمُ الْمُكْرَهُ ؟ قَالَ إِنَّهُمُ أُمُ سَلَمَة يَارِسُولَ اللهِ لَعَلَّ فِيهِمُ الْمُكْرَهُ ؟ قَالَ إِنَّهُمُ اللهُ عَلَى فِيهِمُ الْمُكْرَهُ ؟ قَالَ إِنَّهُمُ المُكْرَهُ ؟ قَالَ إِنَّهُمُ اللهُ عَلَى فِيهِمُ الْمُكْرَهُ ؟ قَالَ إِنَّهُمُ يَتُعْفُونَ عَلَى فِيْ اللهِ مُ

#### ا ٣: بَابُ دَآبَةِ الْاَرُض

قَالَ آبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَاهُ ابْرَاهِيْمُ بُنُ يَحْدِينَى قَنَا مُوالِهِيْمُ بُنُ يَخْدِينَى قَنَا مُوالِمَ بُنُ السَمَاعِيْلُ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً فَحُدِينَى قَنَا مُوالِدَ بُنُ سَلَمَةً فَيَقُولُ هَذَا يَامُؤُمِنَ ! وَ هَذَا فَا خَوْمُ وَ قَالَ فِيْهِ مَرَّةٌ فَيَقُولُ هَذَا يَامُؤُمِنَ ! وَ هَذَا يَا كَافِرُ .

١٠٠ ٣٠ : حَدَّثُنَا آبُوْ عَسَانُ مُحَمَّدُ بُنُ عَمُرٍ و زُنَيْجٌ قَنَا ابُو تُمَيْلَةً فَنَا خَالِدُ بُنْ عُبَيْدٍ فَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنْ بُرَيْدَةً عَنُ آبِيهِ ابُو تُمَيْلَةً فَنَا خَالِدُ بُنْ عُبَيْدٍ فَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ بُرَيْدَةً عَنُ آبِيهِ قَالَ ذَهَبَ بِي وَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ إلى مؤضِع بِالبَادِيَةِ قَرِيْبٍ قَالَ ذَهَبَ بِي وَسُولُ مِنْ مَكَةً فَإِذَا أَرُضَ يَابِسَةٌ حَولَهَا رَمُلٌ فَقَالَ وَسُولُ مِنْ مَكَةً فَإِذَا أَرُضَ يَابِسَةٌ حَولَهَا رَمُلٌ فَقَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ أَلُومُ مِنْ هَذَا الْمُوضِعِ فَإِذَا فِتُر فِي اللّهُ اللّهُ وَمِع فَإِذَا فِتُر فِي يَعِبُهِ.

اللّه عَلَيْكَ تَنْحُرُجُ الدَّابَةَ مِنْ هَذَا الْمُوضِعِ فَإِذَا فِتُر فِي يَعِبُهِ.

قَالَ الْمِنْ بُـرِيْدَةَ فَخَجَجْتُ بَعَدَ ذَلِكَ بِسِنِيْن

میں )ان سب کوان کی نیت کے مطابق اٹھائیں گے۔

۳۰ ۲۵ : حضرت ام سلمة فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا تذکرہ فرمایا : جسے دھنسایا جائے گا تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہوسکتا ہے ان میں کوئی ایسا ہو جسے زیر دستی لایا جائے ۔فرمایا (قیامت کے روز) انہیں ان کی نیموں کے مطابق اٹھایا جائے گا (اور معاملہ کیا جائے گا)۔

# چپاه وابة الارض كابيان

۳۰ ۱۲ منرت ابو ہریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ فرمایا کہ ایک جانو رخمود ار ہوگا اس کے پاس حضرت سلیمان بن واؤ دعلیجا السلام کی انگشتری اور حضرت موسیٰ بن عمران علیجا السلام کا عصا ہوگا وہ عصا ہے مومن کے چرہ کو روشن کرے گا اور انگشتری ہے کا فرکی ناک پرنشان لگائے گاختی کہ ایک جگہ کے لوگ جمح کی ناک پرنشان لگائے گاختی کہ ایک جگہ کے لوگ جمح مومن اور دوسرا کہ گا اے کا فر (یعنی ایک ووسرے کونشان سے بہچان لیس اے کا فر (یعنی ایک ووسرے کونشان سے بہچان لیس اے کا فر (یعنی ایک ووسرے کونشان سے بہچان لیس

٣٠٩٧: حضرت بريدة فرماتے ہيں كدرسول اللہ مجھے كمد كے قريب ايك جنگل ميں لے گئے وہاں خشك زمين كار كرد ريت تھى آپ نے فرمايا: دابة حقى اس كے اردگرد ريت تھى آپ نے فرمايا: دابة (جانور) اس جگہ سے برآ مد ہوگا وہ جگہ تقريباً ايك بالشت تھى حضرت ابن بريدہ فرماتے ہيں اس كے كئ سال بعد ميں نے جج كيا تو والد صاحب نے دابة سال بعد ميں نے جج كيا تو والد صاحب نے دابة الارض كے عصا كے بارے ميں بتايا (كداييا ہوگا)

فَارَانَا عُصَا لَهُ فَاِذًا هُوَ بِعَصَاىَ هَذِهِ هَكَذَا وَ هَكَذَا.

# ٣٢: بَابُ طُلُوع الشَّمْسِ مِنْ مَغُرِبِهَا

٧٨ - ٣٠: حَدُّقْنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ ابُنُ فُطَيْل عَنْ عُمَارَةً بُن الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي ذُرْعَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضِي اللهُ تُعَالَى عَنْهُ قَـالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُقُولُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطُلُعَ الشُّهُ سُ مِنْ مَغُرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتُ وَرَآهَا النَّاسُ آهَنَ مَنْ عَلِيْهَا فَذَالِكَ حِيْنَ لَا يَنْفَعُ نَفُسًا أَيُمَانُهَا لَمُ تَكُنَ آمَنَتُ من قبل.

٣٠٧٩: خَدَّتُ مَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنُ ابِي حيثان التَّيْمِي عَنُ آبِي زُرُعَة ابُنِ عَمُرِو بُنِ جَرِيْرِ عَنَّ عُبُـد اللَّهِ بْنِ عَمُرو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ ۗ اَوَّلُ الْآيَاتِ تُحرُوْجُا طُلُوعُ الشَّمْسِ مَغُرِبِهَا وَ خُرُوْجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاس ضَحَى.

قَالَ عَبُدُ اللَّهِ فَأَيُّتُهُمَا مَا خَوْجَتُ قَبُلُ ٱلْاخُواى فَالْأَحْرَاي مِنْهَا قَرِيُبٌ.

فَالَ عَبُدُ اللَّهِ وَ لَا أَظُنُّهَا إِلَّا طُلُوعَ الشُّمُسِ مِنْ

٥ ٧ - ٣ : حَدَّثُنَا أَلِيوُ يَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةً ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُؤسى عَنُ إِسُرَائِيُلُ عَنْ عَاصِعٍ عَنْ ذَرٍّ عَنَّ صَفُوَانَ بُنِ عَسَّالِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُّمَ إِنْ مِنْ قَبُلِ مَعُرِبِ الشُّهُسِ بَابًا مَفُتُوحًا لِلتَّوْبَةِ حَتَّى تَسَطُّلُعَ الشَّمْس مِنْ نَحُوهِ فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ ﴿ حَصَلُوعَ بُوسُو جَبِ آ قَابِ اس جانب حصطلوع بو نىخوە ئىم ئىنىفىغ نفشا إيىمائها ئىم نىڭ أمنت مِن قَبُل أوْ ﴿ جَائِرٌ اللهُ وقت اسْتَفْس كے لئے ايمان لانا سودمندند كَسبتُ فِي أَيُمانِها.

میرے اس عصاء کے برابر (لسبااورموثا)۔

عاج: آفاب کا مغرب سے طلوع ہونا ۲۸ ۲۰۰ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللّٰہ کو بیفر ماتے سنّا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ آ فآب مغرب سے طلوع ہو اور جب آ فآب (مغرب ہے ) طلوع ہوگا اورلوگ اے دیکھے لیں محے تو اہل زمین ایمان لے آئیں محے کیکن بیدونت و ہی ہوگا جب ایمان لا تا ان لوگوں کیلئے سودمند نہ ہوگا جواس ہے بل ایمان نہ لائے تھے۔

۲۹ ۳۰ : حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنه فریاتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: علامات قیامت میں سب سے پہلے ظاہر ہونے والی نٹانی آ فآب کا مغرب سے طلوع ہونا اور جاشت کے وقت وابة الارض كالوكول كے سامنے آنا ہے۔

حضرت عبدالله فریاتے ہیں کہ ان میں سے جوبھی پہلے ظاہر ہوو وسری اس کے قریب ہی ہوگی

اور فرماتے ہیں کہ میرا خیال سے سے کہ پہلے آ فآب مغرب سے طلوع ہوگا۔

• ۷- ۲۰ : حفزت صفوان بن عسالٌ فر ماتے ہیں که رسول اللہ نے فر مایا: مغرب کی طرف ایک دروازہ کھلا ہوا ہے جس کی چوڑائی ستر برس (کی مسافت) ہے یہ دروازہ توبہ کیلئے برابر کھلا رہے گا تا آئکہ سورج اس (مغرب) کی طرف ہوگا جواس سے قبل ایمان نہ لایا یا (اس گنا ہگار شخص کیلئے توبہ کرنا سودمند نہ ہوگا جس نے ) ایمان کی حالت میں کوئی نیک عمل (تو بدور جوع الی اللہ) نہ کیا ہو۔

# چاپ: فتنه د جال حضرت عیسی بن مریم علیه السلام کانز دل اور فروج یا جوج ماجوج

ا کوم : حفرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا: د جال یا کمی آئھ ہے کا ناہوگا' اُس کے سر پر بہت زیادہ بال ہوں گئے اس کے ساتھ ایک جنت اور ایک دوزخ (درحقیقت اور انجام کے دوزخ (درحقیقت اور انجام کے لاظ ہے) جنت اور اس کی جنت دوز خ ہوگی۔

۲ - ۲۰۰۷: حضرت ابو بمرصدیق رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہمیں بنایا که د جال مشرق کے ایک علاقہ سے نکلے گا جس کا نام خراسان ہے اس کے ساتھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے چبر ہے کو یا تہ بہ تہ ڈ ھالیں ہیں ( یعنی چینے اور پر گوشت )۔

۳۷-۷۳: حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے د جال کے بارے میں مجھ سے زیادہ کسی نے نہیں پوچھا۔ آپ نے (ایک مرتبہ) فر مایا تم اس کے متعلق کیا پوچھنا جا ہے ہو؟ میں نے عرض کیا لوگ کہتے ہیں کہ اس کے باس کھانا پانی کہ اس کے باس کھانا پانی مجھی ہوگا۔ فر مایا بیا اللہ کے لئے اس ( د جال ) سے بہت آ سان ہے۔

# ٣٣: بَالُ فِتْنَةِ اللَّهِجَالِ وَ خُورُوْجِ عِيْسنى ابْنِ مَرُيَمَ وَ خُرُوْجَ يَاجُوْجَ وَ مَاجُوْجَ

اع - ٣ : حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بَنَ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ نَمَيْرِ وَ عَلِي بَنَ مُمَا مُحَمَّدُ بَنَ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ نَمَيْرِ وَ عَلِي بَنَ مُمَا مُحَمَّدُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَعَنْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَنْهُ وَاللَّهُ الللهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللَّهُ الللهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللهُ ا

٣٠٧٣: حدَّثُنَا فَصُرُ بُنُ عَلَى الْجَهْضِمِيُّ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُصَنِّى قَالُوا ثِنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةً ثِنَا سَعِيْدُ بُنَ ابِي عَرُوبَةً عَنْ السَّعِيْدَ بُنَ البِي عَنْ عَمْرِو بُنِ عَنْ السَّعِيْدَة بُن سَبِيْعِ عَنْ عَمْرِو بُنِ خَمْرَ الصَّدِيْقِ قَالَ حَدَثنا رَسُولَ اللَّهِ عَنَا اللَّهِ عَلَيْكَ خَرَاسَانُ اللَّهُ عَلَيْكَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ أَلُو اللَّهُ عَلَيْكَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلُولُ لَهَا خُرَاسَانُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْ وَجُوهُ هُمُ الْمُجَانُ الْمُظُرِقَةُ .

٣٠٠٥ : حَدَثَفَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُمْثِرِ و عَلِى بُنُ مُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا السَمَاعِيُلُ بُنُ ابِى حَالِدٍ عَنْ قَيْسِ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا السَمْعِيْسَرَةِ بُنِ شُعْبَة قَالَ ما سَالَ احَدَ بُنِ ابِى حَالِهِ عَنِ السَمْعِيْسَرَةِ بُنِ شُعْبَة قَالَ ما سَالَ احَدَ النَّبِي عَنِي الدَّجَالِ الحُيْرِ مِمَّا سَالَتُهُ ( وَ قال ابْنُ نُمَيُرِ النَّبِي عَنِي الدَّجَالِ الحُيْرِ مِمَّا سَالَتُهُ ( وَ قال ابْنُ نُمَيُرِ النَّبِي عَنِي الدَّجَالِ الحُيْرِ مِمَّا سَالُتُهُ ( وَ قال ابْنُ نُمَيُرِ النَّبِي عَنِي الدَّجَالِ الحَيْرَ مِمَّا سَالُتُهُ ( وَ قال ابْنُ نُمَيُرِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَنِي الدَّجَالِ الْحَيْرَ مِمَّا سَالُتُهُ وَ قال ابْنُ نُمَيْرِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ذَالِكَ ، إِنَّ مَعْمُ الطَّعْامُ وَالشَّرَابُ قَالَ هُو اهُونَ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَالِكَ .

ف : کہ جب اللہ تعالیٰ اس کوانے خوارق عادیت امورعطا فرما سکتے ہیں تو کھانا پانی بھی دیے سکتے ہیں کہ ان سجی چیزوں میں بندوں کی آنر مائش ہے۔ (مقرم)

٣٠٧٣ : حضرت فاطمه بنت قيس رضي الله عنها فرماتي ہیں کہ ایک روز نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے نماز اوا فر مائی اورمنبر پرتشریف لائے اس ہے بل آپ جمعہ کے علاوہ منبر يرتشريف نه لے جاتے تھے۔ لوگوں كو بيات گراں گزری (اور گھبرا گئے کہ نہ معلوم کیا بات ہے) مجھ لوگ کھڑے ہوئے تھے اور کچھ بیٹھے ہوئے آپ نے انہیں ہاتھ کے اشارہ ہے بیٹھنے کا امر فر مایا (پھر فرمایا) بخدا میں اس جگہ سی ایسے امری وجہ سے کھڑا نہیں ہوا جس سے تنہیں ترغیب یا تربیب کا فائدہ ہو بلکہ ( وجہ بیہ ہوئی کہ ) تمیم داری میرے یاس آئے اور مجھے ایس بات بتائی کہ خوشی اور فرحت کی وجہ ہے میں ووپېرسونه سکا تو میں نے جا ہا کہ خوشی تنہار ہے اندر بھی پھیلا دوںغور سے سنوتمیم واری کے چیا زاو بھائی نے مجھے بتایا کہ ( سمندری سفر میں ) با دِمخالف انہیں ایک غیرمعروف جزیرہ میں لے گئی بیہ (تمام مسافر) چھوٹی تشتیوں میں بینے کر اس جزیرہ میں اتر ہے وہاں لیے بالوں والی ایک ساہ چیز دلیکھی انہوں نے اس سے یو حیما تو کون ہے؟ کہنے گی میں جاسوس ہوں۔ انہوں نے کہا چرہمیں بناؤ (خبریں دو کہ جاسوس کا میں کام ہے) کہنے لگی میں تہمیں کی محفر نہ دول گی اور نہ ہی تم ہے بچھ یوجھوں گی کیکن اس مندر میں جاؤ جوتم کو و ہاں نظرآ تا ہے۔ وہاں ایک مخص ہے جوتم سے یا تیس کرنے کا بڑا شائق ہے لیعن تم ہے خبر یو چھنے کا اور تم کوخبریں دینے کا۔ خیر وہ لوگ اس مندر (عبادت خانہ) میں ا گئے ۔ ویکھا تو ایک بوڑھا ہے جوخوب جکڑا ہوا ہے۔ اللئے! لائے كرتا ہے بہت رئج ميں ہے اور شكايت

٣٠٧٣: حددُثنا مُحمدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرِ ثَنَا ابِي إسماعيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَن الشُّعْبِي عَنْ فَاطِمَةً بئت قيلس قالتُ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَيِّكُ ذَاتَ يَوْمَ وَ صَعِدَ المسئير وكان لا يُصْعَدُ عَلَيْهِ قَبُل ذَالِكَ الَّا يَوْمُ الْجُمُعَة فَأَشُّتُدُّ ذَالِكَ عَلَى النَّاسِ فَمْنُ بَيْنَ قَائِمٍ وَ جَالِسِ فَأَشَارَ اليُّهِمْ بيده ان اقْعُدُوا فَابِّي واللَّهُ مَا قُمْتُ مَقَامِي هَذَا إِلاَمُوْ يَنْفَعُكُمُ لَرَعُهُمْ وَ لَا لَرَهُمْ وَ لَكِنَّ تَمِيْمًا الدَّارِي آتَانِي فَاخْسِرنِي خَبُرًا مَسَعْنِي الْقَيْلُولَةَ مِنَ الْفَرَحِ و قُرَّةِ الْعَيُنِ فَاحْبَيْتَ انْ انشُر عَلَيْكُمْ فَرْحُ بَيْتَكُمُ الَّا إِنَّ ابْنَ عَمَّ لِتَمِيْمِ السُدَّارِي أَخْسِرِنِي أَنَّ الرِّيْحِ أَلْجَاتُهُمُ إِلَى زِيْرِةٍ لَا يَعُرِفُونَهَا فَقعدُوا فِي قُوارِبِ السَّفِينةِ فَحَرجُوا فِيُهَا فَإِذَا هُمْ بِشَيْءٍ اخدب السُودَ قَالُوْا لَهُ مَا انْتَ قَالَ آنَا الْحِسَّاسَةُ قَالُوُا الحبوينا قالت ما أنَّا بِمُحْبِرِتَكُمُ شَيْنًا وَ لَا سَائِلْتِكُمُ وَلَكِنُ هَٰذَا الدَّيُرُ قَدْرِ مَقْتُمُونَهُ فَأَتُونُهُ فَإِنَّ فِيُهِ رَجُلًا بِٱلْأَشُواقِ إِلَى انَ تُسْخِيرُوهُ وَ يُخْيِرَكُمُ فَاتُوهُ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَإِذَا هُمُ بِشَيْحِ مُوثَق شديُدِ الُوثَاقِ يُظْهِرُ الْحُزُن شَدِيْدِ التَّشْكَى فَقَالَ لَهُمْ مِنْ ايْنَ قَالُوا مِنَ الشَّامِ قَالَ مَا فَعَلَتِ الْعَرَبُ ؟ قَالُوُا نَحُنُ قَوْمٌ مِنِ الْعَرَبِ عِمُّ تَسْأَلُ ؟ قَالَ مَا فَعِلَ هَذَا الرَّجُلُ الَّـذَى حَرِج فَيْكُمُ قَالُوا خَيْرًا نَادَى قُومًا فَأَظُهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَامْرُهُمُ الْيُومَ جَمِيْعٌ الهُّهُمُ وَاحِدٌ وَ دِيْنُهُمْ وَاحِدٌ قَالَ مَا فَعَلَتُ عَيْنُ زُغُو قَالُوا خَيْرًا يَسُقُونَ مِنْهَا زُرُوعَهُمُ ر يستقون منها لِسَقيهم قال فما فَعَلَ نحلٌ بين عَمَّانَ وَ بَيْسَانَ ؟ قَالُوْا يُطُعِمُ ثَمَرَهُ كُلُّ عَامِ قَالَ فَمَا فعلتُ بُحَيْرَةٌ الطّبرية قالوا تدفّق جنبًا تُهامِنُ كَثُرُةِ الْمَاءِ قال فَزَفَرَ ثَلَاثَ رَفَرَاتٍ ثُمَّ قَالَ لُوانُفَلَتُ مِنْ وَثَاقِي هَذَا لُمُ أَدُعُ ارْضًا إلَّا وطُنُتُهَا بِرِجُلِيُّ هَاتَيْنِ إلَّا طَيْبَةَ لَيُسَ لِي عَلَيْهَا

سَبِيلٌ قَالَ النَّبِي عَنَّالَهُ اللَّهِ هَذَا يَنْتَهِي فَرْحَى هَذِهِ طَيَّبَةً والَّذِي نفسى بِيَدِهِ مَا فِيْهَا طَرِيُقٌ ضِيَقٌ وَ لَا وَاسِعٌ وَ لَا سَهُ لُ وَلا جَلِلٌ إِلَّا وَ عَلَيْهِ صَلَكُ شَاهِدٌ سَيْقَهُ إِلَى يَوُم الْقِيَامَةِ.

میں۔ہم نے اس سے کہا: خرابی ہو تیری تو کون ہے؟ وہ بولا: تم میری خبر لینے پر قادر ہوئے بہلے اپنی خبر بیان کرو۔تم کون لوگ ہو؟ (پھر) اس نے کہا: تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا: شام سے۔اس

نے پوچھا: عرب کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا: ہم عرب ہی کے لوگ ہیں جن کوتو پوچھتا ہے۔ اِس نے کہا اُ س شخص کا ( نبی ً ) کا کیا حال ہے جوتم لوگوں میں بیدا ہوا؟ ان لوگوں نے کہا : اچھا حال ہے۔اس نبی نے ایک قوم سے دشنی کی کیکن انٹدنے اس کو غالب کر ویا۔ا ب عرب کے لوگ غد جب میں ایک ہو گئے 'ان کا خدا ایک ہی ہےاوران کا دین بھی ایک ہی ہے۔ پھراس نے یوچھا: زُغر کے چشمہ کا کیا حال ہے۔ زُغرا بیک گاؤں ہے شام میں جہاں زُغر حضرت لوظ کی بیٹی اترین تھیں وہاں ایک چشمہ ہے اس کا یانی سو کھ جانا وجال کے نکلنے کی نشانی ہے۔ انہوں نے کہا: اچھا حال ہے۔ لوگ اس میں ہےا ہے کھیتوں کو یانی دیتے ہیں اور پینے کے لیے بھی اس میں سے یانی لیتے ہیں بھراس نے یو حیصا عمان ا وربیسان کے ورمیان کی تھجور کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا: ہرسال اس میں سے تھجوراترتی ہے۔ پھراس نے کہا: طبریہ کے تالا ب کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا اس کے دونوں کناروں پریانی کو دتا ہے بیعن اس میں یانی کثر ہے ہے ہے۔ بین کے تین باروہ شخص کو دا بھر کہنے لگا اگر میں اس قید ہے چھوٹو ں تو کسی زمین کو نہ جھوڑ وں گا' جہاں میں نہ جا وَ ل سوا ( مدینہ ) طبیبہ کے ۔ وہاں جانے کی مجھ کو طافت نہیں ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : اس پر مجھے بہت خوشی ہوئی ۔طبیبہ بہی شہرہے۔قشم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے' مدینہ میں کوئی تنگ را ہ ہو یا کشادہ ہو نرم زمین ہویا یخت پہاڑ گراس جگہ ایک فرشتہ تنگی تلوار لیے ہوئے معین ہے قیامت تک۔

٣٠٧٥: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ ثَنَا يَحْيَى ابْنُ حَمْزَةَ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ يَزِيْدَ بُنِ جَابِرِ حَدَّثَنِي عَبُدُ الرَّحُمْنِ ابْنُ جُبَيْرِ يُنِ نُفير حَدَّثَنِي آبِي أَنَّهُ سَمِع النَّوَّاسَ بُن سَمْعَانَ الْكِلَابِيَّ يَفُولُ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةً الدَّجَالَ الْعَدَاةَ فَخَفَضَ فِيهِ وَ رَفَعَ حَتَّى ظَنَّنَا آنَّهُ فِي طَائِفَةِ النَّحُل فَلَمَّا رُحُنَا اللِّي رَسُولِ اللَّهِ عَلِينَةً عَوَفَ ذَالِكَ فِينَا فَقَالَ مَا شَانُكُمُ ؟ فَقُلْنَا يَارَسُولَ اللَّهِ ذَكَرُتَ الدَّجَّالُ الْغَدَاةَ فَخَفَضَ فِيهِ ثُمَّ رَفَعُتَ حُتَّى ظَنَنًا أَنَّهُ فِي طَائِفَةِ النَّحُل قَالَ غَيْرُ الدَّجَ الْ آخُ وَفُيئَ عَلَيْكُمُ إِنَّ يَخُرُجُ وَ آنَا فِيكُمُ فَآنَا حَجِيْجُهُ دُوْنَكُمْ وَ إِنْ يَخُوْجُ وَ لَسُتُ فِيْكُمْ فَامْرُوْ حَجِيْجُ ﴿ كَلَّى اللَّهِ مَا وَقَت ) تُو آ بِ نَے وجال كے وُركا

۳۰۷۵ : حضرت نواس بن سمعان کلانی ہے روایت ہے کہ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو و جال کا بیان کیا تواس کی ذلت بھی بیان کی ( کہوہ کا نا ہےاور اللہ کے نز دیک ذلیل ہے ) اوراس کی بڑائی بھی بیان کی ( کہاس کا فتنہ سخت ہے اور وہ عادت کے خلاف یا تنیں دکھلا وُے گا' یہاں تک کہ کہ ہم سمجھے کہ وہ ان مستحجوروں میں ہے(یعنی ایبا قریب ہے گویا حاضر ہے یہ آی کے بیان کا اثر اور صحابہ کے ایمان کا سبب تھا ( جب ہم لوٹ کرآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس

اثر ہم میں یایا ( ہمارے چہروں پر گھبراہٹ اور خوف ے) آپ نے بوجھا: تمہارا کیا حال ہے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول الندصلی الله علیه وسلم صبح کوآپ تے و جال کا ذکر کیا اس کی ذلت بھی بیان کی اور اس کی عظمت بھی بیان کی یہاں تک کہ ہم سمجھے کہ وہ انہی تھجور کے درختوں میں ہے۔آ کے فرمایا وجال کے سوا اوروں کا مجھے زیادہ ڈر ہےتم پر اور دجال اگر میری موجودگی میں نکلاتو میں اس ہے ججت کروں گاتمہاری طرف ہے (تم الگ رہو گے ) اور اگر اس وقت نکلے جب میںتم میں نہ ہوں ( بلکہ میری و فات ہو جائے ( تو ہرا یک شخص اپنی جحت آپ کر لے اور اللہ میرا خلیفہ ہے ہرمسلمان بر۔ دیکھو! دجال جوان ہے (اور تمیم کی روایت میں گزرا کہوہ بوڑ ھا ہے اور شایدرنج وغم ہے تخمیم کو بوژ ها معلوم ہوا ہو یہ بھی د جال کا کوئی شعبدہ ہو ) اس کے بال بہت محتکریا لے بیں اس کی آ کھ اُ مجری ہوئی ہے ۔ گویا میں اس کی مشابہت دیکھنا ہوں عبدالعزیٰ بن قطن ہے (وہ ایک مخص تھا۔ تو م خزا مہ کا جو جاہلیت کے زمانہ میں مرگیا تھا) پھر جو کوئی تم میں ہے د جال کو یا ئے تو شروع سور ہ کہف کی آپتیں اس پر یز ہے (ان آ بیول کے پڑھنے ہے د جال کے فتنہ ہے یجے گا) دیجھود جال خلہ ہے نکلے گا جوشام اور عراق کے درمیان ( ایک راہ) ہے اور نساد پھیلاتا پھرے گا دا کیں طرف اور بائیں طرف ملکوں میں اے اللہ کے بندول مضبوط ربنا ایمان پرجم نے عرض کیا یا رسول اللہ " وہ کتنے دنوں تک زمین پررے گا؟ آپ نے فر مایا کہ عالیس دن تک جن میں ایک دن سال بھر کا ہوگا اور

نفَسِهِ وَاللَّهُ خَلِيْفَتِي عَلَى كُلِّ مُسُلِمٍ إِنَّهُ شَابٌ قَطَطٌ عَيْنَهُ قَقَائِمَةٌ كَانِّي أُسْبَهُهُ بِعِبْدِ الْعُزِّي بُنِ قَطْنِ فَمَنْ رَآهُ مِنْكُمُ فَلْيَقُرَا عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُؤرَةِ الْكَهْفِ إِنَّهُ يَخُرُجُ مِنْ خَلَّةٍ بَيُّنَ الشَّام وَالْعَرَاقِ فَعَاتُ يَمِينًا وَ عَاتُ شَمَالًا يَا عِبَادُ اللَّهِ اتُبُسُوا قُلُنايًا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا لَبُثُهُ فِي الْآرُضِ قَالَ آرُبَعُونَ يَنُومًا يَوُمٌ كُسُنَةٍ وَ يَوُمٌ كَشَهُرٍ وَ يَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَ سَائِرُ أَيَّامِهِ كَايَّامَكُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَذَالِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ تَكْفِيْنَا فِيْهِ صَلاةً يَوْمٍ ؟ قَالَ فَاقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ قَالَ قُلْنَا فَمَا السراعة في الارض قبال كالغيث استدبرته الريخ قالا فيناتِي النقوم فيدُغُوهُم فيستجيَّبُونَ لَهُ يُؤْمِنُون به فيامُرُ السّماء أَنْ تُمْطر فَتُمْطِر وَ يَامُرُ الْارْضَ أَنْ تُنْبِت فَتُنْبِتْ و تروُّوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمُ أَطُولَ مَا كَانَتُ ذُرِّى وَ اسْبَعَهُ صُرُوعًا وَ أَمَدُهُ خُوَاصِرَ ثُمَّ يَاتِي الْقُومَ فَيَدُعُوهُمْ فَيَرُدُنَ عليه قوله فيشصرف عنهم فيضبحوهن ممجلين ما بايديهم شيئ فم يممر بالخرية فيقول لها آخرجي تحشورك فيسطبل فتتبغه تنوزها كيعاسيب التخل ثم يدغوا زجلا ممتلنا شبابا فيضربه بالشيف ضربة فيقطعه حزلتين رمية النعرض ثمم يدغوه فيقبل يتهلل وجهله يطُخِكُ فَبِينَهَا هُمْ يَذَالِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ عِيْسَى بُنَ مريم فينسزل عند المنارة النيضاء شرقي ومشق بين مهرو دتيس واضع كفيه على أجبحة ملكين إذا طاطا رَاسِهُ قَطَرُ وَ إِذَا أَرُفَعَهُ يَنْحِدِرُ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّولُوءِ وَ لَا يَبِجِلُّ لِكَافِر يَبِجِدُ رِيُحَ نَفُسِهِ إِلَّا مَاتَ وَ نَفْسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَسْتَهِى طَرِفَهُ فَيَسْطَلِقُ حَتَّى يُدُرِكَهُ عِنْدَ بابِ لَدِّ فَيَقُتُلُهُ ثُمَّ بِاتِنِي نَسِيُّ اللَّهِ عِيْسِنِي قُومًا قَدُ عَضِمُهُمُ اللَّهُ فَيْمُسَحُ وَجُوهُهُمْ وَ يُحَدِّثُهُمْ بِدرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ فَبَيْنَمَا

هُمُ كَذَالُكُ اذا أُوحِبِي اللُّمِهِ اللِّهِ يَاعِيُسِي انَّيُّ قَدْ الحرجت عبادًا لي لا يدان الاحد بقتالهم و الحرز عبادي الى الطُوْر ويبُعثُ اللَّهُ يَاجُوُجُ و مَاخُوْحٍ و هُمْ كُمَا قَالَ اللَّهُ مِنْ كُلَّ حَدْبِ يَنْسِلُوْنَ فَيَمُرُّ اونلَهُمُ عَلَى لِحَيْرَةِ الطَّبريَّة فَيَشُرَبُونَ مَا فِيُهَا ثُمَّ يَمُرُ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ لَقَدُ كَان فِي هَٰذَا مَاءٌ مُرَّةً وَ يَحْضُرُ نَبِي اللَّهِ عَيْسُي وَ اضعحابُهُ حَتَّى يَكُونَ وَأَسُ التَّوْرِ لِادحدهمْ خَيْرًا مِنْ مِالةٍ دينار لاحدكم اليؤم فيرغب نبي الله عيسي و اصحابة الى الله فُرُسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفِ فِي رِقَابِهِمُ فَيُصِبِحُونَ فَرْسَى كَمُوْتِ نَفْسَ وَاحَدَةٍ وَ يَهْبِطُ نَبَى اللَّهُ عَيْسَى وَ اصحابة فلا يجذؤن مؤضع شبرًا لا قد ملاة زهمهم و نَتُنَهُمْ و دماء هم فيرغَبُون الى الله سُبُحانه فيرسِلُ عليهم طيرا كاغساق البخت فتحملهم فتطرخهم حينتُ أنساء اللُّهُ ثُمَّ يُؤسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مطرًا لا يكنُّ منهُ بيت مدر و بر فسنغسلة حتى يتركه كالزَّلْقَة ثُمَّ يُقالُ للارُض الْبِتِينُ لَـمـرتک و رُدِّی برکتک فيوُمنذِ تاکُلُ العصابة من الرَّمَانةِ فَتُشْبِعُهُمْ و يستظلُّون بقحفها و يُساركُ اللَّهُ فِي الرَّسُلِ حَتَّى انْ اللَّفْحة مِن الإبل تَكْفِي الفنام من النَّاس واللَّقْحَةَ مِنْ الْبَقرِ تَكُفي الْقبِيلَة واللَّقحةَ مِنَ الْغَنِمِ تَكُفِي الْفَجِدُ فَبَيْتِما هُمَ كَذَالِكَ اذَ بِعِثُ اللَّهُ عيهه مريخا طيبة فناخذ تخت اباطهم فتقبض رؤح كل مُسُلِم و يبُقي سائر النَّاس يتهارُجُوْنَ كما تتهارجُ الْحُمُرُ فَعَلَيْهُمْ تَقُومُ السَّاعَةُ.

ایک دن ایک مهینے کا اور ایک دن ایک جفتے کا اور باتی ون تمہار ہےان دنوں کی طرح ہم نے عرض کیا یا رسول الثُدُّوه ون جوا يك برس كا ہوگا جواس ميں ہم كوا يك و ن کی (یانچ نمازیں کافی ہوں گی (قیاس تو یہی تھا کہ کافی ہوتیں مگر آ ہے نے فر مایا انداز ہ کر کے نمازیز ھاو۔ ہم نے عرض کیا وہ زمین میں کس قدرجلد چلے گا ( جب تو اتنی تھوڑی مدت میں ساری د نیا تھوم آئیگا) آ بے نے فر مایا ابر کی مثال ہوا اس کے پیچھے رہے گی وہ ایک تو م کے یاس آئے گا اور ان کواپنی طرف بلائے گا وہ اس کو مان لیں گے اور اس برایمان لائمیں گے (ممعاذ القدوو الوہیت کا دعویٰ کرے گا) پھروہ آسان کو حکم دے گا ان یریانی برے گا اورز مین کو تھکم دے گا وہ ا ناج ا گائے کی اوران کے جانورشام کوآئیں گ (چدائے ہے اوٹ کر )ان کی کو ہان خوب او نچی یعنی خوب موٹے تازیہ ہو کر ادر ان کے تھن خوب کھرے ہوئے وودھ والے اوران کی کھوتھیں پھولی ہوں گی پھرایک تو م کے یا ت آئے گا ان کو اپنی طرف بلائے گا وہ اس کی بات نہ مانیں گے اس کے خدا ہونے کورد کر دیں گ ) آخر و جال ان کے باس ہےلوٹ جائے گاصبح کوان کا ملک قحط زوہ ہوگا اور ان کے ہاتھ میں کیجھنہیں رہے گا۔ پھر و جال ایک کھنڈریرے گزرے گا اور اس ہے کئے گا اینے خزانے نکال اس کھنڈر کے سب خزانے اس کے ساتھ ہولیں گے جیسے شہد کی کھیاں بڑی مکھی یعنی یعسوب

کے ساتھ ہوتی ہیں' پھرا کی شخص کو بلائے گا جواچھا موٹا تازہ جوان ہوگا اور تلوار ہے اس کو مارے گا۔وہ ووکھڑے:و جائے گا اور ہرا کی فکڑے کو دوسر کے فکڑے ہے تیر کے (گرنے کے ) فاصلہ تک کردے گا۔ پھراس کا نام لے کراس کو بلائے گا میں وہ شخص زندہ ہوکر آئے گا'اس کا منہ چمکتا ہوگا اور ہنتا ہوگا۔ خیر د جال اورلوگ اسی حال میں ہوں گے ک

ا تنے میں اللہ حصرت عیسیٰ بن مریم کو بھیجے گا اور سفید مینار پرومشق کے مشرق کی جانب اتریں گے۔ دوزرد کپڑے مینے ہوئے (جوورس <u>ما</u> زعفران میں ریکھے ہوں گے ) اور اینے دونوں ہاتھ دوفرشتوں کے بازو پررکھے ہوئے جب وہ اپنا سر جھکا ئمیں گےتو اس میں ہے بسینہ نیکے گااور جب او نیا کریں گےتو اپینے ئے قطرے اس میں ہے گریں گےموتی کی طرح اور جو کا فران کے سانس کا اثریائے گا ( یعنی اس کی بو ) وہ مرجائے گا اور اس کے سانس کا اثر وہاں تک جائے گا جہاں تک ان کی نظر جائے گی آخر حصرت عیسیٰ جلیں گے اور و جال کو باب لدیریا ئیں گے (وہ ایک پہاڑ ہے شام میں اور بعضوں نے کہا بیت المقدس کا ایک گاؤں ہے ) وہاں اس مردود کوفل کریں گے ( د جال ان کو د کمچے کر ایسا پکھل جائے گا جیسے نمک یانی میں گھل جاتا ہے) پھر حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ان لوگوں کے باس آئیں گے جن کو اللہ نے د جال کے شر سے بچایا اوران کے منہ پر ہاتھ پھیریں گے اوران کو جنت میں جو در ہے ملیں گے وہ ان ہے بیان کریں کے غیرلوگ اس حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ وحی بھیجے گا۔حضرت نیسٹی پرا ہے بیسٹی میں نے اپنے بندوں بندوں کو نکالا کریں یا کہ پہلے ہے کہ ان ہے کو کی لڑنہیں سکتا تو میرے ( مومن ) بندوں کوطور پہاڑیر لے جااوراللہ تعالیٰ یا جوج اور ما جوج كوبيجيع كاجيسے اللہ نے فرمايا: ﴿ مِنْ كُلِّ حَدْبِ يَنْسِلُونَ ﴾ ليني برايك شيلے يرسے چڑھ دوڑيں كے توان كايبلا گروہ ( جومثل نٹریوں کے ہوں گے کثرت میں ان کا پہلا حصہ یعنی آ گ کا حصہ طبریہ کے تالا ب پرگز رکریں گے اور اس کا سارا یانی پی جائیں ہے پھرا خیرحصہان کا آئے گا تو کہے گائسی زمانہ میں اس تالا ب میں یانی تھا اورحضرت عیسیٰ اور آ پ کے ساتھ رکے رہیں گے (طور پہاڑیر) یہاں تک کہ ایک بیل کی سری ان کے لئے سواشر فی ہے بہتر ہوگی تنہارے لئے آج کے دن۔ آخر حضرت نعیسی اور آپ کے ساتھی اللہ کی درگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ یا جوج ماجوج لوگوں برایک پھوڑ ابھیجے گا ( اس میں کیڑ اہوتا ہے ) ان کی گر دنوں میں وہ دوسرے دن ضبح کوسب مرے ہوئے ہوں کے جیے ایک آ وی مرتا ہے اور حضرت نعیسیٰ اور آپ کے ساتھی پہاڑے اتریں گے اور ایک بالشت برابر جگہ نہ پائیں کے جوان کی چکنائی' بد بواورخون ہے خالی ہوآ خروہ پھردعا کریں گےاللہ کی جناب میں اللہ تعالیٰ کچھ پرند جانور ہیسجے گا جن کی گرونیں بختی اونٹوں کی گرونوں کے برابر ہوں گی ( یعنی اونٹوں کی برابر پرندآ نمیں گے بختی اونٹ ایک قشم کا اونٹ ہے جو برا ہوتا ہے وہ ان کی لاشیں اٹھا کر لے جا کیں گے اور جہاں اللہ تعالیٰ کومنظور ہے وہاں ڈال ویں گے پھراللہ تعالیٰ یانی برسائے گا کوئی گھرمٹی کا بالوں کا اس یانی کونہ روک سکے گا ہیہ یانی ان سب کو دھوڈ الے گا یہاں تک کہ زمین آ نمینہ کی طرح صاف ہوجائے گی پھرز مین ہے کہا جائے گا اب اپنے کھل اُ گا اور اپنی برکت پھیرلا اس دن کئی آ دمی مل کرایک انارکھا نمینگے اورسیر ہو جائیں اورا نار کے تھلکے ہے سایہ کرینگے ( چھتری کی طرح ) اپنے بڑے بڑے انار ہوں کے ۔ انٹد تعالی دود ھ میں برکت دیکا یہاں تک کہ ایک دود ھ دالی اونٹنی لوگوں کی کنی جماعتوں بر کافی ہوگی ایک گائے دود ھوالی ایک قبیلہ کے لوگوں کو کانی ہوگی اور ایک بمری وود ھوالی ایک چھوٹے قبیلے کو کافی ہوجائے گی لوگ ای حال میں ہو نگے کہ اللہ تعالیٰ ایک یا کیزہ ہوا بھیجے گا وہ اتکی بغلوں کیے تلے اثر کرے گی اور ہرایک مومن کی روح قبض کر گی اور یاتی لوگ گدھوں کی طرح لڑتے جھکڑتے یا جماع کرتے (اعلانیہ) رہ جا تھیگے ان لوگوں پر قبا<u>مت تع</u>یی نے

ا عُومَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

مده ٧٠ حدث اعلى بن مُحمد ثنا عبد الرَّحمن المُتَحَادِبِيُّ عَنْ اسْمَاعِيْلِ بْنِ رَافِعِ ابِي رَافِعِ عَنْ ابِي زُرْعَة الشَيْبانِيّ يحيى بُنِ ابِي عَمْرِ وَ عَنْ ابِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ حطبنا رَسُولُ اللَّه عَيْنَا فَكَان اكْثَرُ خُطُبَه حَدَيْنًا حَدَّثْنَاهُ عن الدُّجَالِ و حزَّرنَاهُ فكان مِنْ قَوْلِه أَنْ قَالَ إِنَّهُ لَمُ تَكُنَّ فتنة في الارض منك ذر الله دُرّية آدماعظم مِنْ فِتنة الدُّجَّالُ وَ أَنَّ اللَّهُ لَمُ يَبُعَثُ نَبِيًّا إِلَّا حَدُّر أُمَّتُهُ الدُّجَّالُ وَ أَنَّا آخر الانبياء و انتُم آجر الامم وهو حارج فيكم لا محالَةً وَ إِنْ يَخُولُجُ وَ آنَا بَيُنَ ظَهِرِ انْيُكُمْ فَأَنَا حَجَيْحٌ لِكُلِّ مُسَلِم و أنْ يَخُونُجُ مِنْ بَعُدى فَكُلُّ امْرَى حَجَيْجٌ نَفْسِهِ واللُّمَهُ حَالِيفتِي عَلَى كُلِّ مُسَلِّمٍ وَ إِنَّهُ يَخُوجُ مِنْ حَلَّةٍ بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ فَيَعِيْثُ يُمِيُّنَّا وَ يَعِيْثُ شِمَالًا يَا عِبَادُ اللَّهِ فَاتُبُتُوا فَانِّي سَاصِفُهُ لَكُمْ صِفةً لَمْ يَصِفُهَا إِيَّاهُ نَبِي قَبُلِي إِنَّهُ يبدَأُ فَيَقُولُ اللَّا لَهِ قُ وَ لَا نَبِي مِعْدِي ثُمَّ لِتَنِّي فَيَقُولُ اللَّا رَبُّكُمُ وَ لا تردُن ربُّكُمُ حَشَّى تَمُوتُوا و انَّهُ اعُورُ و إِنَّ رَبُّكُمْ لَيْسَ بِاغُورُ وَ إِنَّهُ مَكُنُوبٌ بِيْنِ عَيْنِهِ كَافَرٌ يَقُرُّو هُ كُلُّ مُؤْمِن كاتب اوُ غَيْر كَاتِب و انْ مِنْ فَتَنته انْ مِنْهُ جَنَّةٌ وتبارًا فينارُهُ جِنَّةٌ وَ جِنَّتُهُ نَارٌ فَمَنِ الْتُلِّي بِنَارِهِ فَلْسِيسْتِغِتُ بباللُّهِ وَلَيْنَقُرُا فُواتِحَ الْكَهُفِ فَتَكُوْنَ عَلَيْهِ يَرْدًا وَّ سَلَامًا كَـمَا كاست السَّارُ عَلَى إبُرَاهِيُم و انَّ مَنْ فِتُنبَهِ أَنْ يَقُولُ لاعُرَابِي ازْأَيْتَ انْ بَعَثُتُ لَكَ أَبِأَكُ و أَمِّكَ اتشْهَدُ

۲ - ۲ - ۲ : حضرت نواس بن سمعان رضی الله تعالی عند تصلی دوایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: قریب ہے کہ مسلمان یا جوج اور ماجوج کی کمانوں اور و حالوں کو سات برس تک جلائیں سے ۔

ے ۷۰۷ : حضرت ابوا مامہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ہم کو خطبہ سنایا تو بڑا خطبہ آپ کا د جال ہے متعلق تھا آپ نے د جال کا حال ہم ہے بیان کیااورہم کواس ہے ڈریا تو فرمایا کوئی فتنہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آ وم کی اولا دکو پیدا کیا زمین وچال کے فتنے سے بوج کر نہیں ہوا اور اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایبانہیں بھیجا جس نے اپنی است کو د جال ہے نہ ڈرایا ہو۔ اور میں تمام انبیاء کے آخر میں ہوں اور تم آ خریں ہوسب امتوں ہے اور د حال شہی لوگوں میں ضرور پیدا ہوگا پھراگروہ نکلے اور میں تم میں موجود ہوں تو میں ہرمسلمان کی طرف ہے ججت کروں گا۔ د جال کا فتنداییا برا ہے کہ اگر میرے سامنے نکلے تو مجھ کواس ہے بحث کرنا پڑے گی اور کوئی مخص اس کام کے لئے کافی نہ ہوگا اور اگر میرے بعد نکلے تو ہر شخص اپنی ذات کی طرف ہے ججت کر لے اور اللہ میر اخلیفہ ہے ہرمسلمان یر دیکھو د جال نکلے گا خلہ ہے جو شام اور عراق کے ورمیان ہے ( خلہ کہتے ہیں راہ کو ) پھرفسا دیھیلا دے گا یا تمیں طرف ( ملکوں میں ) اے اللہ کے بندو جے رہنا ایمان بر کیونکہ میں تم ہے اس کی ایسی صفت بیان کرتا ہوں جو مجھ سے میلے کسی نبی نے بیان نہیں کی (پس اس صفت ہے تم خوب اس کو بہجان لو گے ) مہلے تو وہ کہے گا

آئِي رَبُّكَ فَيَقُولُ نَعُمُ فَيَتَمَثّلُ لَهُ شَيْطَانَانِ فِي صُورَةِ آبِيهِ وَ أُمّهِ فَيَ قُولُانِ يَا بُنَى آئِبِعُهُ فَإِنَّهُ رَبُّكَ و إِنْ مِنُ فِتُنَبَهِ آنَ يُسَلَّط على نَفْسٍ وَاجِدَةً فَيَخْخُتُلهَا وَ يَنْشُرهَا بِالْمِنْشَارِ خُتَى يُلُقَى شِقَتِينِ ثُمَّ يَقُولُ انْظُرُوا اللَّى عَبْدِى هَلَاا فَإِنَى خَتْى يُلُقَى شِقَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ انْظُرُوا اللَّى عَبْدِى هَلَاا فَإِنِى أَبَعُهُ ٱلآن ثُمَّ يَزُعُمُ آنَلَهُ رَبًّا غَيْرِى فَيَبَعَثُهُ الآنِ ثُمْ يَزُعُمُ آنَ لَهُ وَيَقُولُ لَهُ النَّهِ فَلَا اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَلَا اللَّهِ وَاللَّهُ وَيَقُولُ لَهُ النَّخِيثِ مَنْ رَبُكَ لَلهُ وَيَقُولُ لَهُ النَّخِيثِ مَنْ رَبُكَ لَا اللّهِ وَاللّهِ مَا لَكُهُ وَيَقُولُ لَهُ اللّهِ اللهِ اللهُ خَالُ وَاللّهِ مَا لَكُولُ مَنْ اللّهِ اللهُ عَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ مَا لَكُولُ اللّهِ اللهُ عَلْمَ اللّهُ وَاللّهُ مَا لَكُولُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا لَيْعُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا لَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللله

قَال آبُو الْحَسنِ الطَّنَافِسِيُّ فَحَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنِ الْوَلِيْدِ الْوَصَّافِيُّ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ ابِي سَعِيْدِ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنِ الْوَلِيْدِ الْوَصَّافِيُّ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ ابِي سَعِيْدِ قَال فَال رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَتُ ذَالِكَ الرَّجُلُ آرُفَعُ أُمَّتِي قَال قَال رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَتُ ذَالِكَ الرَّجُلُ آرُفَعُ أُمَّتِي قَال قَال رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَتُ ذَالِكَ الرَّجُلُ آرُفَعُ أُمَّتِي قَال قَرْجَة فِي الْجَنَّةِ.

قال: قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ وَاللَّهِ مَا كُنَّا نُرى وَالِكَ الرَّجُلُ إِلَّا عُمَوْ بُنَ النَّحَطَّابِ حَتَّى مَضَى لِسَبِيْلِهِ.

قَال الْمُحَارِبِي ثُمُّ رِجَعُنَا اللَّي حَدِيْتُ آيِي رَافِعِ سَائِمَةُ اللَّهُ فَلا تَبْقَى لَهُمُ سَائِمَةُ اللَّهُ هَلَكَتُ وَ إِنَّ مِنْ فِتُنْتِهِ أَنْ يَمْرُ بِالْحَيِّ فَصَدِّقُونَهُ فَيَامُمُ اللَّهُ هَلَكُتُ وَ إِنَّ مِنْ فِتُنْتِهِ أَنْ يَمُرُ الْاَرْضَ أَنْ تُنْبِتُ فَيَامُمُ اللَّرْضَ أَنْ تُنْبِتُ فَيَامُمُ اللَّرْضَ أَنْ تُنْبِتُ فَيَامُمُ اللَّرْضَ أَنْ تُنْبِت فَيْمَا اللَّهُ مَنَ يَوْمِهِم ذَالِكَ السَّمَنَ مَا فَتُنْبَت حَتَّى تَرُوْحَ مَوَاشِيْهِمْ مِنْ يَوْمِهِم ذَالِكَ السَّمَنَ مَا فَتُنْبَت حَتَّى تَرُوْحَ مَوَاشِيْهِمْ مِنْ يَوْمِهِم ذَالِكَ السَّمَنَ مَا فَتُنْبَت حَتَّى تَرُوحَ مَوَاشِيْهِمْ مِنْ يَوْمِهِم ذَالِكَ السَّمَنَ مَا كَانْتُ واعْطَمَهُ وَ أَمْ لَمُّ خَوْاصِرُ وَأَدَّهُ صُرُوعًا وَإِنَّهُ لَا يَنْبَعِهُمْ وَ أَمْ لَمُ خَوْاصِرُ وَأَدَّهُ صُرُوعًا وَإِنَّهُ لَا يَنْبَعِهُمْ وَ أَلَانُ مِنْ لَقَابِهِمَا اللَّا لَقِينَهُ لَا يَاتَهُمُ مَنْ الْارْضِ اللَّا وَطِئْهُ وَظَهِرِ عَلَيْهِ اللَّهُ لَكُهُ لَا يَاتَهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللْمُ الْمُؤْلِقُ اللْمُولِيَا عَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَ

میں نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے پھر دوبارہ کے گا میں تہارا رب ہوں اور دیکھوتم اینے رب کو مرنے تک نہیں دیکھ سکتے اور ایک بات اور ہےوہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کا نانہیں ہے اور دوسرے بیہ کہ اس کی دونوں آئکھوں کے درمیان میں کھا ہوگا۔" کافر" اس کو ہرا یک مومن (یفقد رِ اللّٰہی ) پڑھ نے گا خواہ لکھنا جانتا ہویا نہ جانتا ہواوراس کا فتنہ سعید ہوگا کہ اس کے ساتھ جنت اور ووزخ ہوگی کیکن اس کی جنت دوزخ ہے اور اس کی دوزخ جنت ہے پس جو کوئی اس کی دوزخ میں ڈالا جائے گا (اورضرور وہ ہیچے مومنوں کو ووزخ میں ڈالنے کا تھم وے گا) وہ اللہ سے فریا دکرے اور سورہ کہف کے شروع کی آپتیں پڑھے اور وہ دوزخ اللہ کے تھم سے اس پر شندی ہوجا کیکی اور سلامتی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پرآ گ شھنڈی ہو منی اوراس کا فتنہ یہ ہوگا کہ ایک گنوار دیباتی ہے کہے گا و کھھا گرمیں تیرے ماں باپ کوزندہ کروں جب تو مجھ کو ا پنار ب کے گا؟ وہ کہے گا بے شک پھر دو شیطان د جال کے حکم ہے اس کے ماں باب کی صورت بن کر آئیں ھے اور کہیں گے بیٹا اس کی اطاعت کریہ تیرا رب ہے (معاذ الله بيافتنهاس كابيه موگا كه ايك آ دمي يرغالب مو کراس کو مارڈ الے گا بلکہ آری چیر کراس کے دو مکڑے کر دے گا پھر (اپنے معتقدوں ہے) کہے گا دیکھو میں اینے اس بندے کو اب جلاتا ہوں اب بھی وہ یہ کہے گا کہ میرا رب اور کوئی ہے سوا میرے گھراںٹد تعالیٰ اس کو زندہ کر دے گا۔اس ہے د جال خبیث کیے گا تیرا رب کون ہے؟ وہ کیے گا میرارب اللہ ہےاورتو اللہ کا

يُدعى ذالك الْيَوْمُ يَوْمَ الْحَلاصِ .

فيفياليتُ أُمُّ شُولِيكِ بِنَتْ ابني العكريا وسُول الله فاني الغرب يؤمنذ قال هُمْ يَوْمَنذِ قَلْيُلُ وَجُلُّهُمُ بَنِيْتَ المسقدس و امامُهُمْ رَجُلٌ صالحٌ فَبَيْنُما امامُهُمْ قَدْ تقدُّما يُصلِّيهِ بهمُ الصُّلحِ اذْ نَرْلَ عَلَيْهمُ عِيسَى بْنُ مَرْيمَ الصَّبح فرجع ذالك الامام ينكس يمشى القهقري ليتقذم عيسى ينصلى الناس يفيصع عيسى يده بين كتفيه ثه يقول له تقدم فصل فانها لك أقيمت فيصلى بهم اصامهم فبإذا انتضرف قال عيسى عليه الشلام افتخوا الباب فينفتخ ووراء أالذال معة سبغون ألف يهؤدي كُلُّهُمْ ذُو سَيْفِ مُحلِّي وَ سَاجٍ فَإِذَا نَظُرِ اللَّهِ الدَّجَهَالُ ذاب كمايذوب الملخ في الماء و ينطلق هاريًا و يَقُولُ عيسى عَلَيه السّلامُ إنَّ لِي فِيكَ ضربة لن تسبقني بها فيُسَادُركَهُ عِنْدَ بَابِ اللَّهِ الشَّوْفِيِّ فَيَقُتْلُهُ فِيهُوْمُ اللَّهُ الَّيْهُوُ وَ فلا بِيْقِي شَيْءٌ مِمَّا حَلَقَ اللَّهُ يَتُوازَى بِهِ يَهُوْدِيُّ الَّهِ انْطَقَ اللُّهُ ذَالِكُ الشُّيُّءَ لَا حَجْرُ وَ لَاشْجِرُ وَ لا حالطُ وَ لا دابة ( الله العرقدة فانها مِنْ شجرهم لا ينطق ) إلَّا قال يا عَبُد اللَّهِ الْمُسْلِمِ هَذَا يَهُوٰدِيٌّ فَتَعَالَ اقْتُلَهُ.

ومثمن ہے تو و جال ہے تتم خدا کی آج تو مجھے خوب معلوم ہوا کہ تو د چال ہی ہے۔ ابوائحسٰ علی بن محمد طنافسی نے کہا (جو شیخ میں ابن ماجہ کے اس حدیث میں )ہم سے عبیداللہ بن ولید وصافی نے بیان کیا انہوں نے عطیہ ے روایت کی۔ انہوں نے ابوسید خدری ہے کہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مرد کا ورجہ میری امت میں سب سے بلند ہوگا جنت میں اور ابو سعید نے کہائتم خدا کی ہم تو یہ بھتے تتے کہ یہ مرد جو وجال ہے ایہا مقابلہ کریں گے کوئی نہیں ہے سوائے حفزت عمر کے۔ یہاں تک کہ حفزت عمر گزر گئے ۔ محاریی نے کہااب پھرہم ابوا مامہ کی حدیث کوجس کوابو رافع نے روایت کیا بیان کرتے ہیں ( کیونکہ ابوسعید کی حدیث درمیان میں اس مرد کے ذکر برآ گئی تھی اخیر د چال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا ) کہ وہ آ سان کوظم کر ہے گا یانی برسانے کے لئے تو یانی برے گا اور زمین کو تھم كرے غلبہ أ گانے كا وہ غلبہ أ گائے گی اور اس كا ايك فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک تبیلے پر ہے گز رے گا۔ وہ لوگ اس کو سچا کہیں گے تو وہ آسان کو حکم کرے گا یاتی برسانے کا ان پریانی برے گا اور زمین کو تھم کرے گا غلہ اور گھاس اگانے کا تو وہ اگا بیٹی یہاں تک ان کے جانور ای ون شام کو نہایت موٹے اور برے اور کھوتھیں بھری ہوئی اور تھن دودھ سے بھولے ہوئے آئیں گے(ایک دن میں بیرسب باتیں ہو جائیں گی یاتی بہت برسنا حیارہ بہت پیدا ہونا جانوروں کا اس کو کھا

يَدُقُ الصَّلِيْبِ وَ يَذُبِّحُ الْخِنْزِيْرَ وَ يَضَعُ الْحِزْيةَ و يَتُوك الصَّدقة قلا يُسَعلى عَلى شاةٍ وَلا بَعِير وَ تُرْفَعُ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَسَاغُ صُ وَتُسَرَّعُ حُسَمَةٌ كُلَّ وَاتِ حُمَةٍ حَتَّى يُدْجِل الوليلة يَدَهُ فِي الْهَيَّةِ فَلَا تَضُرَّهُ وَ تُفِرُّ الْوَلِيْدَةُ الْاَسَدَ فَلَا ينضرُهَا وَ يَكُونُ الدِّنْبُ فِي الْغَنَم كَانَّهُ كَلُبُهَا و تُمْلا الْآرْضُ مِن السِّيلِم كَمَا يُمَلُّو الْإِنَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَ تَكُونُ الْكُلِمةُ وَاحِدَةً فَلَا يُعَبُدُ إِلَّا اللَّهُ وَ تَضَعُ الْحَرُبُ أَوْزَارَهَا وَ تُسُلَبُ قُرِيْشٌ مُلَكَهَا وَ تَكُونَ الْأَرْضُ كَفَا ثُوْرِ الْفِضَّةِ تُنْبِتُ نَبَاتُهَا بِعَهْدِ آدَمَ حَتَّى يَجُتَمِعَ النَّقُرُ عَلَى الْقِطْفِ مِنَ الْعِنْبِ فَيُشْبِعَهُمُ وَ يَجْتَمِعُ النَّقُرُ عَلَى الرُّمَّانَةِ فَتُشْبِعَهُمُ وَ يَكُونَ النَّوْرُ بِكَنْهَ وَكَنْهَ المِنَ الْمَالِ وَ تَكُونَ الْفَرْسُ سِاللَّهُ زِيْهِ مَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَ مَا يُرْجِصُ الْفَرْسَ قالا لا تُركب لِحَرب أبدًا قِيلَ لَهُ فَمَا يُغُلِي النُّورِ قَالَ تُسخوتُ ٱلارُضُ كُلُهَا وَ إِنَّ قَبُلَ خُرُوْجِ الدَّجَالِ تَلَاثَ سَنُواتٍ شَدَادٍ يُصِيبُ النَّاسُ فِيُهَا جُوعٌ شَدِيْدٌ يَالْمُو اللَّهَ السَّماء فِي السُّنَةِ الْأُولَى أَنْ تُحْبِسَ ثُلُتَ مُطَرِهَا و يَامُرُ الأرض فتخبش ثلث نباتها ثم يامر الشماء في النَّانِيةِ فَسُحُبِسٌ ثُلُني مَطِّرهَا وَ يَامُرُ ٱلْأَرُضِ فَتَحُبِسُ ثُلُني نَبَاتِهَا ثُمَّ يَامُرُ اللَّهَ السَّمَاءَ فِي السُّنَةِ الثَّلاثَةِ فَتَحْبِسُ مَطَرَهَا كُلَّهُ فَلا تَقُطُولُ قَطُورَةٌ وَ يَامُو الْآرُضَ فَتَحْبِسُ نَبَاتُهَا كُلَّهُ فَلا تُنْبِتُ خَصْرًاءَ فَلَا تَبْقَى ذَاتُ ظِلْفِ إِلَّا هَلَكَتُ إِلَّا مَا شَاءَ اللُّهُ قِيْلَ فَمَا يُعِيُّشُ النَّاسَ فِي ذَالِكَ الزَّمَانَ قَالَ التَّهُلِيْلُ وَ النَّكُبِيْرُ وَالتَّسْبِيْحُ وَالتَّحْمِيْدُ وَيُجْرَى ذَالِكَ عَلَيْهِمْ مُجرى الطُّعام.

قَالَ اَبُو عَبُدِ اللّهِ سَمِعَتُ اَبَا الْحَسَنِ الطَّنَافِيتَ يَقُولُ سِمِعَتُ عَبُدَ الرَّحَمَٰنِ المُحَارِبِيَّ يَقُولُ يَنْبَغِي اَنُ

رے گا جہاں وجال نہ جائے گا اور اس پر غالب نہ ہوگا سوا مکهمعظمه اور مدینه منوره کے ان دونوں شہر میں جس راہ میں آئے گا اس کوفر شتے ملیں کے مہنگی تلواریں لئے ہوئے یہاں تک کہ وجال اتر پڑے گا چھونی لال بہاڑی کے یاس جہاں کھاری تر زمین ختم ہوئی ہے اور مدیند میں تنین بار زلزلہ آئے گا ( یعنی مدینہ اینے لوگوں کو لے کرتین بارحرکت کرے گا) تو جومنافق مردیا منافق عورت مدینہ میں ہوں گے وہ دجال کے یاس یے جائیں گے اور مدینہ پلیدی کوایے میں ہے دور کر دے گا جیسے بھٹی لو ہے کامیل وور کردیتی ہے اس دن کا نام یوم الخلاص ہوگا ( نیعنی چھٹکار ہے کا دن ) ام شریک بنت ابوعکر نے عرض کیا یا رسول اللہ ! عرب کے لوگ اس ون کہاں ہوں گے؟ آ کے فرمایا عرب کے لوگ (مومن محلصین ) اس دن کم ہوں گے اور وجال کے ساتھ بے شارلوگ ہوں گے ان کولڑنے کی طاقت نہ ہوگی ) اور ان عرب (موشین میں ہے اکثر لوگ (اس وقت) ہیت المقدس میں ہوں گے ان کا امام ا کی نیک مخص ہوگا یا آ ب کے نائب ایک روز ان کا امام آ کے بڑھ کر صبح کی نماز پڑھنا جا ہے گا اتنے ہیں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام صبح کے وقت اتریں مَّے تو بدا مام ان کو د کیچ کرا لئے یا وَ پیچھے ہے تا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گے ہو کرنما زیر ھائیں لیکن حضرت عیسیٰ اپنا ہاتھ اس کے دونوں موتڈھوں کے درمیان رکھ دیں گے پھراس ہے کہیں گے تو ہی آ گے بڑھا درنماز یڑھا ایں لئے کہ یہ نماز تیرے ہی لئے قائم ہوئی تھی ( یعنی تکبیر تیری ہی امانت کی نیت ہے ہوئی تھی ) خیروہ يُذَفَعَ هذَا الْحَدِيْثُ إِلَى الْمُوَّدَّبِ حَتَّى يُعلِّمُهُ الصِّبْيَانَ فِي المام لوگوں كونماز برُّ هائے گا جب تمازے قارغ ہوگا الْكِتَابِ.

یا شہر میں محصور ہوں گے اور د جال ان کو گھیر ہے ہوگا ) در واز ہ قلعہ کا یا شہر کا کھول دو۔ در واز ہ کھول دیا جائے گا وہاں ہر د جال ہوگاستر ہزار یہودیوں کے ساتھ جن میں ہے ہرا یک کے پاس تلوار ہوگی اس کے زیور کے ساتھ اور جا ور ہوگی جب د جال حضرت عيسيٰ " كود كيھے "گا تو ايسا گھل جائے گا جيسے نمك پانی ميں گھل جا تا ہے اور بھا گے گا اور حضرت عيسيٰ" فر مائیں گے میری ایک مار جھے کو کھانا ہے تو اس ہے نئے نہ سکے گا آخر باب لد کے باس جومشرق کی طرف ہے اس کو یا نمیں گےا دراس کوقتل کریں گے پھراللہ تعالیٰ یہودیوں کو شکست دے گا (یہو دمرد و د د جال کے پیدا ہوتے ہی اس کے ساتھ ہو جا ئیں گے اور کہیں گے یہی سچامیج ہے جس کے آنے کا وعدہ الگے نبیوں نے کیا تھااور چونکہ یہودمروو دحضرت عیسیٰ ' کے دشمن نتھے اور حمد کے اس لئے مسلمانوں کی ضد اور عداوت ہے بھی اور د جال کے ساتھ ہو جا 'میں گے دوسری روایت میں ہے کہاصفہان کے یہوو میں سے ستر ہزار یہودی د جال کے پیروہو جا کمیں گے ) خیر بیرحال ہو جائے گا کہ یہودی اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں ہے جس چیز کی آٹر میں جھے گا اس چیز کو اللہ بولنے کی طاقت وے گا پھر ہویا درخت یا دیوار یا جانورسوایک درخت کے جس کوغرقد کہتے ہیں وہ ایک کا نئے ور درخت ہوتا ہے ) وہ یہودیوں کا درخت ہے (یہوداس کو بہت لگاتے ہیں اوراس کی تعظیم کرتے ہیں )نہیں یو لے گاتو یہ چیز (جس کی آٹر میں یہودی جھے گا) کیے گی اے اللہ کے مسلمان بندے یہ یہو دی ہے تو آ اوراس کو مارڈ ال اورآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ د جال ایک جالیس برس تک رہے گالیکن ایک برس چھے مہینے کے برا بر ہوگا اور ایک برس ایک مہینے کے برا بر ہوگا اور ا کیے مہیندا کی ہفتہ کے برابراوم اخیرون وجال کے ایسے ہوں گے جیسے چنگاری اڑتی جاتی ہے ( ہوا میں )تم میں ہے کوئی منج کو مدینہ کے ایک درواز ہے پر ہوگا پھر دوسرے درواز ہ پر نہ مینچے گا کہ شام ہو جائے گی ۔لوگوں نے عرض کیایا رسول الله ہم ان جھوٹے ونوں میں نماز کیونکر پڑھیں آ یا نے فر مایا انداز ہے نماز پڑھ لینا جیسے لیے دنوں میں انداز ہ کرتے ہوا درآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : حضرت عیسیٰ \* میری است میں ایک عا دل حاکم اور منصف امام ہوں گے اورصلیب کو جونصاریٰ لٹکائے رہتے ہیں ) تو ڑ ڈالیں گے۔اورسورکو مار ڈالیں گے اس کا کھانا ہند کرا دیں گے اور جزیہ موقو ف کردیں گے ( بلکہ کہیں گے کا فروں ہے یامسلمان ہو جاؤیاقتل ہونا قبول کرواور بعضوں نے کہا جزیہ لینا اس وجہ سے بند کر دیں گئے کہ کوئی فقیر نہ ہوگا۔سب مالداروں ہوں گے پھر جزیہ کن لوگوں کے واسلے لیا جائے اور بعضوں نے کہا مطلب میہ ہے کہ جزمیہمقرر کر دیں گے سب کا فروں پر یعنی لڑائی موقوف ہو جائے گی اور کا فرجز ئے پرراضی ہو جا کمیں گے اور صدقہ ( ز کو ۃ لینا ) موقو ف کر دیں گے تو نہ بکریوں پر نہ اونٹوں پر کوئی ز کو ۃ لینے والا مقرر کریں گےاورآ پس میں لوگوں کے کینہ اور بغض اٹھ جائے گا اور ہرا یک زہر یلے جانور کا زہر جاتا رہے گا۔ یہاں تک کہ بچہا بنا ہاتھ سانپ کے منہ میں وے دے گا وہ کچھ نقصان نہ پہنچائے گا اورا یک چھوٹی بچی شیر کو بھگا دے گی وہ اس کو

ضرر نہ پہنچائے گا اور بھیٹر یا بکریوں میں اسطرح رہے گا جیسے کتا جوان میں رہتا ہے اور زمین صلح ہے بجرجائے گی جیسے برتن یا نی ہے بھر جاتا ہے اور سب لوگوں کا کلمہ ایک ہو جائے گا سوا خدا کے کسی کی برستش نہ ہوگی (تو سب کلمہ لا الله الا الله پڑھیں گے ) اورلڑائی اپنے سب سامان ڈ ال دیے گی تعنی ہتھیا راور آلاتِ جنت ا تارکر رکھ دیں گے مطلب ہی ہے کہ لڑائی دنیا ہے اٹھ جائے گی اور قرایش کی سلطنت جاتی رہے گی اور زمین کا بیہ حال ہوگا کہ جیسے جاندی کی سینی ( طشت ) وہ اپنایوہ ایسے آگائے گی جیسے آ وٹم کےعہد میں اگاتی تھی ۔ ( یعنی شروع زیانہ میں جب زمین میں بہت تو ت تھی ) یہاں تک کہ کئی آ دمی انگور کے ایک خوشے پر جمع ہوں گے اور سب سیر ہو جائیں گے (اپنے بڑے انگور ہول کے ) اور کئی گئی آ دمی انگور کے ایک خوشے پر جمع ہوں گے اور سب سیر ہو جا نہیں گے اور بیل اس قدر داموں ہے بکے گا ( کیونکہلوگوں کی زراعت کی طرف توجہ ہوگی تو بیل مہنگا ہوگا ) اور گھوڑ اتو چندر و بیوں میں کجے گا لوگوں نے عرض کیا یا ر سول الله محمورُ الكيوں ستا ہوگا۔ آپ نے فر مايا: اس لئے كەلزائى كے لئے كوئى كھوڑے يرسوار نہ ہوگا پھرلوكوں نے عرض کیا بیل کیوں مہنگا ہوگا۔ آپ نے فر مایا ساری زمین میں کھیتی ہوگی اور د جال کے نکلنے سے تین برس پہلے قبط ہوگا ان تینوں سالون میں لوگ بھوک ہے سخت تکلیف اٹھا نمیں گے پہلے سال میں اللہ تعالیٰ بیٹکم کرے گا آ سان کو کہ تہائی بارش روک لے اور زمین کو میتھم کرے گا کہ تہائی پیدا وار روک لے پھر دوسرے سال آسان کو میتھم ہوگا کہ دو تہائی بارش روک لیے اور زمین کو بیتھم ہوگا کہ دوتہائی پیدا وارروک لیے پھرتیسر ہے سال میں اللہ تعالیٰ آسان کو بیتھم کرے گا کہ بالکل یانی نہ برسائے ایک قطرہ بارش نہ ہوگا اور زمین کو بیتھم ہوگا کہ ایک دانہ ندآ گائے تو تو گھاس تک ندأ کے گی نہ کوئی سبزی آخر گھر والا جانور (جیسے گائے بمری) تو کوئی باقی ندر ہے گا سب مرجا کمیں گے تگر جواللہ جا ہے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھرلوگ کیے جئیں گے اس ز مانہ میں آپ نے فر مایا : جولوگ لا الله الا الله اور الله اکبراور سجان الله اورالحمد ملتہ کہیں گے ان کو کھانے کی حاجت نہ رہے گی ( میں جیج اور تحلیل کھانے کے قائم مقام ہوگی ) حافظ ابوعبدالله ابن ماجہ نے کہا میں نے (اپنے شیخ) ابوالحن طنافتی ہے سنا وہ کہتے تھے میں نے عبدالرحمٰن محار بی ہے سنا وہ کہتے تھے یہ صدیث تو اس لائق ہے کہ کمتنب کے استا وکو دے دی جائے وہ بچوں کو کمتنب میں سکھلائے ۔

٨٥٠٨: حَدَثُ مُنا أَبُولُ بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةً ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ ٨٥٠٨: حضرت ابو بريره رضى الله عند روايت ب عُيلِنَةَ عَنِ الرُّهُ رِي عَنْ سِعِيْدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ آبِي هُ رَيُرَدَة وَضِي اللَّهُ تُعَالَى عَنَّهُ عَنِ النَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ قَالَ لا تُنقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنُولَ عِيْسَى بُنْ مَرْيَم حكما مُفْسِطًا وَإِمَامًا عَذُلًا فَيَكُسِرُ الصَّلِيْبِ وَيَقُتُلُ البحشوير ويصع الجؤية ويفيض المال ختى لايقبله . احذا

کے آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا: قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ بن مریم اتریں کے اوروه عادل حاکم منصف امام ہوں گے اورصلیب کوتو ژ ڈ الیں گے اور سور کو آل کریں گے اور جزیہ کو معاف کر ویں گے اور مال کو بہا دیں گے لوگون پر (یے ثمار دیں کے یہاں تک کہ کوئی اس کو تبول نہ کرے گا)۔

یہ بھے کر کہ وہ مجھ کوضر وریار ڈالیں گے دیکھے گاتو وہ مرد ہ ہیں وہ دوسرےمسلمانوں کو یکارے گااے بھائیوخوش ہو جاؤ

تمہارے دشمن مرگئے بیہن کرسب مسلمان نگلیں گے اور اپنے جانوروں کو چرنے چھوڑیں گے (جو مدت سے بیجارے

بند ہوں گے ) ان کے چرنے کو پچھ بھی نہ ہوگا سوائے یا جوج اور ماجوج کے گوشت کے کہ وہ ان کا گوشت کھا کرخوب

٩ ٢ ٠ ٣ : خَدَّثَنَا أَبُوْ كُرْيُبِ ثَنَا يُؤنُسُ بُنُ لِكَيْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ استحاق حدَّثني عَاصِمُ بِنُ عُمرَ ابْنِ قِتادة عِنْ مَحْمُودِ بُن لَهٰذِ عَنْ أَبِي سَعِيُدِ الحُدرِي أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَنَّ أَبِي سَعِيدِ الحُدرِي أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَيْسَةٍ قَالَ تُنفُسَحُ يَاجُوْجُ وَ مَاجُوْجُ فَيَخُرُجُونَ كُمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَ هُمْ مِنْ كُلِّ حَدْبِ يَنْسِلُونَ ﴾ [الأنباء:١٩٦ | فَيَعُمُّونَ الارُض وَ يَسْحَازُ مِنهُمُ الْمُسْلِمُون حَتَّى تَصِيْرَ بَقِيَّةُ المُسلِمِيْنَ فِي مَدَائِنِهِمُ وَ خَصُونِهِمُ وَ يَضُمُونَ ٱلْمُهُمُ مَ وَاشِيَهُمْ حَتَّى أَنَهُمْ لَيَسُمُونَ ٱلْيُهِمُ مَوَاشِيَهُمْ حَتَّى أَنَّهُمْ لَيْمُرُّونَ بِالنَّهُرِ فَيَشُرِبُونَهُ حَتَّى مَا يَذَرُونَ فِيهِ شَيْنًا فَيَمْرُ آخِرِهِمْ عَلَى آثَرِهِمُ فَيَقُولُ قَائِلُهُمُ لَقَدْ كان بهذا المكان سرَّةً مَاءٌ وَ يَظْهَرُونَ عَلَى ٱلْآرُضِ فَيَقُولُ قَاتِلُهُمْ هَوُلَاءٍ أَهُمَلُ ٱلارْضِ فَيَنْقُولُ قَائِلُهُمْ هُولًا وِ أَهُلُ ٱلارْضِ قَدْ فَرَغْنَا مِنْهُمْ وَ لَنُنَازِلَنَّ آهُلُ السَّمَاءِ حَتَّى إِنَّ احْدَهُمْ لَيهُزُّ حَرَّبْتُهُ إلَى السَّمَاءِ فَتَرُجِعُ مُخَطَّبَةً بِالدَّمِ فَيَقُولُون قَدُ قَتَلْنَا أَهُلَ السَّمَاءِ فَيَيْنَمَا هُمْ كَذَالِكَ إِذْ بَعَتَ اللَّيهُ دَوَاتِ كَنَعُفِ النجراد فتأخذ باغناقهم فيمؤثؤن مؤت الجراد يركب بغضهم بغضا فلصبخ المسلمون لايسمغون لهم جشا فَيَهُ وَلُونَ مَنَ رَجُلَّ يَشُرَى نَفْسَهُ وَ يِنْظُرُ مَا فَعَلُوا فَيَنُولُ مِنْهُمُ رَجُلٌ قَدْ وَطُنَ نَفْسَهُ عَلَى انْ يَقُتُلُوهُ فَيَجِدُهُمْ مَوْتَى فيُسَادِيُهِمُ آلا أَبْشِرُوا فَقَدُ هَلَكَ عَدُوْكُمُ فَيَخُرُجُ النَّاسُ وْ يُخْلُونَ سَبِيلَ مَوَاشِيهِمْ فَمَا يَكُونُ لَهُمْ رَعُ إِلَّا لُحُومُهُمْ فْتَشْكُرُ عَلَيْهَا كَأَحْسَنَ مَا شَكِرَتُ مِنْ نَبَاتِ أَصَابِتُهُ قَطُّ.

موٹے ہوں گے جیسے بھی کوئی گھاس کھا کرموٹے ہوتے تھے۔

9-4-7: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا یا جوج اور ما جوج کھول دیئے جا ئیں گے پھر و ہنگلیں گے جیسے اللہ تَعَالَىٰ نِے قَرَمَا يَا: ﴿ وَ هُــَمُ مِّنُ كُلَّ حَدْبِ يَنْسِلُونَ ﴾ وه ساری زمین میں پھیل جائیں گے اور اینے جرانے کے جانوربھی ساتھ لے جائیں گے یا جوج ماجوج کا بیاحال ہوگا کہان کے لوگ ایک نہریر سے گزریں گے اور اس کا سارا یانی بی ڈالیس کے یہاں تک کہ ایک قطرہ یانی کا نہ د ہے گا اوران میں ہے کوئی یہ کہے گا بہاں بھی یانی تفااور زمین پروہ غالب ہوجائیں گے پہاں تک کہان میں سے ایک کہے گا اب زمین والوں سے تو ہم فارغ ہوئے ( کوئی ہمارا مقابل نہ رہا) اب آ سان والوں ے لڑیں گے آخران میں سے ایک اپنا حربہ آسان کی طرف میں کے گا وہ خون میں رنگا ہوا لوٹ کر کرے گا وہ تمہیں گے ہم نے آ سان والوں کو بھی مار ڈالا خیریہ لوگ ای حال میں ہوں گے کہ اللہ چند جانور بھیجے گا ٹڈی کے کیٹروں کی طرف ۔ یہ کیٹر ہےان کی گر دنوں کو کا ٹمیں گے یا گرون میں گھس جا ئیں گے وہ سب ٹڈیوں کی طرح کیبارگی مرجائیں گے۔ایک پرایک پڑا ہوگا اورمسلمان صبح کو آتھیں گے (اپنے شہروں اور قلعوں میں ) تو ان کی آ واز نہیں سنیں گے وہ کہیں گے ہم میں ہے کون ہے جواپی جان پر کھیلے بعنی اپنی جان کی پر واہ نہ کرے ) اور جا کر دیکھیے یا جوج ماجوج کیا کرتے ہیں آخر مسلمانوں میں ہے ایک شخص نکلے گایا اترے گا ( قلعہ ہے )

٠٨٠٠: حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بُنُ مُرُوَانَ ثَنَا عَبُدُ ٱلْأَعْلَى ثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَسَادَةً قَالَ حَدُّتُنَا أَبُو رَافِعِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْكُ أَنُ يَاجُوْجُ وَ مَا جُوهِجَ يَحْفِرُونَ كُلُّ يَوْمٍ خَتِّي اذَاكَادُو أَيْرَوُنَ شُعَاعَ الشُّمْسِ قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمُ ارْجِعُوْا فَسَنْحُفِرُهُ غَدًا فَيُعِيْدُهُ اللَّهُ آشَدُ مَا كَانَ حَتَّى إِذَا بُلَغَتُ مُسَدَّتُهُمُ وَ ارادَ اللَّهُ آنُ يَبُعَثُهُمُ عَلَى النَّاسِ حَفَرُوا ا حتَى أَذَا كَادُوا وَ يَرَوُنَ شُعَاعَ الشُّمُسَ قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمُ ارْجِعُوا فَسَتَحَهِرُونَهُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ اسْتَكُنُوا فَيَعُودُونَ إِلَيْهِ وَ هُـوَ كَهَيْـنَتِهِ حِينَ تَوْكُوهُ فَيْحُفِرُونَهُ وَ ينخرُجُونَ عَلَى النَّاسِ فَيَنْشِفُونَ الْمَاءَ و يَتخصَّنُ النَّاسُ مِنْهُمْ فِي حُصُونِهِمْ فَيَرْمُونَ بِسَهَامِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ فَتَرُجِعُ عَلَيْهَا اللَّهُ الَّذِي اجْفَظَّ فَيَقُولُونَ قَهُرَنَا أَهُلَّ الْأَرْضِ وَ عَلَوْنَا أَهُلُ السُّمَاءِ فَيَبُعَثُ اللَّهُ نَغَفَفًا فِي اَقُفَانِهِمُ فَيَقُتُلُهُمُ بِهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِه انْ دَوَابُ الْأَرْضِ لَتَسْمَنُ وَ تَشَكُّو شَكُرًا مِنْ لَحُوْمِهِمْ.

• ۴۰۸ : حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللّٰدعنہ ہے روایت ہے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے قرمایا: بے شک یا جوج اور ماجوج ہرروز کھودتے ہیں جب قریب ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی ان کو د کھائی د ہےتو جو مخص ان کا سر دار ہوتا ہے وہ کہنا ہے اب گھر چلو آن کر کھود لیں گے پھر الندرات کو ویبا ہی مضبوط کر دیتا ہے جیسے وہ تھے جب ان کے نکلنے کا وقت آئے گا اور اللہ بیاجیا ہے گا کہ ان کو چھوڑ دے ۔لوگوں پرتو وہ (عادت کےموافق) سد کو کھودیں گے جب قریب ہوگا کہ سورج کی روشنی ویمیس اس وقت ان کا سردار کے گا اب لوٹ چلوکل خدا جا ہے تو اس کو کھود ڈ آ لو گے اور ان شاء اللہ کا لفظ تکہیں گے اس دن وہ لوٹ کر جا کمیں گے اور ای حال ہر رہے گی جیسے وہ حجموڑ جائمیں گے آخروہ اس کو کھود کر نکل آئمیں گے اور یانی سب بی جائمیں گے اور لوگ ان ہے بھاگ کرا ہے قلعوں میں چلے جائیں گے وہ ایے تیرآ سان کی طرف ماریں گے تیرخون میں لینے

ہوئے اوپر سے لوٹیں گے۔ وہ کہیں گے ہم نے زمین والوں کوتو مغلوب کیا اور آسان والوں پر بھی غالب ہوئے پھر اللہ تعالیٰ ان کی گدیوں میں ایک کیٹر اپیدا کرے گاوہ ان کو مارڈ الے گا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: قشم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بے شک زمین کے جانور (چار پایہ ) موٹے ہوجا کیں گے اور چربی واران اک کے گوشت کھا کر۔

المعوامُ بُنُ حَوْشَ مُحَدَّ بَنُ بَشَارِ ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ ثَنَا الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَ مُحَدَّ بَنُ جَبَلَةُ ابْنُ سُحَيْمٍ عَنْ مُوْتِو بُنِ الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَ مِحَدُّ بَنُ مَسْعُودٍ قَالَ لَمَّا كَانَ لَيُلَةً أُسُرِى عَقَازَةً عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَمَّا كَانَ لَيُلَةً أُسُرِى بِرَسُولِ اللَّهِ عَيْفَةً لَقِى إبْرَهِيمَ وَ مُوسَى وَ بِرَسُولِ اللَّهِ عَيْفَةً لَقِى إبْرَهِيمَ وَمُوسَى وَ بِرَسُولِ اللَّهِ عَيْفَةً لَقِى إبْرَهِيمَ وَمُوسَى وَ مَوسَى وَ عَيْسَى فَتَذَاكُو وَالسَّاعَة فَبَدَاوُ بِالْرَهِيمَ فَسَالُوهُ عَنْهَا فَلَمُ يَكُنُ عِنْدَة مِنْهَا عَلَمُ لَهُ مَنْ الْوَا مُوسَى فَلَمُ يَكُنُ عِنْدَة مِنْهَا عَلَمُ لَهُ مَنْ الْوا مُوسَى فَلَمُ يَكُنُ عِنْدَة مِنْهَا عَلَمُ مُنْ مَنْ الْوا مُوسَى فَلَمُ يَكُنُ عِنْدَة مِنْهَا عَلَمُ مُنْهُا عَلَمُ لَهُ مَنْ الْوا مُؤسَى فَلَمُ يَكُنُ عِنْدَة مِنْهَا عَلَمُ مُنْهُ عَنْدَا عَلَمُ لَهُ مَنْ الْوا مُؤسَى فَلَمُ يَكُنُ عِنْدَة مِنْهَا عَلَمُ مُنْهُ الْمُؤسَى فَلَمُ يَكُنُ عِنْدَة مِنْهَا عِلَمُ مُنْ مِنْ الْوالْمُوسَى فَلَمُ يَكُنُ عِنْدَة مِنْهَا عَلَمُ لَا عَنْدَاهُ مِنْهُا عَلَمُ لَيْ عَنْدَة مِنْهُ عَلَمُ لَلْهُ مِنْ مُ مَنْ فَلَا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْدُوا لَلْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَى مُ مَنْ اللّهُ الْمُؤسَلِي فَلَمُ يَكُنُ عَنْدَة مِنْهُ عَلَى مُ لَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمُ لَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعِلْمُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ الْعُلِمُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْعُلِمُ الْعُلُمُ عَنْهُ عَلَمُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلِمُ اللّهُ الْعُلِي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلِمُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ اللّهُ الْعُلِمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلَالِمُ الْعُلِمُ اللّهُ الْعُلَ

۱۸۰۸: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس شب کوآ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی آ پ نے ملاقات کی حضرت ابرا ہیم اور حضرت موی اور حضرت عیسی علیم السلام سے ان سب نے قیامت کا ذکر کیا تو حضرت ابرا ہیم ہے سب نے بی میں بزرگ ہیں ان کوضرور بوچھا ( یہ جان کرکہ وہ سب میں بزرگ ہیں ان کوضرور

علمٌ فرد الحديث الى عيسى بن مزيم فقال قد عهد الى فيسما دون و جبتها فامّا وجبتها فلا يغلمها إلّا الله فذكر خور إلى المدجع النّاس إلى بلادهم فيست قبله م ياجوج و مَا جوج و هوم من كلّ حدب ينسلون فلا يمرّون يماء إلّا شربوه و لا يشيء إلّا الله الله الله في المناف فيست ألله الله الله الله الله الله الله فيسته ألله الله الله الله فيسته الله الله الله الله في المحرفة الله الله فادعوا الله فيسما الله من ريسجهم، فيسجارون إلى الله فادعوا الله فادعوا الله فيرسل السماء بالماء فيكمهم فيكهم فيلقيهم في المحرفة فيرسل السماء بالماء فيكمهم فيلقيهم في المحرفة في فيرسل المسماء بالماء فيكومهم مد الإدبيم فعهد إلى متى نئسف الحسال و تمد الآرض مد الإدبيم فعهد إلى متى يدري اهلها متى تفجوهم بولادتها قال العوام ووجد يدري اهلها متى تفجوهم بولادتها قال العوام ووجد تعطيف ذالك بي كان الماك في كتاب الله تعالى : ﴿ حتى إذا فبحث ياجوج و ماجوج و هم من كل حدب ينسلون هو المخوج و هم من كل حدب ينسلون هو

علم ہوگا )۔ لیکن ان کو بچھ علم نہ تھا قیامت کا بھرسب نے حضرت موک ہے ہو چھا ان کو بھی علم نہ تھا۔ آخر حضرت علی ہے ہو چھا انہوں نے کہا بچھ سے وعدہ ہوا ہو قیامت سے پچھ پہلے کا (یعنی قیامت کے قریب و نیا ہیں جانے کا ) لیکن قیامت کا ٹھیک وقت وہ تو کوئی نہیں جانیا سوائے اللہ تعالیٰ کے پھر بیان کیا انہوں نے وجال کے نکلنے کا حال اور کہا میں انروں گا اور اس کوئل کروں گا پھرلوگ اپنے اپ ملکوں کولوث جا تمیں گروں گا پھرلوگ اپنے اپ ملکوں کولوث جا تمیں گروں گا پھرلوگ اپنے اور ما جون آن کے سامنے آئیں گئر رہیں گے اس کو پی ڈالیس کے اور ہر ایک چیز کو اور ہر بلندی سے وہ چیز ہو دوڑیں گے جس پانی پر وہ گزریں گے اس کو پی ڈالیس کے اور ہر ایک چیز کو خراب کردیں گے آخرلوگ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑ ا تمیں خراب کردیں گے آخرلوگ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑ ا تمیں وعا خراب کردیں گے آخرلوگ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑ ا تمیں وعا گراں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو مار ڈالے (وہ مرجا کیں

والأسباء: ٩٦.

گ ) اور زمین بد بودار ہوجائے گی ان کے پاس پھرلوگ گڑ گڑا کیں گے اللہ کی درگاہ میں میں اللہ ہے دعا کروں گا تو وہ پانی بیسے گا جوان کی لاشیں اٹھا کر سمندر میں بہالے جائے گا پھر بہا ڑا کھا ڈ ڈ الے جا کیں گے اور زمین کینی جائے گی اور سیا فیا برہوں تو ہوان ہوگی (اس میں پہاڑا اور میلے اور سمندر گڑھے وغیرہ نہیں رہیں گے ) پھر جھے ہے کہا گیا جب یہ با تیں فاہر ہوں تو قیا مت لوگوں ہے ایسی قریب ہوگی جیسے عورت حاملہ کا جننا اس کے گھر والے نہیں جائے کس وقت نا گہاں وہ جنتی ہے وہ جنتی ہے اور وہ برباندی ہے جا میں جائے نے دوڑیں ما جونے نے وہ جنتی ہے اور وہ ہر باندی سے چڑھ دوڑیں ما جونے وہ ختم میں کی خدب پنسلون کی جب کھل جا کیں گے یا جوج اور ما جوج اور وہ ہر باندی سے چڑھ دوڑیں ما جونے وہ ختم میں کی خدب پنسلون کی جب کھل جا کیں گے یا جوج اور ما جوج اور وہ ہر باندی سے چڑھ دوڑیں ما جوج

خلاصة الراب بيل الماري الماري الماديث ميں دجال اكبر كا نكانا اور حضرت عيلى بن مريم عليه الساام كا نزول بيان كيا گيان كيا گيا ہو الله بيلى بن مريم عليه الساام كا نزول بيان كيا گيا ہے۔ احاديث ميں آتا ہے كہ دجال كے ساتھ آگ اور پانى بھى ہوگاليكن لوگ جس كو پانى سمجھيں كے وہ حقيقت ميں آگ بوگا ورجس كو آگ خيال كريں گے وہ پانى ہوگا پھر جوشخص تم ميں سے دجال كو پائے وہ اس كى آگ ميں ميں ميں ميں ميں اس كى شكل بيان كى گئى ہے كہ وہ باكس آ نكھ كا كا نا ہوگا سر پر بال بهت زيادہ ہوں گے۔ دوسرى سمجے حديث ميں آتا ہے كہ وہ دائيں آئكھ كا كا نا ہوا ويا ايك الكور ہے پھولا ہوا يا اندھى بغير روشنى دوسرى سمجے حديث ميں آتا ہے كہ وہ دائيں آئكھ كا كا نا ہوا ويا ايك الكور ہے پھولا ہوا يا اندھى بغير روشنى

کے۔ایک اور حدیث میں کہ وہمموح العین ہے(ممبوح العین اندھے کو کہتے ہیں) اور اس میں غلیظ پھلی ہےاور اس کی دونوں آتکھوں کے درمیان میں'' کا فر'' لکھا ہوا ہے اس کو ہرمؤمن پڑھ لے گا پڑھا ہوا ہو یا نہ ہو د جال کے بارے میں حدیث میں اختلاف ہے۔

# ٣٣: بَابُ خُرُوُجِ الْمَهُدِيّ

٣٠٨٢: خَدَّثْنَا غُثُمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ ابُنُ هشام تُسَاعَلِيُّ بُنَّ صَالِحٍ عَنَّ يَزِيَّدُ بُنِ آبِي زِيَادٍ عَنَّ إِبْرَاهِيْمِ عَنْ عَلْقَهُ مَا عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عْنَ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنَ عِنُدَ رَسُولِ ٱللَّهِ عَلَيْكُ إِذْ قَبُلَ فَتُنِهُ مِنْ بُنِي هَاشِمِ فَلَمَّا رَآهُمُ النَّبِيُّ عَلَّكُ اغْرَوُ رَقَتُ عيُساهُ و تعيّر لونهُ قَالَ فَقُلْتُ مَا نَزَالَ نرى فِي وجُهك شَيْئًا نَكُرهُهُ فَقَالَ آنَا آهُلُ اغْرَوُ رَقْتُ بَيْتِ اخْتَارِ اللَّهُ لَنَا الآخرة على الدُّنيا وَ إِنَّ أَهُلَ بِيُتِي سَيْلُقُونَ بَعُدِي بَلاءً وَ تشريدًا وَ تَطُريدًا حَتَّى يَأْتِي قَوْمٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشُرِق مَعَهُمُ راينات شود فيشاكون النخير فلا ينغطونه فيقاتلون فيشصرون فيغطون ماسالوا فلا يقبلونه حتى يدفعها الى رجل من اهل بَيْتِي فَيَهُ لَوُهُمَا قِسُطًا كُمَا مَلُوْوَهَا جوزافمن اذرك ذالك منكم فلياتهم ولؤ خبوا على الثلج

# چاہے: حضرت مہدی کی تشریف آوری

۲ ۴۰۸ : حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فر مات ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ بنو ہاشم کے چندنو جوان آئے ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ کی آئیسیں بھرآ ئیں اور رنگ متغیر ہو گیا۔ میں نے عرض کیا ہم مسلسل آ پ کے چہرہ انور میں ایس کیفیت و کھےرے ہیں جوہمیں پند نہیں ( یعنی ہارا ول دکھتا ہے) فرمایا: ہم اس تعمرانے کے افراد میں جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بچائے آخرت کو پسند فر مالیا ہے اور میرے اہل بیت میرے بعد عنقریب ہی آ زمائش اور سختی وجلا وطنی کا سامنا کریں گے۔ یہاں تک کہ مشرق کی جانب ہے ا کیا قوم آئے گی جس کے یاس سیاہ جھنڈے ہوں گے وہ بھلائی ( مال ) مائٹیس کے انہیں مال نہ دیا جائے گا تو وہ قبّال کریں گے انہیں مدد ملے گی اور جو ( خزانہ ) وہ

ما نگ رہے تھے حاصل ہو جائے گالیکن وہ اے قبول نہیں کریں گے بلکہ میرے اہل بیت میں ہے ایک مرد کے حوالہ کر دیں گے وہ ( زمین کو ) عدل وانصاف ہے بھر دے گا جیسا کہ اس ہے قبل لوگوں نے زمین کو جوروستم ہے بھرر کھا تھا سو تم میں سے جوشخص ان کے زمانہ میں ہوتو ان کے ساتھ ضرور شامل ہواگر برف پر گھٹنوں کے بل گھسٹ کر جاتا پڑے۔

ہوں گے اگر وہ دنیا میں کم رہے تو تھی سات برس تک

٣٠٨٣ : خَدْثُنَا نَصُرُ مِنْ عَلِي الْجَهْضَمِيُ ثَنَا مُحَمَّدُ مِنْ ٣٠٨٣ : حضرت ابوسعيد خدريٌ عدروايت ع كرتي سف مروانَ الْعُقَيْلِيُ ثَنَا عُمَارَةُ بُنُ أَبِي حَفَضةَ عَنُ زَيْدِ الْعَمِيّ فَرَمَايا: ميري امت بين أيك مهدي (بدايت يافت پيدا) عَنْ ابِي صَدِيْق النَّساجي عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيّ آنَّ النَّبَى صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَالَ يَكُونُ فِي أُمَّتِي المهدِيُّ ﴿ رَبِّي كُورَتُهُ وَبِرَ تَكَربِي كَداسٍ دور مِن ميري

إِنْ قُصِر فَسَبُعٌ وَ إِلَّا فَتَسُعٌ فَتَنْعَمُ فَيْهِ أُمْتِي نَعْمَةً لَمُ يَنْعَمُوا ا مِثْلَهَا قِطَّ تُوْتِي أَكُلُهَا وِ لا تَذْخِرُ مِنْهُمُ شَيْنًا وِ الْمُالُ يَوْمَتِيدٍ كُدُوُمِ فَيَقُومُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ يَا مَهَدِئُ أَعْطِيمُ فَيَقُولُ: خُذُ.

٣٠٨٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيِي و أَحْمَدُ بُنُ يُؤسُفَ قَالًا ثُنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ النَّوُرِي عِنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أبعى قِلَابَةُ عَنُ أبعى أسْمَاءَ الرَّحْسِي عن ثُوبَانَ قَالَ قَالَ قَالَ رسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ يَفْتَتِلُ عَنْدَ كُنْزِكُمُ ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمُ ابُنَّ حَلِيفَةٍ ثُمَّ لا يَصِيرُ إلى واحدِ منهُمْ ثُمَّ تَطُلُعُ الرَّاياتُ السُّودُ مِنْ قَبُلِ الْمَشْرِقِ فِيقَتُلُونَكُمْ قَتُلًا لَمُ يِقُتُلُهُ قَوْمٌ.

ثُمَّ ذَكُرْ شَيْتُ الا أَحْفَظُهُ فَقَالَ فَإِذَا رَايُتُمُوُّهُ فَبَايِعُوْهُ وَ لَوَ حَبُوًا.

٨٥٠٨: حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَة ثِنَا الْوَ دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ ثُنا ياسِيْنُ عَنُ إِبْرَهِيْم بُن مُحمَّد بن الْحنفِيَّة عَنُ أَبِيِّهِ عَنْ على قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ الْمَهْدِئُ مِنَّا أَهُلَ الْبَيْتِ يُصْلِحُهُ اللَّهُ فَيُلَيُلُهُ.

اُ مت ایسی خوشحال ہو گی کہ اس جیسی خوشحال پہلے کبھی نہ ہوئی ہوگی زمین اس وقت خوب پھل دیگی اور ان ہے بیا کر پچھے نہ رکھے گی اور اس وقت مال کے ڈھیریگے ہوئے ہو نگے ایک مرد کھڑا ہو کرعرض کر نگا اے مہدی مجھے کچھ دیجئے ؟ وہ کہیں گے (جتناجی جائے ) لے لو۔ ٣٠٨ : حضرت ثوبانٌ فرماتے ہیں كه رسول اللہ نے فرمایا:تمہارےا یک خزانہ کی خاطر تین شخص قال کریں گے (اور مارے جائیں گے ) تینوں حکمران کے بینے ہوں تھے کیکن وہ خزانہ ان میں ہے کسی کو بھی نہ لیے گا پھرمشرق کی جانب ہے سیاہ حجنٹہ ہے نمودار ہو نگے وہ حمہیں ایسافل کریں گے کہ اس سے قبل کسی نے ایسافل نہ کیا ہوگا اس کے بعد آپ نے پچھ باتنی ذکر فر مائیں جو مجھے یا رنبیس پھرفر مایا: جبتم ان ( مہدی ) کو دیکھوتو ان ہے بیعت کرواگر چیمہیں گھٹنوں کے بل گھسٹ کر جانا پڑے (کیونکہ وہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہو نگے )۔

۵ ۸۰۸ : حضرت علی کرم الله و جہد فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قر مايا: مهدى ہم ابل بيت ميں ے ہوں کے اللہ تعالی ان کو ایک ہی شب میں ( خلافت کی ) صلاحیت والاینا دیں گے۔

ن : لیعن ان کی خلافت و حکومت کے لئے سازگار ماحول آنا فانا پیدا ہوجائے گا۔ (مترمبر)

٣٠٨١: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا احْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ ثَنَا آبُو الْمَلِيُحِ الرَّقِيُّ عَنْ زِيَادِ ابْن بيَّان عَنْ عَلِيَّ بُن نُفَيُل عَنُ سَعِيُدِ بُن الْمُسْبَبِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةً فَتَدَاكُونَا الْمَهُدِئَ فَقَالَتُ سَمِعَتْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ الْمُهُدِئُ مِنُ وَلَدِ فَاطِمَةً .

٨٠٨٠: حَدَّتَنَا هَدِيَّةُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَابِ ثَنَا سَعُدُ بُنُ عَبُدِ

- ۳۰۸۶ : حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے یاس تھے ہارے ورمیان حضرت مبدی کا ذکر آیا تو فرمانے لگیس که میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے سنا که مهدی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولا دمیں ہوں گے۔

١٠٨٧ : حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عنه

النحميد بن جعفر عن على بن زياد اليمامي عل عكرمة بن عمار عن اسحاق بن عبد الله بن ابئ طَلَحة عن أنس بن عمار عن اسحاق بن عبد الله بن ابئ طَلَحة عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله علي في فول نحن و لد عبد المعطلب سادة أهل الجنة آنا و حمزة و على و جعفر والحسن والحسين والمهدى.

٨٨- ٣: حَدَّثَنَا حَوْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى الْمِصُرِى وَ اِبُوهِيُمُ بُنُ سَعِيْدِ الْحَوْهِرِيُ قَالَ ثَنَا ابُوُ صَالِحٍ عَبُدُ الْعَقَّادِ بُنُ ذَاؤَدَ الْحَوَّانِيُّ ثَنَا بُنُ لَجَوْهُرِيُ قَالَ ثَنَا ابُوُ صَالِحٍ عَبُدُ الْعَقَادِ بُنُ ذَاؤَدَ الْحَوَّانِيُّ ثَنَا بُنُ لَهِلِعَةً عَنْ اللّهِ لِللّهُ عَنْ عَبْدِ الْحَصْرَمِي عَنْ عَبْدِ الْجَعْدُ عِنْ الْمَعْدُ مِي عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ الْحَصَرَوبُ بُنِ جَزْءِ الرّبِيدِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ بُنِ الْمَعْدِي يَعْنِي سُلُطَانَةً . المُعْرُجُ نَاسٌ مِنَ الْمَشْرِقِ فَيُوطِئُونَ لِلْمَهْدِي يَعْنِي سُلُطَانَة .

#### ٣٥: بَابُ الْمَلَاحِم

٩ ٣٠٨: حَدَّقَنَا آبُو يَكُوبِنُ آبِي شَيْبَةَ لَنَا عِيْسَى ابْنُ يُولُسس عَنِ الْاوْزَاعِي عَنُ حَسَّانَ بُن عَطِيَّة قَالَ قَالَ مَحْمُولٌ وَابْنُ آبِي زَكْرِيًا اللَّى خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ وَ مِلْتُ مَعْهُمَا فَحَدُقَنَا عَنُ جُبَيْرِبُنِ نَفَيْرِ قَالَ قَالَ لِى جُبَيْرٌ انْطَلِقَ مَعْهُمَا فَعَلَى اللَّهِ عَنِ الْهُدُنَةِ فَقَالَ اللَّهِ عَنِ الْهُدُنَةِ فَقَالَ اللَّهُ عَنِ الْهُدُنَةِ فَقَالَ اللَّهُ عَنِ الْهُدُنَةِ فَقَالَ اللَّهُ عَنِ الْهُدُنَةِ فَقَالَ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ الْهُدُنَةِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُولُوا اللَّهُ عَنِ الْهُدُنَةِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ السَّعَصَالِحَكُمُ اللَّهُ عَنِ الْهُدُنَةِ فَقَالَ اللَّهُ عَنِ الْهُدُنَةِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُولُوا اللَّهُ عَنِ الْهُدُنَةِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُولُوا اللَّهُ عَنِ الْهُدُنَةِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُولُوا المَّلِيعِينَ وَقَلَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنِ الْهُدُنَةِ فَقَالُ اللَّوْوَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْ الْمُسْلِعِينَ وَقَقَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَعْلِيعِ الْعَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيعِ الْعَلَيْهِ الْمُسْلِعِينَ فَيَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَةِ وَالْمَلِيعِ اللَّهُ الْمُعْمَةِ وَاللَّهُ الْمُنْ الْمُسُلِعِينَ فَيَقُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُسْلِعِينَ فَيَقُولُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعِلُ الْمُنْ الْم

حَـدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحُمْنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدِّمْشُقِيُّ ثَنَا

بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول انڈسلی اللہ علیہ دسلم
کویہ ارشاد فرماتے سنا: ہم عبدالمطلب کی اولا دبنت کے سردار ہیں میں اور حمزہ علی جعفر حسن حسین رضی اللہ عنہم اور مہدی۔

۳۰۸۸ : حضرت عبدالله بن حارث بن جزء زبیدی رضی الله تعالی عند بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا : مشرق سے کچھ لوگ آئیں گے جو مبدی کی حکومت کومتحکم بنائیں مسر

#### چاپ: بری بری لزائیاں

۹۸۹ : حضرت خالد بن معدان فرماتے ہیں کہ مجھے جیسر بن نفیر نے کہا کہ ہمیں ذبی تخم رضی اللہ عنہ کے پاس لیے جمراہ لیڈ کے جموان بیس میں ان کے ہمراہ گیا حضرت جیر نے ان سے صلح کی بابت دریا فت کیا تو فرمایا کہ میں نے نبی حلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا کہ عنفر یب روی (عیسائی) تم سے پُر امن صلح کریں گے عنفر یب روی (عیسائی) تم سے پُر امن صلح کریں گے مختر بیب وقی حاصل ہوگی اور مال غنیمت ملے گا اور کرد سے تہمیں فتح حاصل ہوگی اور مال غنیمت ملے گا اور کہ کے تہمیں فتح حاصل ہوگی اور مال غنیمت ملے گا اور کہ کہ تم ایک سر سبزہ اور تر وتازہ مقام پر جہاں فیلے کہ کہ آیک سر سبزہ اور تر وتازہ مقام پر جہاں فیلے ہو گئے پڑاؤ ڈ الو گے کہ ایک صلیبی صلیب کو بلند کر کے خصر آئے گا وہ اٹھ کر صلیب کو غلبہ حاصل ہوا۔ اس پر ایک مسلمان کو غصر آئے گا وہ اٹھ کر صلیب کو تو ٹر ڈ الے گا اس وقت روی عہد شکی کریے اور سب جنگ کیلئے اسے جو جا کہ گئے۔ عہد شکی کریے گا ور سب جنگ کیلئے اس خصر ہو جا کہتے ہو جا کہ گئے۔ وسری سند سے اس میں بیا ضافہ ہے کہ جب

السوليدة بَنُ مُسُلم ثنا الأوْزَاعِيُ عَنْ حَسَانَ ابْنِ عَطِيَّة بِإِسْنَادِهِ نَحُوهُ وزَادَ فِيهِ فَيَجْتَمِعُونَ لِلْمَلْحَمَة فَيَاتُونَ حَيْنَة لِتَحْتَ ثَمَانِينَ عَايةٍ تَحْتَ كُلِّ عَايةٍ اثْنَا عَشَرَ الْقًا.

• ٩٠٠ : حَدَثنا هشامُ بُنُ عَمَادِ ثنا الولِيَدُ ابْنُ مُسُلِمِ ثَنَا غَمَانُ بْنُ آبِى الْمُحَادِيبِيُ غَمَانُ بْنُ آبِى الْعَاتِكَةَ عَنُ سُلِيُمَانَ بْنِ حَبِيْبِ الْمُحَادِيبِي عَنُ ابى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيَّاتُهُ إِذَا وَقَعَتِ عَنُ ابى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيَّاتُهُ إِذَا وَقَعَتِ الْمُعَالَى هُمُ الْحُرَمُ العَرْبِ الْمُعَالَى هُمُ الْحُرَمُ العَرْبِ الْمُعَالَى هُمُ الْحُرَمُ العَرْبِ قَرَبَ اللّهُ بِهِمُ الذّين.

ا ٩٠٩: حدثنا البؤ بكر بن ابئ شيبة ثنا اللحسين ابن علي علي عن زائدة عن عبد الملك بن عميرعن جابر بن سمرة عن زائدة عن عبد الملك بن عميرعن جابر بن سمرة عن نافع عنية بن أبئ وقاص عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ستقاتِلُون جَزِيرة العرب فيفتحها الله ثم تقاتلون الروم فيفتحها الله ثم تقاتلون الدَجال فيفتحها الله ثم الله.

قَالَ جَابِرٌ فَهَا يَنْخُرُجُ الدَّجَالَ حَتَّى تُفَتَحُ الدُّولُ .

٣٠٩٢: حَدَّلَنا هشامُ ابْنُ عَمَّادِ ثَنَا الْوَلِيْدُ ابْنُ هُسُلْمِ وَ السَّمَاعِيُلُ بَسْ عَيَاشِ قَالَ ثَنَا الْوَ بِكُو ابْنُ ابِى مؤيم عَنِ الْسَمَاعِيُلُ بَسْ عَيَاشِ قَالَ ثَنَا الْوَ بِكُو ابْنُ ابِى مؤيم عَنِ الْولِيُدِ بُنِ شَطْيَبِ الْسَلْولِيُد بُنِ شَطِيانَ بُسْ آبِئَ مؤيم عَنْ يَزِيْد بْنِ قُطيبِ السَّكُونِيَ ( وَ قَالَ الْولِيْدُ يَزِيْدُ ابْنُ قُطبة ) عَنْ ابئى بحريَّةِ السَّكُونِي ( وَ قَالَ الْولِيْدُ يَزِيْدُ ابْنُ قُطبة ) عَنْ ابئى بحريَّةِ عَنْ مُعاذِ بُنِ جَبْلِ عَنِ النَّبِي عَيْلِيَّةً قَالَ الْمَلْحَمَةُ الْكُبُرِي وَ فَالَ الْمُلْحَمَةُ الْكُبُرِي وَ فَالَ الْمُلْحَمَةُ الْكُبُرِي وَ فَالَ الْمُلْحَمَةُ اللَّهُ اللْمُلْعِلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ ال

٩٣٠ ٩٣: حَدَّثُتُ السُولِيدُ بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَا بَقِيَةً عَنْ بَجِيْرٍ بْنِ سَـعُـدٍ عَـنُ خَـالِدِ بْنِ أَبَى بِلَالٍ عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ بْسُرِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْنَ الْمَلْحَمَةِ وَ فَتْحَ الْمَدِيْنَةِ سِتُ سِنِيْنَ

رومی جنگ کیلئے اکٹھے ہوئے تو اتنی جھنڈوں کے ان کا لشکر ہوگا ہر جھنڈے کے پنچے بارہ ہزار افراد ہونگے۔

۳۰۹۰ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : جب بوی بری لڑائیاں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ مجمیوں میں ہے ایک لشکراٹھا کمیں کے جوعرب ہے بڑھ کرشہسوار اور ان سے بہتر ہتھیار والے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ دین کی مدوفر ما کمیں گے۔

۱۹۰۷: حضرت نافع بن عتبہ بن الى وقاص فرماتے ہيں كہ نبی نے فرمایا: عنقریب تم جزیرة العرب (كر بئ والوں) سے قال كرو گئو اللہ تعالى اسے فتح فرما دیں گئے اس كے بعدتم روم (كے نصارى) سے قال كرو گئے اللہ تعالى اسے بعدتم وجال اللہ تعالى اسے بعدتم وجال سے قال كرو گئے ۔ اللہ تعالى اس جنگ ہيں (بھی سے قال كرو گے ۔ اللہ تعالى اس جنگ ہيں (بھی تمہيں) فتح عطا فرمائے گا۔ جابر فرمائے ہيں كہ (اس سے معلوم ہوا كہ) وجال روم كی فتح سے قبل نہ نظے گا۔ عمورت معاذی بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے كہ نبی صلى اللہ عليہ وسلم نے فرمایا: بہت بڑی لا آئی اور قسطنطنیہ اور خروج وجال ہے سب سات ماہ میں اور قسطنطنیہ اور خروج وجال ہے سب سات ماہ میں ہو جائیں گے۔

۳۰۹۳ : حفرت عبدالله بن بسر رضی الله عنه ت روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جنگ عظیم اور فتح مدینہ ( فتطنطنیہ ) کے درمیان جھ سال

و يخرُجُ الدَّجَالُ فِي السَّابِعَةِ.

٣٠٩٣: حَدَّثَنَا عَلِي بَنُ مَيْمُونِ الرَّقِيُّ ثَنَا ابُوْ يَعْقُوبَ اللهِ بَنْ عَمُرِو بُنِ عَوْفِ عَنُ البَّهِ عَنْ جَبَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الْمَعْقُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اله

. كاعرصه بهوگااورساتویس سال و جال نکلے گا۔

۳۰۹۳ : حضرت عوف رضی الله عند فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا : قیامت قائم نه ہوگ یہاں تک که مسلمانوں کا فرد یک ترین مور چه والا بولاء یہاں تک که مسلمانوں کا فرد یک ترین مور چه والا بولاء (نامی مقام) بیس ہواس کے بعد فرمایا : اے علی اے علی اے علی اے علی (حضرت علی کرم الله وجهہ نے ) عرض کیا میرے ماں باپ آپ تر بران ہوں ۔ فرمایا : عنقر یب تم بنوا صغر ال باپ آپ تر قبل کرو گے اور تمبارے بعد والے بھی انہیں ہے قبال کرو گے اور تمبارے بعد والے بھی ان النہ کے معاملہ بیس کی گلیس کے جو اسلام کی رونق بیں اور الله کے معاملہ بیس کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی برواہ نہیں کرتے ہوئے اور انہیں مال غنیمت اتنا ملے گا کہ اس تحمیر کہتے ہوئے اور انہیں مال غنیمت اتنا ملے گا کہ اس

ے قبل بھی بھی اتنا نہ ملا ہوگا یہاں تک کہ دہ و طالیں بھر بھر کر ( مال غنیمت )تقسیم کریں گے اتنے میں ایک آنے والا آ کر خبر دے گا کہ تمہارے شہروں میں د جال نکل آیا یا در کھو بیے خبر جھوٹی ہوگی سو مال غنیمت والا بھی شرمندہ ہوگا اور نہ لینے والا بھی نا دم ہوگا۔

٣٠٩٥؛ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ إِبُرَاهِيْمَ ثَنَا الُولِيُدُ بُنُ مُسلِم ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنِي بُسُرُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ مُسلِم ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنِي بُسُرُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَثَنِي عَوْفَ بُنُ مَالِكِ حَدَثَنِي عَوْفَ بُنُ مَالِكِ اللَّهِ صَدَّتَ عَوْفَ بُنُ مَالِكِ اللَّهِ صَدَّلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاَسْحِيئَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَدِّلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله صَدِّقَ عَدْنَةٌ فَيَغُدِرُونَ بِكُمُ الله صَفَرِ عَدْنَةٌ فَيَغُدِرُونَ بِكُمُ الله صَفَرِ عَدْنَةٌ فَيَغُدِرُونَ بِكُمُ الله صَفَرِ عَدْنَةٌ فَيَغُدِرُونَ بِكُمُ فَي الله صَفَرِ عَدْنَةٌ تَخْتَ كُلِّ عَايَةٍ اثْنَا الله عَلَيْهُ تَحْتَ كُلِّ عَايَةٍ اثَنَا الله عَلَيْهُ تَحْتَ كُلِّ عَايَةٍ اثْنَا الله عَشْرِ اللهُ

۳۰۹۵: حضرت عوف بن ما لک اشجعی رضی الله عنه بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہمارے اور بنواصغر (رومیوں نصرانیوں) کے درمیان صلح ہوگی پھر پھر وہ صلح کی خلاف ورزی کریں گے اور تمہمارے ساتھ لڑائی کے لئے نکلیں گے ای حینڈوں کے بیارہ ہزار فوج حینڈوں کے بینے ہر حینڈے بر حینڈے بارہ ہزار فوج ہوگی ۔۔

(لعني کل نو لا کھ ساٹھ ہزارفوج ہوگی )۔

#### ٣٦: بَابُ التَّوْكِ

٩ ٩ ٣٠٠ : حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا شَفْيَانُ ابُنُ عُيْنَة غن الزُّهُ رِي عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ آبِي هُرَيُرَة رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ يَبُلُغَ بِهِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعُرُ. وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ بَحَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا ضِغَارِ الشَّعُرُ. وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ بَحَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا صِغَارِ الشَّعُرُ. وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ بَحَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا صِغَارِ الشَّعُرُ.

٩٠ ٣٠ عَنْ أَبِى النِّرْ أَا اللهُ مَكُو بَنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا اللَّهُ عَالَىٰ النَّ عَيَنَا اَ اللَّهُ عَنْ أَبِى النِّرِ أَا قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَومًا صِغَارَ الآعَيْنِ ذُلْفَ الْانُوفِ كَانَّ وُجُوهَهُمُ لَنَّ اللهُ نُوفِ كَانَّ وُجُوهَهُمُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَومًا السَّاعَةُ مَتَّى تُقَاتِلُوا قَومًا السَّاعَةُ مَا السَّاعَةُ مَتَى تُقَاتِلُوا قَومًا السَّاعَةُ مَتَى تُقَاتِلُوا قَومًا السَّاعَةُ مَتَّى تُقَاتِلُوا قَومًا السَّاعَةُ مَتَّى تُقَاتِلُوا قَومًا السَّاعَةُ مَتَى اللهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّلُولُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُ

٣٠٩٨: حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُو بَنُ اَبِى شَيْبَة ثَنَا السُوَدُ بَنُ عَامِرٍ ثَنَا الْحَسَنُ عَنْ عَمْرِو بَنِ تَغُلِبٍ قَالَ لَنَا الْحَسَنُ عَنْ عَمْرِو بَنِ تَغُلِبٍ قَالَ سَيَعُتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنُ اَشُرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ ثُقَاتِلُوا قَوْمًا عِرَاضَ الُوجُوهِ كَانَّ وُجُوهَهُمُ السَّاعَةِ أَنْ ثُقَاتِلُوا قَوْمًا عِرَاضَ الُوجُوهِ كَانَّ وُجُوهَهُمُ السَّاعَةِ أَنْ ثُقَاتِلُوا السَّاعَةِ أَنْ ثُقَاتِلُوا قَوْمًا عِرَاضَ الْوَجُوهِ كَانَّ وَجُوهَهُمُ السَّعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا عِرَاضَ الْوَجُوهِ كَانًا وَتُحَمَّدُ السَّعَةِ أَنْ ثُقَاتِلُوا قَوْمًا عِرَاضَ الشَّعَةِ أَنْ السَّعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا فَوْمًا عِرَاضَ السَّاعَةِ أَنْ السَّعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا السَّاعَةِ أَنْ السَّعَةِ أَنْ السَّعَةِ أَنْ السَّعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا السَّعَةِ أَنْ الْسَعَةِ أَنْ السَّعَةِ أَنْ الْمُعْرَدِ السَّعَةِ أَنْ السَّعَةِ أَنْ السَّعَةِ أَنْ الْعَامِلُولُ السَّعَةِ أَنْ السَّعَةِ أَنْ السَّعَةِ أَنْ السُّعَةِ أَنْ السَّعَةِ أَنْ السَّعُولَ السَّعَةِ أَنْ السَّعَةِ أَنْ السَّعُولُ الْمُعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السُّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السُّعُولُ السَّعُولُ السُّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السُّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السُّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السُّعُولُ الْعُلُولُ السُّعُولُ السَّعُولُ السُّعُولُ السُّعُولُ السَّعُولُ ا

# باب: ترك كابيان

۱۹۹۳: حضرت الوہری ہوگی یہاں تک کتم لڑوا سے لوگوں فرمایا: قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کتم لڑوا سے لوگوں سے جن کے جو تے بالوں کے ہوں گے (یاا نکے بال اسے لیے ہونگے کہ جونوں تک لئلتے ہو نگے ) اور قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کتم لوگ ایسے لوگوں سے جن کی قائم ہوگی یہاں تک کتم لوگ ایسے لوگوں سے جن کی روایت میں تصریح کی ہے۔ اسکونکالا ابوداؤ دہے )۔ موٹی ہوت کی ہے۔ اسکونکالا ابوداؤ دہے )۔ نورایت میں تصریح کی ہے۔ اسکونکالا ابوداؤ دہے )۔ نورایت میں تصریح کی ہے۔ اسکونکالا ابوداؤ دہے )۔ نورایا: قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کتم لڑوگ کے فرمایا: قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کتم لڑوگ اور ناکیں ایسے لوگوں سے جن کی آئکھیں جھوٹی ہوگی اور ناکیں موٹی ہوگی (انکی ہوئی (انکی ہوئی (انکے منہ ایسے ہو نگے جیسے سپریں تہ برتہ لوگوں سے (ایکے منہ ایسے ہو نگے جیسے سپریں تہ برتہ لوگوں سے (ایکے منہ ایسے لوگوں سے لادوگی مت نہیں وائم ہوگی یہاں تک تم ایسے لوگوں سے لادوگی میں کہوں گی۔ جوتیاں بالوں کی ہوں گی۔

۳۰ ۹۸ : عمر بن تغلب سے روایت ہے ہیں نے سا
آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہے : قیامت کی نشانیوں ہیں سے ہے یہ کہ تم
ایسے لوگوں سے لڑو گے جن کے منہ چوڑے ہیں گویا
ان کے منہ سپریں ہیں تہ ہر تہ اور قیامت کی نشانیوں ہیں
سے ہے یہ کہ تم ایسے لوگوں سے لڑو گے جن کے جوتے
بالوں کے ہوں گے۔

99 ، ۳۰ : حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه ہے روایت ہے آ تخضرت سلی الله علیه وسلم نے فر مایا : قیامت قائم ندہوگی یہاں تک کہتم ایسے لوگوں ہے لا و گے جن کی

السَّاعَةُ حَتَّى تُفَاتِلُوا قَوْمًا صِغَارَ الْاَعْيُنِ عِرَاصُ الْوُجُوُهِ آلَى كَصِيل چِوثَى بِوَكَى منه چوڑ \_ بو كَلَّے ان كَي آكھيں كَانَّ أَعُيُنَهُمُ حَدَقَ الْجَرَادِ كَانَّ وُجُوهُرُمُ الْمَجَانُ الْمُطَرَقَةُ يَنْتَعِلُونَ الشَّعَرَ وَ يَتَّخِذُونَ الدُّرُقَ يَرُبُطُونَ خيلَهُمْ بِالنَّحُلِ.

سکویا ٹڈی کی آ تکھیں ہوں گی اور منہ ان کے کویا سپریں (ڈھالیں) ہیں تہ برحہ اور بال کے جوتے پہنیں مے اور میریں (ڈھالیں) اُن کے پاس ہو تکے اورائے گھوڑے کھجور کے درخت سے با ندھیں مے۔

# كَنْ الْبُ لَالْنُ هَاكِ زُمِر كے ابواب

#### ا: بابُ الزُّهُدِ في الدُّنيَا

المقرشي ثنا يُؤنس بن ميسَرة ابن حلبس عن ابن افريس المقرشي ثنا يُؤنس بن ميسَرة ابن حلبس عن ابن افريس المنحولابي عن ابن از العقاري رضي الله تعالى عنه قال المخولابي عن الله صلى الله عليه وسلم ليس الزهادة في الله نيا بتحريم الحلال و لا في اضاعة الممال و لكن المؤنس الرهادة في المؤنس المؤن

# د او او او او او او المان کا بیان

۱۹۱۰: حضرت ابو ذر عفاری رضی الله عنه سے روایت ہے آئخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا دنیا کا زہدیہ مہیں کہ آدمی طلل چیز کواپنے او پرحرام کر لے اور نہ بیا ہے کہ اپنا مال تباہ کر دیے لیکن زہدا ور درویش یہ ہے کہ آدمی کواس مال پر جواس کے ہاتھ میں ہے اس سے زیادہ مجروسہ نہ ہو جتنا اس مال پر ہے جواللہ کے ہاتھ میں اور دنیا میں جب کوئی مصیبت آئے تو اس سے میں اور دنیا میں جب کوئی مصیبت آئے تو اس سے زیادہ خوش ہو بہ نبیت اس کے کہ مصیبت نہ آئے دنیا میں اور آخرت کے لئے اٹھارتھی جائے۔

ہشام نے کہا ابوا ورخولانی نے کہا یہ حدیث اور حدیث اور حدیث اور حدیث اللہ علی ہے جیسے کندن سونے ہیں۔
اور حدیثوں میں ایسی ہے جیسے کندن سونے ہیں۔
اور این اس کی رسول حضرت ابو خلاء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب تم دیکھو کہ کسی آ دمی کو کہ دنیا میں اس کو رغبت نہیں جب اور وہ شخص کم گوبھی ہے تو اس کی صحبت میں رہو حکمت اس کے دِل پر ڈ الی جائے گی۔

اس اس المنافي المنافية والمنافية المنافية المنافية والمنافية المنافية المنافية المنافية والمنافية المنافية المناف

منطور عن ابن وابل عن سفرة ابن سهم رجل من منطور عن ابنى وابل عن سفرة ابن سهم رجل من قوم قال نزلت على ابنى هاجم بن عنبة و هو طعين قاتاه معاوية يعوده فبكى ابل هاجم فقال معاوية ما يُبكِيك ك ؟ معاوية يعوده فبكى ابل هاجم فقال معاوية ما يُبكِيك ؟ الله حال الوجع يُشبئوك آم على الدُنيا فقد دَهب صفوها ؟ قال : على كل لا و للكن رسول الله عليه عهد الى عهدا و دِدَت اموالا تُقبم بين اقوام و الما يكفيك من من ذالك حادم و مركب في سبيل الله ع فادركت في سبيل الله عليه فادركت

۳۱۰۳ : سرہ بن سہم ہے روایت ہے میں ابو ہاشم بن متب ہے پاس گیا ان کو ہر چھا لگا تھا۔ معاویہ ان کی عیادت کو آئے ابو ہاشم رونے گئے معاویہ نے کہا ماموں جان تم کیوں روتے ہو درد کی شدت ہے یا دنیا کارنج ہے اگر دنیا کارنج ہے تو اس کا عمدہ حصدتو گزرگیا اور خراب باتی رہا اب اس کا کیا رنج ہے؟ ابو ہاشم نے کہا میں ان دونوں میں ہے کسی کے لئے نیس روتالیکن آ شخصرت صلی اللہ عبلیہ وسلم نے جھے کو ایک نصیحت کی تھی جھے آ رزورہ گئی کاش میں اس کی پیروی کرتا آ ہے نے

مجھ سے فرمایا تھا شاید تو ایسا زمانہ پائے جب لوگ مالوں کوتقشیم کریں گے تو تجھ کو کافی ہے دنیا کے مالوں میں سے ایک خادم اور ایک جانورسواری کے لئے جہا دمیں لیکن میں نے دنیا کے مال کو پایا اور جمع کیا۔

سال الله عنرت حضرت انس رضی الله عنه ہے روایت ہے حضرت سلمان فاری رضی الله عنه بیمار ہوئے تو سعید بن الله وقاص ان کی عیادت کو گئے دیکھا تو وہ رور ہے ہیں۔ سعد نے کہا تم کیوں روتے ہو بھائی کیا تم نے آنمخضرت سلی الله علیہ وسلم کی صحبت نہیں اٹھائی کیا ہے آن خضرت سلی الله علیہ وسلم کی صحبت نہیں اٹھائی کیا ہیہ بات تم میں نہیں ہے؟ سلمان نے کہا میں اِن دو باتوں میں ایک بات کی وجہ ہے بھی نہیں روتا نہ تو دنیا کی حرص میں ایک بات کی وجہ ہے بھی نہیں روتا نہ تو دنیا کی حرص میں ایک بات کی وجہ ہے بھی نہیں روتا نہ تو دنیا کی حرص

م ا م : حَدَّثَنَا الْحسنُ بُنُ آبِي الرَّبِيْعِ ثَنَا عَبُدُ الرَّرَّاقِ ثَنَا جَعْفَرْ بُنُ سُلِبُمَان عَنْ ثَابِتِ عَنْ آنسِ قالَ اشْتكى سَلْمَانُ جَعْفَرْ بُنُ سُلِبُمَان عَنْ ثَابِتِ عَنْ آنسِ قالَ اشْتكى سَلْمَانُ فعادهُ سغد فرآهُ يَبْكِى فَقَالَ لَهُ سَعْدَ ما يُبْكِيكَ يَا آجِي فعادهُ سغد فرآهُ يَبْكِى فَقَالَ لَهُ سَعْدَ ما يُبْكِيكَ يَا آجِي اللهُ عَلَيْتُهُ الْبُسِ قَالَ اللهُ عَلَيْتُهُ الْبُسِ قَالَ اللهُ عَلَيْتُهُ الْبُسِ قَالَ اللهُ عَلَيْتُهُ الْبُسِ قَالَ اللهُ عَلَيْتُهُ وَاجِدةً مِنِ اثْنتينِ مَا ابْكِي ضَنَا لِلدُنيَا وَ سَلْمانُ مَا أَبْكِي ضَنَا لِلدُنيَا وَ سَلْمانُ مَا أَبْكِي ضَنَا لِلدُنيَا وَ الْكِنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ عَهِدَ إِلَى لَا لَهُ عَلَيْتُهُ عَهِدَ إِلَى عَنْ اللهُ عَلَيْتُهُ عَهِدَ إِلَى عَنْ اللهُ عَلَيْتُهُ عَهِدَ إِلَى عَنْ اللهُ عَلَيْتُهُ عَهِدَ إِلَى قَالَ وَمَا عَهِدَ الْدُي قَالَ عَهُ دَا فَمَا أُرانِي إِلَّا قَدُ تَعَدَّيْتُ قَالَ وَمَا عَهِدَ الْيُكَ قَالَ عَمْ الْيُكَى قَالَ وَمَا عَهِدَ الْيُكَى قَالَ وَمَا عَهِدَ الْيُكَ قَالَ وَمَا عَهِدَ الْيُكَى قَالَ وَمَا عَهُدَ النَّهُ الْيَكَى قَالَ وَمَا عَهُدَ الْيُكَى فَالَ اللهُ عَلَيْنَا فَا الْهُ مِنْ الْتُعِيْفُ الْيُعَالِقُوا اللّهُ الْعُهِدَ الْيُعَالِقُوا الْعُهُ الْعُولُ اللّهُ الْعُهُ الْيُعَالِقُوا الْعُولُ اللّهُ الْعُهُ الْولُ اللّهُ الْعُهُ الْعُمْ الْيُلْعُلُولُ الْعُهُ الْعُمْ الْعُلُولُ الْعُهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلُولُ الْعُهُ الْعُلُولُ الْع

عهد الى آند يُكفى آخذ كُمُ مِثلَ زَادِ الرَّاكِبِ و لا أَزَائِيُ اللَّهِ عَنْد حُكْمِكَ اذَا اللَّه عِنْد حُكْمِكَ اذَا الله عِنْد حُكْمِكَ اذَا حَكَمْت و عَنْد همْكَ إِذَا قَسَمْت و عَنْد همْكُ إِذَا قَسَمْت و عَنْد همْكَ إِذَا قَسَمْت و عَنْد همْكُ و اللَّهُ اللَّهُ عَنْدُ وَالْمُعْتُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُلْلُ وَالْمُلْلُولُ وَالْمُنْ وَالْمُلْلُكُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُلْلُكُ وَالْمُلْلُ وَالْمُلْلُكُ وَالْمُلْلُكُ وَالْمُلْلُكُ وَالْمُلْلُكُ وَالْمُلْلُكُ وَالْمُلْلُكُ وَالْمُلْلُكُ وَالْمُلْلُكُ وَالْمُلْلُكُ والْمُلْلُلُكُ وَالْمُلْلُكُ وَالْمُلْلُكُ وَالْمُلْلُكُ وَالْمُلْلُولُ وَالْمُلْلُكُ وَالْمُلْلُلُكُ وَالْمُلْلُلُكُ وَالْمُلْلُ وَالْمُلْلُلُولُ وَالْمُلْلُولُ وَالْمُلْلُلُكُ وَالْمُلْلُلُكُ وَالْمُلْلُلُولُ وَالْمُلْلُلُولُ وَالْمُلْلُلُولُ وَالْمُلْلُلُولُ وَالْمُلْلُلُكُ وَالْمُلْلُلُولُ وَالْمُلْلُلُولُ وَالْمُلْلُلُولُ وَالْمُلْلُولُولُولُولُ وَالْمُلْلُلُولُ وَلِلْلُولُولُ و

قَالُ ثَابِتُ فَبَلَغَنِيُ أَنَّهُ مَا تُرك إلَّا بِضِعَةً وَ عِشُرِيْنَ دِرُهُمًا مِنْ نِفُقةٍ كَانِتُ عِنْدَةً.

کی دجہ ہے بخیلی کی راہ ہے اور نہ اس دجہ ہے کہ میں آخرت کو برا جانتا ہوں لیکن آخضرت سلی اللہ علیہ دسلم نے بھی کو برا جانتا ہوں لیکن آخضرت سلی اللہ علیہ دسلم نے بھی کو ایک نصیحت کی تھی اور میں دیکھیا ہوں کہ اپنی شیئ میں نے اس میں فرق کیا۔ سعد نے کہا کیا نصیحت کی تھی ؟ سلمان نے کہا آپ نے فرمایا تھا: تم میں ہے کی کو دنیا میں اس قدر کافی ہوتا ہے ایک کو دنیا میں اس قدر کافی ہوتا ہے

کیکن تو اے سعد جب حکومت کرے تو اللہ ہے ڈرکر کرنا اور جب تقتیم کرے تو اللہ ہے ڈرکر کرنا اور جب کسی کام کا قصد کرے تو اللہ ہے ڈرکر کرنا ٹابت نے کہا مجھے خبر پہنچی کہ سلمان نے کہانہیں چھوڑ انگر میں پرکئی درہم وہ ان کے خرج میں سے ان کے پاس باتی رہ گئے تھے۔

### ٢: بَابُ الْهَمّ بِالدُّنْيَا

# دپاپ : دُنیا کی فکر کرنا کیسا ہے؟

۳۱۰۵: حفرت ابان بن عثمان رضی الله عند سے روایت ہے زید بن ٹابت رضی الله عند مروان کے پاس سے کھیک دو پہر کے وقت نکلے میں نے کہا اس وقت جو مروان نے زید بن ٹابت کو بلا بھیجا تو ضرور پچھ پوچھنے کے لئے بلایا ہوگا میں نے ان سے پوچھا انہوں نے کہا مروان نے ہم سے چند با تیں پوچھیں جن کو ہم نے مروان نے ہم سے چند با تیں پوچھیں جن کو ہم نے جناب رسول الله منلی الله علیہ وسلم سے سنا تھا میں نے آپ سے سنا آپ فر ماتے تھے جس شخص کو بزی فکر و نیا کی ہی ہوتو اللہ تعالی اس کے کام پریشان کر دے گا اوراس کی مقلسی دونوں آئے کھوں کے درمیان کر دے گا اوراس کی مقلسی دونوں آئے کھوں کے درمیان کر دے گا

اور دنیااس کواتن ہی ملے گی جننی اس کی تقدیر میں لکھی ہےاور جس کی نبیت اصل آخرت کی طرف ہوتو اللہ تعالی اس کے سب کام درست کر دیے گااس کے پھیلا و کواس کی دِلجمعی کے بلئے اوراس کے دل میں بے پرواہی ڈال دیے گااور دنیا جھک مارکراس کے پاس آئے گی۔

١٠ : ﴿ قَالَا أَنَا عَلِمُ لَهُ مُكَمَّدٍ وَ الْحَسَيْنُ النَّاعِبُدِ
 الرَّحَمَٰنِ قَالَا أَنَا عَبُدُ اللَّهِ إِنْ نُمَيْرِ عَنْ مُعَاوِيَة النَّصْرِيّ

۲ • آم : اسود بن بزید ہے روایت ہے عبداللہ بن مسعود
 رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے سنا تمہا رے نبی صلی اللہ علیہ

عَنُ نَهُ سُلِ عَنِ الصَّحَاكِ عَنِ الْآسُودِ بُنِ يَزِيْدَ قَالَ قَالَ عَنُ نَهُ سُلِهِ مُن جَعَلَ الهُمُومَ عَبُدُ اللَّهِ سَمِعْتُ نَبِيْكُمُ عَيَالَتُهُ يَقُولُ ( مَنْ جَعَلَ الهُمُومُ هَمُّ اللَّهُ هَمَّ دُنْيَاهُ وَ مَنْ تَشْعَبَتُ هَمَّ اللَّهُ هَمَّ دُنْيَاهُ وَ مَنْ تَشْعَبَتُ هِمَا وَاحِدًا هَمَّ الْمَعَادِ كَفَاهُ اللَّهُ هَمَّ دُنْيَاهُ وَ مَنْ تَشْعَبَتُ بِهِ اللهُ مُولًا هِمَ الْمَعَادِ كَفَاهُ اللَّهُ هَمَّ دُنْيَاهُ وَ مَنْ تَشْعَبَتُ بِهِ اللهُ مُولًا اللهُ هَي آيَ آوُدَيْتِهِ بِهِ اللهُ مُومُ فِي آحَوَالِ الدُّنهِ إِلَهُ يُبَالِ اللَّهُ فِي آيَ آوُدَيْتِهِ فِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

١٠٤ - ١٠٤ : حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِي الْجَهْضَعِى ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ دَاوُدَ عَنُ عِمْرَان بُنِ زَاتِدَةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي خَالِدِ الْوَالِبِي دَاوُدَ عَنُ عَمْرَان بُنِ زَاتِدَةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي خَالِدِ الْوَالِبِي عَنُ هُرَيْرَةَ قَالَ ( يَقُولُ اللّهُ عَنُ هُرَيْرَةً قَالَ ( يَقُولُ اللّهُ سَبْحَانَهُ يَابُنَ آدَمَ ! تَفَرَّعُ لِعِبَادَتِي اَمَلَا صَدَرَكَ عُنِي وَ سُبْحَانَهُ يَابُنَ آدَمَ ! تَفَرَّعُ لِعِبَادَتِي اَمَلَا صَدَرَكَ شُعَلا وَ لَهُ السُدَ فَقُرَكَ فَ شُعَلا وَ لَهُ السُدَ فَقُرَكَ شُعَلا وَ لَهُ السُدَ فَقُرَكَ مُ اللّهُ مَعْدَرَكَ شُعَلا وَ لَهُ السُدَ فَقُرَكَ مِنْ لَهُ تَفْعَلُ مَلَاثُ صَدُرَكَ شُعَلا وَ لَهُ السُدَ فَقُرَكَ مُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

#### ٣: بَابُ مَثَلِ الدُّنيَا

٨٠١٠٨ : حَدَّثَ الْمُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نَمْيُرِ ثَنَا آبِي وَ اللَّهِ بُنِ نَمْيُرِ ثَنَا آبِي وَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْ

١١٠ ا ٣: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنْ عَمَّادٍ وَإِبُرَاهِيْمُ ابُنُ الْمُنْذِرِ

وسلم ہے آپ فر ماتے ہے: جو محض سب فکروں کو چھوڑ کر ایک فکر سے گا لیعنی آخرت کی فکر تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی فکریں اپنے ذمہ لے لے گا اور جو محف طرح طرح کی دنیا کے فکروں میں لگا رہے تو اللہ تعالیٰ پرواہ نہ کرے گاوہ چاہے جس مرضی وادی میں ہلاک ہو۔ میں ہی جھتا ہوں کہ ابو ہر برق نے اسکومرفوعاً روایت کیا کہ میں ہی شخصتا ہوں کہ ابو ہر برق نے اسکومرفوعاً روایت کیا کہ اللہ فرما تا ہے اے آ وم کے بیٹے تو اینا دل بھر کر فراغت سے میری عبادت کر میں تیرا دل بھر دونگا تو گمری سے اور تیری

# هِاهِ : وُنياكى مثال

مفلسی دورکر دونگااورا گرتواییانہیں کریگا تو میں تیرادل ( وُنیا

کے ) بھیٹروں ہے بھر دونگا اور تیری مفلسی دورنہیں کرونگا۔

۱۰۸ : مستورد سے روایت ہے جو بنی فہر میں سے تھے وہ کہتے تھے میں نے سنارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ پ فر ماتے تھے : دنیا کی مثال آ خرت کے مقابلہ میں ایسی ہے جو بی آئی سمندر میں ڈالے بھر ایسی ہے جیسے تم میں سے اپنی انگلی سمندر میں ڈالے بھر دکھے کہ کتنایانی اس کی انگلی میں لگتا ہے۔

۱۹۰۹: حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے اسکا نشان پڑھیا میں نے عرض کیا یا رسول الله صلی اللہ اسکا نشان پڑھیا میں نے عرض کیا یا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم میرے مال باپ آپ پر قربان کاش آپ ہم کو میتے تو ہم آپ کے واسطے بچھونا کر دیتے اور آپ کو یہ تکلیف نہ ہوتی ۔ آپ نے فر مایا میں تو دنیا میں ایسا ہوں جیسے ایک سوار ایک در خت کے شلے سایہ کے لئے ار بڑے پھرتھوڑی دیر میں وہاں سے چل دے۔

۱۱۰۰ : حضرت مهل بن سعد رضی الله عنه ہے روایت ہم

البحزامِيُّ و مُحَمَّدُ الصَّبَّاحِ قَالُوْا ثَنَا اَبُوُ يحيىٰ زَكرِيًّا بُنُ مَنْفُورٍ ثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنَّهُ قَـالَ كُـنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ بِذِى الْـحُـلَيْـفَةَ فَإِذَا هُوَ بِشَاةٍ مَيَّتَةٍ شَائِلَةٍ بِرِجُلِهَا فَقَالَ ( أَتُرَوْنَ هَٰذِهِ هَيَّنَةً عَلَى صَاحِبِهَا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَلْدُنْيَا أَهُوَنُ على اللَّهِ مِنْ هَا إِنَّ عَلَى صَاحِبِهَا وَ لَوْ كَانَتِ الدُّنُيَّا تَوَنْ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَا سَقَى كَافِرُا مِنْهَا قَطُرَةً آبَدُا).

١١١٣: حَدَّقَتَا يَحَى بُنُ حَبِيْبِ بُنِ عَرَبِيَ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ مُجالِدِ بُنِ سَعِيْدٍ الْهَمَدَانِيَ عَنْ قَيْسِ بُن أَبِي حَازِمِ الْهَمَدَانِيَ قَالَ ثَنَا الْمَسْتَوْرِدُ بُنُ شَدَّادٍ قَالَ إِنِّي لَفِي الرَّاكِبِ مَع رسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْ أَتَى عَلَى سَـخُـلَةٍ مَتُبُودَةٍ قَالَ: فَقَالَ ﴿ آتُرَوُنَ هَاذِهِ هَانَتُ عَلَى اَهُلِهَا ؟) قَالَ قِيْلَ يَارَسُولَ اللَّهِ مِنْ هُو إِنَّهَا الْقَوْهَا أَوْ كَمَا قَالَ قَالَ ﴿ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَلدُّنْيَا أَهُونُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَٰذِهِ عَلَى أَهْلِهَا.

٢ ١ ١ ٣: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مَيْمُون الرَّقِيُّ ثَنَا اَبُوْ خُليَدِعُتُبَةُ بُنْ حِمَادِ الدِّمَشُقِيُّ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ قُرَّةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ ضَمْرَةَ السَّلُولِيِّ قَالَ ثَنَا آبُو هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَ هُـوَ يَـقُـوُلُ ﴿ الدُّنْيَا مَلَعُونَةً مَلُعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذِكُرَ اللَّهِ وَ مَا وَالاهُ \* أَوْ عَالِمًا أَوْ

١٢ ١٣: حَدَّثَنَا أَبُو مَرُوانَ مُحَمَّدُ بُنُ عُثَمَانَ الْعُثُمَالِيُّ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ أَبِي حَازِمِ عَنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ﴿ إِلَا تَحْضَرِتُ صَلَّى اللّه عليه وسلم في ارشا وفر ما يا: ونيا أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيُورَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلًا ﴿ الدُّنيَا ﴿ قَيْرَ خَانَهُ بِهِ مسلمان كے ليے اور جنت ہے كافر كے سِجُنُ الْمُؤْمِنِ وَ جَنَّةُ الْكَافِرِي.

آتخضرت کے ساتھ تھے ذوالحلیفہ میں آپ نے ویکھا تو ایک مردہ بکری پیراٹھے ہوئے پڑی تھی۔ آ ب نے فرمایا: تم کیاسمجھتے ہو بیاسنے مالک کے نز دیک ولیل ہے تھم خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے البتہ دنیا اللہ کے نز دیک اس بکری ہے بھی زیادہ ذلیل ہے اس کے مالک کے نز دیک اوراگر دنیا اللہ کے نز دیک ایک مچھر کے بازو کے برابر بھی نہیں رکھتی تو اللہ تعالیٰ اس میں سے ایک قطرہ یانی کا کا فرکو بینے نہ دیتا۔

الاهم: مستورد بن شداد ہے روایت ہے میں چندسواروں کے ہمراہ بی کے ساتھ تھا اتنے میں ایک بمری کے (مرده) بجه برگزرے جوراه میں پھینک ویا گیا آ بے نے فرمایا: ویکھوتم جانتے ہو کہ بیرحقیر ہے اینے مالک کے نز و کیک؟ لوگوں نے کہا: بے شک! تب ہی اس کو مجھینک دیا۔ آپ نے فرمایافتم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہےالبتہ دنیااللہ تعالیٰ کے نز دیک اس ہے بھی زیادہ ذکیل ہے جتنا پیذلیل ہےا ہے مالک کے نزویک۔ ۱۱۲۳: ابو ہرریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم ہے میں نے سنا۔ آ پ صلی اللَّه عليه وسلم ارشاو فرمات يتھے: وُنيا ملعون ہے اور جو سیجھ دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے گمراللہ تعالیٰ کی یا د میں اور جن کو اللہ تعالیٰ پہند کرتا ہے اور عالم اورعلم سکھنے

۱۱۳۳ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ ہے روایت -4 ٣١١٣: حَدَّثَنا يَسْحَى بَنُ حَبِيْبِ بَنِ عَزِبِي ثَنَا حَمَّادُ بَنُ وَيَهِ عَنْ ابْنِ عَمْرَ قَالَ آخَذَ رَسُولُ وَيَهِ عَنْ ابْنِ عُمْرَ قَالَ آخَذَ رَسُولُ الله عَنْ يَعْمَرُ قَالَ آخَذَ رَسُولُ الله عَنْ بِعُضِ جَسَدِى فَقَالَ ( يَا عَبُدُ اللّهِ كُنُ فِي الدُّنيَا اللّه عَنْ فِي الدُّنيَا كَانَكَ عَابِرُ سبيلٍ و عُدُ نَفُسَكَ مِنُ الْهُلِ الْقُبُورِ).

#### ٣: بَابُ مَنْ لَا يُؤْبَهُ لَهُ

10 ا ٣ : حَدَّقَنَا هِ شَامُ بُنُ عَشَادٍ ثَنَا سُويَدُ ابُنُ عَبُدِ اللّهِ عَنُ ابِي الْعَوْيَةِ عَنُ زَيْدِ بُنِ وَاقِدٍ عَنُ بُسُرٍ بْنِ عُبِيْدِ اللّهِ عَنُ ابِي الْحَوْيَةِ عَنَ زَيْدِ بُنِ وَاقِدٍ عَنُ مُعَادِ بُنِ جَبِلٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى الدِيسَ اللهُ تَعَالَى عَنْ مُعَادِ بُنِ جَبِلٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْ مُعَادِ بُنِ جَبِلٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْ مُلُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَنْ مُلُوكِ الجَنّةِ ) قُلْتُ بَلَى قَالَ ( وَجُلَّ الْحُبِرُكَ عَنْ مُلُوكِ الجَنّةِ ) قُلْتُ بَلَى قَالَ ( وَجُلَّ ضَعِيفً مُسْتَضَعِفٌ ذَوْ طِمُرَيُنِ لا يُؤْبُهُ لَهُ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللهِ يَرْبُهُ لَهُ لَوْ اَقْسَمُ عَلَى اللهِ لا يَرَّهُ لا يَرَّهُ لَهُ لَوْ اَقْسَمُ عَلَى اللهِ لا يَرَّهُ لهُ لا يَرَّهُ لهُ لا يَرَّهُ مُنْ اللهُ لا يَرَّهُ لهُ لا يَرَّهُ لهُ لا يَرَّهُ مُنْ اللهُ لا يَرَّهُ لَهُ لا يَرَّهُ مُنْ اللهِ لا يَرَّهُ اللهُ لا يَرَّهُ مُنْ اللهُ لا يَرَّهُ مُنْ اللهُ لا يَرَّهُ مُنْ اللهُ لا يَرَّهُ اللهُ لا يَرَّهُ مُنْ اللهُ لا يَرَّهُ مُنْ اللهُ اللهُ لا يَرَّهُ مُنْ اللهُ لا يَرَّهُ لَا اللهُ لا يَرَّهُ مُنْ اللهُ لا يَرَّهُ مُنْ اللهُ لا يَرَّهُ لَهُ لَا يَرَاهُ لَا يَرَاهُ مُنْ اللهُ لا يَرَاهُ اللهُ لا يَرَاهُ لَا لَا يَرَاهُ لَا يَرَاهُ لَا يَرَاهُ لَا يَرَاهُ لَا يَالْمُ لا يَرَاهُ لَا يَلَاهُ لا يَرَاهُ لَا يَسَالًا لا يَرْهُ لا يَرْهُ لا يَرَاهُ لَا لَا يَلْهُ لَا يَرَاهُ لَا يَعْلَى اللهُ لا يَرْهُ لِهُ لَا يُعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهُ لا يَعْلَى اللهُ لَا يَوْلُو اللهُ لا يَرْهُ لِهُ لَا يُؤْلُوا اللهُ لا يَعْلَى اللهُ اللهُ

١١٦: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَشَّارِثُنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ
ابُنُ مَهُدِي ثَنا سُفْيانُ عن مَعْبَدِ بُنِ خَالِدِ قَالَ
سَجِعْتُ حَارِثَةَ بُنِ وَهُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ( اللّا أُنبَئُكُمُ بِآهُلِ الْجَنّةِ كُلُّ ضَعِيفٍ
مُتَضَعِفِ اللّا أُنبِئُكُمْ بِآهُلِ النّادِ؟ كُلُّ عُتُلِ جَوَّاظِ
مُتَضَعِفِ اللّا أُنبِئُكُمْ بِآهُلِ النّادِ؟ كُلُّ عُتُلِ جَوَّاظِ
مُتَضَعِفِ اللّا أُنبِئُكُمْ بِآهُلِ النّادِ؟ كُلُّ عُتُلِ جَوَّاظِ
مُتَكْبِر).

١١٥ عَنْ صَدَقَة بُنِ عَبُدِ اللّهِ عَنْ إبْرَاهِيم بُنِ مُرَّة عَنْ أَيُوبَ بُنِ مَنْ صَدَقَة بُنِ عَبُدِ اللّهِ عَنْ إبْرَاهِيم بُنِ مُرَّة عَنْ أَيُّوبَ بُنِ سَلَيْهِ مَانَ عَنْ أَمَاهَة عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَدِّلَى اللهُ عَلَيْهِ سَلَيْهِ مَانَة عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَدِّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَنْ اللّه عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَدِّلَى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَدِّلَى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ النّاسِ الله يُولِه لَه كَان رِزْقُه وَ فَلَتُ دُو حَظٍ مِن صَلاةٍ غَامِضٌ فِي النّاسِ الله يُولِه لَه كَان رِزُقُه كَان مِن صَلاقٍ عَلْمِنْ عَلَيْهِ عَنْ حَلْتُ مَنِيتُهُ وَ قَلْ تُرَاثُهُ وَ قَلْتُ اللّه عَلَيْهِ عَنْ حَلْتُ مَنِيتُهُ وَ قَلْ تُرَاثُهُ وَ قَلْتُ اللّه عَلَيْهِ عَنْ حَلْتُ مَنِيتُهُ وَقَلْ تُرَاثُهُ وَ قَلْتُ اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللهُ اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللهُ

۱۱۳ : ابن عمرٌ ہے روایت ہے آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم میں سے کوئی عضو تھا ما اور فر مایا:
اے عبداللہ و نیا میں اس طرح رہ جیسے مسافر رہتا ہے یا جیسے راہ چلتا رہتا ہے اور اپنے تنین قبر والوں میں سے شارکر۔

# باب: جس كولوگ كم حيثيت جانيس

۳۱۱۵ : حضرت معاذبن جبل رضی الله عند سے روایت به آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا : کیا میں جھ سے بیان نه کروں جنت کا بادشاہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا جی بال بیان فرما ہے ۔ آ ب نے فرمایا : جوشخص کرور'نا تواں ہو لوگ اس کو کم قوت سمجھیں اور دو پرانے کیڑے نہ بہنا ہو وہ اگرمتم کھائے اللہ سبحانہ و تعالی کے بھرو سے پرتو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو سیح کے اللہ سبحانہ و تعالی کے بھرو سے پرتو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو سیحار کے کا۔

٣١١٧ : حضرت حارشہ بن وہب سے روایت ہے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : کیا ہیں تجھ کو تہ بتلاؤں جنت کے لوگ کون ہیں ہرا یک ضعیف نا تو ال جس کولوگ کون ہیں ہرا یک ضعیف نا تو ال جس کولوگ کمزور جا نیس کیا ہیں تم کونہ بتلاؤں دوز خ کے لوگ ہر ایک سخت مزاج ' بہت رو پید جوڑ نے والا اوراکڑ والا ۔

۱۱۳ : حفرت ابوا مامہ ہے روایت ہے آنخضرت نے فر مایا : سب سے زیادہ جس پرلوگوں کورشک کرنا جا ہے میر سے بزد کی وہ مومن ہے جو ہلکا پھلکا اور نماز ہیں اس کوراحت ملتی ہو پوشیدہ ہولوگوں ہیں اور لوگ اس کی پرواہ نہ کرتے ہوں اس کا رزق بمشکل زندگی بسر کرنے پرواہ نہ کرتے ہوں اس کا رزق بمشکل زندگی بسر کرنے کے مبطابق ہو۔ اس کی موت جلدی واقع ہوجائے اس کا مال ورا شت کم ہواور اس پررونے والے تھوڑے ہوں۔

١١٨: حَدَّنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدِ الْحِمْصِى ثنا آبُوبُ بْنُ سُولِ الْحِمْصِى ثنا آبُوبُ بْنُ سَولِ دِعَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ آبِي أَمَامَةَ النّحارِثِي عَنْ أَسَامَة بُنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ آبِي أَمَامَةَ الْحَارِثِي عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْكُ ( الْبَذَاذَةُ مِنَ الْمِنْ اللّهِ عَلَيْكُ ( الْبَذَاذَةُ مِنَ الْمِنْ اللّهِ عَلَيْكُ ( الْبَذَاذَةُ مِنَ الْمِنْ اللّهِ عَلَيْكُ ( الْبَذَاذَةُ مِنَ الْمُنْ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

١١٩ : حَدُّنَا سُوَيْدُ بُنُ سَعِيْدِ فَنَا يَحْيَى ابْنُ سُلِيْمِ غَنِ ابْنُ سُلِيْمِ غَنِ ابْنَ سُلِيْمِ غَنِ ابْنَ سُلِيْمِ غَنُ اسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ انْهَا سَمِعْتُ وَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ ( الآ سَمِعْتُ وَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ ( الآ انْ يَعْدُ لَهُ مَالِي يَا وَسُولَ اللهِ الصلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ وَجُولُ اللهُ الْمُؤْوا الْمُعَلِيمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُؤْوا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَوْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعْلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ الل

#### ۵: بَابُ فَصُلِ الْفُقَرَاءِ

خازم حدَّفَيْنَ المُحمَّدُ بَنُ الصَّبَاحِ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بَنُ ابِي حَازِم حدَّفَيْنَ ابِي عَنْ سَهُلِ بَنِ سَعُدِ السَّاعِدِي قَالَ مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيَّالِيَةً وَجُلَّ فَقَالَ النَّبِي عَيَّالِيَةً وَمَا تَقُولُونَ فَي هَذَا الْمُرْفُ اللَّهِ عَلَيْكِ وَلَيْكَ فَى هَذَا الْفُولُ هَذَا مِن فَي هَذَا الْمُرْفُ النَّاسِ هَذَا حَرِي إِنْ خَطَبِ انْ يُخطَّب وَ إِنْ شَفَعَ الشَّرِفُ النَّاسِ هَذَا حَرِي إِنْ خَطَب انْ يُخطَّب وَ إِنْ شَفعَ الشَّرِفُ النَّاسِ هَذَا حَرِي إِنْ خَطَب انْ يُخطَّب وَ إِنْ شَفعَ النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مَرَّ رَجُلُ آخِرُ فَقَالَ النَّيِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مَرَّ رَجُلُ آخِرُ فَقَالَ النَّيِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مَرَّ رَجُلُ آخِرُ فَقَالَ النَّيِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مَرَّ رَجُلُ آخِرُ فَقَالَ النَّيِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ ال

۳۱۱۸: حضرت ابو امامہ حارثی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بزاؤت (سادگی) ایمان میں واخل ہے۔

۱۹۹۳: حضرت اساء بنت ہزید رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے انہوں نے آخضرت ہے آپ فرماتے تھے کیا میں مم سے بیان نہ کروں ان لوگوں کا حال جواللہ کے بہتر بندے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ بندے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ بیان فرمایئے۔ آپ نے فرمایا: بہترتم میں وہ لوگ ہیں کہان کو جب کوئی و کھے تو اللہ کی یا د آئے۔

# چاپ : فقیری کی فضیلت

۳۱۲۰: حفرت ہل بن سعد سے روایت ہے ایک شخص آ تخضرت کے سامنے سے گزرا آپ نے فر مایا: تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا آپ کی رائے ہووہی ہم بھی کہتے ہیں ہم تو ہمجھتے ہیں کہ میشخص اشراف میں سے ہے۔ اگر بیر ہمیں نکاح کا بیام سیجے تو لوگ اس کو قبول کریں گے اور اگر سی کی سفارش کو مان لیس کے اور اگر کو کی بات کہ تو لوگ اس کی سفارش کو مان لیس کے اور اگر کو کی بات کہ تو لوگ اس کو توجہ سے نیس کے بیرن کر آپ نے اور اگر سے فرمایا: اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے فرمایا: اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے فرمایا یارسول اللہ! بخدایہ تو مسلمانوں کے فقرا ہیں عرض کیا یا رسول اللہ! بخدایہ تو مسلمانوں کے فقرا ہیں عرض کیا یا رسول اللہ! بخدایہ تو مسلمانوں کے فقرا ہیں سے سے یہ بیچارہ اگر کہیں نکاح کا بیام ہیسے تو لوگ اس

کو تیول نہ کریں گے اور اگر سفارش کرے تو ایکی سفارش نہ نیں مے اور اگر کوئی بات کیے تو لوگ اسکی بات نہ نیس گے۔ آنخضرت نے فرمایا: پیخص بہتر ہے پہلے تخص جیسے دُنیا بھر کے لوگوں ہے۔

١٠١٠: حَدَّقَنا عُبِيَدُ اللَّهِ بُنُ يُوْسُفَ الْجُبَيْرِيُ ثَنا حَمَّادُ بُنُ عِيْسَى ثَنَا مُؤسى بُنُ عُبَيْدَةَ الْحُيَرَنِي الْقَاسِمُ بُنُ مَهْرَان عَنْ عَمُوانَ بْنَ خَصَيْنَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَم ﴿ انَّ اللَّهِ يُجِبُّ عَبُدَهُ الْمُؤْمِنَ الْفَقِيْرِ الْمُتعَفِّفَ ابا

# ٧ : بَابُ مَنُزِلَةِ الْفُقَرَاءِ \*

٣١٢) ٣ : حدد ثنا أبُو بَكُرِ بُنُ أبِي شَيْبَة ثَنَا مُحمَّدُ بُنُ بِشُرِ عَنْ مُنحِمَد بُن عُمُرِو عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ ابِي هُرِيْرةَ قال قبال دشبؤل اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ يَبَدُّحُلُّ فُقَرَّاءُ الْمُؤْمِنِينَ الْجَنَّةَ قَبُلَ الْاغْنِياءِ بِنِصْفِ يَوْم خَمْسِ مِاللَّهِ عَامٍ). ٣١٢٣: حَدَثُنَا الدُو بَكُرِ لِنَ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَكُرُ لِنُ عَبُدِ الرَّحْمَن ثَنَا عِيْسِنِي بُنُ الْمُخْتَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ ابِي لَيُلِّي عن عطيَّة العوُّفِي عَنْ أَبِي سَعِيْدِ النُّحَدُرِي عَنْ وَسُول اللَّه عَنَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ اغْنِيَاتِهِمْ بِمِقْدارِ خَمُس مِاثَةِ سَنَةٍ).

٣١ ٣٣: حَدَّثُنَا اِسْحَقُ بُنُ مُنْصُورُ ٱنْبَأَنَا أَبُوَ غَسَّانَ بَهْلُولٌ تُسا مُوسى بُنُ عُبَيْدَةً عَنْ عَبُد اللَّهِ بُنِ دِيْنَارِ عَنْ عَبُد اللَّهِ بُن غَمر قالَ اشتكى فُقراءُ المُهَاجِرِيْنَ إلى رَسُول اللَّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِمُ أَعُنِيَاءَ هُمُ فقال إِيا مُعَشَرَ الْفُقَرَاءِ الْا أَبَشِرُكُمُ أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُؤْمِنِين يلذ خُلُون الْحِنَّة قَبُلَ اغْنِيائِهِمُ بِيضُفِ يُوم خَمْس ماتُةِ

رَبُّكَ كَالْفِ سَنَّةِ مِّمًا تَعُدُّونَ ﴿ [الحج: ٧٤].

الااہم: حضرت عمران بن حصین ﷺ ہے روایت ہے آنخضرت ً نے فرمایا : بے شک اللہ تعالی دوست رکھتا ہے محتاج مومن کو جوعیال دار ہوکر سوال ہے بازر ہتا ہے (اور فقراور فاقہ پرصبر کرتا ہے اکثر اہل اللہ ایسے ہی لوگ میں ہوتے ہیں نہ بھیک ما تکنے والوں میں عیالداری کے ساتھ کم معاشی اور پھر قناعت اور صبر ہی فضیلت کیا تم ہے۔

# ياب: فقيرون كامرتبه

۳۱۲۴: حضرت ابو ہر ہرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: مسلمانوں میں جو فقیر میں وہ مال داروں ہے آ دھا دن پہلے جنت میں جائیں گے اور آ دھا دن یا بچ سوبرس کا ہے۔

۳۱۲۳ : حضرت ابوسعید خدری رضی اللّه عندے روایت ہے آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: مسلمان فقیریا مہا جرفقیر مال داروں ہے یا نچے سو برس پہلے جنت میں جائیں گئے۔

١٢٣٣: حضرت عبدالله بن عمرٌ ہے روایت ہے مہاجرین میں جولوگ فقیر تھے انہوں نے شکایت کی آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تعالیٰ نے ان جو مالدار مہاجرین کوان کے او پرفضیلت وی ہے آپ نے فر مایا اے فقراء کے گروہ! میں تم کوخوش خبری دیتا ہوں کہ فقراء مؤمنین مال داروں ہے آ دھا دن لیعنی یا کچ سو برس سلے جنت میں جا نمیں گے۔موی بن عبیدہ نے پھر ثُمَّ تَلامُوسْ عَلَدِهِ الْآيَةَ: ﴿ وَإِنْ يَوْمُاعِنُدَ إِنَّ يَتَ يُرْضَى: ﴿ وَإِنَّ يَـوُمُا عِنُدُ رَبِّكَ كَالُفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴾ \_

#### 2: بَابُ مُجَالِسَةِ الْفُقْرَاءِ

١٢٥ ٣١ ٢٠ حدَّثنا عبُدُ اللَّه بنُ سعيد الْكندى ثَنا اسماعيلُ بنُ ابْرَاهِيم النَّيْمِيُ الْمُ يَحْيَى ثَنَا الرَّهِيم الوَ السحاق الْمُحُوَّوْمِيُ عَنِ السَّمَاعِيلُ اللهِ عَنِ السَّمَاعُ اللهُ عَنْ ابِي هُوَيْرة قَالَ كَان جَعْفُوْ ابْنُ ابِي طَالِبِ عَنِ السَّمَةُ بَيْ عَنْ ابِي هُوَيْرة قَالَ كَان جَعْفُوْ ابْنُ ابِي طَالِبِ عَنِ السَّمَةُ بِي عَنْ ابِي هُوَيْرة قَالَ كَان جَعْفُوْ ابْنُ ابِي طَالِبِ يَسِي السَّمَةُ وَيُحَدِّثُونَة يُحدِثُونَة يُحدِثُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عِنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عِنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلْ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

القطان ثنا عمرو بن محمد العنقرى ثنا اشباط بن نضي القطان ثنا عمرو بن محمد العنقرى ثنا اشباط بن نضر عن الشدي عن ابئ سغد الازدي و كان قارى الازد عن عن الشدي عن ابئ سغد الازدي و كان قارى الازد عن المندي الكنود عن حباب في قوله تعالى: ﴿ و لا تطرد المندي الكنون مِن الظّهم بِالْفَدَاوة والعشي الله قوله: ﴿ وَلا تطرو العشي المناه عن الطّهم بِالْفَدَاوة والعشي القرارى فوجدوا المن حابس التمنيمي و غيينة بن حض الفزارى فوجدوا بن حابس التمنيمي و غيينة بن حض الفزارى فوجدوا رسول الله عني مع صفيب و بلال و عمّاد و خباب و مناه الله عني من الصفيف من المؤمنين فلمًا واؤهم من المؤمنين فلمًا واؤهم من المؤمنين فلمًا واؤهم في تنوه فعلوا به و قالوا: إنّا عراه الله عني ناس من العني مجلسا تعرف لنا به المعرب خول النّبي عني في مناه المعرب على المناه في في في وفود المعرب تابيك في المنتخبي ال توانا العرب مع عذه الاغبة فيذا نعل جنناك فاقمهم عنك العرب مع عذه الاغبة فيذا نعل جنناك فاقمهم عنك العرب مع عذه الاغبة فيذا نعل جنناك فاقمهم عنك

# چاپ : فقیروں کے ساتھ بیٹھنے کی فضیلت

۳۱۲۵: حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حفرت جعفر بن ابی طالب نقیروں سے محبت کرتے تھے ان کے باس بیٹھا کرتے ان سے باتیں کرتے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر کی یہ کنیت رکھی تھی ''ابوالمساکین'' یعنی مسکینوں کے باپ۔

۳۱۲۲ حضرت الوسعيد خدري رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے انہوں نے کہا مسكينوں سے محبت ركھواس لئے كہ میں نے جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا 'آ پ صلى الله عليه وسلم اپنی دعا میں فر ات سے سنا 'آ پ صلى الله عليه وسلم اپنی دعا میں فر ات سے سنا 'آ پ صلى الله عليه وسلم اپنی دعا میں فر است سے سنا 'آ پ صلى الله عليه وسلم اپنی دعا میں فر است سے سنا 'آ پ صلى الله علیه وسلم اپنی دعا میں فر است سے سنا 'آ پ صلى و چلامسكين اور ميرا حشر كرمسكينوں ميں

الات جناب روایت ہے اس آیت کی تفیر بیل الحقداۃ والعشی الحقد کون مِن الطّالِمِین کی تعین مت نکال ان لوگوں کو جو فَتَ کُونَ مِنَ الطّالِمِین کی بین مت نکال ان لوگوں کو جو صح شام اللہ کی یا دکرتے ہیں اپنے پاس سے انہوں نے کہا کہ اقرع بن حابس شیمی اور عینہ بن حصن فزاری آئے دیکھا تو آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم صبیب اور بلال اور عمار اور خباب کے پاس بیٹے ہیں اور چند بلال اور عمار اور خباب کے پاس بیٹے ہیں اور چند خریب مونین کے ساتھ۔ جب اقرع اور عین نے نے میں اللہ علیہ وسلم کے گردان لوگوں کو دیکھا تو آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے گردان لوگوں کو دیکھا تو آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو حقیر جانا اور آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آ کر آ پ سے خلوت کی اور عرض کیا ہم یہ چا ہے ہیں اگر آ پ ہمار کے لئے ایک مقام اور وقت آ نے کے آ کر آ پ ہمار کے لئے ایک مقام اور وقت آ نے کے کے مقرر کر دیجئے جس کی وجہ سے عرب لوگوں کو ہماری بررگی معلوم ہو کیونکہ آ پ کے پاس عرب کی قو موں بردگی معلوم ہو کیونکہ آ پ کے پاس عرب کی قو موں

فَاكْتُبُ لَنا عَلَيْك كِتَابًا فَدَعَا بِصَحِيْفَةٍ وَدَعَا عَلِيًّا ليَكُتُب و نَسَحَن قُعُودٌ فَيَ نَاحِيَةٍ فَنَزَل جَبُرَانِيُلُ عَلَيْهِ السّلام فقال: ﴿ وَلا تُطُرُد الَّذِيْنِ يَدْعُونَ رَبُّهُمُ بِالْغَدَاوَةِ والعشيّ يُريّدُون وجُهة ما عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمُ مّن شيءٍ وَ مَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطُوُّ دَهُمُ فَتَكُوُّنَ مِنَ الظُّلِمِينَ﴾ [الأنعام: ٥٦] ثُمَّ ذَكُر الْأَقُراع ابن حابس و غييْمَةُ بُس حَمْضِ فَقَالَ: ﴿وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بِعُصْهُمُ بِبَعُضَ لَيْهُ وَلَّوْا اهُولَا عِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِيْنَنَا ٱليُّسَ اللَّهُ باعْلَم بِالشَّاكِرِيْنِ ﴾ [الأنعام: ٥٣] فيم قال : ﴿ و إذا جآء ك البذين يؤمنون بآيتنا فقل سكام عليكم كتب ربكم على تَفْسِهِ الرَّحْمَةُ ﴾ [الأنعام: ٤٥ ع.قال فَدَنُونًا مِنْهُ خَتَّى وضعنا رَكَبُنا عَلَى رُكُبَتِهِ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ يَجْلُسُ مُعَنا فاذا أَزَاد أَنَّ يَقُومُ قَامَ وَ تَرَكَّنَا فَأَنْزَلِ اللَّهُ : ﴿ وَاصْبِرُ مفسك مع الدين يدغون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهدة والانتغاد عيشاك عَنْهُم تُريدُ ﴿ وَالا تُحالِس الاشراف ﴿ تُرِيدُ زِيْنَةَ الْحِيرة الدُّنْيَا وَ لا تُطغ من اغْفَلنا قُلْنِهُ عَنْ ذِكْرِنَا ﴾ يَعْنِي غَيَيْنة وَالْاقْرَاعَ ﴿ وَاتَّسِعِ هُواهُ وَ كَانَ أَمُوهُ فُوطًا ﴾ [الكهف: ٢٨] قالَ هَلاكسا) قَسال امْرُ عُيَيْنَةَ وَالْاقْرَاعِ ثُمَّ ضَرَب لَهُمْ مَثَلَ الرُّجُلِين و مثل الُحياةِ الدُّنِّيَا.

قَال حَبَّابُ فَكُنَّا نَفْعُدُ مَعِ النَّبِي عَيَّكَ فَإِذَا بِلَغْنَا السَّاعَةِ النَّبِي عَيَّكُمُ فَإِذَا بِلَغْنَا السَّاعَةِ النَّبِي يَقُومُ. السَّاعَةِ النِّبِي يَقُومُ.

ے قاصد آتے ہیں اور ہم کوشرم معلوم ہوتی ہے کہ وہ ویکھیں ہم کو ان غلاموں کے ساتھ بیٹھا دیں۔ تو جب ہم آ ب کے یاس آئیں آ بان کوایے یاس سے اتھا ديا سيجئے پھر جب ہم فارغ ہو کر چلے جائيں تو آپ کا اگر جی جا ہان کے ساتھ بیٹھئے۔آپ نے فر مایا: ہاں یہ ہوسکتا ہے۔انہوں نے کہا آ یا ایک تحریراس مضمون کی لکھ دیجئے آیے نے کا غذمتگوا یا اور جنا بے می مرتضی کو الکھنے کے لئے باایا۔ خباب کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک کو نے میں ( خاموش ) ہیٹھے تھے کہ جومرضی اللہ اور اس کے رسول کی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے اور بيآيت لائے: ﴿ وَلا تَسْطُودِ الَّذِيْنَ يَدُعُونَ رَبُّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيُدُونَ ﴾ " ليحق مت باك اینے پاس ہے ان لوگوں کو جوانشد کی یاد کرتے ہیں صبح اور شام وہ اللہ کی رضامندی کے طالب ہیں تیرے اویران کا حساب بچهه نه هوگا اور تیراان بر بچهه نه هوگا اگر تو ان کو ہا تک دے تو تو ظالموں میں سے ہوجائے گا۔ پھراللہ تعالیٰ نے اقرع بن حابس اور عیبینہ کا ذکر کیا تو قر مايا: ﴿ وَكُذَٰ لِكُ فَتَنَّا بَعُضْهُمْ بِبَعْض لِيَقُولُوا أَهْ وَلاَءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا ٱلَّيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمُ بِالشَّكِرِيْنَ يُعْرِفُهِ إِنَّا جَاءً كَ الَّذِيْنَ يُوْمِنُونَ بِآيتِنَا فَقُلُ سَلامُ عَلَيْكُمُ كَتَبَ رَبُّكُمُ عَلَى نَفْسِهِ الرُّحْمَةَ ﴾ قباب نے کہایہ جب آ پنتی

اتری تو ہم پھرآپ سے نزدیک ہوگئے یہاں تک کہ ہم نے اپنا گھٹا آپ کے گھٹے پررکودیا اور آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا بدحال ہوگا کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے اور جب اٹھنے کا آپ تصدکرتے تو آپ کھڑے ہوجاتے اور ہم کو چھوڑ دیتے تو یہ آیت اتاری ہوا صبر کہ فیصنت منع اللہ بن یَدُعُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَدَاوِةِ وَالْعَبْتِي يُويُدُونَ وَجُهَهُ وَ لَا تَعُدُ عَنِيْهُمْ بُولِدُنَ فَا مِنْ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکر نا ﷺ یعنی مت کہا ہان ان لوگوں کا جن کے دل ہم نے غافل کرویے اپنی یا د ہے۔ خیاب نے کہا بھرتو ہ حال ہو گیا کہ ہم برابر آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے رہتے جب آپ کے اٹھنے کا وقت آتا تو ہم خودا ٹھ جاتے اور آپ کوچھوڑ ویتے اٹھنے کے لئے۔

٣١٢٨: حقاتنا يَحَى بنُ حَكِيْمِ ثنا أَبُوْ دَاوُدَ ثَنَا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيْعِ عَنِ الْهِ عَنْ سَعُدِ قَالَ الرَّبِيْعِ عَنِ الْهِ عَنْ سَعُدِ قَالَ الرَّبِيْعِ عَنِ الْهِ عَنْ سَعُدِ قَالَ نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةِ قِيْنَا سِتَّةٍ فِيَّ وَ فِي الْنِ مَسْعُودٍ وَ صَهَيْبٍ نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةِ قِيْنَا سِتَّةٍ فِي وَ فِي الْنِ مَسْعُودٍ وَ صَهَيْبٍ وَعَمَارُ و الْمَقْدَادِ وَ بَلال.

قَالَ قَالَتُ قُرِيْشٌ لِرَسُولَ اللّهُ عَلَيْكُ إِنَّا لَا فَرُضَى انْ سَكُونَ اتْبَاعًا لَهُمْ فَاطُرْدُهُمْ عَنْكَ قَالَ فَدَحَلَ قَلْبِ انْ سَكُونَ اتْبَاعًا لَهُمْ فَاطُرْدُهُمْ عَنْكَ قَالَ فَدَحَلَ قَلْبِ رَسُولَ اللّهُ عَنْ يَدُخُلُ فَانْوَلَ رَسُولَ اللّهُ عَنْ يَدُخُلُ فَانْوَلَ اللّهُ عَنْ يَدُخُلُ فَانْوَلَ اللّهُ عَنْ يَدُخُلُ فَانُولَ اللّهُ عَزُوجُلَ : هُو لَا تَطُرُدُ اللّهِ إِنْ يَدُخُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَذَاوِةِ اللّهُ عَزُوجُلَ : هُو لَا تَطُرُدُ اللّهِ إِنْ يَدُخُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَذَاوِةِ وَالْعَشِيّ لِيرِيُدُونَ وَجُهُهُ فِي اللّهُ إِللّهُ اللّهُ عَلَى مَا مَا اللّهُ عَنْ يَكُونُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

#### ٨: بَابُ فَى الْمُكْثِرِيْنَ

٣١٢٩ حدث ا ابُوْ يَكُو بُنَ ابِي شَيْبة و ابُوْ كُويُبِ قَالاً ثَنا عَيْسي بُنُ الْمُخْتَارِ عَنُ شَنا عَيْسي بُنُ الْمُخْتَارِ عَنُ مُحَمّد لِبنِ أَبِي لَيُلِي عَنْ عَطَيْة الْعَوْفِي عَنْ أَبِي سَعِيْدِ مُحَمّد لِبنِ أَبِي لَيُلِي عَنْ عَطَيْة الْعَوْفِي عَنْ آبِي سَعِيْدِ النَّاعِلَيْهِ وَسَلَم اللَّهِ صَلَى اللَّاعِلَيْهِ وَسَلَم الله وَاللَّهِ صَلَى الله عَنْ الله وَسَلَم الله قال والله قال بالمال هكذا و هنگذا و قال والله الله عَنْ الله الله وَمِنْ قُدّامه هنكذا و هنگذا و هنگ

العَبْسِ مُ عَبْدِ الْعَظْيْمِ الْعَنْبِرِيُ ثَمَّا النَّصْرُ السَّمْ الْعَنْبِرِيُ ثَمَّا النَّصْرُ الله الله الله عَمَّارِ حَدَثْنَى الله وُ زُمَيْلِ هُو السَّمَاكُ عَنُ الله وَ الله عَنْ الله عَنْ الله وَ الله عَنْ الله عَنْ الله وَ الله وَالله وَاله وَالله وَال

۳۱۲۸: حضرت سعد رضی اللہ عند سے راویت ہے یہ آیت ہم چھآ دمیوں کے بارے میں اتری میں ایری میں ایری میں ایری میں ایری میں ایری مسعود صبیب عمار مقداد اور بلال میں قریش کے لوگوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم ان لوگوں کے ساتھ بیضانہیں چاہتے ان کوآ با پے پاس سے ہٹا (دھتکار) دیجے اس بات کوئ کرآ ب کے دل میں آیا جواللہ کوآ نا منظور تھا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میں آیا جواللہ کوآ نا منظور تھا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ﴿ وَلا تَعْطُورُ وَ اللّٰهِ اللهٰ ال

#### وپائپ: جوبہت مالدار ہیں ان کا بیان

۳۱۳۹ : حفرت ابوسعید خدری رضی الله عنه ب روایت به آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا : خرابی ب بهت مال والوں کی ( کیونکه اکثر ایسے مال وارخدات قافل ہو جاتے ہیں گمر جو کوئی مال کو اس کی طرف لنا دراس طرف اوراس طرف آپ نے جاوراس طرف اوراس طرف آپ نے جاوروں طرف اشارہ کیا وائیس اور بائیس اور آگے اور ہیجھے۔

۱۳۰۰ : حضرت ابو ذررضی الله عنه سے روایت ہے آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا : جولوگ بہت مالدار ہیں انہی کا درجہ قیامت کے دن سب سے بہت ہوگا گر جوکوئی مال اس طرف اور اس طرف لٹائے اور حلال طربقے ہے کمائے۔

ا ۱۳۱۳ : حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ ہے بھی ایسے ہی

روایت ہے۔

الْقَطَّانُ عَنْ مُحَمَّدُ بَنِ عَجَلَانَ عَنَ آبِيْهِ عَنَ ابِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ ﴿ الْاَكْشُرُونَ هُمُ الْاَسْفَلُونَ الْاَ مَنْ قَالَ هَكَذَا هَكَذَا وَهَاكَذَا ثَلَاثًا.

٣١٣٢: حدَّقَنَا يَعُقُولُ بُنُ حُمَيْدِ بُنِ كَاسِبِ ثَنَا عَبُدُالُعَزِيْزِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنُ آبِي سُهَيْلٍ بُنِ مَالِكِ عَنُ آبِيهِ عَنْ آبِي سُهَيْلٍ بُنِ مَالِكِ عَنُ آبِيهِ عَنْ آبِي سُهَيْلٍ بُنِ مَالِكِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي سُهَيْلٍ بُنِ مَالِكِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي سُلّى اللهُ عَنْ النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَنْ النَّهِي صَلّى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عُلُولُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَ

سريد الله مستقام بن عماد الله مسلم بن مشكم عن ابئ عبيد الله مسلم بن مشكم عن ابئ عبيد الله مسلم بن مشكم عن عن عمرو بن غيالان التقفي رضى الله تمالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم راللهم من آمن بي و صدقيني و عليم أن مساجئت به هو المحق بن عند ك فاقبل ما له وولده و حبب اله لقاء ك و عبد لله القضاء ومن لم يؤمن بي و لم يصدقيني و لم عبد لله القضاء ومن لم يؤمن بي و لم يصدقيني و لم يعلم أن ما جئت به هو المحق من عندك فاكثو مالكه وولده و المحت به هو المحق من عندك فاكثو مالكه وولده و اطل عموه ).

١٣٣ : حَدِثْنَا اَبُوْ بَكُو بَنُ اَبِى شَيْبَة ثَنَا عَقَانَ ثَنا عَسَانُ لِمِنْ لِمُوْلِيَة اللَّهِ بُنُ مُعَاوِية اللَّهِ مَنَ اللّهِ عَسَانُ لِمِنْ لِمُؤْلِينَ ثَنَا سِيَّالُ بُنُ سَلَامَة عَنِ الْبَرَآءِ السَّيُطِيّ عَسَانُ لِمِنْ لِمُؤْلِينَ ثَنَا سِيَّالُ بُنُ سَلَامَة عَنِ الْبَرَآءِ السَّيُطِيّ عَنُ نَصَادُة الْاسسدِي قَالَ بَعَثِينَى رسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ نَصَادُة الْاسسدِي قَالَ بَعَثِينَى رسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ نَصَادُة الْاسسدِي قَالَ بَعَثِينَى رسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ نَصَادُة اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ نَصَادُة اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ نَصَادُة اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ مِنْ اللّهُ اللهُ عَنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

۳۱۳۲: حضرت ابو ہر میر ہ سے روایت ہے آنخضرت نے فرمایا: میں تو بینہیں چاہتا کدا حد پہاڑ کے برابر میرے پاس سونا ہواور تمیسرا ون گزرنے کے بعداس میں سے کچھ سونا میرے پاس باقی رہے البتہ جو میں قرض کے ادا کرنے کے لئے رکھ حجھوڑں اس کے

١١٣٣ : حضرت عمرو بن غيلان تقفي سے روايت ب آتخضرت نے فرمایا: اے اللہ! جوکوئی میرے اوپر ایمان لائے اور میری تصدیق کرے اور جومیں لایا ( تعنی قرآن ) اس کوحق جانے تیرے یاس ہے تو اس کے مال اور اولا دکو کم کرے اور اپنی ملا قات اس کو پیند کر دے (بعنی موت) اوراسکی قضا (موت) جلدی کراور جوکوئی میرے اویر ایمان لائے اور میری تصدیق نه کرے اور بیانہ جانے کہ میں جو لے کر آیا ہوں وہ حق ہے تیرے یاس ہے تو ا سکا مال بہت کرا وراسکی اولا دیبت کراوراسکی عمرکمی کر ۔ ۱۳۳۳ : فقاد ہ اسدی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے مجھ کوایک مخص کے پاس ا یک اونمنی ما تنگنے کے لئتے بھیجالٹیکن اس شخص نے نہ دی پھرآ پ نے مجھ کوایک دوسرے شخص کے پاس بھیجا اس نے ایک اونمنی جیبیجی جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو فرمایا: یا الله برکت دے اس میں اور برکت دے اس کو جس نے بیہ بھیجی۔ نقادہ نے کہا بإرسول الثدصلي الثدعليه وسلم وعاسيجيجة الثدتعالي بركت

قال نُقادَة : فَقُلْتُ لِرَسُولِ اللّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسلّم و فِيْسَمِنْ جَاء بِهَا قال ( وَ فِيمِنْ جَا بِهَا) ثُمَّ امربِها فَـحُلَبَتُ فَدَرِّتُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَـلَى اللهَ عَلَيْهِ وسَلّمَ (اللّهُمُّ أَكْثِرُ مَالَقُلَانِ) لِلْمَانِعِ الْآوَل ( وَاجْعَلْ رِزْقَ فُلانِ يَوْمًا بِيوُم ) لِلّذِي بَعَتْ بِالنَّاقَةِ.

٣١٣٥ : حَدَثْنَا الْهَسَنُ بُنُ حَمَّادٍ ثَنَا ابُو بَكُرِ ابُنِ عَيَّاشٍ عَنْ ابِي صَالِحٍ عَنُ ابِي هُمُ يَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ يَعْلَى اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ ا

٣١٣١ : حَدَّقْتَ يَعْقُوبُ بَنُ حَمَيْدِ ثَنَا اسْحَقُ بَنُ سَعِيْدِ عَنْ صَفُوانَ عَنْ عَبْدِ اللّه بَن دِيْنَارِ عَنْ ابنَ صَالِحٍ عَنْ ابنى صَالِحٍ عَنْ ابنى صَالِحٍ عَنْ ابنى هَرْيُوة وَضِى اللهُ تعالى عَنْهُ قال قالَ وسُؤلَ اللهِ مَسَلَّى اللهُ عَلْيه وسَلَّمَ (تَعسَ عَبْدُ الدَّيْنَارِ وَ عَيْدُ اللَّهُ عَلَيْه وسَلَّمَ (تَعسَ عَبْدُ الدَّيْنَارِ وَ عَيْدُ اللَّهُ عَلَيْه وسَلَّمَ (تَعسَ عَبْدُ الدَّيْنَارِ وَ عَيْدُ اللَّهُ عَلَيْه وسَلَّمَ (تَعسَ وَانْتَكسَ وَاذَا شِيْكَ اللَّهُ الْتَقشَ.

#### ٩ : بَابُ الْقِنَاعَةِ

است المؤتنا أبؤ بكر بن أبي شيبة ثنا شفيان بن غيينة عن اسى المؤتناد عن الاغرج عن ابنى هريرة قال قال رسول الله عن الله عن كثرة العرض و لكن الغنى عن كثرة العرض و لكن الغنى عنى عنى النفس .

١٣٨ ٣: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بِنُ رُمْحِ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُلُ لَهِيْعَةَ عَنُ عَبِيدَ اللَّهِ بُلُ لَهِيْعَةً عَنُ عَبِيدَ اللَّهِ بُلُ اللهِيْعَةَ عَنُ اللَّهِ عَبِيدَ اللَّهِ اللَّهِ بُلُ هَانِيءَ الْخُولَانِيّ الْهُبُلِيّ لِيُحْبِرُ عَلَّ عَبُدِ اللَّهِ الْهُبُلِيّ لِيُحْبِرُ عَلَّ عَبُدِ اللَّهِ الْهُبُلِيّ لِيُحْبِرُ عَلَّ عَبُدِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

دے اس کوبھی جو اِسکو لے کر آیا ہے آپ نے کہا اسکو بھی برکت و ہے جو اسکو لے کر آیا ہے پھر آپ نے تھم دیا' دود دو دو ہو دو ہا گیا۔ آنخضرت نے فرمایا۔ اللہ فلال شخص کا مال بہت کر دے (جس نے اونٹی نہیں بھیجی تھی ) اور فلال شخص کوروز اندرز ق (روزی) دے۔ بھیجی تھی ) اور فلال شخص کوروز اندرز ق (روزی) دے۔ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہلاک ہوا بندہ دینار کا اور بندہ درہم کا اور بندہ چا در کا اور بندہ شال کا اگر اسکویہ بندہ درہم کا اور بندہ چا در کا اور بندہ شال کا اگر اسکویہ جیزیں دی جا نمیں تب وہ راضی ہے اور جوندوی جا نمیں تو وہ بھی اپوری نہ کرے۔ تو وہ بھی اپنے امام کی بیعت پوری نہ کرے۔

۳۱۳۱ : حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تباہ ہوا بندہ دینار (اشرفی) اور بندہ شال کا (اشرفی) اور بندہ شال کا بلاک ہوا اور دوز خ میں اوندھا گرا خدا کر ہے جب اس کو کا نثا گے تو بھی نہ نکلے (یہ بدوعا ہے لا لجی شخص اس کو کا نثا گے تو بھی نہ نکلے (یہ بدوعا ہے لا لجی شخص کیلئے)۔

# چاپ : قناعت كابيان

۳۱۳۷: حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عند سے روایت ہے آئے ضرب صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تو گری بہت اسیاب رکھنے سے نہیں ہوتی بلکہ تو گری یہ ہے کہ دِل بے پرواہ ہو(اور جواللہ د سے اس پرقناعت کر ہے)۔

۳۱۳۸: حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آ نخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

بے شک نجات پائی اس نے جس کو اسلام کی ہدایت ہوئی اور اس پرقناور اس پرقناور اس پرقناور اس بے شک نواس کی ہدایت ہوئی اور اس پرقناور اس برقن دون کی دی گئی اور اس پرقناور اس

١٣٩ م: حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ نُمَيْرٍ وَ عَلِي بُنُ مُ مُرِهِ مَا اللَّهِ بَنِ نُمَيْرٍ وَ عَلِي بُنُ مُ مُحَمَّدٍ قَالًا ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الْآغَمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بُنِ الْقَعُقَاعِ عَنَ اللهِ عَلَيْهُ فَعَلَا عَنْ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ وَ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

سا الله : خدد ثنا المستحدة الله الله إن نُعَيْر فنا آبى و يَعْلَى عَنْ الشّعِ عَنْ آنَسٍ رَضِى يَعْلَى عَنْ الشّعَاعِيْلَ إن آبِئ خَالِد عَنْ نُقَيْعٍ عَنْ آنَسٍ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله تَعالى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله تَعالى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ (مَا مَنْ عَنِي وَ لَا فَقِيلًا إلَّا وَدٌ يَوْمَ الْقِيامَةِ آنَهُ أَتِى مِنَ اللهُ نُهَا قُوتًا).

ا ١ ٣ ١ ٣ : حدثنا سُويْد بن سَعِيْد وَمُجَاهِدُ ابنُ مُوسَى قَالَ ثَنا مَرُوانُ بَنُ مُعَاوِيَة فَنَا عَبُدُ الرِّحْمَنِ بِنُ ابِي شُمَيْلَة عَنَ سَلَمة بَنِ عُبَيْدِ اللّهِ بَنِ آبِى شُمَيْلَة عَنُ سَلَمة بَنِ عُبَيْدِ اللّهِ بَنِ آبِى شُمَيْلَة عَنُ سَلَمة بَنِ عُبَيْدِ اللّهِ سَلَمة بَنِ عُبَيْدِ اللّهِ بَنِي شُمَيْلَة عَنُ سَلَمة بَنِ عُبَيْدِ اللّهِ بَنِي اللّهِ بَنِي شَمَيْلَة عَنْ سَلَمة بَنِ عُبَيْدِ اللّهِ عَنْدَة بَنِ مِحْصَى الْانْصادِي عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْدَة بن مِمْ اللّهِ عَنْدَة وَمَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُ مَعْاقَى فِى جَسَدِه آمنا فِى سِرُبِه عِنْدَة وَلَ اللّهُ الدُّنْهَا عَلْمُ اللّهُ عَنْدَة الدُّنْهَا.

٣٣ ا ٣ : حدَّثَ ابِي ابْوَ بَكُرِ ثَنَا وَكِيَعٌ و آبُو مُعاوِيَةَ عَنِ الْاعْمَى ابُو مُعاوِيَةً عَنِ الْاعْمَ اللهُ الْاعْمَ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ وَسُولُ اللَّهُ وَانْعُلُ وَاللَّهُ وَانْعُلُ وَاللَّهُ وَانْعُمْ وَلَا تَنْظُرُوا الَّى مَنْ هُوَ وَانْعُمْ وَلَا تَنْظُرُوا الَّى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَإِنَّهُ آجُدَرُ انْ لَا تَؤْدَرُوا نَعُمَةَ اللَّهِ ).

قَالَ: ابُوْ مُعَاوِيَةً (عَلَيْكُمُ).

٣٣ ١ ٣٠ حَدَّثَنَا آخَمَدُ بُنُ سِنَانِ ثَنَا كَثِيْرُ ابْنُ هِ شَامٍ حَدَّثَنَا كَثِيرُ ابْنُ هِ شَامٍ حَدَّثَنَا جَعْفُو بُنُ بُوقَانَ ا ثَنَا يَزِيدُ بُنُ الْآصَمِ عَنُ أَبِى هُويُوةَ وفَعَهُ الْسَيْعُ فَلُ بِي هُويُوةَ وفَعَهُ الْسَيْعُ وَلَئِي عُنَائِقَةً قَالَ ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَسُطُو إِلَى صُورِكُمُ وَ السَّهَ لَا يَسُطُو إِلَى صُورِكُمُ وَ الْمَا يَسُطُو إِلَى اعْمَالِكُمْ وَقُلُوبِكُمْ.

۳۱۳۹: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا: یا اللہ! محمد (علیق ) کی آل کوضرورت کے موافق روزی دے یا بقد رضرورت۔

۳۱۳۰ : حفرت انس سے روایت ہے آنخفرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : کوئی مالدار یا مختاج ایسانہیں ہے جو قیامت میں بیآرزونہ کرے کہ اللہ تعالی اس کو دنیا میں حاجت کے موافق رزق دیتا' بہت مالدارنہ کرتا کیونکہ فقراء کے مراتب عالیہ کو دیکھیں گے۔

۳۱۳۱ : حضرت عبیدالله بن محصن سے روایت ہے آ تخضرت سلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: جو شخص تم میں سے امن کے ساتھ صبح کر سے اور اس کے باس اس ون کا کھا تا بھی ہو تو گویا ساری و نیا اس کیلئے اسھی ہو گئی۔

۳۱۳۲: حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ سے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دنیا میں اپنے سے کم والے کو دیکھواور اپنے سے زیادہ والے کو مت و کیھو۔ ایسا کرنے سے امید ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی دیکھو۔ ایسا کرنے سے امید ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی (کسی) نعمت کو حقیر نہ جانو گے۔

۳۱۳۳ : حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : بیشک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کونہیں دیکھیے گا بلکہ تمہارے عملوں اور دِلوں کودیکھے گا۔

### • ١: بَابُ مَعِيْشَةِ آلِ

#### مُحَمَّدِ عَلِيْكَ إِ

٣٣ ١ ٣ : حدَثَفَ آبُو بِكُر بُنُ ابنَ شَيْبة ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمِيْرٍ وَ ابُو أَسَامة عَنُ هِشَام ابْنِ عُرُوةَ عَنُ ابِيْهِ عَنْ عَابَشَةَ قَالَتُ إِنْ كُنَا آلُ مُحَمَّدٍ عَلَيْكَةً لَسَمْكُتُ شَهْرًا مَا نُوقِدُ فِيُهِ قَالَتُ إِنْ كُنَا آلُ مُحَمَّدٍ عَلَيْكَةً لَسَمْكُتُ شَهْرًا مَا نُوقِدُ فِيُهِ بَسَارٍ مَا هُو الله التَّمَرُ وَالْمَاءُ ( إلَّا انْ ابْن نُميْرِ قَالَ نَلْبَتُ بَسَارٍ مَا هُو الله التَّمَرُ وَالْمَاءُ ( إلَّا انْ ابْن نُميْرِ قَالَ نَلْبَتُ شَهْرًا).

٣٥ ا ٣ : حدثنا أَبُو بَكُرِ بُنِ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيُدُ بُنُ هَارُونَ ثَنَا يَزِيُدُ بُنُ هَارُونَ ثَنَا مَحَمَدُ بُنُ عَمْرٍ وَعَنَّ آبِي سَلْمَةَ عَنْ عَانَشَةَ قَالَتُ : لَنَا مُحَمَّدُ عَلَيْكَ الشَّهُ وَ مَا يُرَى فِي لَكَ ذَكَانَ يَأْتِي عَلَى آل مُحَمَّدٍ عَلَيْكَ الشَّهُ وَ مَا يُرَى فِي لَكَ خَانَ يَاتِي عَلَى آل مُحَمَّدٍ عَلَيْكَ الشَّهُ وَ مَا يُرَى فِي لِي بَيْنِ مِنْ بُيُوتِهِ الدُّخَانُ.

قُلْتُ فَحساكِن طَعَامُهُمُ قَالَت الْاَسْوَدَانِ النَّسُرُو الْمَاءُ غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ لَنَا جَيْرَانٌ مِن الْاَنْصَارِ جِيْرَانُ صَدَق و كانت لهُمُ رَبَائِبُ فَكَانُوْ ا يَبُعِثُون اليَّهِ الْبَانِها.

قال مُحمَّدُ وَ كَانُوا تِسْعَةُ ٱبْيَاتِ.

٣١ ٣١ عن النّعُمان بن علي ثنا بشر بن عمر ثنا شُعبَة عن سماك عن النّعُمان بن بشير قال سمعت عمر بن النّع طاب يقول رايت وسؤل الله صلّى الله عليه وسلّم يلتوى في اليوم من الجوع ما يجد من الدقل ما يملّا به بطيه.

٣٤ ٣١ ٣ : حدَّقَتَا أَحُمَدُ إِنْ مَنِيْعِ ثَنَا الْحَسَنُ اللَّهُ مُوسَى الْمَا شَيْبِالُ عُوسَى الْمَا عَنُ قَتَادَة عَنْ انسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ سَمِعَتُ انْبَ أَنَا شَيْبالُ عَنُ قَتَادَة عَنْ انسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ سَمِعَتُ وَسُلُم يَعْفُولُ مِزَازُ ( وَالَّذِي تَعْمُ لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَم يَعْفُولُ مِزَازُ ( وَالَّذِي تَعْمُ لَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُم يَعْفُولُ مِزَازُ ( وَالَّذِي تَعْمُ لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُم عَنْدُ آلِ مُحِمَّدِ ضَاعٌ حَبِّ وَ لَي مُحْمَدِ ضَاعٌ حَبِ وَ لَا ضَاعٌ تَمْرٍ ).

# باب: آنخضرت علیه کی آل کی زندگی کے متعلق بیان

۳۱۳۳ : ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ ہم آل محمد (صلی الله علیه وسلم) ایک ایک مہینه اس طرح سے گزارتے که گھر میں آگ نہ سلگائی جاتی اور ہمارا کھانا (فقط) یہی ہوتا 'محجوراور یائی۔

۳۱۳۵: ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ آل محمد پر ایک مہینہ گزر ماتا اور کسی گھر دل میں سے دھوال نہ نکاتا ۔ ابوسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا بھر کمیا کھائے نہ نکاتا ۔ ابوسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا بھر کمیا کھائے متھے؟ انہوں نے کہا تھجور اور پانی ۔ البتہ ہمار ۔ ہمسائے متھے ان کے گھروں میں بھریاں بلی ہو کمی تھیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دود ھ بھین دیار ہے۔

۱۳۹۳: حضرت نعمان بن بشیر رضی الله عنه حضرت مم رضی الله عنه حضرت میں نے میں الله عنه بین که میں نے آ کخضرت صلی الله علیه وسلم کو ویکھا آ پ بھوک ہے کروٹیس بدلتے بیٹ کوالٹتے اور (مجھی تو) ناکارہ تھجور بھی آ پ کونہ ملتی کہا تی ہیٹ ہولیں۔

٣١٣٧: حضرت انس بن ما لك رضى الله عنه سے روایت به میں نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے سنا آپ کی بار فر ماتے بیتے تشم اس کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے آل محمد کے پاس سے کوایک صاع فلے کا یا تھے ور ہ

وَ انُّ لَهُ يَوُلَمَنذِ بَسْعَ نسُوَةٍ.

١٣٨ ٣ : حَدَثنا مُحَمَدُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ الْمُغِيْرِةُ ثَنَا عَبُدُ اللّهِ الْمُغِيْرِةُ ثَنَا عَبُدُ الرّخِيمِنِ بُنْ عَبُدِ اللّهِ الْمَسْعُوْدِيُ عَنْ علِي بُنِ بِدِيْمَةً عنْ الرّخِيمِنِ بُنْ عَبُدِ اللّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَبِيدَةً وما اللّهِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَبْدَةً وما الصّبح فِي اللهِ عَبْدِ اللّهِ عَلَيْكَ وما الصّبح فِي اللهِ عَبْدِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَدْ مِنْ طَعَامٍ) أور مَا أَصْبَحَ فِي اللهِ مُحتمدٍ إلّه مُدّمِن طَعَامٍ) أور مَا أَصْبَحَ فِي آلِ مُحتمدٍ إلّه مُدّمِن طَعَامٍ) أور مَا أَصْبَحَ فِي آلِ مُحتمدٍ مُدْ مِنْ طَعَامٍ).

٩ ٣ ١ ٣ : حدث أننا نَصُرُ بُنْ عَلِيّ اَخْبَرَئِنَى آبِي عَنَ شُعْبَةَ عَنْ عَبُدِ الْآكُوفَةِ ) عَنَ آبِيْهِ عَنْ عَبُدِ الْآكُوفَةِ ) عَنَ آبِيْهِ عَنْ مَلْكُوفَةِ ) عَنَ آبِيْهِ عَنْ مُلْمِدُ اللّهِ عَلَيْهَا فَلَاتُ مُلْمُولُ اللّهِ عَلَيْهَ فَمَكُفُنَا ثَلَاتُ مُلْمُولُ اللّهِ عَلَيْهَ فَمَكُفُنَا ثَلَاتُ لِللّهِ عَلَيْهَا فَلَاتُ لِللّهِ عَلَيْهَا فَلَاتُ لِللّهِ عَلَيْهَا فَلَاتُ لَلْهُ عَلَيْهَا فَلَاتُ لَا لَهُ لِللّهِ عَلَيْهِا فَا اللّهِ عَلَيْهِا فَلَاتُ لَاللّهُ عَلَيْهِا فَلَاتُ اللّهُ عَلَيْهِا فَلَا اللّهِ عَلَيْهِا فَلَاتُ لَا لَهُ لِللّهُ عَلَيْهِا فَلَا اللّهِ عَلَيْهِا فَلَا اللّهُ عَلَيْهِا فَلَا اللّهِ عَلَيْهِا فَلَاتُ اللّهِ عَلَيْهِا فَلَا اللّهِ عَلَيْهِا فَلَا اللّهِ عَلَيْهِا فَلَا اللّهِ عَلَيْهَا فَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهَا اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٥١ ٣٠ حدد السويلا بن سعيلا تناعلى ابن مسهر عن الاغسمش عن ابنى صالح عن ابنى هريزة قال أبنى رسول الأغسمش عن ابنى صالح عن ابنى هريزة قال أبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم بوما بطعام سنحن فاكل فلما فرغ قال الخمد لله ما دخل بطيئ طعام سنحن منذ كذا و كذا).

#### ا ا: بَابُ ضَجَاعٍ آلِ مُعَدَّد عَلِيهِ مُحَمَّد عَلِيهِ

حالا نکه ان دنول میں آپ کی نواز واج تھیں۔

۳۱۳۸: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند سے روایت ہے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم عند رہ اور شاہ الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: آل محمد (صلی الله علیہ وسلم) کے پاس سبح کے وقت نہیں ہے ماسوا ایک مداناج کے۔

۹ ۱۳۹ : حضرت سلیمان بن صر درضی الله عنه سے روالیت ہے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم جمارے پاس آئے کھر ہم تین دن تک تھہر ہے رہے اور ہم کواناح نہ ملاکہ آپ کو کھاناتے ۔

• ۱۵۰ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گرم کھانا (تازہ پکا ہوا) آیا آپ نے اس کو کھایا جب فارغ ہوئے تو فرمایا اللہ کاشکر ہے اتنے دنوں سے میرے ببیٹ میں گرم کھانا نہیں گیا بلکہ تھجور وغیرہ پرگز ریسر فرماتے رہے ہیں۔

# داب: آنخضرت علیہ کی آل کا نیند کے لیے بستر کیساتھا؟

۱۵۱۳: ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها ہے روایت ہے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا بستر چمڑ ہے کا تقااس کے اندر خر ماکی حیمال بھری تھی ۔

وسادة مخشؤة الأحرا وقاية

١٥٣ م. حدثننا مُحمَّدُ بْنُ بِشَارِ ثَنَا عَمْرُو ابْنَ يُؤلُس ثِنَا عنكرمة بُنُ عَمَارِ حَدَّثُنِيُ سَمَاكُ الْحَقِيُّ ايُوْ زُمَيْلِ حَدَثبي عَيُدُ اللّهِ ابْنُ الْعَيَّاسِ حَدَّثِني عُمرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ دَحَلُتُ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ وَهُـوَ عَلَى حَصِيْرِ قَالَ فَحِلْسَتُ فَإِذَا عَلَيْهِ ازَارٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَاذَا الْحَصِيْرُ قَــَا أَتُـرِ فَيُ حَنِّهِ وَ اذَا أَنَا بِقَبُصَةٍ مِنْ شَعِيْرِ نَحُو الصَّاعِ وَ قَـرِظِ فِـيُّ تِـاحِيةٍ فِـي الْـغُرُفةِ و إذا إهَابٌ مُعلَقُ فابْتدرتُ عَيْنَايَ فَقَالَ ﴿ مَا يُبْكِيْكُ يَا أَبُنَ الْخَطَّابِ ! ) فَقُلْتُ يَا نَبِي اللَّهِ و مالي لا أَبْكِي ؟ وَ هذا الْحَصِيرُ قَدْ أَثْرِ فِي جَنَّبِكِ وَ هــدهِ حَـــزانْتُك لا اربى فيُهَــا إلَّا مَــا ارى و ذالِك كنسرى وَ قَيُنصرُ فِي القَيمارِ وَالْآنُهَارِ وَ انْتَ نَبِي اللَّهِ وَ صفُوتُهُ و هَٰذِهِ حَزَانَتُكَ قَالَ(يَا ابْنَ الْحَطَّابِ الا تَرُضَى انْ تَكُون لَنَا الآخرةُ وَ لَهُمُ الدُّنْيَا) قُلُتُ. بلي.

تقى اورايك مقك ياني كيليجه ..

١٥٣٣ : خليفه دوم حضرت عمر رضي الله عنه ـ روايت ہے میں آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے باس گیا آپ ایک بورئے پر بیٹھے ہوئے تھے میں بھی بیٹھ گیا آ پ صرف ایک تہہ بند یا ندھے تھے دوسرا کوئی کپڑا آ پ کے بدن پر نہ تھا اور بوریہ کا نشان آی کی کمریہ پڑا ہوا تھا اور میں نے ویکھا تو ایک منھی بھر جو شاید ایک صاع ہوں گے اور بیول کے بیتے تھے ایک کونے میں اور مثک جولٹک رہی تھی میدو کی کرمیری آ تھوں ہے بے اختیار آنسونکل آئے۔ آپ نے فرمایا اے خطاب کے بیٹے تو کیوں روتا ہے؟ میں نے عرض کیا 'اے اللہ کے نبی میں کیوں نہ روؤں ۔ بیہ بوریا آ پٹے کے مہارک پہلو میں نشان ڈالے اور آپ کا خز اندکل اس قدر اس میں کوئی چیز میں نہیں و کھتا سوائے اس کے جو میں و کمچہر ہا

ہوں اور کسریٰ اور قیصر کود کیھئے کیسے میوؤں اور نہروں میں رہتے ہیں حالانکہ آپ اللہ کے نبی اور اس کے برگزیدہ ہیں اس برآ ہے کا بیتو شدخانہ آ ہے نے فرمایا اے خطاب کے جیٹے تو اس پرراضی نہیں کہ ہم کو آخرت ملے اور ان کو دنیا میں نے کہا کیوں نہیں۔

> ١٥٣ م: حدَّثُنا مُحمَّدُ بُنُ طَرِيْفٍ وَ السَحقُ ابْنُ الرَّهِيْم بُن خبيب قَالَا ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَيْلِ عَنْ مُجالِدٍ عَنُ عَامِرٍ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيَّ قَالَ أَهُدِيْتُ إِبْنَةُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِلَى فَمَا كَانَ فِرَاشُنَا لَيُلَةً أُهْدِيتُ إِلَّا مَسُكَ كَبُشَ.

> > ٢ ا : بابُ مَعِيُشَةِ اَصُحَاب النَّبَى عَلَيْكُ

١٥٥ ٣ : حدَّثْنَا مُحمَّدُ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ و أَبُوْ كُويْبٍ

۳۱۵۳ : جنا ب علی مرتفنگی رضی الله عنه سے روایت ہے۔ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی صاحبزادی (سیده قاطمہؓ ) میرے یاس روانہ کی کئیں اوراس رات کو ہمارا بچھونا کچھ نہ تھا سوائے بکری کی کھال کے۔

بیاب : آنخضرت کے اصحاب کی زندگی کیے گزری؟

100 : ابومسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قَالًا فَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ زَائِذَةَ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ عَنْ آتَحْضَرت صَلَّى الله عليه وسلم بهم كوصدق كالحكم كرتے تو بهم ابئى مشغود رضى الله تعالى عنه قال كان رَسُولُ الله صلى مشغود رضى الله تعالى عنه قال كان رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالصّدقة فيشطلق احدثا يصحامل حتى يجىء بالمدّ وإن الاحدهم اليوم مائة الفي.

#### قَالَ شَقِيْقٌ كَانَّهُ يُعَرِّضُ بِنَفُسِهِ.

١٥١ ٣: حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بَنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا وَكِينَعُ عَنْ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا وَكِينَعُ عَنْ آبِى نَعامة سمِعة مِنْ خَالِدِ بُنِ عُمَيْرٍ رضِى الله تَعالى عَنْهُ قَالَ خَطَبْنَا عُتَبَةً بُنْ غَزُوان على الْمِنْبَرِ فَقَالَ لَقَدُ رَأَيْتَنِى سابِعَ ضَطَبْنَا عُتَبَةً بُنْ غَزُوان على الْمِنْبَرِ فَقَالَ لَقَدُ رَأَيْتَنِى سابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا لَنَا طَعَامٌ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا لَنَا طَعَامٌ نَاكُلُهُ اللهِ ورق الشَّخِرِ حَتَى قَرَحَتَ آشداقُنا.

میں سے کوئی جاتا اور مزد دری کرتا یہاں تک کدا یک مذ لاتا اس کوصد قد دیتا اور آج کے دن اس شخص کے پاس لا کھ روپیہ موجود ہے شفق نے کہا جیسے ابومسعود اپنی طرف اشارہ کرتے تھے (یعنی میں ایسا ہی کرتا تھا اور اب میرے پاس ایک لا کھروپیہ موجود ہیں)۔

۱۵۲۸: خالد بن عمیر سے روایت ہے عتبہ بن غزوان نے ہم نے منبر پر خطبہ سنایا تو کہا میں ساتواں آوئی تھا آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ہمارے پاس پچھ کھانا نہ تھا صرف درخت کے بیتے کھاتے تھے یہاں ﷺ تک کہ ہمارے مسوڑ ھے چھانی ہو گئے۔

۳۱۵۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے لوگ بھو کے ہوئے اور وہ سات آ دمی تھے آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کوسات تھجوریں دیں ہرآ دمی سلی اللہ علیہ وسلم

۳۱۵۸: حظرت زبیر بن عوام رضی الله عند سے روایت ہے جب بیآ بت اتری ﴿ فُنُمْ لَتُسَالُانَ یَوْمَ بِدُ غَنِ الله عَنِهِ جَبِهِ ﴾ ( یعنی تم اس دن پو چھے جاؤ گے نعمت کے بارے بیس ) تو زبیر نے کہا کوئی نعمت ہما رے پاس ہے جس سے پو چھے جا کیں گے؟ صرف دو چیزیں ہیں مجور اور پائی آ پ نے فر مایا: نعمت کا زماند قریب ہے۔ ۱۹۵۹: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عند سے روایت ہے آ تخضرت صلی الله علیہ دسلم نے ہم کوروانہ کیا تین سوآ دمیوں کو (جہاد کے لئے ) اور ہما را توشہ ہماری گردئوں پر تھا خیر ہما را توشہ تم ہوگیا یہاں تک کہ ہماری گردئوں پر تھا خیر ہما را توشہ تم ہوگیا یہاں تک کہ ہم شخص کو ہم سے ہر روز ایک مجور ملتی لوگوں نے کہا اے ہماری گردئوں نے کہا اے

فقيل به اباعبد الله و اين تقع التمرة من الرّجل فقال : لفد وجدنه فقدها حيدن فقدنا ها و اتينا البخر فإذا نخل بخوب قد قدفة البُحرُ فأكلنا منه ثمانية عَشَرَ يؤمًا

#### ١٣ : بَابُ فِي الْبِنَاءِ وَالْخَرَابِ

10 ا 10: حدّث الو حُرَيْبِ ثَنَا اللهِ مُعاوية عن الاعمش عن الدغمش عن الدغمش الله الله الله الله عمر قال مرّ علينا رسُولُ الله صلّى الله عليه وسَلَّم وَنَحْنُ نُعَالِجْ خُصَّالنا فَقال (مَا الله صلّى الله عليه وسَلَّم وَنَحْنُ نُعَالِجْ خُصَّالنا فَقال (مَا هذا) فَقَال رسُولُ هذا) فَقَال رسُولُ الله صلّى الله عليه وسَلَّم (ما أَرَى الأَمْر الله اعجل مِنُ ذَالِك).

١١٢ ا ٣: حــ قُلنا مُحمَّدُ بُنُ يحيى ثنا أبُو نُعيْم ثنا اسْحَقُ بَـنُ سعيْـد بُنِ عَمْرِو بُنِ سَعِيْدِ أبُنِ الْعَاصِ عَنَ ابِيْهِ سعِيْدٍ عن ابْن عُمرَ قال لَقَدْ رَآيَتُنِى مَعَ رَسُولِ اللّه عَلِيَّةٌ بَنيْتُ عَن ابْن عُمرَ قال لَقَدْ رَآيَتُنِى مَعَ رَسُولِ اللّه عَلِيَّةٌ بَنيْتُ

ابوعبداللہ بھلا ایک تھجورے آ دمی کا کیا بنتا ہوگا؟ انہوں نے کہا جب وہ بھی نہ ربی تو اس وقت ہم کواس کی قدر معلوم ہوئی۔ آ خرہم سمندر کے کنارے آئے وہاں ہم نے دیکھا ایک محصل پڑی ہے جس کو دریا نے بھینک دیا ہے ہم اس میں سے اٹھارہ دن تک کھاتے رہے۔

## چاپ : عمارت تعمیر کرنا؟

۱۹۰۰: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ہمارے اوپر سے گزر ہے ہم ایک جھونبر ابنار ہے تھے۔آپ نے فرمایا ، لیک جھونبر ابنار ہے تھے۔آپ نے فرمایا ، لیک ہم نے عرض کیا ہمارا مکان پرانا ہو گیا ہے ہم اس کو درست کر رہے ہیں آپ نے فرمایا ہیں تو ویک اس کو درست کر رہے ہیں آپ نے فرمایا ہیں تو ویک ہوں موت اس سے جلد آنے والی ہے۔

الا الا : حفرت الن سے دوایت ہے کہ آنخفرت ایک انساری کا تھا آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے انساری کا تھا آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا گول بنگلہ جس کوفلاں شخص نے بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا: جو مال ایسی چیزوں پیس فرج ہو وہ قیامت کے دن وبال ہوگا اس کے مالک پریہ خبرای انساری کو کہنی اس نے اس کو گرا دیا پھر آنخضرت ادھر ہے گزر ہے تو اس گول بنگلے کونہیں و یکھا اسکا حال ہو چھا لوگوں نے عرض کیا آپ نے جوفر مایا تھا اس کی خبر جب مکان کے مالک کو پنجی تو اس کو گرا دیا۔ آپ نے فرمایا: اللہ اس پرمم کر ہے اللہ اس کو گرا دیا۔ آپ نے فرمایا: اللہ اس پرمم کر ہے اللہ اس پرمم کر ہے۔ آپ نے فرمایا: اللہ اس پرمم کر ہے اللہ اس پرمم کر ہے۔ آپ نے فرمایا: اللہ اس پرمم کر ہے۔ اللہ اس کو گرا دیا۔ آپ نے فرمایا: اللہ اس پرمم کر ہے اللہ اس پرمم کر ہے۔ اللہ اس کے باس دے دوایت ہے میں نے اپنے آپ کو دیکھا جب ہم آنخضرت صلی اللہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا جب ہم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے باس رہتے تھے میں نے ایک کو گھری بنا کی علیہ وسلم کے باس رہتے تھے میں نے ایک کو گھری بنا کی علیہ وسلم کے باس رہتے تھے میں نے ایک کو گھری بنا کی علیہ وسلم کے باس رہتے تھے میں نے ایک کو گھری بنا کی علیہ وسلم کے باس رہتے تھے میں نے ایک کو گھری بنا کی علیہ وسلم کے باس رہتے تھے میں نے ایک کو گھری بنا کی علیہ وسلم کے باس رہتے تھے میں نے ایک کو گھری بنا کی

بيت أيكنني من المطرو يكنني من الشمس ما اعانبي عليه حلق الله تعالى.

#### ٣ ا : بَابُ التَّوَكَّلِ وَالْيَقِيُنِ

١٠٢ ا ٣ : حدَثْنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَخِيى ثَنَا عَبُدُ اللّهِ ابْنُ وَهُبِ الْحَيرَائِي ابْنُ لَهِيْعة عَنِ ابْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ ابي تمِيْمِ الْجَيْسَائِي الْحَيرَائِي ابْنُ لَهِيْعة عَنِ ابْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ ابي تمِيْمِ الْجَيْسَائِي الْحَيرَائِي ابْنُ لَهِيْعة عَنِ ابْنِ هُبَيْرَةً عَنْ ابي تمِيمُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْكَ يَقُولُ اللّهِ عَلَيْكَ مَنُ اللّهِ عَلَيْكَ مَ يَقُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ حَقَّ تَوَكُم كُمَا (لَوْ انْكُمُ مُنُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ حَقَّ تَوَكُم كُمَا يَرُونُ عَبِطَانًا).

173 اس: حدد النو بنكر بن ابن شيئة . ثنا أبؤ معاوية عن الاعتمال عن سلام ( ابن شرحبيل أبئ شؤخبيل عن سلام ( ابن شرحبيل أبئ شؤخبيل أبئ شؤخبيل عن حالد قالا دخلنا على النبي صلى الله عن حلله الله عليه وسلم و هو يعاليج شيئه فاعتاه عليه فقال ( لا نياسا من الرزق ما تهزوت رؤشكما فان الإنسان تبلده أمنه الحدمر ليسن عليه قشر ثم يرزفه الله عزوجل)

١٦١ ٣١ خَدَّثُنَا اِسْحَقُ بُنُ مَنْصُورِ آنَبَأَنَا آبُو شُعَيْبِ صَالِحُ بُنُ وَرُيْقِ الْعَطَارُ ثنا سِعِيْدُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْجُمْحِيُّ عَنُ بَنْ وَبَاحٍ عَنْ ابِيْهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مُولِسَى لِمِن عَلِي بْنِ وَبَاحٍ عَنْ ابِيْهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مَولَسَى لِمِن عَلِي بْنِ وَبَاحٍ عَنْ ابِيْهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مَولَ اللّهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ وَالْمُ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَمْرِو اللّهُ عَنْ عَمْرِو اللّهُ عَنْ عَلْمَ وَالْمُ اللّهُ عَنْ عَنْ عَلْمَ وَالْمُ اللّهُ عَنْ عَلْمَ وَالْمُ اللّهُ عَنْ عَنْ عَلْمَ وَالْمُ اللّهُ عَنْ عَلْمُ وَالْمُ اللّهُ عَنْ عَلْمُ وَالْمُ اللّهُ عَلْمُ وَالْمُ اللّهُ عَنْ عَلْمُ وَالْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ وَالْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَا اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عِلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ ا

سی جو بارش اور دھوپ سے مجھ کو بچاتی اور اس کے بنانے میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق نے میری مدد نہیں کی تھی۔ ۱۳۱۳: حارف بن مصرب سے روایت ہے ہم خباب کی عیادت کو گئے انہوں نے کہا میری بیاری کمبی ہوگئی اور اگر میں نے آئی میری بیاری کمبی ہوگئی اور اگر میں نے آئی مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے بیانہ سنا ہوتا آپ فرمانے بند سنا ہوتا موت کی آرز و مت کروتو میں موت کی آرز و مت کروتو میں موت کی آرز و مت کروتو میں خرج کی آرز و کرتا اور آپ نے فرمایا: بند ہے کو ہرایک خرج کرتے میں ثواب ماتا ہے مگرمٹی میں خرچنے کا یا یوں فرمایا کہ محارت میں خرجنے کا یا

## چاپ : تو کل اور یقین کابیان

۱۹۱۳: حفرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جی اُر تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے اگر تم جیسا چاہئے ویسا اللہ پر تو کل کروتو تم کواس طرح سے روزی و سے جیسے پرندوں کو دیتا ہے جبح کو وہ بھو کے اٹھتے ہیں اور شام کو بیٹ بھر ہے ہوئے آتے ہیں۔

۱ مجھتے ہیں اور شام کو بیٹ بھر ہے ہوئے آتے ہیں۔

۱ مجھے تھے کہ ہم آتحضرت کے پاس گئے آپ کچھ کام کر رہے تھے کہ ہم آتحضرت کے پاس گئے آپ کچھ کام کر رہے تھے ہم نے اس کام ہیں آپ کی مدد کی آپ نے فر مایا تم دونوں روزی کی فکر نہ کرنا جب تک تمہار سے سر جنتی ہے اس کو روزی کی فکر نہ کرنا جب تک تمہار سے سر جنتی ہے اس پر کھال نہیں ہوتی بھر اللہ تعالی اس کو جنتی ہے آس پر کھال نہیں ہوتی بھر اللہ تعالی اس کو جنتی ہے آس پر کھال نہیں ہوتی بھر اللہ تعالی اس کو روزی دیتا ہے۔

۱۹۱۲ منرت عمروین عاص رضی الله عنه سے روایت ہے آنخضرت ملی الله علیہ وسلم نے فر مایا: آ دم کے دل میں بہت میں را ہیں ہیں چر جوشخص اپنے دل کو بہب را ہوں میں لگا و بے تو الله تعالیٰ پرواہ نه کرے گا اس کو

شُعْبة فَمَنِ اتَبَع قَلْبه الشَّعب كُلُها يُبالِ الله باي وادِ أَهُلَكُهُ وَ مَنْ تَوَكَّلَ عَلَى الله كَفَّاهُ التَّشْعُب)

الا اس: حدَّث الله عَن الله عَن طَرِيْفِ ثنا الله مُعَاوِيَة عَن الله عَن الله مُعَاوِيَة عَن الله عَنْ الله عَن الله عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَل عَلَم عَلَم

١١٨ ا ٣: حدَّثَنَا مُحمَّدُ بَنُ الطَّبَّاحِ أَنْبَأْنَا سُفْيَانُ بَنُ غَيينة عَنِ الْمَوْمِنُ الْمِنْ عَجَلانَ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ اللهِ هُولِرَةَ يَبُلغُ بِهِ النَّبِي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( الْمُؤْمِنُ الْقُوئُ حَيْرٌ و النَّبِي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( الْمُؤْمِنُ الْقُوئُ حَيْرٌ و النَّبِي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( الْمُؤْمِنُ الْقُوئُ حَيْرٌ النَّهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَي عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ فَانَ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى وَ لا تَعْجِزُ قَانُ عَلِيكَ آمَرُ فَقُلُ الْحَرْصُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ وَالْاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَ اللّهُ وَاللّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلُ وَ إِيّاكَ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### ١٥: بَابُ الْحِكُمَةِ

١٦٩ ٣٠ عَنْ إَبُرْهِيْمَ بُنِ الْفَصْلِ عَنْ سَعِيْدِ الْوَهَّابِ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنْ ثَمَيْرِ عَنْ إبُرْهِيْمَ بُنِ الْفَصْلِ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِي عَنْ ابئ مُنْ ثُمَيْرِ عَنْ إبُرْهِيْمَ بُنِ الْفَصْلِ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِي عَنْ ابئ هُمَرِيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَم الْكلمة الْحَرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَم الْكلمة الْحَرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَم الْكلمة الْحَرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَم الْكلمة الْحَرَيْرَة قَالَ قَالَ اللهُ وَمِن حَيْثُمَا وَجَدَهَا فَهُو احَقْ بِها).

کسی راہ میں ہلاک کر دے اور جوشخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے تو سب راہوں کی قکراس کو جاتی رہے گی۔ ۱۳۱۷: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے سنا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ فرمات سے اتم میں کہ وہ اللہ سے اتم میں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے نیک گمان رکھتا ہو۔

۳۱۱۸: حفرت ابو ہریرہ ہے۔ روایت ہے کہ آنخضرت نے فرمایا: قوی مسلمان اللہ تعالیٰ کو زیادہ پند ہے نا تواں مسلمان سے ہر بھلائی میں تو حرص کر پھراگر تو مغلوب ہو جائے تو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے اور جواس نے چاہا وہ کیا اور ہرگز اگر محرمت کراگر شیطان کا دروازہ کھولتا ہے جب اس طور سے ہوکہ تقدیر پر بے اعتمادی نکلے اور انسان کو یہ اس طور سے ہوکہ تقدیر پر بے اعتمادی نکلے اور انسان کو یہ عقیدہ ہوکہ یہ ہمارے فلاں کام کرنے سے بیآ فت آئی۔

### دپاپ : حمت کابیان

۳۱۲۹: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: حکمت کا کلمہ گویا مسلمان کی گم شدہ چیز ہے جہاں اس کو پائے وہ اس کا زیادہ حقد ارہے۔

• کاس: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے روایت ہے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: دونعتیں ایس ہیں کہ بہت ہے لوگ ان میں ناشکری کرر ہے ہیں۔ ایک تو تندرستی اور دوسر ہے فراغت (بیافکری)۔

اکام: حضرت ابوابوب سے روایت ہے ایک شخص آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیایا رسول اللہ مجھ کوکوئی ہات فرما یئے لیکن مختصر۔ آپ نے فرمایا: جب تو نماز میں کھڑا ہوتو الی نماز پڑھ گویا تو اَرْجِوْ قَالَ (اذَا قُمُتَ فِيُ صَلابِكَ فَصَلِّ صَلاَةً مُوَدِّعٍ وَ لَا تَكَلَّمُ بِكَلامٍ تَعْتَذِرْ مِنْهُ وَ آجُمِعِ الْيَاسَ عَمَّا فِي أَيْدِيُ النَّاسِ).
النَّاسِ).

٣١٤٢ : حدَّثُنا البُو بَكُو بُنُ ابِي شَيْبَة ثَنَا الْحَسْنُ بُنُ مُوسَى عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَة عَنْ عَلِي بُنِ زَيْدِ عَنْ أَوْسِ بُنِ حَالِدِ عَنْ البِي هُويُدَة قال قال زَسُولُ اللَّهِ عَنْ الْحِمُ وَمِثُلُ حَالِدِ عَنْ البِي هُويُدَة قال قال زَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ صَاحِبِهِ اللَّهِ يَعْدِثُ عَنْ صَاحِبِهِ اللَّهِ يَسْمَعُ كَمَثُلُ رَجُلُ اللَّهِ يَوْعَلَى يَا وَاعِي اللَّهُ عَنْ صَاحِبِهِ اللَّهِ يَعْدِثُ مِنْ عَنْ عَنْ مِكُمَةً ثُمْ اللَّهُ يَا وَاعِي اللَّهُ اللَّهُ عَنْ صَاحِبِهِ اللَّهُ مِنْ عَنْ عَنْ صَاحِبِهِ اللَّهُ مِنْ عَنْ عَنْ صَاحِبُهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ صَاحِبُهِ اللَّهُ عَنْ صَاحِبُهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ صَاحِبُهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ صَاحِبُهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ صَاحِبُهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ صَاحِبُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

قَالَ أَبُو الْحَسنِ بْنُ سَلَمَةَ ثَنَا إِسُمَاعِيْلُ ابُنُ ابُنُ الْمَاعِيْلُ ابُنُ ابُنُ ابُنُ ابُنُ ابُنُ ابُنُ الْمَاعِيْلُ ابُنُ ابُنُ الْمُوسِيِّ مَنَا حَمَّادٌ فَذَكَرَ نَحُوَهُ وَ قَالَ فِيْهِ ( بِأُذُنِ خَيْرِهَا شَاةً).

# ٢ ا: بَابُ الْبَرَاثَةِ مِنَ الْكِبُو وَالتَّوَاضُع

٣ ١ ٢٣ : خدَقَنَا سُويَدُ بُن سَعِيدِ ثَنَا عَلِي ابْنُ مُسُهِرِ ح و حددَثَنَا عَلِي ابْنُ مُسُهِرِ ح و حددَثَنَا عَلِي ابْنُ مُسُلَمةً جَمِيعًا عَنِ الْاعْمِيْرِ عَنْ الرَّقِيُّ ثَنَا سَعِيدُ بَنُ مُسُلَمةً جَمِيعًا عَنِ الْاعْمِيْرِ عَنْ إَبُرَهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ وَالْعَرِهُ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ وَلَا يَدَخُلُ النَّعَيْمَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبُهُ مِنْ خَرُدُلٍ مِنْ كَبُرٍ وَ لَا يَدَخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبُهُ مِنْ خَرُدُلٍ مِنْ إِيّمَانِ. مِنْ خَرُدُلٍ مِنْ إِيّمَانِ.

٣١٧٣: حَدَّثَنَا هَنَّادُ بُنُ السَّرِي ثَنَا أَبُوُ الْآخُوَصِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّانِبِ عَنِ الْآغَزِ آبِئُ مُسُلِمٍ عَنْ أَبِئُ هُوَيُرَةً عَطَاءِ بُنِ السَّانِبِ عَنِ الْآغَزِ آبِئُ مُسُلِمٍ عَنْ أَبِئُ هُوَيُرَةً فَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِئُ هُولُ اللَّهِ سُبُحَانَهُ الْكِبُرِيَاءُ فَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ ( يَقُولُ اللَّهِ سُبُحَانَهُ الْكِبُرِيَاءُ وَاللَّهُ سُبُحَانَهُ الْكِبُرِيَاءُ وَاللَّهُ اللَّهِ سُبُحَانَهُ الْكِبُرِيَاءُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ ا

اب اس دنیا ہے رخصت ہونے والا ہے اور الی بات منہ سے مت نکال جس سے آئندہ عذر کرنا پڑے اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے مایوس ہوجا۔

۳۱۷۳: حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص بینے کر حکمت کی بات سے بھرلوگوں ہے وہی بات بیان کرے جو اس نے بری بات بی ہے ایک شخص اپنے ماتھی ہے تو اس کی مثال ایس ہے جیسے ایک شخص کے واہے کے باس آیا اور اس سے کہا اے چروا ہے مجھ کو ایک بکری ذرخ کرنے کے لئے دے۔ وہ بولا جا اور گلہ میں ہے (جو بھی بکری تیجے ) اچھی معلوم ہوا س کا کان پکڑ کر لے جا۔ پھروہ گیا اور کتے کا کان پکڑ کر اے جا۔ پھروہ گیا اور کتے کا کان پکڑ کر اور ایک کا کان پکڑ کر اور ایک کے اور کتے کا کان پکڑ کر اور ایک کا کان پکڑ کر کے جا۔ کی مواس کا کان پکڑ کر کے جا۔ پھروہ گیا اور کتے کا کان پکڑ کر کے جا۔

# چاہ : تو اضع کا بیان اور کتر کے جھوڑ دینے کا بیان

۳۱۷۳: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ مخص جنت میں رائی کے مخص جنت میں نہ جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر غرور ہواور وہ مخص دوز خ میں نہ جائے گا جس کے درا بر ایمان گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان

سالاس الو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: اللہ سجانہ و تعالیٰ فرماتا ہے تکبر میری چا در ہے اور بڑائی میراازار پھر جو کوئی ان دونوں میں ہے کئی کے لئے مجھ سے جھڑ کے

فِيُ جهنَّم).

20 ا ٣: حدَّثُنَا عَبُدُ الله بُنُ سِعِيْدِ وَ هَارُوْنُ ابْنُ اِسْحَقَ قَالَ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمنِ المُحارِبِيُّ عَنْ عَطَاء بُن السَّانب عَنْ سَعِيْد بُن جُنِيْر بُنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ سَعِيْد بُن جُنِيْر بُنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ سَعِيْد بُن جُنِيْر بُن عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَا اللهِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَا اللهِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَا اللهِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى قَالَ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ أَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

221 ٣ : حدَّثنا نَصُرُ بُنُ عَلِيَ ثِنا عَبْدُ الصَّمد و سَلْمُ بُنُ قَنْيَهَ قَالا ثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَلِيَ بُنِ زَيْدِ عَنْ آنس بَن مالكِ ' قَنْلَ شُغْبَةُ عَنْ عَلِيَ بُنِ زَيْدِ عَنْ آنس بَن مالكِ ' قَال إِنْ كَانَتِ ٱلْأَمَةُ مِنْ اهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَتَأْخُذُ بِيدِ رَسُولَ اللّهِ عَنْفَةً فِي مَا يَشُوعُ مِنْ يَدِهَا حَتَّى يَذُه بِهِ حَبْثُ اللّهِ عَنْفَةً فِي مَا يَنُوعُ يَدَهُ مِنْ يَدِهَا حَتَّى يَذُه بِهِ حَبْثُ اللّهِ عَنْفَةً فِي مَا يُنْفِرُعُ يَدَهُ مِنْ يَدِهَا حَتَّى يَذُه بِهِ حَبْثُ اللّهِ عَنْفَةً فِي حَاجِتِهَا .

١٤٨ من حدث المن المن من الله تعالى عنه قال كان الأغور عن الله عنه قال كان الأغور عن الله عنه قال كان رضى الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض و يشيع المنازة و يجيب دعوة المملؤك والتصير على جمار وينوم حيب على جمار مخطوم برسن مِن ليف و تنحته اكات من ليف و تنحته اكات من ليف .

9 / ا ٣: حدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ سَعِيْدِ ثَنَا عَلِيُّ الْمُ الْحُسَيْنِ لِنِ وَاقِدِ ثَنَا أَبِي عَنْ مَطَرِ عَنْ قَتَادة عَنْ مُطَرِّفِ عَنْ عِياضِ لِنِ

میں اس کوجہتم میں ڈ الوں گا۔

۵ ۱۳۱۷: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے بھی ایسی بی روایت ہے۔

 جِمَارٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَنَّهُ خَطَبَهُمُ فَقَالَ ( إِنَّ اللَّهُ عَزَّوجَلَّ أَوْ خَلَّ عَلَى اَجَدٍ). أَوْ حَيْ اللَّهُ عَلَى اَجَدٍى. أَوْ حَيْ الْحَدِّ عَلَى اَجَدٍى.

#### ١ : بَابُ الْحَيَاءِ

مَا ٣١٨: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ ثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيْدٍ وَ عَبُدُ الرَّحُ مِن بُنُ مَهُدِي قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةً عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِى عَتُ آبِى سَعِيْدِ اللَّهِ بُنِ آبِى عَنْ آبِى سَعِيْدِ اللَّهِ بُنِ مَالِكِ عَنْ آبِى سَعِيْدِ اللَّهِ بُنِ مَالِكِ عَنْ آبِى سَعِيْدِ اللَّهِ بُنِ مَالِكِ عَنْ آبِى سَعِيْدِ اللَّهِ بُنِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ آشَدٌ حَيَاءً مِنْ عَذُراءً فِي جَدُرِهَا وَكَانَ إِذَا كَرِهُ شَيْعًا دُيْنَ ذَالِكَ فِي وَجَهِهِ. اللَّهِ الرَّقِي ذَالِكَ فِي وَجَهِهِ. اللَّهِ الرَّقِي ثَنَا عِيْسَى فِي جَدُرِهَا وَكَانَ إِذَا كَرِهُ شَيْعًا دُيْنَ ذَالِكَ فِي وَجَهِهِ. اللَّهِ الرَّقِي ثَنَا عِيْسَى الرَّهُ وَيَ عَنْ آنَسِ اللَّهِ الرَّهُ وَيَ عَنْ آنَسِ اللَّهُ عَنْ الرَّهُ وَيَ عَنْ آنَسِ اللَّهُ الرَّهُ وَيَ عَنْ آنَسِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ الرَّهُ وَيَ عَنْ آنَسِ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى عَنِ الرَّهُ وَيَ عَنْ آنَسِ اللَّهُ الرَّا لِكُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِلَى لَكُولُ وَيُن خُلُقًا وَ خُلُقَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِلَى لَكُولَ وَيُن خُلُقًا وَ خُلُقَ الْمُعَلِي وَيُن خُلُقًا وَ خُلُقَ الْمُعَلِي وَيُن خُلُقًا وَ خُلُقَ الْمُعَلِي وَلَى وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِلَى لَكُولِ وَيُن خُلُقًا وَ خُلُقَ الْمُعَلِي وَلَى اللَّهِ عَلَيْ وَيُن خُلُقًا وَ خُلُقَا وَ خُلُقًا وَ خُلُقَا وَ خُلُقًا وَ خُلُقًا وَ خُلُقًا وَ خُلُقَا وَ خُلُقًا وَ خُلُقَا وَ خُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعِلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ ا

١٨٢ ٣: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَا سَعِيْدُ بُنُ مُحَمَّدٍ اللَّهِ بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَا سَعِيْدُ بُنُ مُحَمَّدٍ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبِ الْقُرَظِيُّ الْوَرَّاقُ ثَنَا صَالِحُ بُنُ حَيَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبِ الْقُرَظِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبِ الْقُرَظِيُّ عَنْ الْمُورُ اللَّهِ عَلَيْتُ إِنَّ لِكُلِّ دِيْنِ عَبُ اسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ إِنَّ لِكُلِّ دِيْنِ عَبُ اسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ إِنَّ لِكُلِّ دِيْنِ خُلُقَ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ).

١٨٣ : خدَّ أَنْنَا عَمُرُو بُنُ زَافِع ثَنَا جَرِيْرٌ عَنُ مَنْصُوْرٍ عَنُ رَافِع ثَنَا جَرِيْرٌ عَنُ مَنْصُوْرٍ عَنُ رَبِعِي بُنِ حِراشٍ عَنُ عُقُبْهُ ابْنِ عَمْرٍ آبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَبُعِي بُنِ حِراشٍ عَنُ عُقُبْهُ ابْنِ عَمْرٍ آبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ ( إِنَّ مِسمَّا آذِرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَمِ النَّبُوّةِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ ( إِنَّ مِسمَّا آذِرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَمِ النَّبُوّةِ اللهُ لِنَا لَمُ تَسْتَجَى فَاضَنَعُ مَا شِيئَتٍ).

الله عَلَيْهُ عَنِ السَمَاعِيْلُ بُنُ مُوسِنَى ثَنَا هُشَيْمٌ عَنُ مَسُوسِنَى ثَنَا هُشَيْمٌ عَنُ مَسُولُ مَسُولُ عَنِ السَحَسَنِ عَنُ آبِي بَسَكُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَالْإِسمَانُ فِي الجَنَّةِ اللهِ عَلَيْهُ وَالْإِسمَانُ فِي الجَنَّةِ وَالْبَدَاءُ مِنَ الْإِسمَانِ وَالْإِسمَانُ فِي الجَنَّةِ وَالْبَدَاءُ مِنَ الْجَفَاءُ فِي النَّارِ).

٣١٨٥: خدد ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِي الْحَلَلُ ثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ
 أَبُانَا مَعْمَرٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ

فر مایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ کو وحی بھیجی کہ تو اضع کر و یہاں تک کہ کوئی مسلمان دوسرے پر فخر نہ کرے۔

#### دپاپ : شرم کابیان

• ۱۹۱۸: ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے آنخفرت سلی الله علیہ وسلم کو کنواری لڑکی ہے بھی زیادہ شرم تھی جو پروے میں رہتی ہے اور آپ جب کی چیز کو برا جاننے تو آپ کے مبارک چبرے میں اس کا اثر معلوم ہوتا۔

۳۱۸۱: حضرت انسؓ ہے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہر داین والوں میں ایک خصلت ہوتی ہے اور اسلام کی خصلت حیا ہے۔

۳۱۸۴ : ابن عباس رضی الله عنها سے بھی ایسے ہی روایت ہے۔

۳۱۸۳: ابومسعود انصاری اورعقبه بن عمرو سے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں کے پاس جوا گلے پینمبرول کے کلام میں سے روگیا ہے وہ یہ ہے جب تو شرم نہ کر ہے تو جی چاہے وہ کر۔

۳۱۸۴ : حضرت الو بمرصد این رضی الله عنه سے روایت که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا : حیا ایمان میں داخل ہے اور جفا دوز خ میں میں داخل ہے اور جفا دوز خ میں جائے گی۔

۵ ۱۸۱۸: انس رضی الله عنه ہے روایت ہے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جس چیز میں فخش ہووہ اس کوعیب

رما كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءً قَطُّ إِلَّا شَانَهُ وَ لا كان الْحَياءُ ﴿ وَارْكُرُ وَ عِنْ كَانُوا لَسَانَ مُ وَكُنْ الْمُعَاءُ ﴿ وَارْبُوجَا عَنْ كَا فِي شيء قَطُّ إِلَّا زَانَهُ ).

#### ١٨: بَابُ الْحِلْم

٨١ ٣ : حَدَّتُنَا حَرُمَلَةً بَنُ يَحَيِّى ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ وَهُبِ

حَدَّتِنِي سَعِيْدُ بُنُ أَبِي أَيُّوْبَ عَنْ آبِي مَرُحُوم عَنْ سَهْلِ بُنِ مُعَاذِيْنِ أَنْسِ عَنْ آبِيُهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ ( مَنْ كَظَمْ غَيْظًا وَ هُو قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ عَلَى رُوس الْحَلَاثِق يَوُم الْقِيَامَةِ حَتَّى يُحَيِّرَهُ فِي أَيَّ الْحُورِ شَاءَ). ٨٤ ٣ : حَدَّثْنَا أَبُو كُرْيُبٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاء الْهَمُدَانِيُّ ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرِ ثَنَا خَالِدُ بُنُ دِيْنَارِ الشِّيبَانِي عَنْ عُمَارَةً الْعَبُدِي ثَنَا أَبُو سَعِيْدِ الْنُحَدُرِيُ رَضِي اللهُ تعالَى عَنْهُ قَالَ تُحسَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَتُكُمُ وُفُودُ عَبِدِ الْقَيْسِسِ) وَ مَا يُرَى احَدٌ فَبَيُّنَا لَحُنُ كَذَالُكَ إِذَا جَاءُ وَا فَسَرْلُوا فَأَتُوا رِسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ بِنِهِيَ ٱلْاَشِجُ الْعَصَرِيُّ فَجَاءَ بِعُدُ فَنَزَلَ مُنْزَلًا فَأَنَّاحُ زَاحِلْتُهُ وَ وَصَعْعُ لِيَنَّابُهُ جَانِبًا ثُمَّ جَاءَ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ ﴿ يَا أَشَجُّ إِنَّ فِيُكُ لَخَصَلْتَيْنَ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْحِلْمَ وَالتُّؤْدُةَ).

قَسَالَ يَسَا رَسُولَ اللَّهِ! رَصَلْتَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ ) أَشَىءٌ جُهِلُتُ عَلَيْهِ امْ شَيْءٌ حَدَثَ لِيْ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ بِلَ شَيَّءٌ جُبِلُتُ

١٨٨ ٣: حَدَّثَنَا أَبُو إسْحَقَ الْهَرُويُ ثِنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضْلِ الْأَنْصَارِي ثَنَا قُرَّةُ ابْنُ خَالِدِ ثَنَا أَبُو جَمهرة عَن ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ قَالَ لِلاَسْجَ العَصْرِي ( إِنَّ فِيُكُ

اورحیاجس چیز میں آجائے وہ اس کوعمہ ہ کردے گی۔

## چاه : حلم اور برد باری کابیان

۳۱۸۶: انس رضی الله عنه ہے روایت ہے آنخضرت صلی النّدعلیہ وسلم نے فر مایا: جو شخص اپنا غصہ روک لے اوروہ طاقت رکھتا ہواس کواستعال کرنے کی توالثہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن لوگوں کے سامنے بلائے گا اور اس کوا ختیار و ہے گا جس حور کو جا ہے وہ پسند کر لے۔ ١٨٥٨: ابومعيد خدري رضي الله عنه عدروايت بهم آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں آ یے نے فرمایا:عبدالقیس کے قاصد آن ہنچے اورکوئی اس وقت دکھلائی نہیں دیتا تھا خیر ہم ای حال میں تھے کہ اتنے میں عبدالقیس کے قاصد آن پہنچے اور اترے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئ ليكن ان ميں ايك شخص تھا اشح عصرى (سريھا ہوا) \_ اس مخض کا نام منذر بن عائذ تھا وہ سب کے بعد آیا اور ایک مقام میں اترا اور این اونمنی کو بٹھایا اور اینے كيڑے ايك طرف ركھ پھر آتخضرت كے ياس آيا یر ے اطمینان اور سہولت ہے۔ آنخضرت کے فرمایا: اے المج تجھ میں دوخصلتیں ہیں جن کواللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے ا یک تو حلم دوسرے تو وۃ (یعنی وقار اور تمکین سہولت) اشج نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مصفتیں مجھ میں خلقی ہیں یانی بیدا ہوئی ہیں؟ آپ نے فرمایا جہیں طلقی ہیں۔

۸ ۸۱۸ : حضرت ابن عیاس رضی الله عنهما ہے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے البی عصری سے فرمایا: تجھ میں دو حصلتیں ہیں جن کو اللہ تعالی دوست

خَصَّلَتَيُنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْحِلْمَ وَالْحَيَّاءَى.

١٨٩ ٣ : حَدَّ فَنَا زَيْدُ بُنُ آخَزَمَ قَنَا بِشُرُ بُنُ عُمَرَ قَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَة عَنْ يُؤنُسَ بُنَ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ اللّهِ رَمّا مِنْ جُرْعَةٍ آعُظُمُ آجُرًا عِنْدُ اللّهِ مِنْ جُرْعَةِ غَيُظٍ كَظَمَهَا عَبُدٌ ابْتِغَاءَ وَجُهِ اللّهِ).

#### ٩ ا : بَابُ الْحُزُن وَالْبُكَاءِ

ابن مُوسَى آنَبَأَنَا البُو بَكُو بَنُ ابِى شَيَهَ آنَبَأَنَا عُبَدُ اللّهِ ابن مُوسَى آنَبَأَنَا اسْرَائِيلُ عَنْ إبُرهِيمَ بَنِ مُهَاجِرِ عَنْ مُحَاهِدٍ عَنْ مُحَاهِدٍ عَنْ أَبَى ذَوْ رَضِى اللهُ مُحَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا عَلَيْهُ وَاللّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا عَلَي الْعَلَيْهِ وَاللّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ لِللّهِ وَاللّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ لِللّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا عَلَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الضّعَلَاتِ وَلَيْكُولُونَ الْكَالِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ا ٩ ١ ٣ : حدَّثنا مُحمَّد بَنُ الْمُثَنَى ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ ابْنُ عَبُدُ الصَّمَدِ ابْنُ عَبُدُ الوارِثِ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً ' عَنْ آنَسِ بَنِ مَالِكِ قَالَ عَبُدِ الوارِثِ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً ' عَنْ آنَسِ بَنِ مَالِكِ قَالَ عَبُدِ الوارِثِ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً ' عَنْ آنَسِ بَنِ مَالِكِ قَالَ عَبُدُ اللهِ عَلَيْكُ وَلَوْ تَعْلَمُ لَصَحِكتمٌ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَلَوْ تَعْلَمُ لَصَحِكتمُ قَلْلُل وَلَبَكْيتُمْ كَثِيرًا.
قَلِيُلا وَلَبَكْيتُمْ كَثِيرًا.

١٩٢ : حَدَّثَفَا عَبُدُ الرَّحُمانِ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْبِرَاهِيْمَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْبِي فُدَيُكِ عَنْ مُوسَى بُنِ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيَ عَنْ آبِي حَازِمِ آبَى فُدَيْكِ عَنْ مُوسَى بُنِ يَعْقُوبَ الزَّمْعِي عَنْ آبِي حَازِمُ آنَ فَدَيْكِ عَنْ مُوسَى بُنِ يَعْقُوبَ الزَّمْعِي عَنْ آبِي حَازِمُ آنَ فَا مُعَرَّوَهُ آنَ أَنَاهُ آخَبَرَهُ آنَ أَنَاهُ آخَبَرَهُ آنَاهُ آجُبَرَهُ آنَ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ آخَبَرَهُ آنَ آبَاهُ آجُبَرَهُ آنَاهُ آبَهُ مُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

رکھتا ہے حکم اور حیا۔

۹ ۱۸ اس این عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا : کوئی گھونٹ پینے کا تواب الله تعالیٰ کے پاس اتنانہیں ہے جتنا غصہ کا گھونٹ پینے کا الله کی رضا مندی کے لئے۔

# چاب : غم اوررونے كابيان

۳۹۰: ابوذررضی اللہ عنہ ہے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پیس وہ باتیں ویکھا ہوں جن کوئم نہیں سنتے ہوں کوئم نہیں ویکھتے اور سنتا ہوں جن کوئم نہیں سنتے آسان چر چر کرر ہا ہے اور کیونکر چر چرنہ کرے گااس میں چار انگلیوں کی جگہ بھی باتی نہیں ہے جہاں ایک فرشتہ اپنی پیشانی رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ کوسجدہ نہ کرر ہا ہوتم خداکی اگرتم وہ جانے جو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑ ا ہوتم خداکی اگرتم وہ جانے جو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑ ا ہمتے اور زیا وہ روتے اور تم کو بچھوٹوں پر اپنی عورتوں کے ساتھ مزہ نہ آتا اور تم جنگلوں کونکل جاتے اللہ تعالیٰ سے فریا وکرتے ہوئے تسم خداکی مجھے تو آرز و ہے کاش سے فریا وکرتے ہوئے جس کواگٹ کا شد ڈالئے۔

٣١٩١ : حضرت انس بن ما لك رضى الله عنه سے روایت ہے كه آنخضرت صلى الله علیه وسلم نے فرمایا : اگرتم جانے وہ باتیں جو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا ہنتے اور بہت روتے ۔

۱۹۳ : عامر بن عبدالله بن زبیر سے روایت ہے ان
کے باپ نے ان سے بیان کیا کہ ان کے اسلام میں
اور اس آیت کے اتر نے میں جس میں اللہ تعالی نے
ان پر عمّا ہے کیا صرف چار برس کا فاصلہ تھا: ﴿وَلاَ
یَکُونُوا کَالَّذِیْنَ اُوْتُوا الْکِتَابَ مِنْ قَبُلُ فَطَالَ
یَکُونُوا کَالَّذِیْنَ اُوْتُوا الْکِتَابَ مِنْ قَبُلُ فَطَالَ

الُكِتَابَ مِنْ قَبُلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمْ وَ كَثِيْرٌ مِنْهُمُ فَاسِقُونَ ﴾ [ الحديد : ١٦].

٩٣ ١ ٩٣: حَدَّثَنَا آبُو بَكُو بُنُ حَلَفٍ ثَنَا ابُو بَكُو الْحَنْفِيُّ ثَنَا عَبُدِ اللَّهِ بُنِ حُنْيُنِ عَبُدُ اللَّهِ بُنِ حُنْيُنِ عَبُدُ اللَّهِ بُنِ حُنْيُنِ عَبُدُ اللَّهِ بُنِ حُنْيُنِ عَبُدُ اللَّهِ بَنِ حُنْيُنِ عَبُدُ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ حُنْيُنِ عَبُدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بَنِ حُنْيُنِ عَبُدُ اللَّهِ عَلَيْتُ لَا تُكْثِرُوا عَنَ ابِي هُورَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ لَا تُكْثِرُوا عَنَ اللَّهِ عَلَيْتُ لَا تُكْثِرُوا اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَا تُكْثِرُوا اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

عَن اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (اِقُوا أَن عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاقُوا أَن عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاقُوا أَن عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاقُوا أَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

190 ا ٣: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بَنُ زَكَرِيَّا بَنِ دِيْنَارِ ثَنَا السَّحْقُ بُنُ مَنْ صُورِ ثَنَا اَبُو رَجَاءِ النُّر اسَانِيُّ عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ مَالِكِ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْتُهُ فِي جنازَةٍ فَجَلَسَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْتُهُ فِي جنازَةٍ فَجَلَسَ عَلَى شَفِيْرِ الْقَبُرِ فَبَكَى حَتَّى بَلَ الثَّرِي ثُمَّ قَلا (يَا إِخُوانِيُ عَلَى شَفِيْرِ الْقَبُرِ فَبَكَى حَتَّى بَلَ الثَّرِي ثُمَّ قَلا (يَا إِخُوانِيُ لِي الْمُؤا فَاعِدُوانِي لِي النَّرِي ثَمَّ قَلا (يَا إِخُوانِي لِي الْمُؤا فَاعِدُوانِي لِي النَّرِي اللَّهِ عَلَى شَفِيْرِ الْقَبُرِ فَبَكَى حَتَّى بَلَ الثَّرِي ثُمَّ قَلا (يَا إِخُوانِي لِي اللهِ عَلَى شَفِيْرِ الْقَبُرِ فَبَكَى وَاللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللللّهُ الللللللللل

١٩١ م : حَدَّقَ الْوَلِيُدُ اللَّهِ اللَّهِ الْ الْحَمَدَ الْنِ الشِيْرِ الْنِ اَبِى مُلَيْكَةً اللِّمَشُقِى ثَنَا الْوَلِيُدُ اللَّهُ مُسُلِم ثَنَا الْوُ رَافِعِ عَنِ الْنِ آبِى مُلَيْكَةً عَنْ عَبُدِ الرَّحُ مَن اللَّابِ عَن سَعْد ابن آبِى وَقَاصِ عَنْ عَبُدِ الرَّحُ مَن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكَةً (اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَن اللَّهُ عَنْ عَن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الْ

عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتُ قَلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ فَاسِقُونَ ﴾ .

۳۱۹۳ :حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ بی کریم صلی اللّٰد علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا : بہت مت ہنسو۔ اس لئے کہ بہت بننے ہے دِل مردہ ہوجا تا

۱۹۳۳: حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ المحضرت نے مجھ سے فر مایا: مجھ کو قرآن سا۔ میں نے آپ کوسورہ نساء سائی جب میں اس آ بت پر پہنچا: ﴿ فَ كُنُهُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

۳۱۹۵ : حفرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ہم آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تنے ایک جناز ب میں آ پ قبر کے کنار بیٹے کررونے گئے یہاں تک میں آپ قبر کے کنار بیٹے کررونے گئے یہاں تک کہ مٹی گلی ہوگئی آپ کے آنسوؤں سے پھرآپ نے فرمایا: اے بھا تیواس کے لئے تیاری کرو۔

۳۱۹۲: سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رووا گررونا نہ آئے تو رونے کی صورت بناؤ۔ آخرت کی یا دکر کے۔

۳۱۹۷: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس مسلمان بندے کی آنکھ ہے آنسونگلیں اگر چہکھی کے سر

مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبُدِهُ مُوْمِنٍ يَخُرُجُ مِنْ عَيْنَيْهِ دُمُوعٌ وَ إِنْ اللّٰهِ عَنْ عَيْنَيْهِ دُمُوعٌ وَ إِنْ كَانَ مِشُلَ رَأْسِ اللَّهُ بَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ثُمَّ تُصِيبُ شَيْنًا مِنْ خُرَ وَجُهِمِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّالِ.

#### • ٢: بَابُ التَّوَقِّىُ عَلَى الْعَمَلِ

١٩٨ : حدد ثنا أبُو يَكُو فَنَا وَكِيْعٌ عَنُ مَالِكِ بُنِ مِغُولِ عَنْ عَلَيْ عَلَى عَلَى

البَدِمشَقِيُّ ثَنَا الْوَلِيَّةُ بُنُ مُسُلِمٍ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنِ يَزِيَدَ البَدِمشَقِیُ ثَنَا الْوَلِيَّةُ بُنُ مُسُلِمٍ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنِ يَزِيَدَ بُنِ مُسُلِمٍ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنِ يَزِيَدَ بُن آبِي بُن جابِرٍ حَدَّثَنِي آبُو عَبُدِ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً بُن آبِي بُن جابِرٍ حَدَّثَنِي آبُو عَبُدِ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً بُن آبِي سُفَيَانَ يَقُولُ اللّهِ عَلَيْتُهُ مَعَالَى اللّهِ عَلَيْتُهُ يَقُولُ ( إِنَّمَا اللّهُ عَلَيْتُهُ يَقُولُ ( إِنَّمَا اللّهُ عَلَيْتُهُ يَقُولُ ( إِنَّمَا اللّهُ عَلَيْتُهُ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْتُهُ وَ اذَا فَسَدَ الْاعْمَالُ كَالُوعَاءِ إِذَا طَابَ آسُفَلُهُ طَابَ آغَلَاهُ وَ اذَا فَسَدَ اللّهُ فَسَدَ آغَلَاهُ وَ اذَا فَسَدَ

٣٢٠٠ خدنسا كثير بن غبيد الجمصى ثنا بقية عن ورُقاء بن عسمر نسا عبد الله ابن ذكوان آبو الوَناد عن الأعرج عن أبى غريرة قال قال رَسُولُ الله عليه وان الله عليه وان الله عليه وان العبد إذا صلى في العلايية فاخسن و صلى في السر الغبد إذا صلى في العبر فاخسن قال الله عروج في السرة في ا

ا ٣٠٠: خدَّ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَامِرِ بُنِ زُرَارَةً و استماعِيْلُ بُن مُوسِنى قَالَا: ثَنَا شَرِيْكُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْآعَمَشِ بُن مُوسِنى قَالَا: ثَنَا شَرِيْكُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْآعَمَشِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ

کے برابر ہوں اللہ کے ڈر سے پھروہ بہیں اس کے منہ پر تو اللہ تعالیٰ اس (کے جسم) کوحرام کر دے گا دوز خ بر۔

۳۲۰۰ : ابو ہر رہے وضی اللہ عند سے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: آدی جب لوگوں کے سامنے نماز الحجی طرح سے اداکرے اور جہائی میں ہمی اچھی طرح سے اداکرے تو اللہ تعالی فر ماتا ہے یہ میرا بندہ سچا ہے۔

۱۰۲۰ : ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : میانہ روی اختیار کرد اور سیح راستہ مضبوط تفااس لئے کہ کوئی تم میں سے ایسانہیں جس کا

(قَارِبُوا وَ سَلِدُدُوا فَالَّهُ لَيْسَ آحَدٌ مِنْكُمْ بِمُنْجِيهِ عَمْلُهُ) فَسَالُوا : وَ لَا أَنْتَ يَسَا رَسُولُ اللَّهِ! قَسَالُ ﴿ وَ لَا أَنَسَا إِلَّا أَنَّ يْتَغَمَّدَنِيُ اللَّهُ بِرَحُمَةٍ مِنْهُ وَ فَضُلٍ)

#### ١٦: بَابُ الرِّيَاءِ وَالسُّمُعَةِ

٣٢٠٢؛ حَدَّثُتَا ٱلِمُوْ مَرُوَانَ الْعُثَمَانِيُّ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ أبِي حَازِم عَنِ الْعَلاءِ بُنِ عَبُدِ الرَّحَمٰنِ عَنُ آبِيُهِ عَنْ أَبِيهِ هُ رَيْرِهُ انَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْسَتُهُ قَالَ ﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلُّ أَنَّا اغُنى الشُركاءِ عَنِ الشِّرُكِ فَمَنْ عَمِلَ لِيُ عَمَّلا أَشُرَاكُ فِيُهِ غَيْرِي فَأَنَا مِنْهُ بَرِئٌ وَ هُوَ لِلَّذِي آشُرَكَ.

٣٢٠٣: حَدَّثَتَا مُحَمَّدُ بُنُ يَشَّارٍ وَ هَارُونَ ابْنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ وَ اِسْحَقُ بُنَّ مُنَصُورٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنْ يَكُرِ الْبُرُسَانِيُّ أَنْهَأَنَا عَبُدُ الْحَمِيْدِ ابْنِ جَعُفَرِ أَخْبَرْنِي أَبِي عَنُ زِيَادٍ بُنِ مِيْسَاءَ الِّسَ جِعُفُو ٱخُبَرَنِي آبِي عَنْ زِيَادٍ بُنِ مِيْنَاءَ عَنُ أَبِي سَعُدِ بُنِ أَبِي فُضَالَةَ الْأَنْصَارِي وَ كَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ﴿ إِذَا جَــَمَعَ اللَّهُ ٱلْاَوَّلِيْنَ وَٱلْآخِرِيْنَ يُــوم الْقِيَامُةِ لِيَوُم لا رَيْبَ فِيُهِ نَادَى مُنَادٍ من كَانَ ٱشْرَكَ فِي عَسَمَ لِ عَمِلَةُ اللَّهِ فَلْيَطُلُبُ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ فَإِنَّ اللُّهُ أَغُنَى الشُّركَاءِ عَنِ الشِّركِ.

٣٠٠٣: خَدَّتُنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا رُبَيْح بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَانِ بُنِ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيُّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ خَرْجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ وَ نَحْنُ نَتَذَاكُرُ الْمَسِيُحَ الدُّجَالَ فَقَالَ ﴿ الَّا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخُوفَ عَلَيْكُمُ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيْحِ اللَّهِ جَالِ؟) قَالَ قُلْمُنَا بَلَى فَقال (الشِّرُكُ نُرويك \_ بم في عرض كيا بتلاية آبّ في فرمايا: الْخَفِيُّ أَنْ يَقُوْمَ الرَّجُلُ يُصَلِّى فَيُزَيِّنُ صَلَاتُهُ لِمَا يَرَى مِنْ ﴿ يُوشِيدُهُ شَرَك اوروه بيه ہے كه آ دمى كود كيه كرايتي نما زكو نَظُرِ رَجُلٍ).

تعمل اس کونجات دے۔لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ کیا آپ كوئيس آپ كاعمل نجات نبيس دے گا آپ نے فرمايا: مجھ کو بھی نہیں گریہ کہ اللہ تعالیٰ اپنافضل و کرم کرے۔

#### چاپ : ريااورشهرت کابيان

۳۲۰۴ : حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللّٰہ عنہ سے روایت ہے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے قر مایا: اللہ جل جلالہ فر ما تا ہے میں تمام شریکوں میں سے زیادہ بے برواہ ہوں شرک ہے پھر جو کوئی ایساعمل کر ہے جس میں کسی اور کو شریک کرے تو میں اس عمل ہے بیزار ہوں بھی اس کو قبول نہ کروں گا۔ وہ ای کے لئے ہے جس کوشریک کیا۔ ٣٢٠٣ : حضرت ابوسعيد بن فضاله سے روايت ب آ یخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا : جب الله تعالیٰ ا گلوں اور پچھلوں کو قبا مت کے دن اکٹھا کرے گا لیعنی اس دن جس کے ہونے میں کچھ شک نہیں تو ایکارنے والا یکارے گا جس نے کسی عمل میں خدا تعالیٰ کے ساتھ اورکسی کوشریک کمیا تو وہ اس کے نواب بھی اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے محض سے مائلے اس کے کداللہ تعالیٰ تمام شریکوں کی شرکت ہے بے پرواہ ہے۔

۳۰ ه ۲۰ : ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم برآ مد ہوئے ہم د جال کا ذکر كررے يتھے۔ آپ نے فرمایا : میں تم كووہ بات نہ بتلاؤں جس کا ڈر دجال ہے زیادہ ہےتم پر میرے زیہنت و ہے۔

٥٠٢٠٥ : حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بَنْ خَلَفِ الْعَسْقَلَانِيُّ ثَنَا رَوَّادُ ابْنُ الْحِراحِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بِنِ ذَكُوَانَ الْحِراحِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بِنِ ذَكُوَانَ عَنْ عَنْ شَدًّا دِ بْنِ الْوسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ عَنْ عُبَدَةً بْنِ الْوسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي عُبَدَةً وَقَى عَلَى الْمَتِي الْإِشْرَاكُ اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلَي اللهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

٣٢٠١ : حدَّفْ البُو يَكُو يُنُ آيِي شَيْبَةَ وَ آبُو كُرَيْبٍ قَالَا فَسَا بَكُو بُنُ المُخْتَادِ عَنُ فَسَا بَكُو بُنُ المُخْتَادِ عَنْ فَسَا بَكُو بُنُ المُخْتَادِ عَنْ مُطِيَّةَ الْمَوْفِي عَنْ البُي سَعِيْدِ مُحمَّد بَنِ آبِي لَيْلِي عَنْ عَطِيَّةَ الْمَوْفِي عَنْ ابِي سَعِيْدِ مُحمَّد بَنِ آبِي لَيْلِي عَنْ عَطِيَّةَ الْمَوْفِي عَنْ ابي سَعِيْدِ مُحمَّد بَنِ آبِي لَيْلِي عَنْ عَطِيَّةَ الْمَوْفِي عَنْ البِي سَعِيْدِ اللَّهُ بِهِ اللَّهُ بِهِ اللَّهُ بِهِ اللَّهُ بِهِ ).

٢٠٠٠ تَدْثَنَا هَارُونَ بُنُ اِسْخَقَ حَدُثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَابِ عَنُ سُفَيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهْيُلٍ عَنْ جُنْدَبِ قَالَ: الْوَهَابِ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهْيُلٍ عَنْ جُنْدَبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ ( مَن يُسَمِّعُ فَالَ رَسُولُ اللّهِ بِهِ وَ مَن يُسَمِّعُ لِيسَمِّع اللّهِ بِهِ).

#### ٢٢: بَابُ الْحَسَدِ

٣٢٠٨؛ حدَثنا مُخمَدُ بنُ عَبُدِ اللّهِ بَن نَمَيْرِ فَنَا آبِى وَ مُحمَدُ بنُ عَبُدِ اللّهِ بَن نَمَيْرِ فَنَا آبِى وَ مُحمَدُ بنُ بشرِ قَالَا ثَنَا السَمَاعِيْلُ ابْنُ ابِى خَالِدِ عَنْ قَيْسِ مُحمَدُ بنُ بشر قَالَا ثَنَا السَمَاعِيْلُ ابْنُ ابِى خَالِدِ عَنْ قَيْسِ بُن أَبِى حَازِم عَن عَبُدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بِنَى النّهَ اللّهُ مَالًا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى النّهُ عِلْمُهَا اللّهُ حِكْمَة فَهُو يَقُضِى بِهَا وَ يُعَلّمُهَا ).

۳۲۰۵ : حفرت شداد بن اوس سے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: سب سے زیادہ مجھ کوا بی امت پرجس کا ڈر ہے وہ شرک کا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ صور ج یا جا ندیا بت کو پوجیں سے کیکن ممل کریں گے غیر کے لئے اور دوسری چیز کا ڈر ہے وہ شہوت خفیہ ہے۔

۳۲۰۹: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت بے آئخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جو محض لوگوں کو سنانے کے لئے نیک کام کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کی رسوائی قیامت کے دن لوگوں کو سنا وے گا اور جو کوئی ریا کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کی ذلت لوگوں کو ما دے گا اور جو دکھلا دے گا۔

۳۲۰۷ : حضرت جندب سے بھی الیی ہی روایت ہے۔

#### چاپ: حسد کابیان

۳۲۰۸: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا: حسد جائز نہیں گر دوشخصوں ہے ایک تو اس مخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال ویا ہے وہ اس کو نیک کا موں میں خرج کرتا ہے دوسرے اس مخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم ویا ہے وہ اس محصا تا ہے وہ اس مرحمل کرتا ہے وہ اس مرحمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھا تا

۹ ۳۲۰۹: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حسد نہیں کرنا

قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ﴿ لَا حَسَـدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلُ آتَاهُ الْـقُرُ آنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وآنَاءَ النَّهَارِ وَ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَ آنَاءَ النَّهَارِ ﴾.

المَّذَة وَالَ اللَّهُ المُورُنُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ وَ اَحْمَدُ بُنُ الْاَرْهَ وَ قَالَ ثَنَا البُنُ اَبِى فَدَيْكِ عَنْ عِيْسَى بُنِ اَبِى عِيْسَى الْاَرْهَ وَقَالَ ثَنَا البُنُ اَبِى فَدَيْكِ عَنْ عِيْسَى بُنِ اَبِى عِيْسَى اللَّهِ عَيْسَتَى اللَّهِ عَيْسَتَهُ اللَّهِ عَيْسَتَى اللَّهِ عَيْسَتَى اللَّهِ عَيْسَتَى اللَّهِ عَيْسَتَى اللَّهِ عَيْسَتَى اللَّهُ عَلَيْسَةً قَالَ (الْحَسَدُ يَاكُلُ الخَصَلَاتِ كَمَا تَاكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ وَ اللَّهَ عَلَيْكَ النَّارُ الْحَطَبَ وَ اللَّهَ عَلَى النَّارُ الْحَطَبَ وَ اللَّهَ عَلَيْكَ النَّارُ وَاللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْسَةً كَمَا يُطُفِيقًى المَاءُ النَّارُ وَالطَّلَاةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ النَّارُ وَالطَيْلَة عَمَا يُطُفِيقًى المَاءُ النَّارُ وَالطَيْلَة عَمَا يُطُفِيقًى المَاءُ النَّارُ وَالطَّلَاةُ اللَّهُ عَلَيْكُ النَّارُ وَالطَيْلَة عَمَا يُطُفِيقًى المَاءُ النَّارُ وَالطَيْلَة عَلَى النَّالِ اللَّهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُهُ اللَّهُ عَلَيْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُهُ اللَّهُ عَلَيْسَالُ اللَّهُ الْكُلِيلُولُ اللَّهُ ا

#### ٢٣: بَابُ الْبَغَى

الله بن المُبَارَكِ وَابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عُيَيْنَة بْنِ عَبْدِ الرَّحُطنِ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ وَابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عُيَيْنَة بْنِ عَبْدِ الرَّحُطنِ عَنْ اللهِ بَنُ المُبَارَكِ وَابْنُ عُلَيَّة عَنْ عُيَيْنَة بْنِ عَبْدِ الرَّحُطنِ عَنْ اَبِي بَكُرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اَبِي بَكُرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مَا مِنْ ذَنْبِ اَجُدَرُ اَنُ يُعَجِّلَ اللهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَة وَسَلَّمَ ( مَا مِنْ ذَنْبِ اَجُدَرُ اَنُ يُعَجِّلَ اللهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَة فِي اللهِ عِرَةِ مِنْ الْبَغْي وَ قَطِيعة فِي اللهِ عِرَةِ مِنْ الْبَغْي وَ قَطِيعة الرَّحْم. اللهُ نُعَامِدُ اللهُ عَمَا يَدَّحِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْبَغْي وَ قَطِيعة الرَّحْم.

٣٢١٢؛ حَدَّثَنَا سُوَيُدُ بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَا صَالِحُ بُنُ مُوسَى عَنُ مُعَالِشَةً بِنْتِ طَلَحَةً عَنُ عَائِشَةً أُمِّ مُعَالِيَةً بُنِ السَّحٰقَ عَنُ عَائِشَةً بِنْتِ طَلَحَةً عَنُ عَائِشَةً أُمِّ الْمُؤْمِنِيُنَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلِيْكَةً ( اَسْرَحُ النَّحْيُو ثَوَابًا الْمُؤْمِنِيُنَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلِيْكَةً ( اَسْرَحُ النَّعْيُ وَقَطِيْعَةُ الْبُعْيُ وَ قَطِيْعَةُ البِّرُ وَصِلَةُ الرَّحِم وَاسْرَحُ النَّيْرِ عُقُوبَةَ الْبُعْيُ وَ قَطِيْعَةُ الرَّحِم).

٣٢ ١٣: حَدَّقَنَا يَعُقُوبُ بُنُ حُمَيُدٍ عَنُ دَاوُدَ بُنِ قَيْسٍ عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اَبِى شَعِيدٍ مَوْلَى بَينِى عَامِرٍ عَنْ اَبِى هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلَةٍ عَنْ الشَّرِ الْ يَحْقِرَ أَخَاهُ اللهِ عَيْلَةِ قَالَ حَسْبُ امْرِى مِنَ الشَّرِ الْ يَحْقِرَ أَخَاهُ اللهُ عَيْلَةِ قَالَ حَسْبُ امْرِى مِنَ الشَّرِ اللهَ يَعْلَقُهُ قَالَ حَسْبُ امْرِى مِنَ الشَّرِ اللهَ يَعْلَقُهُ قَالَ حَسْبُ امْرِى مِنَ الشَّرِ اللهُ ا

جائے گر دوشخصول ہے ایک تو وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے حافظ بنایا' وہ اس کو پڑھتا ہے دن رات۔ دوسرے وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ اس کوخر ج کرتا ہے رات اور دن ۔

۳۲۱۰: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: حسد نیکیوں کو کھا لیتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے اور صدقہ گنا ہوں کو بچھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بچھا دیتا ہے اور نماز نور ہے مومن کا اور روزہ ڈھال ہے دوز خ

# چاپ : بغاوت اورسرکشی کا بیان

۱۳۲۱ : حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس سے آخرت کے عذاب کے ساتھ جواللہ تعالیٰ نے اس کے لئے تیار کررکھا ہے دنیا میں بھی عذاب و بنا لاکن ہوسوائے بغاوت اور رشتہ واری قطع کرنے کے۔

۱۳۲۱۲: ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

سب سے جلدی جس چیز کا ثواب پہنچتا ہے وہ نیکی کرنا
ہے اور رشتہ داری نبھانا اور سب سے جلدی جن کا عذاب آتا ہے وہ بغاوت ہے اور رشتہ داری قطع کرنا۔
عذاب آتا ہے وہ بغاوت ہے اور رشتہ داری قطع کرنا۔
۳۲۱۳: حضرت ابو ہر ہرہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آدمی کو یہی برائی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آدمی کو یہی برائی کے لئے کائی ہے اس کی تناہی کے لئے اپنے بھائی مسلمان کوحقیر حانے۔

٣٢١٣: حَدُثَنَا حَرُمَلَةُ بُنُ يَحَيَى: ثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ وَهُبِ الْبُهَ أَنَا عَهُدُ اللّهِ بُنُ وَهُبِ الْبُأَنَا عَهُرُو بُنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ آبِى حَبِيْبٍ عَنُ سِنَانِ بُن سَعُدِ عَنُ آنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ وَسُولُ سِنَانِ بُن سَعُدِ عَنُ آنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللّهِ عَلَيْهُ عَلَى بَعْضِ.

### ٣٣: بَابُ الْوَرَعِ وَالتَّقُولِي

٣١١٥: حَدَّثَنا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَة ثَنَا هَاشِمْ بُنُ الْقَاسِمِ ثَنَا آبُو عَقِيلِ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِى رَبِيعَةُ ابُنُ يَزِيدَ وَ تَحَانَ بَنُ آبُو عَقِيلٍ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنْ يَزِيدَ حَدَّثَنِى رَبِيعَةُ ابْنُ يَزِيدَ وَ كَانَ بَنُ آصَحَابِ عَطِيَّةُ بُن قَيْبِ مَنْ آصَحَابِ النَّبِي عَيْلِيَّةً فَال وَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةً لَا يَبُلُغُ الْعَبُدُ آنَ يَكُونَ النَّبِي عَيْلِيَّةً قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةً لَا يَبُلُغُ الْعَبُدُ آنَ يَكُونَ النَّبِي عَيْلِيَّةً قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةً لَا يَبُلُغُ الْعَبُدُ آنَ يَكُونَ مِن النَّهِ عَيْلِيَّةً لَا يَبُلُغُ الْعَبُدُ آنَ يَكُونَ مِن النَّهَ عَلَى قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّ لَا يَبُلُغُ الْعَبُدُ آنَ يَكُونَ مِن النَّهُ عَلَى عَمَا لَا بَاسُ بِهِ حَدُرًا لِمَا بِهِ الْبَاسُ.
مِن الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَاسُ بِهِ حَدُرًا لِمَا بِهِ الْبَاسُ.
مِن الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَاسُ بِهِ حَدُرًا لِمَا بِهِ الْبَاسُ.
مِن الْمُتَّقِينَ حَتَى يَدَعَ مَا لَا بَاسُ بِهِ حَدُرًا لِمَا بِهِ الْبَاسُ.
مَن الْمُتَّقِينَ حَتَى يَدَعَ مَا لَا بَاسُ بِهِ حَدُرًا لِمَا بِهِ الْبَاسُ.

بُنُ وَاقِدٍ ثَنَا مُغِيْثُ بَنُ سُمَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو قَالَ بَنُ وَاقِدٍ ثَنَا مُغِيْثُ بَنُ سُمَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو قَالَ فِيلَ لِمَرْسُولِ اللهِ عَلَيْكُ أَى النَّاسِ اَفْضَلُ قَالَ كُلُّ مَحُمُومُ فَيْلَ لِمَرْسُولِ اللهِ عَلَيْكُ آئُ النَّاسِ اَفْضَلُ قَالَ كُلُّ مَحُمُومُ النَّهِ عَلَيْكُ أَنَّ النَّاسِ اَفْضَلُ قَالَ كُلُّ مَحُمُومُ النَّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ وَ لَا بَعْنَ وَ النَّقِي النَّقِي لَا إِثْمَ فِيهِ وَ لَا بَعْنَ وَ مَعْمُومُ النَّقِلُ اللّهِ عَلَى وَ النَّقِي النَّقِي لَا إِثْمَ فِيهِ وَ لَا بَعْنَ وَ اللّهُ عِلْ وَلَا جَسَدَ.

المناب عَدَ أَنْ الْمُعَلَّى بُنُ مُحَمَّد أَنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَن إَبى رَجْساء عَن بُرَدِ ابْنِ سِنسان عَن مَكْحُول عَن وَاثِلَة بُن الْاَسْقَعِ عَن أَبِى هُويُوة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَة بَا آبَا هُوريُوة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَة بَا آبَا هُوريُوة كُنُ وَرِعًا تَكُنُ أَعْبَدَ النَّاسِ وَ كُنْ قَنِعًا تَكُنُ أَثْمُكُم الْمُعَلَّم النَّاسِ وَ كُنْ قَنِعًا تَكُنُ مُؤْمِنًا وَ النَّاسِ وَ أَحِبُ لِنَفْسِكَ تَكُنُ مُؤْمِنًا وَ النَّاسِ وَ أَحِبُ لِنَفْسِكَ تَكُنُ مُؤْمِنًا وَ النَّاسِ وَ أَحِبُ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُ لِنَفْسِكَ تَكُنُ مُؤْمِنًا وَ النَّاسِ وَ أَحِبُ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُ لِنَفْسِكَ تَكُنُ مُؤْمِنًا وَ الْحَسِنُ جَوَارَ مَن جَاوَرَكَ تَكُن مُسْلِمًا وَ اقِلَ الطَّحِكَ الْحَسِنَ جَوَارَ مَن جَاوَرَكَ تَكُن مُسْلِمًا وَ اقِلَ الطَّحِكَ الْحَسِنُ جَوَارَ مَن جَاوَرَكَ تَكُن مُسْلِمًا وَ اقِلَ الطَّحِكَ الْحَسِنَ جَوَارَ مَن جَاوَرَكَ تَكُن مُسْلِمًا وَ اقِلَ الطَّحِكَ الْعَلْمِكَ الْقَلْب.

٣٢١٨: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ ابْنِ رُمْحٍ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ ابْنِ رُمْحٍ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيَ بُنِ سُلِيْمَانَ بُنُ وَهُـبٍ عَنِ الْمَاضِى بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيَ بُنِ سُلِيْمَانَ

۳۲۱۳: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله تعالی نے جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله تعالی نے مجھ کوو تی بھیجی کہ آپیں میں ایک دوسرے سے تواضع کرو اور کوئی دوسرے پر (ظلم) اور سرکشی نہ کر ہے۔

# چاپ : تقوی اور پر ہیزگاری کا بیان

۳۲۱۵: عطید سعید رضی الله عند سے روایت ہے وہ سابی تنے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ؛ آدمی پر ہیزگاری کے درجہ کونہیں پہنچتا۔ یہاں تک کہ جس کام میں برائی نہ ہواس کو چھوڑ دے اس کام کے ڈرسے جس میں برائی ہو۔

٣٢١٨: حضرت عبدالله بن عمر و رضى الله عنهما سے روایت ہے آنخضرت صلى الله علیه وسلم سے کہا گیا کونسا آ دمی افضل ہے؟ آپ نے فر مایا: صاف ول زبان کاسچالوگوں نے کہا زبان کاسچالوگوں نے کہا زبان کے سچے کوتو ہم پہچانے ہیں لیکن صاف دل کون ہے؟ آپ نے فر مایا: پر ہیزگار پاک صاف جس کے دل میں نہ گناہ ہوانہ بعناوت نہ بخض نہ حسد۔

۳۲۱۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابو ہریرہ! تو پر ہیزگاری کرسب سے زیادہ عابدتو ہوگا اور تو قناعت کر سب سے زیادہ شاکرتو ہوگا اور تو لوگوں کے لئے وہی عام جوا ہے لئے جا ہتا ہے تو مومن ہوگا اور جو تیراہمسایہ ہواس سے نیک سلوک کرتو مسلمان ہوگا اور جو تیراہمسایہ ہواس سے نیک سلوک کرتو مسلمان ہوگا اور ہنسی کم کراس لئے کہ بہت ہنستا دل کو مار ڈالتا ہے۔

۳۲۱۸: حفرت ابو ذر رضی الله عنه سے روایت ہے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تدبیر کے برابر

عن الفاسم بن مُحمَّد عَنَ ابِي ادْرِيْس الْحَوْلائِي عَنَ ابِي ادْرِيْس الْحَوْلائِي عَنَ ابِي دَرِيْس الْحَوْلائِي عَنَ ابِي دَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ لَا عَقَلَ كَالتَّذَبِيْرِ وَلا وَرَعَ كَالْكَفَ وَلا حسبَ كَحُمَّن الْخُلُق.

٩ ٢ ١٩ من حدثنا مُحمَّد بنُ خَلَفِ الْعَسْقَلانِي ثنا يُؤنَّسُ بَنْ مُحمَّد بْنَا سَلامُ بْنُ ابِي مُطِيعٍ عَنْ قَتَادة عن الْحسن عن سخرة بْن جُنْدُبِ قَالَ قَالَ وَسُؤلَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ الْحسبُ الْمَالُ والْكرمُ التَّقُوى.

قال ثنا المُعْتمرُ ابنُ سُلِيمَانَ عَنْ كُهُمس بن الْحسنِ عن قال ثنا المُعْتمرُ ابنُ سُلِيمَانَ عَنْ كُهُمس بن الْحسنِ عن الله الله عُتمرُ ابنُ سُلِيمَانَ عَنْ ابنَ ذَرِ رضى الله تعالى الله الشليل طويب بن نُفيرِ عَنْ ابنَ ذَرِ رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صَلَى الله عليه وسلم إنِّي عَنه قال قال كُلُهمُ بِهَا لَا عُنمانُ آيَةً لَوْ آخَذَ النَّاسُ كُلُّهمُ بِهَا لَكُفْتُهُمْ قَالُوا بِا رَسُولُ اللهِ آيَّةُ آيةٍ قال و من يَتَّقِ الله يَجْعَلُ له مَخْرَجًا.

#### ٢٥: بَابُ الثَّنَاءِ الْحَسْن

٣٢٢ النفع البل عمر الجمعي عن أمنية ثنا يزيد بن هارون ثنا نافع البل عمر الجمعي عن أمنية بن صفوان عن أبي ثنا نافع البل عمر الجمعي عن أمنية بن صفوان عن أبي وُهنر النفه عن أبيه قال حَطَبَنا رسُولَ الله عليه بالنباوة المناوة (قال وَالْبَنَاوَة مِنَ الطّائف) قلا يُوسَكُ أَن تَعْرِفُوا أهل الجنبة مِن أهلِ النّارِ قَالُوا بم ذاك إيا وَسُولَ اللّه عَطُرُفُوا أهل الجنبة مِن أهلِ النّارِ قَالُوا بم ذاك إيا وَسُولَ اللّه قال بالثّناء الحسن والثّناء الشيء آئتم شهداء لِله بعضكم على بغض.

٣٢٢٢: حَـدُثَنَـا اَبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبة ثنا البؤ لمعاوِية عَنِ اللهُ اللهُ للمعاوِية عَنِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

کوئی عقل مندی نہیں اور کوئی پر ہیز گاری اس کے مثل نہیں ہے کہ آ ومی حرام سے بازر ہے اور کوئی حسب اس کے برابرنہیں ہے کہ آ دمی کے اخلاق التجھے ہوں۔

۳۲۱۹: حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: حسب مال ہے اور کرم تقویٰ ۔

۳۲۲۰: حضرت ابو ذراً ہے روایت ہے آتخضرت نے فرمایا میں ایک کلمہ یا ایک آیت جانتا ہوں اگر سب آ دی ای پڑمل کریں تو وہ کافی ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ وہ کون ی آیت ہے؟ آپ نے فرمایا:

﴿ وَمَنُ يَشَقِ اللّٰهَ يَجُعَلُ لَهُ مَخْوَجًا ﴾ لیعن جوکوئی اللہ ہے۔ ورکو کی اللہ سے ڈرے اللہ اللہ اس کے لئے ایک راہ نکال ویگا گزر اوقات کی اوراس کی فکر ڈورکر دیگا۔

## بياب : لوگون كى تعريف كرنا

۳۲۲ : حفرت ابوز ہیر ثقفی رضی اللہ عنہ ہوا ہیں اللہ عنہ ہوا ہے کہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ سنایا نباوہ یا بناوہ 'جو ایک مقام ہے طاکف کے قریب آپ نے فر مایا: قریب ہے کہ تم جنت والوں کودوزخ والوں سے تمیز کرلو گے ۔ لوگوں نے عرض کیا یہ کیونکر ہوگا یا رسول اللہ آپ نے فر مایا: تعریف کرنے سے اور برائی کرنے ۔

۳۲۲۲: کلثوم خزاعی سے روایت ہے آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول الله مجھے کیسے ہت جلے گا میں نے فلاں کام نیک کام کیا اور جب برا کام کیا تو آپ نے فرمایا: جب تیرے پڑوی

أَسَأَتُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ إِذَا قَالَ جِيْرَانُكَ قَدْ أَحْسَتُ ﴿ يَهُمْ سَاكَمِينَ تُو نِهِ لِيَا الْحَرَانُكَ قَدْ أَحْسَتُ ﴾ يخم ساكمين تو نے اچھا كام كيا اور فَقَدُ أَحْسَنُتْ وَ إِذَا قَالُوا إِنَّكَ قَدُ آسَاتَ فَقَدُ آسَاتُ. جب كبيس برا توسجه لي كربراكام كيار

> ٣٢٢٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحُيني ثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱلْبَأْنَا مَعْمَرٌ عَنُ مُنْصُورٍ عَنُ آبِي وَاثِلِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ كَيْفَ لِيَّ أَنْ أَعَلَمَ إِذَا أَحْسَنُتُ وَ إِذَا السَّأْتُ ؟ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةً إِذَا سَمِعُتَ جِيْرَانَكَ يَقُولُونَ أَنْ قَدُ أَحْسَنُتَ فَقَدُ أَحْسَنُتَ وَ إِذَا سَمِعْتُهُمُ يَقُولُونَ قَدُ أَسَأْتَ فَقَدُ أَسَأْتَ.

> ٣٢٢٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُحَيِّى وَ رَيِّيدُ بُنُ أَخُومَ قَالَا ثَنَا مُسْلِم بُنُ إِبْرَاهِيْمَ ثَنَا أَبُو هِلال ثَنَا عُقْبَةً بُنُ أَبِي ثُبَيْتٍ عَنُ أبِي الْبَجُوزَآءِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاسٍ أَهُ لُ الْسَجَنَّةِ مِنْ مَلَا اللَّهُ أَذُنَيْهِ مِنْ ثَنَاءِ النَّاسِ شَرًّا: وَ هُوَ

> ٣٢٢٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ :ثَنَا اَبُوُ مُحَمَّدِ بُنُ جَعُفُرِ ثَنَا شُعْبَةً عَنُ آبِي عِمْرَانَ الْجَوْبَيَّ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ العَسَامِتِ عَنْ اَبِي ذَرِّ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَعهمَلُ الْعَمَلِ لِلَّهِ فَيُحِبُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ.

> > قَالَ ذَالِكَ فَيُحِبُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ.

٣٢٣١: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا آبُوُ دَاوَدَ ثَنَا سَعِيْدُ بُنُ سِنان أَبُوْ سِنَانِ الشَّيْبَائِيُّ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنُ آبِيْ هُوَيْرَةً وَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَجُلَّ يا رسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَعْمَلُ الْعَمَلَ فَيُطَّلِعُ عَلَيْهِ فَيُعْجِبُنِي قَالَ لَكَ أَجُرَانِ أَجُرُ السِّرِّ وَأَجُرُ الْعَلَانِيَةِ.

#### ٢٦: بَابُ الْنِيَّةِ

٣٢٢٧: حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوُنَ ٤٣٢٧ : حضرت عمر رضى الله عند سے روایت ہے وہ

۳۲۲۳: ترجمہ دہی ہے جواویر گزرا ہے۔

۳۲۲۳ : حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جنت والا وہ تحض ہے جس کے کان مجرجا تمیں لوگوں کی تعریف اور ثناء سے سنتے سنتے اور دوزخ والا وہ مخص ہے جس کے کان بھر جائیں لوگوں کی ہجواور برائی ہے سنتے سنتے۔ ۳۲۲۵ : حضرت ابو ذر رضی الله عند سے روایت ہے آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم ہے میں نے عرض کیا ایک آ دمی خالص خدا تعالیٰ کیلئے کوئی کا م کرتا ہے کیکن لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اس کام کی وجہ ہے۔ آ ب نے فر مایا: بدنفتر خوشخبری ہے مومن کو۔

۳۲۲۲ : حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللّٰدعنہ ہے راویت ہے ا یک مخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک عمل كرتا ہوں وہ مجھے اچھا لكتا ہے اس طرح سے كه لوگ اس کوس کر میری تعریف کرتے ہیں ۔آپ نے فرمایا: تجھ کو دو ہرا تو اب ملے گا ایک تو پوشیدہ ممل کرنے كا اور دومراعلانية لم كرنے كا ..

جاب : نیت کے بیان میں

ح و حدَّثنا مُحمَّد بْنُ رَمْح أَنْبَأْنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدِ قَالا أَنْبَأْنَا بخيبي بُنُ سعِيدٍ أَنَّ مُحَمَّد بُنِ ابْرِهِيْمِ النَّيْمِي الْحَبْرُهُ اللَّهُ سمع عَلْقَمة ابْن وقَّاصِ انَّهُ سَمِعَ عُمْر بْنِ الْحَطَّابِ وَ هُو يتخطب التاس فقال سبيغت رسول الله يفؤل إنما الاغتمال بالنياتِ وَ لَكُلَّ امْرَى مَا نُوى فَمَنْ كَانَتُ إحبجرتُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ فَهِجَرَتُهُ إِلَى اللَّهُ وَ رَسُولِهِ و من كانت هنجرتُه لِلدُنْهَا يُصِيبُها او المُواَةِ يَتَوَوَّجُهَا فهجُوتُهُ إلى مَا هَاجِو إلَيْهِ.

٣٢٢٨: حَدَّقَنَا أَبُو بَكُر بُنُ ابِي شَيْبَة و عَلَى بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا وَكِيْعٌ : ثَنَا الْآعُمُشُ عَنْ سَالِم بْن ابي الْجَعْدِ عَنْ ابئي كَبُشَةَ الْآنْمَارِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِثلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَمَعُلَ أَرْبَعَةِ نُـفَرِ رَجُلُ اتَّاهُ اللَّهُ مَالًا و عَلَمًا فَهُوَ يَعْمَلُ بعلمه فِي مَالِهِ يُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ وَ رَجُلُ اتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا وَ لَمُ يُولِيهِ مَالًا فَهُوَ يَقُولُ لُو كَانَ لِي مَثُلُ هَذَا عَمَلَتُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي يَعُملُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ فَهُمَا فِي الاجر سَوَاءٌ وَ رَجُلُ اتَّاهُ اللَّهُ مَا لَمْ يُؤْتِهِ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ فَي مالِهِ يُنْفِقُهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَ رُجُلٌ لَـمُ يُؤْتِهِ اللَّهُ عَلْمًا و لا مالا فَهُوَ يَقُولُ لَوُ كَانَ لِي مِثْلُ هَذَا عَمِلْتُ فِيْهِ مِثْلِ الَّذِي يَعْمَلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلِّيُّ فَهُمَا فِي الْوِزُرِ سَواءً.

حَدَّتُنَا اِسْحَقُ بُنُ مُنْصُور الْمُرُوزِيُ لَنَا عَبُدُ الرُّزَّاق أَنْيَأَنَا مَعْمَرٌ ﴿ مُغَمَّرٌ ﴾ عَنْ مَنْصُور عَنْ سالِم ابْن ابي الْجَعْدِ عَنِ ابْنِ أَبِي كَبُشَةَ عَنْ أَبِيْهُ عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْكُ حِوْ حَدَّلْتَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلُ ابْنِ سَمُرةً ثِنَا ابْوُ أَسَامَةً عَنْ مُفَضِّلِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ بُنِ ابِي الْجَعُد عَن ابْنِ ابِي كَبُشَةَ عَنُ آبِيهِ عَنِ النَّبِي عَلِيُّكُ لَحُوهُ.

٣٢٢٩: حَدَثَنَا أَحُمَدُ بُنُ سِنَانِ وَ مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيِي قَالَا ثَنَا ١٣٢٢٩ : الوهريره رضي الله عنه سے روايت ہے كه

اوگوں کوخطبہ سنا رہے تھے تو کہا کہ میں نے سنا جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے آیپ فریاتے تھے ہر ا کیے عمل کا تو اب نیت ہے ہوتا ہے اور ہرا یک آ دی کو وہی ملے گاجس کی وہ نیت کرے سوجس آ دمی نے اللہ و رسول کے لئے جھرت کی تو اس کی جھرت اللہ و رسول کے لئے ہوگی اور جس کی ہجرت ؤنیا کمانے کی نبیت ہے ہو یا کسی عورت ہے نکاح کرنے کی ہواس کی ہجرت انبی چیزوں کی طرف ہوگی۔

۳۲۲۸ : حفرت ابو كبشه انماري رضي الله تعالى عنه ے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر ما یا: اس ا مت کےلوگوں کی مثال جا رشخصوں کی طرح ہے ایک تو وہ مخض جس کو اللہ تعالیٰ نے مال ا ورعلم دیا و ہ اینے علم کے موافق عمل کرتا ہے اپنے مال میں اور اس کوخرچ کرتا ہے اپنے حق میں دوسرے وہ شخص جس کوالله نعالی نے علم دیالیکن مال نہیں دیا وہ كہتا ہے اگر مجھ كو مال ملتا تو ميں يہلے تخص كى طرح اس برعمل کرتا' آپ نے فرمایا: یہ دونوں مخض برابر ہیں ا ثواب میں ۔ تمیسر ہے وہ مخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا کئین علم نہیں دیا وہ اینے مال میں بے حد لغو اخراجات كرتا ہے۔ چوشے وہ شخص جس كو اللہ تعالیٰ نے علم دیا نہ مال نیکن وہ کہتا ہے اگر میرے یاس مال ہوتا تو میں تیسر ہے شخص کی طرح اس کو صرف کر ۇ الى*ي* 

يَزِيَدُ بُنُ هَارُوْنَ عَنْ شَرِيُكِ عَنْ لَيُثِ عَنُ طَاوُسٍ عَنُ آبِي ﴿ آنَحَصْرِتَ سَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَلْ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ عَلْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْ عَلْ اللهِ عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

٣٢٣٠: حَـدُّثُنا زُهِيُّرُ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا زَكْرِيَّا بُنُ عَدِي ثَنَا فَالَ قَالَ قَالَ فَالَ فَالَ فَالَ وَالْفَالُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ النَّاسُ على نِيَّاتِهِمُ.

#### ٢८: بَابُ الْإَمَلِ وَالْاَجَلِ

قَالُوا اللّهُ وَرَسُولُهُ آعَلَمُ قَالَ هَذَا الْإِنْسَانُ الْمُحُطُّوطُ إِلَى جَنْبِهِ الْاعْزَاصُ الْمُحُطُّوطُ إِلَى جَنْبِهِ الْاعْزَاصُ الْمُحُطُّوطُ اللّهِ جَنْبِهِ الْاعْزَاصُ تَنْهَشُهُ اوُ تَنْهَسُهُ مِنْ كُلِّ مِكَانِ فَإِنْ آخَطَاهُ هَذَا اصَابَهُ هَذَا تَنْهَشُهُ اوُ تَنْهَسُهُ مِنْ كُلِّ مِكَانِ فَإِنْ آخَطَاهُ هَذَا اصَابَهُ هَذَا وَالْخَطُ الْمُحَارِجُ وَالْخَطُ الْحَارِجُ وَالْخَطُ الْحَارِجُ الْمُحْرِبُعُ الْآجَلُ الْمُحِيطُ : وَالْخَطُ الْحَارِجُ الْمُحَارِجُ الْمَالُ الْمُحَارِجُ الْمُحَارِبُ الْمُولُ الْمُحَارِبُ الْمُعَامِلُولُ الْمُحَارِبُ الْمُحَارِبُ الْمُلُولُ الْمُحَارِبُ الْمُعَامِلُولُ الْمُحَارِبُ الْمُعَالِحُولُ الْمُحَارِبُ الْمُحَارِبُ الْمُحَارِبُ اللّهُ الْمُحَارِبُ اللّهُ الْمُحَارِبُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِحُولُ الْمُحَارِبُ الْمُعَالِحُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُحْرِبُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِحُولُ الْمُحَارِبُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعُلِيلُ اللّهُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعُلِيلُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعُولُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِيلُ الْمُعْمِلُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعُلِمُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعُلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعُولُ الْمُعُلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِم

٣٢٣٢: حَدَثَنَا إِسْحَقُ ابْنُ مَنْصُوْدٍ ثَنَا النَّصُرُ بْنُ شَمَينُلِ النَّا النَّصُرُ بُنُ شَمَينُلِ النَّهِ بُنِ ابِي بِكُرِ قَالَ النِّهِ بُنِ ابِي بِكُرِ قَالَ سَجِعْتُ آنَسَ بُنَ مَالِكِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَى وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّم و هنذا آجَلُه عِنْدَ قَفَاهُ وَ بَسَطَ يَدَهُ امَامَهُ ثُمَّ عَلَيْه وسَلَّم و هنذا آجَلُه عِنْدَ قَفَاهُ وَ بَسَطَ يَدَهُ امَامَهُ ثُمَّ قَالَ وَلُمُ امَلُهُ .

٣٢٣٣: حَدُّثَنَا ابُوُ مِرُوَانَ مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمانِ الْعُثُمانِيُّ ثَنَا

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے قرمایا: لوگول کا حشران کی نیتوں پر ہوگا۔

۳۲۳۰ : جاہر رضی اللہ عنہ ہے بھی الیک ہی روایت ہے۔

## چاپ : انسان کی آرز واور عمر کابیان

۲۲۳ : حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہوائلہ عنہ روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط مربع کھینچا در اس مربع کے بیج میں ایک اور خط کھینچا در اس مربع کے دونوں طرف بہت سے خط کھینچ اور ایک خط اس مربع کے باہر کھینچا پھر آپ نے فر مایا: مقم جانے ہو یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالی اور اس کا رسول خوب جانتا ہے ۔ آپ نے فر مایا: یہ جے کا خط کا رسول خوب جانتا ہے ۔ آپ نے فر مایا: یہ جے کا خط آ دمی ہے اور یہ جو اس کے دونوں طرف خط ہیں یہ نیاریاں اور آفتیں ہیں جو ہمیشہ اس کو کا فتی اور ڈسی رہتی ہے چاروں اطراف سے اگر ایک آ دفت سے بچا تو دوسری آ دفت ہیں جنال ہوتا ہے اور یہ جو چار خط اس کو تو دوسری آ دفت ہیں جا در یہ جو چار خط اس کو گھیرے ہو گئی دور اس کی عمر ہے اور ہو خط اس مربع کی گھیرے ہو گئی گیا وہ اس کی عمر ہے اور جو خط اس مربع کے بیاریکل گیا وہ اس کی آ رز و ہے ۔

۳۲۳۲ : حضرت انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت ہے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا : بیہ آ وی ہے اور بیاس کی عمر ہے اپنی گردن کے بیاس ہاتھ رکھا پھرا بنا ہاتھ آ کے پھیلا یا اور فرمایا : بیہاں تک اس کی آرز و برجی ہوئی ہے ۔

۳۲۳۳ : حفترت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

عَبُدُ الْعَزِيْرِ ابْنُ ابِي حَازِمٍ عَنِ الْعَلِاءِ بْنِ عَبْدِ الرِّحْمَٰنِ عَنْ ابِيهِ عَنْ ابِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْتُهُ قَالَ قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌ فِي حُبِ الْنَتَيْنِ فِي حُبُ الْحَيَاةِ و كُثُرةِ الْمال.

٣٢٣٣: حَدُثَنَا بِشُرُ بُنُ مُعَاذِ الصَّرِيُرُ ثَنَا ابُوْ عَوَانَةَ عَنُ قَنَا ابُوْ عَوَانَةَ عَنُ قَنَا ابُوْ عَوَانَةَ عَنُ قَنَادَةً عَنُ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى يَهُرَمُ ابُنُ آذِم وَ يَسْبُ مِنْهُ النَّنَانِ الْحِرُصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرُصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرُصُ عَلَى الْمُعَلِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْمُعَلِي وَالْحِرْصُ عَلَى الْمُعَلِي وَالْحِرْصُ عَلَى الْمُعْمُ .

٣٢٣٥: حَدَّثَنَا آبُو مَرُوآنَ الْعُثَمَائِيُّ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْدِ بُنُ السَّى حَازِم عَنِ الْيعَلَاءِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمنِ عَنَ الله عَنْ ابِي السَّى حَازِم عَنِ اللهِ عَلَيْكَ قَال لُوْ كَان لِابُنِ آدم وادِينَنِ هُرَيْرَة آنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ قَال لُو كَان لِابُنِ آدم وادِينَنِ مَنْ مَالِ لَاحَبُ أَن يَكُونُ مَعَهُمَا ثَالِكُ وَ لَا يَمُلُا نَفُسَهُ إِلَّا مَنْ مَالِ لَاحَبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَاب. التَّرابُ و يَتُوبُ اللَّهُ على مَنْ تَاب.

٣٢٣١: حَدَّثُنَا الْحَسَنُ يُنُ عَرَفَةَ حَدَّثِنِي عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ بُنُ عَرَفَةَ حَدَّثِنِي عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ وَعَنَ ابِي سَلَمَةَ فَلْ مُحَمَّدٍ بُنِ عَمْرٍ وَعَنَ ابِي سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ عَمْرٍ وَعَنَ ابِي سَلَمَةَ عَنْ ابِيي هُوزُ أَلَّهُ قَالَ أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ عَنْ ابِيي هُوزُ أَلَّهُ مَا بَيْنَ السَّبُعِينَ وَ آقَلُهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَالِكَ.

#### ٢٨: بَابُ الْمَدَاوَمَةِ عَلَى الْعَمَلِ

٣٣٣٤: حَدَّقَتَ الْهُوْ بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَة ثَنَا الْوالَاحُوْصِ عَنْ اَبِى إِسْحَاقِ عَنْ آبِى سَلَمَة عَنْ أُمَّ سَلَمَة قَالَتُ وَالَّذِى ذَهُب بِنَفْسِه عَيْظِيم مَا مَاتَ حَتَّى كَانَ اكْثَرُ صَلابِه و هُو جَالِسٌ وَ كَانُ أَحَبُ الْاعْمَالِ اللهِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ الْعَبُدُ وَ إِنْ كَانَ يَسِيْرًا.

٣٢٣٨: حَدَّلْتُ الْهُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا الْوَ أَسَامَةُ عَنُ هِسُمَام بُنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنُ عَائِشَةً قَالَتُ كَانَتُ عَنْدِي هِ مِشَام بُنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ كَانَتُ عَنْدِي الْمُولِّةُ فَالَّتُ كَانَتُ عَنْدِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ مَنْ المُرَلِّةُ فَذَخُلَ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ مَنْ المُرَلِّةُ فَذَخُلَ عَلَى النَّهُ كَانَة كُل مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم فَقَالَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ مَنْ صَلابَها فَقَالَ اللهُ ا

بوڑھے کا دِل جوان ہوتا ہے دو چیزوں کی محبت میں ایک تو زندگی کی محبت میں دوسرے مال کی محبت میں۔

۳۲۳۳ : حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے آ دمی بوڑھا آ خضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: آ دمی بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور دو چیزیں اس میں جوان ہوتی جاتی ہیں ایک تو مال کی حرص دوسر دے مرکی حرص۔

۳۲۳۵: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر آ دمی کے پاس دو واد بیاں مجر کر مال ہو چربھی اُس کا جی جا ہے کہ ( کاش ) ایک اور ہوتی ۔ اُس کے نفس کوکوئی چیز بھرنے والے موائے مٹی گے۔

۳۲۳۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے اکثر من عمری مانٹھ سے لے کرستر تک ہوں گی اوران میں اکثر من عمری مانٹھ سے لے کرستر تک ہوں گی اوران میں سے کم ہی ایسے لوگ ہوں گے جوستر سے تجاوز کریں گے۔

#### دپاپ: نیک کام کو ہمیشہ کرنا

۳۳۳۷ : حضرت ام المؤمنین ام سلمه رضی الله علیه وسلم کو روایت ہے تشم اس کی جو آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو لے گیا ( دنیا ہے ) آپ نے انقال نہیں فر مایا میاں کہ کہ آپ اکثر نماز بیٹھ کرادا کرتے اور آپ کو بہت پہند و ممل ہوتا جو جمیشہ کیا جائے اگر چے تھوڑ ا ہو۔

۳۲۳۸: ام المؤمنین جناب عائشہ صدیقة ی روایت بے کہ ایک عورت میرے پاس میٹھی تھی استے میں آپ تو کہ ایک عورت ہے؟ میں تشریف لائے آپ نے پوچھا یہ کون عورت ہے؟ میں نے عرض کیا فلانی عورت جورات کونہیں سوتی ۔ آپ کے عرض کیا فلانی عورت جورات کونہیں سوتی ۔ آپ

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُ عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيُقُونَ فَوَاللَّهِ لا يُسمِلُّ اللَّهُ حَتَّى تُسمِلُّوا قَالَتُ و كَانَ أَحَبُ الدِّيُنَ إِلَيْهِ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ.

٣٢٣٩: حَدَّقَنَا أَبُو بَكُو بَنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا الْفَصْلُ بُنُ وَكُنِنِ عَنُ ابِي عُنْمَانَ عَنُ الْمَحْرَيْرِي عَنُ ابِي عُنْمَانَ عَنُ الْمَحْرَيْرِي عَنَ ابِي عُنْمَانَ عَنْ اللّهَ عَنْدُ وَسُولِ حَنْظَلَة الْكَاتِبِ السَّمِيْمِيُّ الْاسْيُدِي قَالَ كُنَا عَنْدُ وَسُولِ اللّهِ عَنِيْنَة فَذَكُونِنا اللّهَ عَنْهُ وَ النَّالَ حَتَى كَانَّارَاى الْعَيْنِ اللّهَ عَنْفَيْتُ اللّهَ عَنْدُ وَلَا اللّهَ عَنْهُ وَ النَّالَ حَتَى كَانَّارَاى الْعَيْنِ اللّهُ عَنْفَيْتُ اللّهُ عَنْهُ فَلَا اللّهُ عَنْهُ فَا اللّهُ عَنْهُ وَوَلَدِى ! فَصَحِحُتُ وَ لَعِبُتُ قَالَ اللّهُ عَنْهُ وَلَدِى ! فَصَحِحُتُ وَ لَعِبُتُ قَالَ اللّهُ عَنْهُ وَوَلَدِى ! فَصَحِحُتُ وَلَعِبُتُ قَالَ اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّ

آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ سے بیان کیا۔ آپ نے فر مایا: اے منظلہ اگرتم اس حال پر رہوجیے میرے پاس رہتے ہوتو فرشتے تم ہے مصافحہ کریں تمہارے پچھوتوں پریاراستوں میں اے منظلہ ایک ساعت ایس ہے دوسری ویس ہے۔

٣٢٣: حَدَثَفَ الْعَبَّاسُ بَنُ عُشَمَان الدِّعَشُقِی ثَنَا الْوَلِيْلُ اللهِ مُشْقِی ثَنَا الْوَلِيْلُ اللهِ مُشْقِی ثَنَا الْاَعْرَجُ اللهُ مُسْلِحٍ : ثَنْسًا الْمِنْ لَهِيْعَة ثَنْسًا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ الْآعَرَجُ سَحِعْتُ آبَا هُرَيْرَة يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلِيْكُ الْحُلَقُوا مِنَ الْعَمَل الدُومَة وَ إِنْ قَلْ.
 الْعَمَل مَا تُطِيئُقُونَ فَإِنْ حَيْرَ الْعَمَل آدُومَة وَ إِنْ قَلْ.

ا ٣٢٣: حَدَّنَا عَمُوُو بَنُ زَّافِعِ: ثَنَا يَعَقُوبُ بَنُ عَبْدِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللّهِ الله عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللّهِ رَضِى عَنْ عَلَى ابْنِ جَادِيَةَ عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللّهِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ مَرْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلّى عَلَى صَحْرَةٍ : فَاتَى ناجِيةَ مَكُة وَسَلّم عَلَى رَجُل يُصَلّى عَلَى صَحْرَةٍ : فَاتَى ناجِيةَ مَكُة فَ مَكْ عَلَى صَحْرَةٍ : فَاتَى ناجِيةَ مَكُة فَ مَكْ مَلْهُ اللّهُ جُل يُصِلّى عَلَى حَالِهِ فَوجَد الرّجُل يُصِلّى عَلَى حَالِهِ فَوجَد الرّجُل يُصِلّى عَلَى حَالِهِ اللهُ عَلَى عَلَى حَالِهِ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ الله

نے فرمایا: چپرہ کراییا کمل کروجس کی طاقت رکھوصدا
باینے کی اور بمیشر کرنے کی کیونکر قسم خدا کی انتہ تعالیٰ نہیں
ماکٹیڈ نے کہا آپ کوئل پند تھا جس کوآ دی بمیشر کرے۔
عاکثیڈ نے کہا آپ کوئل پند تھا جس کوآ دی بمیشر کرے۔
عاکثیڈ نے کہا آپ کوئل پند تھا جس کوآ دی بمیشر کرے۔
دوایت ہے جم آنحضرت طللہ کا تب المیمی الاسیدی سے
دوایت ہے جم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے
دوایت ہے جم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے
دوایت ہے جم آپ کو بیا جم ان دونوں کو
دوایت ہے جم آپ کو بیا جم ان دونوں کو
دیکھنے گئے پھر جس اپنے گھر والوں اور بچوں کے پاس
گیا اور بنسا اور کھیلا بعداس کے جمھے وہی خیال آیا جس
جس جس بہلے تھا (بعنی جنت اور جبنم کا) جس نگلا ادر
ابو بکر صد این ہے ملا۔ جس نے کہا جس تو منافق ہو گیا۔
منافق ہو گیا کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت
میں میراول اور طرح کا تھا اور اب اور طرح کا ہو گیا۔
میں میراول اور طرح کا تھا اور اب اور طرح کا ہو گیا۔
ابو بکر صد این نے کہا ہما راہمی بہی حال ہے پھر حظلہ
ابو بکر صد این نے کہا ہما راہمی بہی حال ہے پھر حظلہ

۳۳۳۰: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فر مایا: اتنا ہی عمل کرو جتنے کی طاقت تم میں ہے جو ہمیشہ ہوا اگر چہ تھوڑ اہو۔

ا ۳۲۳ : حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص پر سے گزرے جو ایک پیھر کی چنان برنماز پڑھ رہا تھا پھر آ پ مکہ کی طرف گئے اور تھوڑی دیر وہاں تھبر سے جب لوٹ کر آئے تو دیکھا وہ شخص اسی حال برنماز پڑھ رہا ہے آ ہے کھڑے ہوئے اور وہ شخص اسی حال برنماز پڑھ رہا ہے آ ہے کھڑے ہوئے اور

فَقامَ فَجَمَع يَدَيُهِ ثُمَّ قَالَ يَاأَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ ثُلَّاثًا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُ حَتَّى تَمَلُّوا.

## ٢٦: بَابُ ذِكْرِ الذُّنُوُبِ

٣٢٣٣: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرِ ثَنَا وَكِيُعٌ وَ آبِيْ عَنِ الْآعُمَ شِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْنَا يَا رسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱتُواَخَذُ بِمَا كُنَّا نُعُمَلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مَنْ أَحْسَن فِي الْإِسْلَامِ لَـمْ يُـوُّخَذُ بِمَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَ مَنْ أَسَاءَ أَخِذَ بِالْآوَّلِ وَالْآخِر.

٣٢٣٣: حَدُّقَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخُلَدٍ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بُنُ مُسُلِمِ بُنِ بَاتَكَ : قَالَ : سَمِعَتُ عَامِرُ بْنُ غَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الزُّبَيْرَ : يَقُولُ حَدَّثَنِي عَوْفَ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَنَّكُ بَا عَائِشَهُ: إِيَّاكَ وَ مُحَقِّرَاتِ ٱلْاعْمَالِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ إِلِلَّهِ طَالِبًا.

٣٢٣٣: حَدَّثُنَا هِشَامُ ابُنُ عَمَّادِ ثَنَا حَاتِمُ بُنُ اسْمَاعِيُلَ وَالْوَلِيُدُ بُنُ مُسُلِمٍ قَسَالَ ثَنَسًا مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلَانَ عَنِ الْفَعُقَاعِ ابُنِ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ تَدَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُوْمِنَ إِذَا اَذُنَبَ كَانَتُ نُكُمَّةٌ سَوُدَاءُ فِي قَلْبِهِ فَإِنَّ زَادَ زَادَتُ فَـذَالِكَ الرَّانُ الَّـذِي ذَكُرَهُ اللَّهُ فِي كِتَسَابِسَهِ : ﴿ كُلَّا بُسِلُ زَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾.

٣٢٣٥: حَدُثَنَا عِيْسَى بُنُ يُونُسَ الرَّمُلِيُّ ثَنَا عُقْبَةُ بُنُ ٣٢٣٥: حضرت ثوّ بانٌ سے روایت ہے تی نے قرمایا:

دونوں ہاتھوں کو ملایا اور فرمایا: اے لوگو! تم لا زم کرلوایخ او پرمیانه روی کواس لئے کہ اللہ تعالیٰ نہیں اکتا جاتا تو اب ویئے ہے تم ہی اکتاجاتے ہو عمل کرنے ہے۔

#### جياب : گنا ہوں کا بیان

٣٢٣٢ : حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه سے ر وابیت ہے ہم نے عرض کیا یا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ب کیا ہم ہے مواخذ و ہوگا ان اعمال کا جوہم نے جاہلیت ك ز ماند ميس ك - آب نے فرمايا: جس نے اسلام کے زمانہ میں نیک کام کئے اس کو جاہلیت کے عملوں کا مواخذہ نہ ہوگا اور جس نے برا کیا اس سے اوّل اور آ خردونوں اعمال کامواخذہ ہوگا۔

٣٢٨٣ : ام المؤمنين سيره عا تشهصد يقدرضي الله تعالى عنہا سے روایت ہے کہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہے ارشا دفر مایا : تو ان گنا ہوں ہے بیکی رہ جن کو حقير جانتے ہيں اس لئے كہ اللہ تعالیٰ ان كائجی موا خذہ کرےگا۔

١٢٢٣ : حضرت ابو جريرة عددوايت ب كه نبي كريم ن فرمایا:مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ دھبہ پر جاتا ہے پھراگر توبہ کرے وہ آئندہ کیلئے اس سے باز آئے اور استغفار کرے تو اس کا ول چیک کر صاف ہو جاتا ہے میددھتہ داغ دور ہوجاتا ہے اور اگر اور زیادہ گناہ کرے توبید دھید بڑھتا بڑھتا جاتا ہے پہال تک کہ ساراول کالاسیاہ ہوجا تا ہے اوران ہے یہی مراد ہے اس آیت میں ﴿كُلَّا بَالُ رَانَ عَالَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ لِعِنْ گناہ ہے ڈرتے رہنا اوراس کی عادت ہوجانا۔

عَلَقَمَة بَن خَدِيْدِ الْمُعَافِرِى عَنْ اَرْطَاة بَنِ الْمُنْدِرِ عَنْ أَبِى عَامِرِ الْالْهَائِيَ عَنْ تَوْبَانَ عَنِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَزُوجِلُ اللّهِ اللهُ عَرْوجِلُ اللهِ اللهُ عَرْوجِلُ اللهِ اللهُ عَنْهُ وَاللّهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَرْوجِلُ عِنَا اللهِ اللهُ اللهِ المُحْلِي اللهِ المُحْلِي اللهِ المُحْلِي اللهِ المُحْلِي اللهِ المُحْلِي اللهِ المُحْلُولُ المُحْلِي اللهِ المُحْلِي اللهِ المُحْلِي المُحْلِي اللهِ المُحْلِي المُحْلِي اللهِ المُحْلِي اللهِ المُحْلِي اللهِ المُحْلِي اللهِ المُحْلِي المُحْلِي اللهِ المُحْلِي المُحْلِي المُحْلِي المُحْلِي المُحْلِي المُحْلِي المُحْلِي المُحْلِي المُحْلِي اللهِ المُحْلِي المُ

### ٠٣٠: بَابُ ذِكُرِ التَّوُبَةِ

٣٢٣٧: حدَّقُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا طَبَايَةً ثَنَا وَرَقَاءُ عَنْ ابِي الزِّنَادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنْ أَبِي هُوَيُرَةً عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ فَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزُوجَلَّ آفُرَحُ بِتَوْبَةِ آحَدِكُمْ مِنْهُ بِطَالْتِهِ إِذَا فحدها.

٣٢٣٨: حَدَّثَنَا يَعْقُولُ بُنُ خُمَيْدِ بُنِ كَاسِبِ الْمَدِيْنِيُ ثَا اَبُو مُعَاوِيَة ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ بُرُقَانٍ عَنُ يَزِيْدَ بُنِ الْاَصَحِ عَنُ آبِيُ الْمُو مُعَاوِيَة ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ بُرُقَانٍ عَنُ يَزِيْدَ بُنِ الْاَصَحِ عَنُ آبِيُ هُرَيُرَةً عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ لَو اَخْطَالُهُ حَتَّى تَبُلُغَ خَطَيَا كُم السَّمَاء ثُمَّ تُبُتُمُ لَتَابَ عَلَيْكُمُ. السَّمَاء ثُمَّ تُبُتُمُ لَتَابَ عَلَيْكُمُ.

میں جاتا ہوں ان لوگوں کو جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کرآئیں گے لیکن اللہ تعالی ان کواس غبار کی طرح کر دیے گا جواُڑتا جاتا ہے۔ تو بان نے عرض کیا یارسول اللہ ان لوگوں کا حال ہم سے بیان کر دیجے اور کھول کر بیان فرمایئے تا کہ ہم لاعلمی سے ان لوگوں میں نہ ہو جا نیں ۔ آپ نے فرمایا: تم جان لوکہ وہ لوگ تہمارے ہمائیوں میں سے ہیں اور تمہاری قوم میں لوگ تہمارے ہمائیوں میں طرح عبادت کریں گے جسے تم میں دیت کرتے ہولیکن وہ لوگ بیکریں گے کہ جب اسکیلے عبادت کریں گے دیس اسکیلے عبادت کریں گے دیسا کیلے عبادت کریں گے دیسا کیلے کو ایک میں کا ارتکاب کریں گے۔

۳ ۳۲۳ : حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے آئے خضرت سلی اللہ علیہ وسلم ہے بوجھا گیا اکثر لوگ کس چیز کی وجہ ہے جنت میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا:
اللہ تعالیٰ ہے ڈرنے کی وجہ ہے اور حسن خلق کی وجہ نے اور پوچھا گیا اکثر کس چیز کی وجہ ہے دوز نے میں جائیں اور پوچھا گیا اکثر کس چیز کی وجہ ہے دوز نے میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا منداور شرمگاہ کی وجہ ہے منہ ہے بری باتیں نکالیں گے اور شرمگاہ کی وجہ ہے منہ ہے بری باتیں نکالیں گے اور شرمگاہ سے حرام کریں گے۔

#### چاپ : توبه کابیان

۳۲۳۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ عزوجل تم میں ہے کسی کی تو بہ کرنے سے ایسا خوش ہوتا ہے جسے کوئی اپنی گم شدہ چیزیانے ہے۔

۳۲۳۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اگرتم استے گناہ کروکہ آسان تک پہنچ جائیں پھرتم تو بہ کروتو اللہ تعالیٰتم کومعاف کرد ہے اس قدراس کی رحمت وسیع ہے۔ گناه نہیں کیا۔

المدارة المدارة المحمد بن سعيد الدارمي ثنا محمد بن عبد المدارمي ثنا محمد بن عبد المدارمي ثنا معمر عن عبد المدارمي ثنا معمر عن عبد المدارس عن ابي عبد المدعن ابيه قال قال المكريس عن ابيه قال قال رسول الله عن ابيه قال بن المدن الله عن ال

ا ٣٢٥؛ حَدَّثُنا آحَمَدُ بَنُ مَنِيْعٍ: قَنَا رَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ثَنَا عَلَى قَالَ وَسُولُ عَلَى يَبُلُ مَسْعَدَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْتُ كُلَّ بِنِى آدَم حَطَّاءٌ وَ خَيْرُ الْحَطَانِيْنِ التُوَّابُونِ. اللّهِ عَلَيْتُهُ كُلَّ بِنِى آدَم حَطَّاءٌ وَ خَيْرُ الْحَطَانِيْنِ التُوَّابُونِ. ٢٥٢ مَ حَدَّثُنا هشامُ بُنُ عَمَّارٍ ثِنَا سُفْيانُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلَى عَبْدِ اللّهِ فسيمَعْتُهُ يَقُولُ قَالَ اللّهِ فسيمَعْتُهُ يَقُولُ قَالَ اللّهِ عَلَيْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ إِلَيْهُ فَعَالَ لَهُ ابِي مَوْيِم عِنِ ابْنِ مَعْقِلِ وَاللّهِ فسيمَعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ إِلَيْهِ فَعَالَ لَهُ ابِي الْمِن اللهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَنْ إِنَادِ بْنِ ابِي مَوْيَهُ فَقَالَ لَهُ ابِي الْمَا سُفِعَتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ إِلَيْهُ مَا يُوبَةً قَالَ نَعَمُ!

٣٢٥٣: حَدَّفَنَا رَاشِدُ بَنُ سَعِيُدِ الرَّمْلِيُّ انْبَأْنَا الُوَلِيَّدُ بَنُ مَعِيدِ الرَّمْلِيُّ انْبَأْنَا الُوَلِيَّدُ بَنُ مُسْلِمٍ غَنِ ابُنِ ثَوْبَانَ عَنُ آبِيَهِ عَنُ مَكْحُولٍ عَنُ جُبَيْرِ بَنِ مُسُلِمٍ غَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو رَضِى اللهُ تعالَى عَنُهُ عَنِ النَّهُ تعالَى عَنُهُ عَنِ النَّبِي عَنَاكُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَرُوجَلٌ لَيَقْبَلُ تَوْبَهُ الْعَبُدِ مَا لَمُ النَّبِي عَنَاكُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَرُوجَلٌ لَيَقْبَلُ تَوْبَهُ الْعَبُدِ مَا لَمُ يُغُرُّعِرُ مَ اللهُ يُعَالَ إِنَّ اللَّهَ عَرْوَجَلٌ لَيَقْبَلُ تَوْبَهُ الْعَبُدِ مَا لَمُ يَعْرُعِرُ مَ

۳۲۳۹: حضرت ابوسعید سے روایت ہے کہ نبی نے فر مایا:

ہنگ اللہ تعالی اپنے بندول کے توبہ کرنے ہے اس مخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا ایک اونٹ ہے آب ورانہ جنگل میں کھوجائے وہ اس کو ڈھونڈ تارہ ہے یہاں تک کہ تھک کر اپنا کیٹر ااوڑ ھے لے اور لیٹ جائے یہ بجھ کر اب مرنے میں کوئی شک نہیں یائی سب اسی اونٹ پر تھا اور اس جنگل میں یائی تک نہیں استے میں وہ اونٹ کی آ واز سے اور کپڑ ااپنے منہ سے اٹھا کرو کھے تو اس کا اونٹ آتا ہو۔ اور کپڑ ااپنے منہ سے اٹھا کرو کھے تو اس کا اونٹ آتا ہو۔ اور کپڑ ااپنے منہ سے اٹھا کرو کھے تو اس کا اونٹ آتا ہو۔ اور کپڑ اینے منہ سے اٹھا کرو کھے تو اس کا اونٹ آتا ہو۔ اور کپڑ اس نے منہ سے اٹھا کرو کھے تو اس کا اونٹ آتا ہو۔ اور کپڑ اس نے منہ سے اٹھا کرو کھے تو اس کا اونٹ آتا ہو۔ اور ایک کوئی اور سے منہ اللہ عنہ سے دو اور ایت ہے تی خور مایا: بے شام نے قر مایا: بے شام کوئی وہ جس نے فر مایا: ب

۳۲۵۳: حضرت عبداللہ بن عمر ق سے روایت ہے کہ نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تعالی
بند ہے کی تو بہ قبول کرتا ہے جب تک اس کی جان حلق
میں نہ آئے اس کے بعد قبول نہیں کیونکہ عالم آخرت کا
ظہور شروع ہو گیا بعضوں نے کہا بیا کا فروں سے خاص
ہے کیکن اس مخصیص پرکوئی دلیل نہیں ہے۔

٣٢٥٣: حَدَّثُنَا السُحُقُ بَنُ الْوَهِيْمَ بُنِ حَبِيْبٍ فَنَا الْمَعْتَمِدُ سَبِعُتُ ابِى ثَنَا اَبُو عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسُعُودٍ اَنَّ وَجُلَا أَتَى النَّبِيَّ عَيِيلَةً فَجَعَل يسُالُ: النَّبِيَّ عَيْلَةً فَجَعَل يسُالُ: عَنْ كَفَارَتِهَا فَلَمْ يَقُلُ لَهُ شَيْنًا فَانُزَلَ اللَّهُ عَزُوجِلَّ: ﴿ وَ عَنْ كَفَارَتِهَا فَلَمْ يَقُلُ لَهُ شَيْنًا فَانُزَلَ اللَّهُ عَزُوجِلَّ: ﴿ وَ قَالَ اللَّهُ عَزُوجِلَ : ﴿ وَ قَلَا مِنَ اللَّهُ إِنَّ الْحَسَنَةِ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى النَّهُ إِلَى هَذَه قَالَ هِى لَمَنْ عَمِلَ بِهَا مِن اللَّهُ إِلَى هَذَه قَالَ هِى لَمَنْ عَمِلَ بِهَا مِن اللَّهُ إِلَى هَذَه قَالَ هِى لَمَنْ عَمِلَ بِهَا مِن المَّهُ عَمِلَ بِهَا مِن اللَّهُ إِلَى هَذَه قَالَ هِى لَمَنْ عَمِلَ بِهَا مِن المَّهُ عَمِلَ بِهَا مِن المَّهُ عَمِلَ بِهَا مِن المَّهُ عَمِلَ بِهَا مِنْ اللَّهُ إِلَى هَذَه قَالَ هِى لَمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ المَّهُ عَمِلَ بِهَا مِنْ المَّهُ عَمِلَ بِهَا مِنْ المَّهُ عَمِلَ بِهَا مِنْ المَّهُ عَمِلَ بِهَا مِن المَّهُ عَمِلَ بِهَا مِنْ المَا مُنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ المَّهُ عَلَا اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ عَلَى المَالِهُ عَلَى السَّهُ عَلَى المَالَا عَلَى اللَّهُ اللهُ المُلِهُ اللهُ ال

قَالَا ثَناعَتْ الْمُورِّ الْ الْمُعْمَدُ اللهُ اللهُ

٣٥٦ : حَدَّثَنَا قَالَ الزُّهُرِى وَ حَدُّثَنِى حُمَيْدُ بُنُ عَيْدِ الرَّحُمنِ عَنُ ابِي هُويُرَةَ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ دَحَللُتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتُهَا فَلا هِي اطْعَنْمَتُها وَلا هِي آرُسَلُتُها تَاكُلُ مِنْ خَشَاشِ هِي اطْعَنْمَتُها وَلا هِي آرُسَلُتُها تَاكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْاَرُض حَتَّى مَا تَتَكُ

قَالَ الزُّهْرِئُ لِنَالًا يَتَكِلَ رَجُلٌ وَ لَا يَهُاسَ رَجُلٌ! ﴿ كُمُوهُ رَمِينَ كَكُيرُ حَكُمَا تَى يَهَالَ تَكَ كَمَرَّكُ وَ

۳۲۵ ہا ۳۲۵ : حضرت ابن مسعودؓ ہے روایت ہے ایک شخص نی کے باس آیا اور عرض کیا کہ اس نے ایک عورت کا بوسدلیا۔ وہ اس کا کفارہ یو جھنے لگا آ ب نے اس سے مسجم منس فرمایا: تب الله تعالى في به آيت اتارى: ﴿ وَ أَقِم الصَّلُوةَ طَرَفِي النَّهَارِ و زُلُقًا مِنَ اللَّيُلِ ﴿ ﴾ یعنی دن کے دونوں کناروں میں نماز پڑھ اور رات کے حصول میں بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہیں برائیوں كوتب و وصحف بولا بيتكم خاص مير بي لئے ہے؟ آپ نے فر مایانہیں جوکوئی میری امت میں ہے اس بڑعمل کر لے۔ ٣٢٥٥ : حصرت ابو ہر رہے اسے روایت ہے نبی نے فرمایا: ا کی محض نے گناہ کئے تھے جب اسکی موت آ ن پیجی تو ا ہے بیٹوں کو بیہ دصیت کی کہ جب میں مرجاؤں مجھ کوجلانا پھر پیینا پھر تیز ہوا میں میری خاک سمندر میں ڈال دینا اس لئے کہ اللہ مجھ کو بکڑ لے گا تو ایسا عذاب کرے گا ویسا عذاب سی کوئبیں کیا خیراس کے بیٹوں نے ایہا بی کیا اللہ تعالی نے زبین کوظم دیا کہ جوتو نے لیا ہے وہ حاضر کر تھم ہوتے ہی وہ تخص اینے مالک کے سامنے کھڑا تھا۔ ما لک نے اس ہے یو چھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ بولا: اے میرے داتا! تیرے ڈرے آخر مالک نے اس کو

۳۲۵۲ : زبری نے کہا جواس حدیث کا راوی ہے مجھ سے حدیث بیان کی حمید بن عبدالرحمٰن نے ابو ہریہ ہو رضی اللہ علیہ وسلم نے رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اک عورت دوزخ میں گئی ایک ملی کی وجہ سے جس کواس نے با ندھ رکھا تھا نہ اس کو کھانا دیا نہ چھوڑا کہ وہ ذرکھا تھا نہ اس کو کھانا دیا نہ چھوڑا کہ وہ ذرکھا تھا نہ اس کو کھانا دیا نہ چھوڑا کہ وہ ذرکھا تھا نہ اس کو کھانا دیا نہ چھوڑا کہ وہ درکھا تھا نہ اس کو کھانا دیا نہ جھوڑا کہ وہ درکھا تھا نہ اس کو کھانا دیا نہ جھوڑا

ز ہری نے کہاان دونوں حدیثوں سے بیہ مطلب نکلنا ہے کے کسی آ دمی کو ندا پنے اعمال پر بھرد سہ کرنا جا ہے کہ ضرورہم جنت میں جا کمیں گے اور نداللہ کی رحمت سے ما یوس ہونا جا ہئے ۔

> ٣٢٥٤: حَدَّثِهَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيْدٍ ثِنَا عَبُدَةً بُنُ سُلَيْمَان عَنْ مُوْسِي بُنِ المُسْيَبِ الثَّقَفِ عَنْ شَهْرٍ بُنِ حَوْشِبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْسِنِ بُنِ عَسَمٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْكُ إِنَّ اللَّه تَبَارَكَ و تَعَالَى يَقُولُ يَا عِبادِي كُلُّكُمُ مُدُّنِثِ اللهِ مَنْ عَافَيْتُ فَسَلُونِي الْمَغَفِرَة فَأَغُفِرَ لَكُمْ وَ مَنْ عَلِمَ مِنْكُمُ أَبِّي ذُو قُدُرَةٍ عَلَى المَعْفِرَةِ فَاسْتَغْفَرَنِي بِفُدُرَتِي غَفَرُتُ لَهُ وَ كُلُّكُمُ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيُتُ فَسَلُونِي الهدى أهدكم وتحلكم فقير إلا من اغنيت فسلوبي أَرُزَقُكُمُ وَلَوُ أَنَّ حَيَّكُمْ وَ مَيْسَكُمْ وَ اوْلَكُمْ وَ اجْرُ وَ رْطُبِكُمْ و يَابِسَكُمُ اجْتَمَعُوا فَكَانُوا عَلَى قَلْبِ اتَّقَى عَبْدٍ من عسادي لَمُ يَرَدُنِي مُلْكِي جَنَاحٍ يَعُوضَةٍ و لواجْتُمَعُوا فَكَانُوا عَلَى قُلُبِ آشُقَى عَبُدٍ مِنْ عِبادى لَمْ يَنْقُصُ مِنْ مُلْكِيُ جِناحُ بَعُوْضَةٍ وَ لَوْ أَنَّ حَيَّكُمْ وَ مَيْنَكُمْ وَأَوْلَكُمْ وَ احركم و دَطْبَكُمُ وَيَابِسَكُمُ إِجْتَمَعُوا فِسَالَ كُلُّ سَائِلَ منْهُمْ مَا بَلْغَتُ أُمُيَيَّتُهُ مَا نَقَصَ مِنْ مُلْكِي إِلَّا كُمَّا لَوُ انَّ أحدكم مرر بشفة السحر فعمس فيها إبرة ثم تزعها ذَالِكَ بِأَنِّي جَوَّادٌ مَهِ جَدَّ عَطَائِي كَلَامٌ إذا ارْدُتُ شَيُّنَا فَإِنَّمَا أَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.

٣٢٥٧: حفرت ابو ذررضي الله عنه ہے روایت ہے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: بے شک الله فرما تاہے اے میرے بندوتم سب گنهگار ہو گر جس کو میں بیارکھوں تو مجھ ہے بخشش مانگو میں تم کو بخش دوں گا اور جو کوئی تم میں ہے یہ جانے کہ مجھ کو گناہ بخشنے کی طاقت ہے پھر مجھ ہے بخشش جا ہے میری قدرت کی وجہ سے نو میں اس کو بخش دوں گا اے میرے بندوتم سب محمراہ ہو گرجس کو میں راہ بتلاؤں تو مجھ ہے راہ کی ہدایت ما گلو میں تم کوراہ بتلا وُں گا اورتم سب مختاج ہو گر جس کو میں مالدار کروں تو مجھ ہے ماگو میں تم کوروزی دوں گا اور اگرتم میں جوزندہ ہیں جومر کیے ہیں ۔ اگلے اور پچیلے اور دریا والے اور خشکی والے یاتر اور خشک اور سب مل کراس بندے کی طرح ہوجا تمیں جومیرے سب بندوں میں زیاوہ پر ہیزگار اور زیادہ متقی ہے تو میری سلطنت میں ایک ذرّہ برا برزیادہ نہ ہوگا اوراگریہ سب مل کراس بندے کی طرح ہو جائیں جوانتہا کا بد بخت ہے میرے بندوں میں تو میری سلطنت میں ایک برمچھر کے بازو کے برابر کمی نہیں آ سکتی ان خر و ماغوں کی

خالفت اور مرکشی اور بغاوت سے بہنست سابق کے ایک ذرہ برابرفتو راورا گرتم میں سے جوزندہ ہیں جومر پچے ہیں اسکے پچھے سے اسکے پچھے سے اسکی آرز و پنچے جہاں تک خیال ان کا بلند پر وازی کر ہے جھے سے اسکی بچھے سے مانگیں تو میر نے خزانہ دولت میں سے پچھ کم نہ ہوگا مگراس قدر کہ جیسے کوئی تم میں سے سمنڈر نے کنارے پر گزرے اور اس میں سے ایک سوئی ڈبووے پھرائی کونکال دے اس کی وجہ سے کہ بیس سخی ہوتی اور میرا دینا صرف کہہ وینا ہے جہاں میں نے کوئی بات جا ہی اس سے کہتا ہوں ہوجاوہ جاتی ہے۔

# ا ٣: بَابُ ذِكْرِ الْمَوُّتِ وَالْإِسْتِعُدَادِ لَهُ

٣٢٥٨: حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيَلانَ ثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُوسَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَنْ مُسَحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ مُسَوَّلُ اللَّهِ عَيْنَ اللَّهِ عَيْنَ اللَّهِ عَيْنَ اللَّهِ عَيْنَ اللَّهِ عَيْنَ اللَّهُ عَيْنَ اللَّهُ عَيْنَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٣٢٥٩؛ حدّ فنه الزُّبَيْرُ بُنُ بَكَارٍ فَهَا أَنسُ بُنُ عَيَّاضٍ فَهَا نَافِعُ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ فَرُوةَ بُنِ قَيْسٍ عَنْ عَطَاءِ بُنِ آبِي نَافِعُ بُنُ عَنْ عَطَاءِ بُنِ آبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنهُمَا أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاء أَوْرَجُلَّ مِنَ الْانْصارِ فَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاء أَوْرَجُلَّ مِنَ الْانْصارِ فَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاء أَوْرَجُلَّ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُ قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ اللهُ فَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ اللهُ وَمِينُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ اللهُ وَمِينُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ اللهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ أَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ اللهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ أَيْ اللهُ وَمِينُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ اللهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ أَيْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَالِكُولُولُكُولُولُولُكُمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلَمُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْمُ اللللّهُ وَلِلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا

١٠ ٣٢٦: حدثنا هِ شَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحِمْصِيُّ ثَنَا بَقِيَّةُ بُنِ حَبِيْبٍ عَنْ الْوَلِيْدِ حَدَّثِنَى بُنُ أَبِى مَرْيَمَ عَنْ صَمْرَةَ بَنِ حَبِيْبٍ عَنْ ابنى يعْلَى شَدَادِ بُنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْنَا اللّهِ عَيْنَا اللّهِ عَيْنَا اللّهِ عَيْنَا اللّهِ عَلَيْنَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْنَا اللّهِ عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه ع

٣٢٦١؛ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحَكَمِ ابُنِ آبِيُ زِيَادٍ ثَنَا سَيَّارٍ فَسَا جَعُفَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسٍ أَنَّ النَّبِيُ عَلِيَّةٍ وَحَلَ عَلَى شابَ وَهُو فِي الْمَوْتِ فَقَالَ "كَيُفَ تَجِدُكَ؟

قَال ارْجُوا اللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَ اَحَافَ ذُنُوبِي فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ! وَ اَحَافَ ذُنُوبِي فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلا يَجْتَمِعَانِ فِي فَقَالَ رَسُولَ اللهُ مَا يَرُجُوا وَ قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا يَرُجُوا و

# دیائی: موت کا بیان اوراس کے واسطے ' تیارر ہنا

۳۲۵۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لذتوں کو توڑنے والے موت کا اکثر ذکر کیا کرو۔

9 770 : ابن عمر رضی الله عنبما سے روایت ہے کہ میں آئے خضرت صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھا استے میں ایک مردانصاری آپ کے پاس آ یا اور سلام کیا پھرعرض کیا:

یا رسول اللہ! کونسا مومن افضل ہے تمام مومنوں میں ہے؟ آپ نے فرمایا: جس کے اخلاق اچھے ہوں پھر اس نے پوچھا کون سا دانا ہے ان میں سے؟ آپ نے فرمایا: جوموت کو بہت یا دکرتا ہے اور موت کے بعد کے فرمایا: جوموت کو بہت یا دکرتا ہے اور موت کے بعد کے لئے اچھی تیاری کرتا ہے وہی تقلمند ہے۔

۳۲۹۰: شداد بن اوس سے روایت ہے آنخضرت صلی
اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا: عقمند وہ ہے جوا پے نفس کو مخر کر
نے اور موت کے بعد کے لئے عمل کر نے اور عاجز وہ
ہے جونفس کی خواہش پر چلے پھر اللّٰہ پر آرزو کمیں
لگائے۔

۱۲۲۱ : حفرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم ایک جوان کے پاس گئے وہ مرر ہاتھا۔ آپ نے فرمایا: کیا حال ہے؟

وہ بولا یا رسول اللہ! میں اللہ ہے مغفرت کی امیدر کھتا ہوں لیکن اپنے گنا ہوں سے ڈرتا بھی ہوں۔ آپ نے فرمایا دو باتنی ایک وقت میں جس بندے

آمنة مها ينحاف.

٣٢٦٣: حَدَّثُنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثِنَا شِبَابِةُ عِنِ ابْنِ ابئي ذلب عَنْ مُحَمَّدِ بُن عَمّرو بْن عَطاءِ عَنْ سَعِيْد بْن يسار غن ابني هُرَيْرَةَ غن النَّبِي قَالِ الْمَيْتُ تَحْضُرُهُ المَلاسُكَة فبإذَا كِمانَ الرُّجُلُ صَالِحًا قَالُوْا الْحُرُجِيُ آيْتُهَا النَّفُسُ الطَّيِّبَةُ كَانَتُ فِي الْجَسْدِ الطَّيِّبِ أَخُرْجِي حَمِيْدَةُ وَالْبَشِوى بِرُوْحٍ وَ رَيْحَانِ و رَبِّ غَيْرِ غَضْبَانَبَ فَالْا يَزَالُ يُفَالُ لَهَا حَتَّى تَخُرُجُ ثُمَّ يُعْزِجُ بِهَا الِّي السَّمَاءِ فَيُفْتِحُ لَهَا فَيُقَالُ مِنْ هَلَدًا؟

فَيَقُولُون فَلانَ فيتقالُ مرزحها بالنَّفُس الطَّيِّبةِ كانتُ فِي الْجَسِدِ الطَّيْبِ ادْخُلِي حميدة و أَبْشِرِي برُوْح و رَيْحَان وَ رَبِّ غَيْسٍ عَسْبان فلا يزالُ يُقالُ لَها ذالك حتى ينتهني بهنا إلى السماء الني فيها الله عزُّوجِلَ وَإِذَا كِنَانَ الْرَّجِلُ السُّوْءُ قِبَالَ اخْرُجِي أَيْتُهَا السُفُسِ الْحَبِينَةُ كَانِتُ فِي الْحِسِدِ الْحَبِيثِ الْحُرْجِي ذميمة و ابشِرى بخييم وغشاق و آخر مِنْ شَكْلِهِ ازُواجٌ فلا يرزَالُ يُقَالُ لَهَا حَتَّى تَنْحُرُجِ ثُمَا يُعْرِجُ بِهَا إلى السَّماء فلا يُفْتِحُ لَها يُقالُ مِنْ هذا فيقُولُون فَلانٌ فيُقَالُ لا مرُحبًا بالنَّفُس الْخَبِيُّثَة كَانَتُ فِي الْجِسد الْنَحبيث ارْجِعِيْ دَمَيْمَةُ فَانَّهَا لَا تُفْتَحُ لَكِ أَبُوابُ السَّمَاءِ فَيُرْسَلُ بِهَا مِنَ السَّمَاءِ ثُمَّ يَئِسُرُ ثُمَّ تُصِيرُ إِلَى الْقَبُرِ.

کے دل میں جمع ہوں تو اللہ اس کو وہ ویگا جواس کوا مید ہوگی اور جس ہے وہ ڈرتا ہے اس کو محفوظ رکھے گا۔ ا

۲۲ ۲۳ : حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ سے روایت ہے

آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: مرد ہے کے یاس فرشتے آتے ہیں یعنی مرنے کے قریب اگروہ مخص نیک ہوتا ہے تو کہتے ہیں نکل اے یاک جان جو یاک بدن میں تھی تو نیک ہے اور خوش ہو جا اللّٰہ کی رحمت اور خوشبو ے اور ایسے مالک ہے جو تیرے اوپر غصہ نہیں ہے برابراس سے میں کہتے رہتے میں یہاں تک کہ جان بدن ہے نکل جاتی ہے پھر قرشتے اس کو آسان کی طرف جِ ما نے جاتے ہیں آسان کا درواز ہ کھلٹا ہے۔ وہاں کے فرشتے یو جھتے ہیں کون ہے بیر فرشتے جواب دیتے بیں فلال شخص ہے وہ کہتے ہیں مرحبا ہے یاک نفس جو یاک بدن میں تھا اندر داخل ہو جا تعریف کیا گیا اور خوش ہو جا اللہ کی رحمت ہے اور خوشیو ہے اور اس ما لک ہے جو بچھ پر غصہ نبیں ہے برابر اس ہے یمی کہا جاتا ہے یہاں تک کدروح اس آسان تک پینچی ہے جہاں اللہ عز وجل ہے اور جب کوئی برا آ دمی ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اے نا پاک نفس جو نا پاک بدن میں تھا نکل برائی کے ساتھ اورخوش ہو جا گرم یا نی اور پیپ اور اس جیسی اور چیزوں سے پھراس سے یمی کہتے رہتے ہیں بہاں تک کہ وہ نکل جاتا ہے پھر اس کو

چڑھاتے ہیں آ سان کی طرف و ہاں کا درواز ہنیں کھلتا و ہاں کے فرشنے یو حصے ہیں کون ہے؟ بیفر شنے کہتے ہیں فلا ں تحتص ہے وہ کہتے ہیں مرحبانہیں ہے اس نا پاک نفس کے لئے جونا پاک بدن میں تھالوٹ جابرائی کے ساتھ تیرے لئے آ سان کے درواز نے نہیں تھلیں گے آخراس کو جھوڑ دیتے ہیں آسان پر سے وہ قبر کے یاس آ جاتی ہے۔

٣٢١٣ : حدَّثَنا أخدمذ بُنُ قَابِتِ الْجَحُدرِيُّ و عُمرُ بُنُ ١٣٢٧٣ : حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عند سے

شَيْبَةً بُنِ عُبِيدَةً قَالًا ثَنَا عُمَرٌ بُنْ عَلِيّ أَخْبَرَنِي اسْمَاعِيلُ ابنُ أبئ خَالِدِ عَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِي حَازِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْغُودٍ عنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ إِذَا كَانَ اجَلُ أَحَدِكُمُ بِأَرْضِ أَوْ تُبِيُّهُ اللَّهَا الْحَاجَةُ قَاذًا بِلَغَ أَقْصَى أَثْرِهِ قَبَضَهُ اللَّهُ سُبحانية فيَقُولُ الْأَرْضُ يؤمُ الْقِيَامَة رَبِّ! هَذَا مَا استودَعتني.

٣٢ ١٣: حَدَّثُمُنَا يُحَيِنِي بُنُ خَلَفٍ : أَبُوُ سَلَمَةَ ثَنَا عَبُدُ الْاعْمَلِي عَنْ سَعِيْدِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بُن أَوْقَى عَنْ سَعَدِ بُن هشام عَنْ عَائِشة رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـال: مَنْ أَحَبُّ لِقَاءَ اللَّهِ احَبُّ اللُّهُ لِقَاءَهُ: وَ مَنْ كُرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كُرِهَ اللَّهُ لَقَانَهُ فَقِيلَ لَهُ يَسَا وَسُولَ اللُّسِهِ! كُوَاهِيَةُ لِقَسَاءِ اللَّهِ فِي كُوَاهِيَةِ لَقَاءِ الْمَوْتِ فَكُلُّنَا يَكُرُهُ الْمَوْتَ قَالَ: لَا إِنَّمَا زَاكَ عِنْدَ مَوْتِهِ إِذَا يُشِّرِ بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَ مَغُفِرَتِهِ آحَبُ لِقَاءَ اللَّهِ فَأَحَبُ اللَّهُ لِـقَـاءَ هُ وَ إِذَا بُشِّـر بِـعَذَابِ اللَّهِ كُوهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَ كُوهُ اللَّهُ

٣٢٦٥: حَدَّثُمَا عِسَمُرَانُ بُنُ مُؤْسَى ثَمَا عَبُدُ الْوَارِثِ بُنُ سعِدُ لِ ثُنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ صُهٰيُب عَنْ آنَس قَالَ قَالَ رسُول اللَّهِ عَلَيْكُ لا يَسَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُسَمِّينًا الْمَوْتِ فَلْيَقُلُ اللَّهُمُّ أَحْيَتِي مَا كانبت السحياة خيرًا لِي وَ تَوَقَّيَىٰ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاهُ خَيْرًا

# ٣٢: بَابُ ذِكْرِ الْقَبُرِ وَالْبَلْي

٣٢٦٦: خَدَّتُنَا أَبُوْ بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ فَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةً عَن ٣٣٦٦: حضرت ابو بريره رضى الله عند عد روايت ٢

روایت ہے کہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا، جبتم میں ہے کسی کی موت کسی زمین میں ہوتی ہے تو وہاں جانے کی حاجت پڑتی ہے جب اینے انتہا کے مقام تک پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کرتا ہے اور تیامت کے دن وہاں کی زمین کہے گی: اے ما لک به تیری امانت ہے۔

۳۲ ۲۴ : حضرت عا كشهرضي الله عنها سے روایت ہے كئے آ تخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جو محص الله تعالی ے ملنا جا ہے اللہ تعالی بھی اس سے ملنا جا ہے گا اور جو الله تعالیٰ ہے ملنا برا جانے اللہ تعالیٰ بھی اس ہے ملنا برا جانے گا پھر آ ب سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ! ہے لمنے کو برا جاننا یہ ہے کہ موت کو برا جانے اور ہم میں ے تو ہر کوئی موت کو برا جانتا ہے۔ آپ نے قرمایا: یہ موت کے وقت کا ذکر ہے جب ایک بندے کوخوشخبری دی جاتی ہےتو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کی تو وہ اللہ ے ملنا بہند کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملنا پہند کرتا ہے۔ ۳۲۷۵ : حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: کوئی تم میں سے موت کی تمنا نہ کرے کسی آفت کی وجہ سے جواس پر اترے اگر ایبا ہی موت کی خواہش ضرور پڑے تو بول کے یااللہ تعالیٰ مجھ کوزندہ رکھ جب تک جینا میرے لئے بہتر ہوا در مجھ کوا ٹھالے جب مرتا میرے لئے بہتر ہو۔

باب: قبركابيان اورمرد \_ ككل جانے کابیان

الاغسم عن ابئ صالح عن ابئ هريرة قال قال رسول الله عظمًا الله عظمًا الله عظمًا الله عظمًا الله عظمًا والحدا و هن ألانسان الآينان الخلق يؤم واجدًا و هن أيراكب الخلق يؤم القيامة.

٣٢١٥ عَدُفْنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَقَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بُنْ مَعِيْنٍ ثَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ عَنُ عَبُدِ الله بُنِ بَحيْرٍ عَنُ هَانِيءٍ مَنْ هَانِيءٍ مَوْلَى عُشْمَان قال كَانَ عُشْمَانُ بُنُ عَقَان إذَا وقف عَلَى قبْرٍ مَثْنَمَان قال كَانَ عُشْمَانُ بُنُ عَقَان إذَا وقف عَلَى قبْرٍ مَثْنَكُى حَتَّى يَبُلُ لَحَيْتُهُ فَقِيل لَهُ تَذْكُرُ ٱلجَنَّةُ والنَّارِ تَبُكِى و يَبُكِى حَتَّى يَبُلُ لَحَيْتُهُ فَقِيل لَهُ تَذْكُرُ ٱلجَنَّةُ والنَّارِ تَبُكِى و يَبْكِى مَنْ هَذَا؟

قَالَ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَليْه وسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليْه وسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْفَيْرِ اوَّلَ مَناذِلَ الآجرةِ فَانُ نَجا مِنْهُ فَمَا بِعُدهُ آيُسَرُ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَشْخُ مِنْهُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا زَايْتُ مَنْظُرًا قَطَّ اللهُ وَالْقَبْرُ اللهِ عَنْهُ.

٣٢٦٨: حَدِّثَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْهَ ثَنَا شيابةُ عَنِ ابْنِ آبِي شَيْهَ ثَنَا شيابةُ عَنِ ابْنِ آبِي شَيْهَ ثَنَا شيابةُ عَنِ الْبِي آبِي شَيْدِ بْنُ الْبِي عَمْرِو بُنِ عَطَاءِ عَنْ سَعِيْدِ بْنُ يَسَادِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَيْقَةً إِنَّ الميت يصِيرُ إلى يَسَادِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَيْقَةً إِنَّ الميت يصِيرُ إلى الْقَبُر.

فَيُجُلَسُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فِي قَبْرِهِ غَيْرِ فَزَعٍ وَ لَا مَشْعُوفٍ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ فِيْمَ كُنْتُ؟ فَيَقُولُ كُنْتُ فِي الْإِسُلامِ فَيُقَالُ لَهُ فِيمَ كُنْتُ؟ فَيَقُولُ كُنْتُ فِي الْإِسُلامِ فَيُقَالُ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ عَيَالِكُ فَيُقَالُ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ عَيَالِكُ فَيُقَالُ لَهُ مَلُ وَايُتَ جَاءَ نَا بِالْبَيِنَاتِ مِن عِنْدِ اللّهِ فَصَدُقْنَاهُ فَيُقَالُ لَهُ هَلُ وَآيُتَ اللّهُ ؟
اللّه ؟

آ تخضرت ملی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: انسان میں سب چیزگل جاتی ہے گرا یک ہٹری وہ ریز ھی ہٹری ہے اس سب چیزگل جاتی ہے گرا یک ہٹری ہے اس سے ترکیب وی جائے گی پیدائش قیامت کے دان

۳۲۲۷: ہائی سے روایت ہے جومولی تھا عثان بن عفان کا کہ حضرت عثان جب کسی قبر پر کھڑ ہے ہوتے تو روتے یہاں تک کہان کی داڑھی تر ہو جاتی لوگ ان سے کہتے آپ جنت اور دوز خ کا بیان کرتے ہیں اور نہیں روتے اور قبر کود کھے کرروتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ آنخضرت نے فرمایا: قبریملی منزل ہے آ خرت کی منزلوں میں ہے اگر اس منزل میں آ دمی نے نجات یائی تو اسکے بعد کی منزلیں زیادہ آسان ہوں گی اور اگر اس میں نجات نہیں یائی تو اسکے بعد کی منزلیں اور زیادہ سخت ہونگی اور حضرت عثان نے کہا کہ آ تخضرت کے فرمایا: میں نے کوئی چیز ہولنا کے نہیں دیکھی تحكر قبراس ہے زیادہ ہولناک ہے بیعنی جتنی ہولناک چیزیں میں نے دیکھی ہیں قبران سب میں زیادہ ہولتا ک ہے۔ ۳۲ ۲۸ : حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جب مرو ہ قبر میں جاتا ہے تو جو خض بھی نیک ہوتا ہے و و اپنی قبر میں بٹھایا جاتا ہے نداس کو ہول ہوتا ہے نداس کا دل پریشان ہوتا ہے اس ہے یو چھا جا تا ہے تو کس دین پر تھا وہ کہتا ہے دین اسلام پر پھراس ہے یو چھا جا تا ہے اس مخفس کے با ب میں تو کیا کہتا ہے اس وقت مومن کو جمال نیوی نظر آتا ہے یا آپ کا نام لے کر پوچھا جاتا ہے وہ کہتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں ہمارے باس ولیلیں اور تھلی

فَيقُولُ مَا يَنْبَغِي لِآحَدِ أَنْ يَرَى اللّهُ فَيُفْرَجُ لَهُ فُرُجَةٌ قَبُل النّارِ فَيَنظُرُ الْيُهَا يَحْطِمُ بَعْضَهَا بَعْضًا فَيُقالُ لَهُ النّظُرُ الى مَا وَقَالَ اللّهُ ثُمّ يُفرَجُ لَهُ قِبَلَ الْجَنَّةِ فَيَنظُرُ اللّه الْفَرْبُ لَهُ قِبَلَ الْجَنَّةِ فَيَنظُرُ اللّه وَلَا اللّهُ تُم يُفرَبُ لَهُ قِبَلَ الْجَنَّةِ فَيَنظُرُ اللّه وَلَا اللّهُ عَلَى وَهُولُ لَهُ عَلَى وَهُولُ لَهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى ال

فَيْقُولُ لا أَوْرَى فَيْقَالُ لَلهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ؟ فِيقُولُ سَمِعَتُ النَّاسِ يَقُولُونَ قُولًا فَقُلْتُهُ فَيُفُرِجُ لَهُ قِبَلَ الْحَنَةُ فَيْفُرُجُ لَهُ قِبَلَ الْحَنَةُ فَيْفُرُجُ لَهُ قِبَلَ الْحَنَةُ فَيْفُرُجُ لَهُ فَيْقُالُ لَهُ الْظُرُ إِلَى مَا صَوفَ اللّهُ عَنْكَ ثُم الْفُرْجُ لَهُ فُرُجَةً قِبَلِ النَّارِ فَينُظُرُ صَوفَ اللّهُ عَنْكَ ثُم اللّهُ فَيُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْكَ مُعَلَى عَلَى اللّهُ عَنْكَ وَعَلَيْهِ مُتَ وَعَلَيْهِ ثُبُعَتُ إِنْ شَاءُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ كُنْتُ وَعَلَيْهِ مُتَ وَعَلَيْهِ ثُبُعَتُ إِنْ شَاءُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ كَنْتُ وَعَلَيْهِ مُتَ وَعَلَيْهِ ثُبُعَتُ إِنْ شَاءُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللللللهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللهُ اللللللّهُ الللللهُ الللللللهُ الللللللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الل

جنت کی طرف ایک کھڑ کی کھولی جاتی ہے وہ اس کی تازگی اور بہار جواس میں ویکھتا ہے اس سے کہا جاتا ہے و کیھاللہ تعالیٰ نے تجھے اس سے محروم کیا پھرا کیک کھڑ کی ووزخ کی طرف کھولی جاتی ہے وہ آگ کود بکھتا ہے تلے او پر ہورہی ہے ایک کوایک تو ژرہی ہے اس سے کہا جاتا ہے یہ تیراتھ کا تا ہے تو شک میں تھا اور اس پر مرااور اس پر اٹھے گا اگر اللہ تعالیٰ جا ہے۔

٣٢٦٩: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلَقْمَةَ بُنِ مَرِثْدِ عَن عَلَقْمَةَ بُنِ مَرِثْدِ عَن سَعُدِ بِنِ عُبَيْدَةً عَنِ الْبَرْآءِ بُنِ عَازِبِ عَنِ النَّبِي عَيَّاتُ هُو النَّابِتِ اللَّهُ الَّذِيْنَ امَنُوا بِالْقُولِ الثَّابِتِ ﴾ النَّبِي عَيَّاتُ هُو النَّابِتِ ﴾ (قَالَ) نَزَلْتُ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ يُقَالُ لَهُ مِنُ رَبُّك؟

فَيْقُول: رَبِّى اللَّهُ وَ نَبِيَّى مُحَمَّدٌ فَذَالِكَ قَوُلُهُ: ﴿ يُشِبَّتُ اللَّهُ الَّذِيْنَ امَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْأَجْرِةِ ﴾.

٣٢٦٩: حضرت براء بن عاز بسسے روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالیٰ ٹابت رکھتا ہے ایمان والوں کومضبوط قول پر بیآ بیت قبر کے عذا ہے میں اتری میت سے یو چھا جاتا ہے تیرار ہون ہے؟

وہ كہمّا ہے ميرا رب اللہ ہے اور ميرے ني حضرت محمرٌ بن ہى مراد ہے اس آيت ﴿ يُنْبَسَتُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُم

[ابراهيم:٢٧] ألاجرةٍ﴾ كــ

١-١٣: حدثت ألمو يَكُو بن ابنى شيبة ثنا عبد الله بن أسمير سا عبد الله ابن عمر وضى السمير سا عبد الله ابن عمير عن نافع عن ابن عمر وضى الله سعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات احدكم غوض على مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل المتخدة فيمن آهل التجديمة وإن كان من الحل التاو فيمن أهل التنار يقال حدة المقعدك حتى تبعث يؤم المقيامة.

الدن شهاب عن غليد الرّحسن بن كغب الانصارى الله المن شهاب عن غليد الرّحسن بن كغب الانصارى الله الحيرة ان الماه كان يُحدِث أن رسُولُ الله عَلَيْتُهُ قال إنّها المسمة المؤمن طائر يَعَلَقُ فِي شَجِوِ الْجَنّة حتى يؤجِع إلى حسده ما ه للقَدُ

٣٢٢٢: حدّ أنه الشماعيلُ بن خفص الأبلى ثنا أبُو بكر بن غيّاش عن الأغمش عن أبى سفيّان عن النبي صلّى اللهُ عليه وسلم قال إذا دخل المنيّث القبر مثلب الشّمسُ عنيه وسلم فال إذا دخل المنيّث القبر مثلب الشّمسُ عند غروبها في جلس يَمسَحُ عَينيه و يقولُ دَعُوييَ أصلي.

#### ٣٣: بَابُ ذِكْرِ الْبَعَثِ

٣٢٤٣: حدَّثنا ابُوْ بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبة ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ آبِي شَيْبة ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِهِ إِنْ صَاحِبَي الصَّوْرِ بِأَيْدِيْهِما ( اوْ قِي آيُدِيْهِمَا) اللَّهُ عَيْنَ أَيْدِيْهِما ( اوْ قِي آيُدِيْهِمَا) قَرْنَان يُلاَحِضَان التَّظَرَمَنِي يُؤْمَرَان.

٣٢٧٣: حَدِّثُنَا اَبُو بَكُرِ بَنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلِى بُنُ مُسْهِرٍ عَنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلِى بُنُ مُسْهِرٍ عَنُ آبِي سَلْمَةَ عَنْ ابِي هُرَيُرةَ قَالَ عَنُ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرٍ وَ عَنَ آبِي سَلْمَةَ عَنْ ابِي هُرَيُرةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِن النّهُ وَدِ بِسُوقِ الْمَدِيْنَةِ والّذِي اصْطَفَى مُواسَى عَلَى البَشْرِ ! فَرَفَعَ رَجُلٌ مِنَ الانْصار يذة فَلَطْمَهُ مُؤسَى عَلَى الْبَشْرِ ! فَرَفَعَ رَجُلٌ مِنَ الانْصار يذة فَلَطْمَهُ

• ۱۳۲۷: حفرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ
نی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جب کوئی تم میں سے مر
جاتا ہے تو اس کا محکانا اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے
صبح اور شام اگر وہ جنت والوں میں سے ہو دوز خ
والوں میں سبی اور اگر دوز خ والوں میں سے تو دوز خ
والوں میں اور کہا جاتا ہے یہ تیرا محکانا ہے یہاں تک کہ
تو الحقے قیامت کے دن ۔

ا ۱۳۲۷: حضرت کعب رضی الله عنه سے روایت ہے نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: مومن کی روح آیک پرتی پرتی میں جنت کے ورخنوں میں جگتی پھرتی ہے۔ ایک ہے میاں تک کہ قیامت کے دن اپنے اصلی بدن میں ڈالی جائے گی۔ ۔

۳۲۷۲: حفرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب میت کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اس کو ایسا نظر آتا ہے جیسے سورج ڈو بنے کے قریب ہے وہ جیسے آتی دونوں آتھوں کو ملتے تو یہ ہے کہ کونماز پڑھنے دو جھوڑ دو۔

#### . باب: حشر کابیان

۳۲۷۳ :حضرت ابوسعیدرضی الله عنه سے روایت ہے نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا:صور والے دونوں فرشتے ان کے ہاتھوں میں دونر سنگے میں ہر دفت و کیھ رہے بیں کب ان کو تھم ہوتا ہے بچو نکنے کا۔

۳۷۷ : حفرت ابو ہریر ق سے روایت ہے مدینه متورہ کے بازار میں ایک یہودی نے کہائتم اس کی جس نے مویٰ کو ہازار میں ایک یہودی نے کہائتم اس کی جس نے مویٰ کو تمام آ دمیوں پر فضیلت بخشی ایک مردانصاری نے بیان کر اس کوایک طمانچہ ماراادر کہا تو یہ کہتا ہے ادر ہم میں اللہ کے اس کوایک طمانچہ ماراادر کہا تو یہ کہتا ہے ادر ہم میں اللہ کے

قال: تَقُولُ هَذَا؟ و فِينَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ فَدُكِر دَّالِكَ لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ فَدُكِر دَّالِكَ لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ قَالَ اللّهُ عَرَّوْجَلُ : ﴿ وَ نَفِح فِي الصّورِ فَصَعِق مَنْ فِي السّمواتِ و مَنْ فِي الاَرْضِ اللّهُ مَنْ شَآءَ اللّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهُ السّمواتِ و مَنْ فِي الاَرْضِ اللّهُ مَنْ شَآءَ اللّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهُ أَخُرى فَاذَا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ ﴾ [الزمر: ١٦٨] فَاكُون اَوْلَ مَنْ رَفْع رأسَهُ فَاذَا أَنَا مُؤسَلى احدُ يِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ مَنْ رَفْع رأسَهُ فَاذَا أَنَا مُؤسَلى احدُ يِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ اللّهُ عَرْضِ فَلا ادْرِى ارْفْع رَاسَهُ قَبْلِي اوْ كَانَ مِمْنَ السّتَمْنَى اللّهُ عَرْضِ فَلا ادْرِى ارْفَع رَاسَهُ قَبْلِي اوْ كَانَ مِمْنَ السّتَمْنَى اللّهُ عَرْوَج لَ وَ مَنْ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُؤنِّسُ لِنِ مَتَى فَقَدْ اللّهُ عَرْوَج لَ وَ مَنْ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُؤنِّسُ لِنِ مَتَى فَقَدْ اللّهُ عَرْوَج لَ وَ مَنْ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُؤنِّسُ لِنِ مَتَى فَقَدْ اللّهُ عَرْوَج لَ وَ مَنْ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُؤنِّسُ لِنِ مَتَى فَقَدْ اللّهُ عَرْوَج لَ وَ مَنْ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُؤنِّسُ لِنِ مَتَى فَقَدْ اللّهُ عَرْوَج لَ وَ مَنْ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُؤنِّسُ لِنِ مَتَى فَقَدْ اللّهُ عَرْوَج لَ وَ مَنْ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُؤنِّلُ اللّهُ عَنْ وَيُعْلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحُلْولُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّ

٣٢٥٥ : حدثنا هِ شامُ بُنُ عَمَّادٍ و مُحمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ قَالَا ثَنَا عَلَىٰ دُلُهُ الْعَرِيْدِ ابْنُ ابِى حَادِم حَدَّتَنَىٰ ابِى عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ النّبِ مِقْسَم عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عُمرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ ابْنِ مِقْسَم عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عُمرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّه عَلَيْتُ و هُو عَلَى المنبَرِ يَقُولُ يَاحُذُ الْجَبَّارُ سَمُواتِهِ اللّه عَلَيْتُ و هُو عَلَى المنبَرِ يَقُولُ يَاحُذُ الْجَبَّارُ سَمُواتِهِ وَرُضِيْه و قَبَضَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ انَا وَرُضِيْه و قَبَضَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُيضُها و يَبُسُطُهَا ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْجَبَّارُ أَنَا الْمَلِكُ آيُنِ الْجَبَّارُونَ.

آين المُتَكَبَّرُونَ قَالَ و يُتمايلُ رَسُولُ اللّهِ عَيْقَةً عن يَجِيْنِهِ و عَنْ شِمَالِهِ حَتَى نظرْتُ الَى الْمِنْبِرِ يَتَحَرَّكُ من آسُفَل شَيْءِ مِنْهُ حَتَّى إِنِّى لَاقُولُ آسَاقِطٌ هُوْ بِرَسُولُ اللّه عَنْقَةً

٣٢٧١ حدُّقَنَا أَبُو بِكُرِ بِنُ ابِي شَيْبَة ثَنا أَبُو خَالِدِ الْاَحْمَرُ عَنْ حَاتِم بُنِ ابِي صَغِيْرَة عَنِ ابْنِ ابِي مُلَيْكَة عَنِ اللهُ اللهُ صَلَّى اللهُ اللهُ صَلَّى اللهُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّم كَيْفَ يُسخَشَرُ النَّاسُ يَوْم الْقِيَامَة قَالَ حُقَاة عُرَاةً: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّم كَيْفَ يُسخَشَرُ النَّاسُ يَوْم الْقِيَامَة قَالَ حُقَاة عُرَاةً: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَالبَّسَاءُ وَالبَّسَاءُ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ عَمْرَاةً: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ فَمَا نُسُقَحٰى قَالَ يَا عَائِشَة الْامْرُ آهَمُ مِنْ انْ يَنْظُر فَمَا نُسُقَحٰى قَالَ يَا عَائِشَة الْامْرُ آهَمُ مِنْ انْ يَنْظُر

رسول موجود ہیں پھراس کا ذکر نبی ہے ہوا آپ نے فر مایا:
اللہ فر ما تا ہے اور صور پھونکا جائے گا تو سارے آسان اور ذہن والے ہے ہوش ہو جا کیں گے پھر دوسری بار پھونکا جائے گا تو ایک یہ سب لوگ کھڑ ہے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گئے کی سب بوگ کھڑ ہے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گئے آئخضرت نے فر مایا: ہیں سب سے پہلے اپنا سر اٹھا کہ نگا تو ہیں دیکھونگا جنا ہوئی عرش کا ایک پایہ تھا ہے ہوئے ہیں میں اب بیس جانتا کہ وہ مجھے سے پہلے سراٹھا کمیں ہوئے ہیں میں اب بیس جانتا کہ وہ مجھے سے پہلے سراٹھا کمیں اور جوکوئی یوں کہے ہیں بینس ہے ہوئے جن کو اللہ نے مشتقی کیا اور جوکوئی یوں کہے ہیں بینس بینس ہی سے ہوئے جن کو اللہ نے مشتقی کیا اور جوکوئی یوں کہے ہیں بینس بینس ہی سے ہوئے جن کو اللہ نے مشتقی کیا اور جوکوئی یوں کہے ہیں یونس بن متی ہے بہتر ہوں اس

۳۲۷۵: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا۔ آپ منبر پر سخے فرماتے ہتے : برور دگار آسانوں اور زمین کواپنے ہاتھ میں لے لے گا اور آپ نے مخی بند کرلی پھر کھولی پھر بندکی پھر کھولی پخر بندکی پھر کھولی جبار ہوں میں باوشاہ ہوں کہاں ہیں دوسرے جبار دوسرے متنگیر جواپنے آپ کو دوسرے دیس نے متبر کو جبار دوسرے متنگیر جواپنے آپ کو دو کے اور داکمیں اور باکمیں طرف میباں تک کہ میں نے متبر کو دو کے دیکھا وہ نینچ سے باتا تھا میں کہتا تھا شاید آپ کو دہ لے کرگر بڑے گا۔

۲۷۲۱ : حضرت عائش ہے روایت ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم! لوگ قیامت کے دن کیو کر حشر کئے جائیں گے۔ آپ نے فر مایا: نظے پاؤں نظے بدن۔ میں نے کہا عور تنمی بھی اس طرح؟ آپ نظے بدن۔ میں نے کہا عور تنمی بھی اس طرح؟ آپ نے فر مایا: اس طرح میں نے کہا یا رسول اللہ بھرشرم نہ نے فر مایا: اے عائشہ وہاں الیم فکر آپ کے گی؟ آپ نے فر مایا: اے عائشہ وہاں الیم فکر

بغضهم إلى بعض

٣٢٧٤: حدّث ابُو بَكُو ثنا وكِيْعُ عَنْ علِي بَنِ علِي بَنِ علِي بَنِ علِي بَنِ وَفَاعَةِ عَنِ السَّعِرِيُ قَالَ قَالَ رَضَاعَةِ عَنِ السَّعِرِيُ قَالَ قَالَ رَضُولُ السَّهِ عَنْ السَّعِرِيُ قَالَ قَالَ رَضُولُ السَّهِ عَلَيْتُهُ يُعَرَضُ السَّاسُ يَوْمُ الْقَيَامَةُ ثَلَاثُ عرضاتٍ فَامَا عرضتانِ فَجدَالٌ وَ مَعاذَيْرُ وَ أَمَّا الثَّالِثَةُ عَرضاتٍ فَامَا عرضتانِ فَجدَالٌ وَ مَعاذَيْرُ وَ أَمَّا الثَّالِثَةُ عَرضاتٍ فَامَا عرضتانِ فَجدَالٌ وَ مَعاذَيْرُ وَ أَمَّا الثَّالِثَةُ فَعرضاتٍ فَامَا عرضتانِ فَجدَالٌ وَ مَعاذَيْرُ وَ أَمَّا الثَّالِثَةُ فَعرضاتِ فَامَا عرضتانِ فَجدَالٌ وَ مَعاذَيْرُ وَ أَمَّا الثَّالِثَةُ فَعرضاتٍ فَاحَدُ بِيمِيْنِهِ وَاحْشَى بِشِمالِهِ.

٣٢٧٨: حدَّلنا الدُو يَكُر بَنُ الدَى شَيْبَةَ ثَنَا عَلِسَى بُنُ لِمُ اللَّهِ عَنِ الْمِ عَنِ الْمِينَ ﴾ عَمر عنِ النِّي عَلَيْتُ : ﴿ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِ الْعَالَمِيْنَ ﴾ المعالمين المعالمين

٣٢٤٩: حَدَّثُنَا ابُو بَكُرِبُنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَلِى بَنُ مُسَهِرٍ عَنْ مَارُوقٍ عَنْ عَائِشَة رَضِى اللهُ عَلَى مَا وَدَعَنِ الشَّعْبِي عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَة رَضِى اللهُ تَعالَى عَنُهَا قالت سألُتُ رَسُولَ اللهِ صلّى اللهُ عليه وسَلّم: ﴿ إِسَوْم تُبَسَدُلُ الْارْضِ عَيْسَرَ الارْضِ وَالسّمَاوات ﴾ ﴿ إِسَرَاهِ مِنْ مَنْ مَنْ وَالسّمَاوات ﴾ الراهيم: ٨٤] فَا أَيُن تَكُونُ النّاسُ يَوْمَنِذٍ؟ قَالَ عَلَى الصّرَاهيم: ٨٤] فَا يُن تَكُونُ النّاسُ يَوْمَنِذٍ؟ قَالَ عَلَى الصّرَاطِ.

م ٣٢٨: حدثنا آبُوْ بَكُو تَنَا عَبُدُ الْاعْلَى عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ السُّحِقَ حدثنا أبُو بَكُو اللَّهِ بُنُ المُغِيْرَةِ عَنُ سُلَيْمان ابْنِ عَمْرِو بُنِ عَبُدِ بُنِ الْعُتُوارِيَ آحَد بَنِي لَيْتُ قَالَ و كَانَ فِي عَمْرِو بُنِ عَبُدِ بُنِ الْعُتُوارِيَ آحَد بَنِي لَيْتُ قَالَ و كَانَ فِي عَمْرِ ابْنِي سَعِيدٍ بَنِي الْعُتُو الرِي آحَد بَنِي لَيْتُ قَالَ و كَانَ فِي حجر آبِي سَعِيدٍ قَالَ سَعِيدٍ قَالَ وَسَى اللهُ عَلَى عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْنِي أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُ قَالَ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْنِي أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُ قَالَ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْمُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى حَسَكِ كَحَسَكِ السُّعُذَانِ ثُمُ اللهِ فَلُولُ اللهُ عَلَى حَسَكِ كَحَسَكِ السُّعُذَانِ ثُمُ اللهِ وَسُلَمَ وَمَخْذُو جَ بِهِ ثُمُ الحِ وَ يَسْعَدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى حَسَكِ كَحَسَكِ السُّعُذَانِ ثُمُ اللهِ وَسُلَمَ وَمَخْذُو جَ بِهِ ثُمُ الحَ وَ يَسْعَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى حَسَكِ كَحَسَكِ الشَّعَذَانِ ثُمُ اللهُ عَلَى عَسَكُ كَحَسَكِ الشَّعُذَانِ ثُمُ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

ہوگی کہ کوئی دوسرے کی طرف نہ دیکھے گا۔

۳۲۷۷: حضرت ابو موی اشعری رضی الله عنه ہے روایت ہے نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: لوگ قیا مت کے دن تین بار پیش کئے جا کیں گے دو پیشوں میں تکراڑ اور عذرات ہوں گے آ خر تیسری پیشی میں تو کتا بیں اُز اور عذرات ہوں گے آ خر تیسری پیشی میں تو کتا بیں اُز کر ہاتھوں میں آ جا کیں گی کسی کے دا ہے ہاتھ میں کسی کے با کمی ہاتھ میں ۔

۳۲۷۸: حضرت ابن عمر رضی الله عنبما سے روایت ہے کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جس دن اوگ کھڑ ہے ہوں گے سارے جہان کے مالک کے رو بروآ پ نے فر مایا. گھرا ہے ہوں نصف کا نوں تک اپنے بہینہ میں غرق کھڑے ہوں گھر

بعضے اوند ھے منہ جہنم میں گریں گے۔

۱۳۲۸: ام المؤمنین جناب حفصہ سے روایت ہے تی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مجھے امید ہے کہ جولوگ بدر کی لڑائی اور حدیبیہ کی صلح میں حاضر تھے ان میں سے کوئی جہتم میں نہ جائے گا اگر اللہ جا ہے۔ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے تم میں سے کوئی ایسا نہیں جوجہتم پر وارد نہ ہوآ ہے نے فرمایا: اس کے بعد تو نے نہیں پڑھا پھر ہم نجات دیں گے پر ہیزگاروں کو اور تمام ظالموں کو و ہیں چھوڑ دیں مے۔

داه : حضرت محمصلی الله علیه وسلم کی است کا حال

۳۲۸۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تم قیامت کے دن میرے پاس آ و کے سفید پیشانی 'سفید ہاتھ پاؤں والے وضو کے سبب سے یہ میری امت کا نشان ہوگا اور کسی امت میں بینشان نہوگا۔

۳۲۸۳: حفرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ہم ایک کے ساتھ ایک ڈیرے میں ہے آپ نے فرمایا : تم اس کے خوش نہیں ہوتے کہ جنت والوں کی چوتھائی تم لوگ ہو جو جوش نہیں ہوئے کہ جنت والوں کی چوتھائی تم لوگ ہو جوش نہیں ہوکہ جنت والوں کی تہائی تم لوگ ہو؟ ہم نے کوشنیں ہوکہ جنت والوں کی تہائی تم لوگ ہو؟ ہم نے کہاجی ہاں آپ نے فرمایا جتم اسکی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جھے امید ہے کہ جنت والوں کے نصف تم لوگ ہو گان ہے اور نصف تم لوگ ہو گان اور سب امتیں اور اسکی وجہ یہ ہے کہ جنت میں وائی وجہ یہ اور تہارا

مُحْتَبَسُ بهِ و مَنْكُوْسٌ فِيْهَا.

#### ٣٣: بَابُ صِفَةِ أُمَّةِ مُحَمَّدِ عَلِيْنَةٍ مُحَمَّدِ عَلِيْنَةٍ

٣٨٢ مَدُنَا أَبُو بَكُو تَنَا يَحْيَى بَنُ زَكَوِيًا بُنِ ابِي زَائِدَةَ عَنُ آبِي مَالِكِ الْآشَجَعِيّ عَنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ ابِي هُرَيُرَةً عَنُ آبِي مَالِكِ الْآشَجَعِيّ عَنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ ابِي هُرَيُرَةً رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَدُونَ عَلَى عُرًا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوَضُوءِ سِيْمَاءُ أَمْتِي لَيْسَ تَودُونَ عَلَى عُرًا مُحَجِّلِينَ مِنَ الْوَضُوءِ سِيْمَاءُ أَمْتِي لَيْسَ لِآخِدِ غَيْرُهَا.

٣٢٨٣ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ اللهِ شُعُبُدُ اللهِ شُعُدُ عَنُ عَبُدِ اللهِ رَصِّى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ ثُحنًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبُةٍ فَقَالَ أَتَرَضُونَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ آهُلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبُةٍ فَقَالَ آتَرَضُونَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ آهُلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبُةٍ فَقَالَ آتَرَضُونَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ آهُلِ الْجَنَّةِ.

قُلُبَ بِهِ الْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

الاخمر

٣٢٨٣ : حَدَثنا أَبُو كُرَيْبٍ و الْحَمَدُ بْنُ سَانِ قَالَا ثَنَا أَبُو مُعَالِيةٍ عَنْ ابنى سَعِيْدٍ قَالَ المُعَاوِيةَ عَنِ اللهُ عَلَيْتِهِ قَالَ اللهُ عَلَيْتِهِ قَالَ اللهُ عَلَيْتِهِ قَالَ اللهُ عَلَيْتِهِ فَالَ اللهُ عَلَيْتِهِ قَالَ اللهُ عَلَيْتُ يُجِيءُ النّبِي وَ مَعَهُ الرَّجُلانِ وَ يُجِيءُ النّبِي وَ مَعَهُ الرَّجُلانِ وَ يُجِيءُ النّبِي وَ مَعَهُ الرَّجُلانِ وَ يُجِيءُ النّبِي وَ مَعَهُ الثّلاثَةُ وَ أَكْثَرُ مِنْ ذَالِكَ وَ اقلُ فَيُقَالُ لَهُ هَلَ النّبِي وَ مَعَهُ الثّلاثَةُ وَ أَكْثَرُ مِنْ ذَالِكَ وَ اقلُ فَيُقَالُ لَهُ هَلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُو

فَيَقُولُ : نَعَمُ فَيُدُعَى قَوْمُهُ فَيُقَالُ هِلْ يَلَّعُمُ ؟ فَيَقُولُونَ لَا فَيُقَالُ مِنْ شَهِد لَكَ فَيَقُولُ نَعَمُ مُحَمَّدٌ وَ أُمَّتُهُ فَتُدعَى أُمَّةً مُحَمَّدٍ فَيُقَالُ هِلَ بَلَغَ هَذَا فَيْقُولُونَ نَعَمُ فَيْقُولُ وَ مَا عَلَمُكُمُ بِذَالِكَ.

فَيَقُولُونَ آخِبَرَنَا نَبِينَا بِذَالِک انَ الرَّسُل قَدَ بَلْغُوا فَصَدَّقَنَاهُ قَالَ فَذَالِكُمْ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَ كَسَذَالِكَ بِلْغُوا فَصَدَّقَنَاهُ قَالَ فَذَالِكُمْ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَ كَسَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةٌ وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولَ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ ﴿ البقرة : ١٤٣ ] الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ ﴿ البقرة : ١٤٣ ]

ے پو جھا جائے گاتم کو کیونکر معلوم ہوا وہ کہیں گے ہمارے نبی نے ہم کواس کی خبر دی تھی کہ اللہ کے تمام رسولوں نے اللہ کا پیغام پہنچا یا اور ہم نے ان کی بات کی تقدیق کی اور بہی مراد ہے اس آیت ہے ای طرح ہم نے تم کومتو سط است کیا تاکہ تم گواہ ہولوگوں پر اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہو۔
تاکہ تم گواہ ہولوگوں پر اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہو۔

مُسْعِبِ عَنِ الْاوُرَاعِيَ عَنْ يَحْى يَنِ اَبِى كَثَيْرِ عَنْ جَلَال مُسْعِبِ عَنِ الْاوُرَاعِيَ عَنْ يَحْى يَنِ اَبِى كَثَيْرِ عَنْ جَلال بَن البِي مُيْسَمُونَة عِنْ عَطَاءِ بَنِ يَسَارٍ عَنْ رِفَانَة الْجُهَنِي فَي مِسْمُونَة عِنْ عَطَاءِ بَنِ يَسَارٍ عَنْ رِفَانَة الْجُهَنِي بَن البِي مُيْسَمُونَة عِنْ عَطَاءِ بَنِ يَسَارٍ عَنْ رِفَانَة الْجُهَنِي بَن الله وصلى الله تعالى عَنه قال صَدَرُنا مع رسُولِ الله صلى الله تعالى عَنه قال صَدَرُنا مع رسُولِ الله صلى الله عَلَيه وسَلَمَهُ قال صَدَرُنا مع رسُولِ الله مسلى الله عَلَيه وسَلَمَهُ فَقالَ وَالَّذِي نَفُسُ مُحَمَّد بِيدِهِ مَا مَنْ عَلَيه وسَلَمَ عَلَيْه وسَلَمَ الله مُلك به فِي الْجَنّة وَ الْجُنّة وَ الْبُولُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَنْ صَلَعَ مِن الْجُنّة مِنْ الْقَا بِغَيْن الْقَا بِغَيْر وَاللّهُ مِنْ صَلَعَ مِنْ الْقَا بِغَيْر

شار مشرکوں میں سے ایسا ہے جیسے ایک سفید بال کا لے تیل کی کھال میں ہویا ایک کالا بال لال بیل کی کھال میں ہو۔

۳۲۸ : حضر ت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک بی قیامت کے دن بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک بی قیامت کے دن آئے گااس کے ساتھ دو بی آ دمی ہوں گے اور ایک نی ساتھ اس سے ریا دہ اور اس سے کم ہوں گے اور کی کے ساتھ اس سے زیادہ اور اس سے کم ہوں گے اس سے کہا جائے گا تو نے اللہ کا تھم اپنی قوم کو پہنچایا تھا؟ وہ کہا جائے گا تم کو فلاس نی نے اللہ کا تھم پہنچایا تھا؟ وہ جائے گا تم کو فلاس نی نے اللہ کا تھم پہنچایا تھا؟ وہ کہیں جائے گا تم کو فلاس نی نے اللہ کا تھم پہنچایا تھا؟ وہ کہیں کون ہے؟ وہ کہیں اللہ کا جناب محمد کی اور آپ کی امت کو اللہ کی امت بیا بی جائے گا کہوں اس نی نے اپنی امت کو اللہ کا سے یو چھا جائے گا کیوں اس نی نے اپنی امت کو اللہ کا سے بیغایا تھا یا تھی یا تھا یا تھی ہی ہے جھے جھکے گا کے دن اس نے بی امت کو اللہ کا بیغا میں جہنچایا تھا یا تھی یہ بیغایا تھا یا تھی یا تھی یا تھی یا تھی یا تھی یہ بیغایا تھی یا تھی یا تھی یا تھی یا تھی یہ بیغایا تھی یا تھی یہ بیغایا تھی یا تھی یہ بیغایا تھی یا تھی یا تھی یہ بیغایا تھی یا تھی ہیں گے بینے شک پہنچایا تھی یہ تھی کے بیغانے تھی اس کے کہا تھی کے بیغانے تھی یا تھی کے بیغانے تھی یا تھی کی کے بیغانے تھی یہ تھی کے بیغانے تھی کے بیغانے تھی کے بیغانے تھی کی کے بیغانے تھی کی کے بیغانے تھی کی کے بیغانے تھی کی کے بیغانے تھی کے بیغانے کی کے بیغانے کے بیغانے کے بیغانے کے بیغانے کے بیغانے کی کے بیغانے کے بیغانے کے بیغانے کی کو بیغانے کے بیغانے کے بیغانے کی کے بیغانے کے بیغانے کی کے بیغانے کی کے بیغانے کی کے بیغانے کے بیغانے کے بیغانے کی کے بیغانے کی کے بیغانے کے بیغانے کی کے بیغانے کے بیغانے کی کے بیغانے کے بیغانے کے بیغانے کی کے بیغانے کی کے بیغانے کی کے بیغانے کے بیغانے کی کے بیغانے کے کی کے کی کے بیغانے کی کے کی کے کی کے کے

۳۴۸۵: حضرت رفاعہ جمنی ہے روایت ہے کہ ہم نبی کے ساتھ لوٹے آپ نے فرمایا جتم اسکی جس کے ہاتھ ہیں محم کی جان ہے کوئی بندہ ایسانہیں ہے جوایمان لائے پھراس پرمضبوط رہے وہ ضرور جنت میں جائیگا اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ نوگ جنت میں واخل نہ ہو گئے یہاں تک کہتم اور تمہاری اولا و میں ہے جو نیک ہیں وہ جنت میں اپنے اور تمہاری اولا و میں سے جو نیک ہیں وہ جنت میں اپنے اور تمہاری اولا و میں سے جو نیک ہیں وہ جنت میں اپنے اور جیک نے بیاں تک کہ وہ میری امت میں ہے۔ کہ ہرار آ دمیوں وعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت میں سے ۵ کے ہرار آ دمیوں

کوبغیرحساب کے جنت میں داخل کریگا۔

٣٨٦ ٣ : حدَّثُنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا اِسْمَاعِيُلُ بُن عَيَّاشٍ ثَنَا اِسْمَاعِیُلُ بُن غَیَّاشٍ ثَنا مُحَمَّدُ بُنُ زِیَادِ الْالْهَانِیُ قَالَ سَمِعُتُ ابَا أَمَامَةُ النّاهِلِیْ یَقُولُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللّه صَلّی الله عَلَی الله عَلَیْه وسَلّمَ الله عَلَی الله عَلَیْه وسَلّمَ یَقُولُ وَعَدَنِی رَبّی سُبْحَانَدُ آن یُدَجُلُ الجُنّة مِن اللّه عَدُالِ مَع کُلّ الْجُنّة مِن الله الله عَلَيْهِمُ وَ لا عَذَالِ مَع کُلّ الله سَبْعُونَ الله الله عَلَيْهِمُ وَ لا عَذَالِ مَع کُلّ الله سَبْعُونَ الله الله الله عَلَيْهِمُ وَ لا عَذَالِ مَع کُلّ الله سَبْعُونَ الله الله الله عَلَيْهِمُ وَ لا عَذَالِ مَع کُلّ الله سَبْعُونَ الله الله الله عَلَيْهِمُ وَ لا عَذَالِ مَع کُلّ الْفِي سَبْعُونَ اللّهُ الله عَلَيْهِمُ وَ لا عَذَالِ مِنْ حَقَيَاتِ رَبِّنِي عَلَيْهُمْ وَ لا عَذَالِ مَعْ کُلّ الْفِي سَبْعُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَ لا عَذَالِ مَعْ کُلّ الْفِي سَبْعُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَ لا عَذَالِ مِنْ حَقَيَاتِ رَبِّنِي عَنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ وَ لا عَذَالِ مَعْ كُلّ اللّهُ اللّهُ مَا وَ ثلاثُ حَقِياتٍ مِنْ حَقَيَاتِ رَبِّنِي عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

٣٢٨٤ : حَدَّثْنَا عِيْسَى بُنُ مُحَمَّدِ ابْنِ النَّحَّاسِ الرَّمْلِيُّ وَ آيُّـوْبُ بُنُ مُحَمَّدِ الرَّقِيُّ قَالَا ثَنَا صَمْرَةً بُنُ رَبِيَعَةً عَنِ ابْنِ شُورَبِ عَنْ بَهُ لِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ آبِيُهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نُحُمِلُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ سَبْعِيْنَ أَمْةُ نَحُنُ اجَوْهَا وَ حَيْرُها.

٣٢٨٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَالِدِ بُنِ جَدَاشٍ ثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بَنُ عَلَيْهُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدَهِ قَال سَمِعَتُ بَنْ عَلَيْهُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدَهِ قَال سَمِعَتُ وَسُول اللّهِ عَلَيْهُ لَهُ اللّهِ عَلَيْهُ لَا يَكُمُ وَقَيْتُمُ سَبْعِيْنَ أُمَّةً اَنْتُمْ خَيْرُهَا وَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ لَا يَكُمُ وَقَيْتُمُ سَبْعِيْنَ أُمَّةً اَنْتُمْ خَيْرُهَا وَ أَكُومُهَا عَلَى اللّهِ.

٣٨٩ ٢ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اِسْحَقَ الْجَوْهَرِئُ ثَنَا حُسَيْنُ بُنُ حَفْصِ الْاَصْبَهَائِئُ ثَنَا سُفْيَانَ عَنْ عَلَقَمَة بُنِ مَرُقَدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بُرَيْدَة عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ آهُلُ الْجَنَّةِ سُلَيْمَانَ بُنِ بُرَيْدَة عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ آهُلُ الْجَنَّةِ سُلَيْمَانَ بُنِ بُرَيْدَة عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ آهُلُ الْجَنَّة عَنْ النَّبِي عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ آهُلُ الْجَنَّة عَنْ النَّبِي عَلَيْكُ اللَّهُ وَارْبَعُونَ مِنْ عِنْ هَذِهِ الْاَمْةِ وَآرُبَعُونَ مِنْ مِنْ هَذِهِ الْاَمْةِ وَآرُبَعُونَ مِنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَارْبَعُونَ مِنْ مَنْ اللَّهُ وَالْمُهُ وَآرُبَعُونَ مِنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَارْبَعُونَ مِنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَارْبَعُونَ مِنْ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَارْبَعُونَ مِنْ مَنْ عَلَى اللَّهُ الْمُعْ وَآرُبَعُونَ مِنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعْلِقُ وَارْبَعُونَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَارْبَعُونَ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعُلُولُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

٩٠ ٣٠٩: حَدَثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْينَى قَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ اَبِى نَصْرَةً
 سَلَمَةً عَنْ شَعِيْدِ بُنِ إِيَاسِ الْجُرَيْرِي عَنْ اَبِى نَصْرَةً
 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ قَالَ نَحْنُ اللهُ عَبَّالِهِ أَنْ الْاُمَةُ الْاَبَيَّةُ وَ الْحَرْ الْاَمَةِ الْاَبَيَّةُ وَ الْحَرْ الْاَمَةِ الْاَبَيَّةُ وَ الْحَرْ الْاَمَةِ الْاَبَيَّةُ وَ

۳۸۸ : حفرت ابوا مامہ یا ہلی ہے روایت ہے میں نے نی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا' آپ فرماتے ستھے میر ہے مالک نے بچھ ہے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت سے ملاک نے بچھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت سے ۵۷ بزار آ دمیوں کو جنت میں داخل کرے گا جن کا نہ حساب ہوگا نہ ان پر عذا ب ہوگا اور بزار کے ساٹھ ستر بزار ہوں گے اور ان کے سوا تین مشیاں ہوں گئ میرے مالک کی مضیوں میں ہے۔

البوس نے انہوں نے اسے انہوں نے دادا سے روایت کی میں نے نبی سے سنا آپ فرمات سے قبے آیا مت میں ستر استیں پوری ہوگئی اور سب میں ہم اخیر امت ہوگئی اور سب میں ہم عنایت سے جواس کو ہمار سے بینی بہتر ہو گئے اللہ تعالیٰ کی عنایت سے جواس کو ہمار سے بینی بہتر ہوائی سلے عنایت سے جواس کو ہمار سے بینی سلی اللہ ملیہ وسلم نے فرمایا: تم نے ستر امتوں کو پورا کیا۔ یعنی ستر ہویں امت تم ہواور تم ان سب میں بہتر ہواور اللہ ستر ہویں امت تم ہواور تم ان سب میں بہتر ہواور اللہ تعالیٰ کے نزویک عزت رکھتے ہو۔

۳۹۹۰: حضرت ابن عماس رضی الله عنبها سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا (اگرچه) ہم آخری امت ہیں کیکن سب سے پہلے ہمارا حساب ہوگا۔ ندا آئے گی: أنمی امت کہاں ہے اوراس

فَنَحُنَّ ٱلْآخِرُونَ ٱلْآوَلُونَ."

ك ني (علي ) كبال بين؟ توجم سب سے آخر بين ( د نیا میں )اورسب میں اول ہوں گے ( جنت میں )

خ*لاصیۃ الباب جنہ میں کریم صلی* اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب دوسری امتوں کا حساب ہور ہا ہوگا۔ اس وقت امت محمر ہیا جنت میں جانچکی ہوگی ۔ بعنی اگر چہ دیا میں آمد کے لحاظ ہے تو ہماری امت سب ہے آخری ہے لیکن حساب و كمّاب اور جنت ميں دا خلے كے لحاظ ہے سب ہے مقدم ہوں گے ۔ ان شاء اللہ۔

> ١ ٣٣٩: حَدَّلَنَا جُنِارَةُ بُنُ الْمُغَلِّسِ فَنَا عَبُدُ الْاعْلَى بُنُ أبئ المُسَاوِر عَنْ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَسَعِ اللَّهُ الْحَلاثِق يَوْم الْقِيَامَةِ أَذِنَ لِلْمَّةِ مُحَمَّدٍ فِي السُّجُودِ: فَيَسْجُدُونَ لَهُ طُوِيُّلا ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعُوا رَؤُوسَكُمْ قَدْ جَعَلْنَا عِدَّتَكُمْ قِدَاءَ كُمْ مِنَ النَّارِ.

> ٣٢٩٣: حَدَّثُنَا جُبَارَةُ بُنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا كَثِيْرُ بْنُ سُلِيْمٍ عَن أنس بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِنَّ هَذَهِ ٱلْأُمَّة مرُحُومَةٌ عَدَّابُهَا بِأَيْدِيُهِمَا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيامةِ دُفِعِ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنِ فَيُقَالُ هَاذِهِ فِدَاوُك مِن النَّارِ.

٣٥: بَابُ مَا يُرُجِي مِنُ رَحُمَةِ اللَّهِ يَوُمَ القِيَامَةِ ٣٢٩٣: خَـدُّقَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ أنُبَأَنا عَبُدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ مِالْةَ زخمة قسم منها زخمة بين جبيع الخلابق فبها يَعْراجِهُونَ وَ بِهِا يَتَعَاطَفُونَ وَ بِهَا تَعْطِفُ الْوَحُسُ عَلَى اولادِهَا وَ أَخُونِهُ مُعَدُّ و تِسْعِيْنَ وَحُمَةُ يُوحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوُمَ ﴿ كَالَ مِهِ اللهِ عَالَ اللهِ عَالَ اللهِ عَالَ اللهِ عَالَ اللهِ عَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الل القيامة

۳۲۹۱ : حضرت ابوموی اشعریؓ سے مروی ہے کہ نبی كريم نے ارشا و فرمايا: روز قيامت جب تمام محلوق كو جمع کیا جائے گا تو اللہ تعالی نبی کریم کی است کو تجدے کا تحکم د ہے گا اور وہ امت بڑی دہرِ تک سجد ہے ہیں ر ہے گی پیر (رب ذوالجلال والا کرام) سرا نھانے کا تھم دے گا اور ارشا و ہوگا کہ ہم نے تمہارے شار کے مطابق تمہارے فدیئے جہنم ہے (رہا) کردیئے۔

۳۲۹۳: حضرت انس بن ما لک ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ک نے فرمایا: بیامت امت مرحومہ ہے اور ان پرعذاب اللے اہے ہاتھوں سے ہوگا۔ ایک دوسرے کی گردن مارے گی روزِ قیامت ہرایک مسلمان کے حوالے اِک مشرک کیا جائيگااور فرمايا جائيگا كەرىجىنى سے تيرے لئے فديہے۔

بياب : روز قيامت رحمت الهي كي أميد ۳۲۹۳: حضرت ابو ہررہ وضی اللہ عنہ ہے مروی ہے ك فرمايا ني صلى الله عليه وسلم نے كه بلاشبه الله تعالى كى سورخمتیں ہیں اے میں سے صرف ایک رحمت اپنی تمام مخلوق میں جمع کر ای ہے ای کی وجہ سے تمام ایک دوسرے ہے 🧤 محبت کرتے ہیں اور ماں اپنے بچہ قیامت کے دن کے لئے رکھ چھوڑی ہے۔

٣٢٩٥ : حدث أن مُحمَّدُ بنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنُ نَمَيْرِ وَ ابُوْ بَكُرِ بَنُ اللَّهِ بَنُ نَمَيْرِ وَ ابُوْ بَكِرِ بَنُ اللَّهِ بَنُ اللَّهِ عَنُ ابْنِ عَجُلانَ بَنُ اللَّهِ عَنُ ابْنِ عَجُلانَ عَنْ ابْنِ عَجُلانَ عَنْ ابْنِ عَجُلانَ عَنُ ابْنِ عَنْ ابْنِ عَجُلانَ عَنْ ابْنِ عَجُلانَ عَنْ ابْنِ عَبُولُ لَمَّا عَنْ اللَّهُ عَزُوجِلَّ لَمَّا حَلَق الْحَلَق اللَّهُ عَزُوجِلَّ لَمَّا حَلَق الْحَلَق اللَّهُ عَزُوجِلَّ لَمَّا حَلَق الْحَلَق اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَزُوجِلَ لَمَّا خَلَق الْحَلَق الْحَلَق الْحَلَق الْحَلَق الْحَلَق الْحَلَق الْحَلَق اللهُ عَرُوجِلَ لَمَا خَلَق الْحَلَق الْحَلَق الْحَلَق الْحَلَق اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرْ وَجَعَتِي لَا لَهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَرْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

الشّوارب لنسا ابُو عَوالَة ثَناعِدُ الْمَلِكِ بُنُ عُميْرِ عنِ الشّوارب لنسا ابُو عَوالَة ثَناعِدُ الْمَلِكِ بُنُ عُميْرِ عنِ ابْنِ ابِئ لِيلَا عَن مُعَادِ بُنِ جَبَلِ قَالَ مَرْ بِئ رَسُولُ ابْنِ ابِئ لِيلَا عَن مُعَادِ فَقالَ يَا مُعَادُ هَلْ تَدْرِئ مَا حَقُ اللّهِ عَلَى اللّهِ قَلْتُ اللّهُ و اللّه على المَعِنادِ وَمَا حَقُ الْعِبَادِ عَلَى اللّهِ قُلْتُ اللّهُ و اللّه على المُعَادُ الله قُلْتُ اللّهُ و الله على المُعَادُ عَلَى الله قُلْتُ اللّهُ و الله على الله عَلَى الله قُلْتُ اللّهُ و الله عَلَى الله عَلَى الله قُلْتُ اللّهُ و الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله قُلْتُ اللّهُ و الله عَلَى الله عَلْهُ الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَ

٣٢٩٤: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا اِبُرَهِيُمُ بُنُ اَعْيَنَ ثَنَا اِلْرَهِيُمُ بُنُ اَعْيَنَ ثَنَا اللهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ الشَّيْبَائِيَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ الشَّيْبَائِيَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ عَمْرَ بُنِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنْ عُمْرَ بُنِ عَمْرَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ الْبَنِ عُمْرَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ الْبَنِ عُمْرَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ الْبَيْ عُمْرَ بُنُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الْهُومِ فَقَالَ مَنِ الْقَوْمِ ؟ فَقَالُوا : نَحَنُ يَعْضَ غَرُوا اللهِ : فَمَرَّ بِقُومٍ فَقَالَ مَنِ الْقَوْمِ ؟ فَقَالُوا : نَحَنُ

۳۹۹۳: حضرت ابوسعیدرضی الله عند سے روایت ہے کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس دن الله تعالیٰ نے آسان زبین کو بیدا کیا ای دن سور حمتیں پیدا کیں اور زبین میں ان سور حمتیں پیدا کیں اور زبین میں ان سور حمت بھیجی ای کی وجہ سے مال اپنے بچہ پر رحمت کرتی ہے اور چرند جانور ایک دوسرے پر اور پر نداور ننانوے رحمتوں کو اس نے ایک دوسرے پر اور پر نداور ننانوے رحمتوں کو اس نے افرار کھا تیا مت کا دن ہوگا تو اس دن ان رحمت کے دن تک جب قیا مت کا دن ہوگا تو اس دن ان رحمتوں کو ہورا کرے گا۔

۳۲۹۵: حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عندے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلاشبہ اللہ ذوالجلال والا کرام نے جب تمام مخلوق کو پیدا کیا تو این ہاتھ سے اپنے اوپر یہ لکھ لیا کہ میرے غضب این میرے غضب (غصہ) برمیری رحمت غالب ہے۔

۳۲۹۲: حضرت معاذبن جبل ہے مروی ہے کہ میں ایک گدھے پرسوار کہیں جارہاتھا کہ آپ میرے قریب سے گزرے۔ ارشاد فرمایا: معاذ (اللہ پر تو کوئی چیز واجب نبیں) لیکن پھر بھی تم جانے ہو کہ بندوں کا اللہ پراوراللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا: اللہ اوراللہ کا اللہ اللہ اوراس کا رسول ہی خوب جانے والے ہیں۔ آپ کا اللہ نے ارشاد فرمایا: اللہ کا حق اپنے بندوں پر بیہ ہے کہ اس کی خوب عباوت کریں (پانچ وقت کی نماز کے علاوہ تفلی عباوت کریں (پانچ وقت کی نماز کے علاوہ تفلی عباوت کریں۔ اس کے ساتھ شریک نہ کریں۔

۳۲۹۷: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ ہم ایک جہاد میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ سے کہ آ پ گا کے کہ آ پ کا گزر کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا۔ آ پ کے ان سے بوا۔ آ پ نے ان سے بوا۔ آ پ نے ان سے بوا۔ آ پ کے کہا ت

الْمُسْلِمُون والْمَراءَةُ تَحْصِبُ تَنُورها و معها ابْنُ لَهَا فَإِذَا ارْتَفْع و هِجُ التَّنُّووُرِ تَنَحَّتُ بِهِ فَاتُتِ النَّبِي عَلَيْكُ فَقَالَتُ انْت رسُولُ اللَّهِ؟

ہم مسلمان ہیں ۔ ان میں سے ایک عورت آگ سے
اپنا تنورروشن کررہی تھی جب تنور سے دھواں نکااتو اس
نے اپنے بیٹے کو پیچھے (رحکیل) دیا اور پھر نبی کریم کے
پاس آ کر پوچھنے گئی' آپ اللہ کے رسول ہیں ؟ آپ
نے کہا ہاں' اس نے کہا میرے والدین آپ برقربان
مجھے یہ بتا ہے کہ اللہ کا رحم سب رحم کرنے والوں سے
فیصے یہ بتا ہے کہ اللہ کا رحم سب رحم کرنے والوں سے
نیا وہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ب شک ۔ وہ بولی
کیا اللہ کا رحم اپنے بندوں پر ایک ماں سے بھی زیادہ
سے جو وہ اپنے بخد پر کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا: ب

ہو ماں اے آگ میں نہیں بھینک سکتی۔ آپ سر جھکا کرروتے رہے پھراٹھا کراس کی طرف دیکھے کر کہنے گئے۔الندا پنے بندوں کو بھی عذاب نہ دے مگر کہ جو سرکش ہوں اور اللّٰد کو ایک ماننے سے منکر ہوں اور بندوں کاحق اللّٰہ پریہ ہے کہ وہ انہیں بخش دے۔

٣٢٩٨: حدثنا العبَّاسُ بُنُ الْوَلِيْدِ الدِّمشُقَىُّ ثنا عَمُرُو بُنُ هَاشَجِ ثنا الْعَبُولِ بُنُ هَاشَجِ ثنا ابُنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عَبُدِ رَبِّه بُن سعيْدِ عن سَعِيْدِ السَعِيْدِ عن سَعِيْدِ عن السَعِيْدِ عن السُعِيْدِ عن السَعِيْدِ عن السَعْدِي عن السَعِيْدِ عن السَع

قَالَ مَنْ لَـمُ يَـعُـمَـلُ لِلَّهِ بِطَاعِةٍ وَ لَمُ يَتُرُكُ لَهُ مُعَصِيَةً.

٣١٩٩ : حدَّثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَة ثَنَا رَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ
ثَنَا شَهِيْلُ بُنْ عَبُدِ اللّهِ آخُو حَزْمِ الْقُطعي ثَنَا ثَابِتَ الْبُنَانِيُ
عَنْ انسسِ بُنِ مَالِكِ آنَ رَسُولَ اللّهِ عَنْ قَرْاً ( آو تَلا)
هَذِهِ الْآيَة : ﴿ هُو أَهُلُ التَّقُولِي وَ آهُلُ الْمُغْفِرةِ ﴾ . فَقَالَ هَذِهِ الْآيَة عَزُوجَلَّ : آنَا آهُلُ أَنُ أَتَقَى فَلا يُجُعل مَعِي إِلَهُ
قَالَ اللّهُ عَزُوجَلَّ : آنَا آهُلُ أَنُ أَتَقَى فَلا يُجُعل مَعِي إِلَهُ
آخُورُ فَهُ مِن اتَّقَى آنُ يَبَجُعَلُ مَعِي إِلَهُ آخُو فَأَنَا آهُلُ آنُ أَتَقَى فَلا يُجُعلُ مَعِي إِلَهُ
آخُورُ فَهُ مِن اتَّقَى آنُ يَبَجُعَلُ مَعِي إِلَهُ آخُو فَأَنَا آهُلُ آنُ أَتَقَى فَلا يُجُعلُ مَعِي اللّهُ آخِرُ فَأَنَا آهُلُ آنُ أَعْفَرُ لَهُ عَنْ اللّهُ الْحَرَا الْمُولِي اللّهُ الْحَرَا الْمُولِي اللّهُ الْحَرَا الْمُوهِ مُنْ نَصُرِ النّهُ وَاللّهُ الْحَرَا الْمُولِي اللّهُ الْمُولِي اللّهُ الْمُولِي اللّهُ الْحَرَا الْمُولِي اللّهُ الْمُولُولُ اللّهُ الْمُولُولُ اللّهُ الْمُؤْلِلُهُ اللّهُ الْمُؤْلِلُهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْلِلُهُ مِنْ اللّهُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِلُهُ عَلَا اللّهُ الْمُؤْلِلُهُ اللّهُ الْمُؤْلِلُهُ مَا اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِلُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

۳۲۹۹: حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسورۃ پڑھی: ﴿ هُوَ اهْلُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰمُ الللّٰهُ اللللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللللللّٰمُ الللللّٰمُ الللللللل

تُنَا هُذَبَهُ بُنُ خَالِدٍ ثَنَا سُهَيُلِ بُنُ أَبِي حَازِم عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ فِي هَادِهِ الآيَةِ: ﴿ هُوَ آهُلُ السُّقُوى واهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴾ [المدثر: ٥٦]: قال رَبُكُمْ أَنَا أَهُلُ الْمَغْفِرَةِ: قال رَبُّكُمْ أَنَا أَهُلُ الْمُغُورَةِ ﴾ [المدثر: ٥٦]: قال رَبُّكُمْ أَنَا أَهُلُ الْمُغْفِرَةِ : قال رَبُّكُمْ أَنَا أَهُلُ الْمُغُورَةِ ﴾ غَيْرِيْ و أَنَا اهُلَّ لِمَنِ اتَّقَىٰ أَنَّ يُشُرِكَ بِي أَنَّ أَعُفِرُ لَهُ.

> ٠٠ ٣٣٠: حَدُّ ثُنَا مُنحَمَّدُ بُنُ يَحُيلَى ثَنَا ابْنُ ابِي مَرُيَمَ ثَنَا اللَّيْتُ حَدَّثْسَى عَامِرْ بْنُ يُحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الخبلتي قال سيعت عبد الله بن عمرو يَقُولُ قال رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ يُصَاحُ بِرَجُلِ مِنْ أُمَّتِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَلَى رُوْسِ الْمَخَلَاتِينَ فَيُسْتُصُرُ لَسَهُ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ سِجَلَا كُلُّ سِتِجَلَ مَدَّ الْبَصَرِثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ عَزُّوجِلَّ هَلَ تُنكرُ مِنْ هَذَا

فيقول لايسارت فينقول أظلمتك كتبتي الحافظؤن؛ ثُمَّ يَقُولُ الكَ عَنْ ذَلِكَ حَسَمٌ؟

فَيُهَابُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ: بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَ لَا حسنات و إنَّهُ لا تُنظِّلُمُ عَلَيْكَ الْيَوْمَ فَتُخُوجُ لَهُ بطاقةٌ فَيُهَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ رَسُولُهُ : قَال فيقُولُ يَا رَبُّ ما هَذِهِ الْبَطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السُّجُلَاتِ فيقول إنك لا تُنظِّلُم فتوضع السِّجلات فِيلَى كَفِّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِي كُفَّةٍ. فَطَاشِتِ السِّجَلَّاتُ وَ تَقُلَتِ الْبَطَاقَةُ .

قَالَ مُحَمَّدُ لِن يَحْيي البطاقة الرُّقْعَةُ وَ اهلُ مِصْرِ يَقُولُونَ لِلرُّقُعَةِ بِطَاقَةٌ.

• • سوم : حضرت عبدالله بن عمرورضي الله عنهما ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: روز تیامت میری امت میں ہے ایک شخص کو یکارا جائے گا اوراس کے ساتھ ننا و ہے دفتر (اعمال ناموں کے ) رکھ ویئے جائیں گے اور ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا کہ جہاں تک نگاہ جا سکے۔اللہ یو جھے گا تو ان میں ہے کسی (عمل ) کا ا نکاری ہے؟ وہ عرض کرے گانہیں اے آتا کھراللہ فر مائے گا میرے کا تبول ( فرشتوں ) نے تجھے ہر کوئی ظلم كيا؟ پيرالله فرمائے كا احيما تجھے كوئى اعتراض ب يا تیرے یاس کوئی نیکی ہے؟ وہ سہم کر کیے گانہیں میرے آ قامیرے یاس تو کھی ہیں ہے۔

الله ذوالجلال والاكرام فرمائ كا آج كے ون تھھ برکوئی زیادتی نہیں ہوگی تیری بہت سی تیکیاں ہمارے یاس موجود ہیں۔ پھر ایک کاغذ نکالا جائے كااس شي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد اعبده و رسولسه لکها بوگا وه بنده عرض کرے گا میرے اتنے سارے اعمال ناموں کے آگے یہ ایک

کا عذمیرے کیا کام آئے گا؟ پرور دگار فرمائے گا آج تجھ پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ پھرایک بلڑے میں سب د فاتر (اس کے ا عمال ناہے ) اورا کیک پلڑ ہے میں اس کا وہ کا غذ' وہ سب د فاتر اٹھ جائیں گے وہ ایک کا غذ والا پلڑ المجعک جائے گا مجمد بن یجیٰ نے کہا کہ حدیث میں لفظ الطاقتہ آیا ہے اصل میں مصروا لے بطاقتہ کور قعہ ( خط ) کہتے ہیں۔

بياب: حوش كاذكر

٣١: بَابُ ذِكُرِ الْحَوُضِ

١ - ٣٣ : حدثنا أبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرِ ١ - ٣٣٠١ : حصرت الوسعيد خدرى رضى الله عند عد وى

ثَنَا زكريًّا ثَنَا عَطيَّةُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيّ انْ النَّبِيّ عَلَيْهُ قَالَ إِنَّ لِي حَوْضًا مَا بَيْنَ الْكَعْبَةِ وَ بِيْتِ الْمُقْدِّسِ أَبْيضَ مِثْلُ اللَّبْنِ آنِيَتُهُ عَدَدُ النَّجُومِ وَ إِنِّي لاَكُثُرُ الْآنُبِيآءِ تُبُعًا يُومَ

ہے کہ نبی کریمؓ نے ارشا دفر مایا : میرا ایک حوض ( حوض کوش) ہے۔اس کا فاصلہ بیت المقدس ہے لے کر کعبہ تک ہے۔ یانی اس کا سفید ہے دود ھے کی طرح کے اس کے برتن میں اور ان کی تعدادا ہے ہے جیسے آسانوں پر

ستار ہے ہوں اوراس پرمیری امت کےلوگ جومیر ہے تا بعدار ہیں ۔ دوسر ہے پیٹمبروں کی قوم سے زیا وہ ہوں گے۔ ٣٣٠٢: حدَّثَنَا عُشَمَانُ بُنُ آبِي شيبة ثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِر عَنُ أَبِي مَالِكِ سَعْدِ بُنِ طَارِقِ عَنُ رِبْعِيَ عَنُ خُذَيْفَةً: قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ إِنَّ حَـوَضَى لابُعَدُ مِنُ آيُلُهُ إِلَى عَدْنَ وَ الَّـٰذِي نَـفُسِي بِيدِهِ لَآنِيَتُهُ آكُثَرُ مِنْ عَدَدِ النَّجُوْمِ وَ لَهُوَ اشدُ بيناضًا مِنَ اللَّينِ و أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَاذُورُهُ عَنْمُ الرِّجَالَ كَمَا يَذُوْدِ الرَّجُلُ الْإِبِلُ الْغُرِيْبَةَ عَنْ حَوْضِهِ قَيْلَ يَارَسُولَ اللَّهِ ! اتغرفُنَا؟

> قَالَ نَعَمُ تُودُونَ عَلَى غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنُ أَثُر الوصوء ليست لاحد غيركم.

٣٣٠٢ : حضرت حد يفدرضي الله عند سے دوايت ب میرا حوض ایبا بڑا ہے جیسے ایلہ ہے (وہ ایک مقام ہے ینبوع اورمصر کے درمیان ایک بہاڑ ہے مکہ اور مدیت کے درمیان) اور قتم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس کے برتن شار میں تاروں سے زیادہ ہیں اوراس کا یانی دودھ سے سفید ہے اور شہد سے میٹھا ہے متم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اور لوگوں کو اس ہرے ہائک ووں گا جیسے کوئی غیر اونٹوں کواسینے حوض سے ہا تک دیتا ہے لوگوں نے عرض

کیا یارسول الله کمیا آپ ہم لوگوں کو ( یعنی اپنی امت والوں کو ) پہچان لیس گے آپ نے قرمایا ہاں تہہارے منداور ہاتھ سفید ہوں گے وضو کے نشان سے اور بینشان اور کسی ام کے لئے ندہوگا۔

> ٣٠٠٣: حَدَّتُنَا مُحُمُّودُ بُنُ خَالِدِ الدَّمَشُقِيُّ ثَنَا مَرُوانُ لِينَ مُنحَمِّدِ ثُنَّا مُحَمَّدُ بُنَّ مُهَاجِر حَدَّثِنِي العَبَّاسُ بُنَّ سَالِم الدِّمَشْقِيُّ نُبِينُتُ عَنْ أَبِي سُلَّامِ الْحَبْشِيِّ قَالْ بَعْتَ إِلَى الْمَا الْحَبْشِيِّ قَالَ بَعْتَ إِلَى عُسَمَرُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْعَزِيْزِ فَٱتَيْتُهُ عَلَى بِرِيَدٍ فَلَمَّا قَدِمُتُ عَلِيهِ قَلاَ لَقَدُ شَفَقُنَا عَلَيكَ يَا أَبًا سَلَّامٍ فِي رُكَبِكَ قَالَ اجَلُ وَاللُّهِ فِيهَ أَمِيْسِ الْمُشَوِّمِ نِينَ : قَالَ وَاللُّهِ! مَا أَوَدُّتُ الْمَشْقَة عَلَيْكَ وَ لَكِنْ حَدِيْتٌ بِلَغِينُ أَنَّكَ تُحَدِّثُ بِهِ عَنْ ثَوْبِانَ مُوْلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّكُ فِي الْحَوْضَ فَأَحْبَبُتُ أَنَّ تُشَافِهِ بِي بِهِ قَالَ فَقُلْتُ حَدَّثَنِي تُؤِيانُ : مَوُلِي رَسُولِ اللَّهِ عَلِينَةُ انَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِينَةً قَالَ انَّ حَوْضَى مَا بَيُن عَلَىٰ نَ

۳ ۳۳۰ : حضرت ابوسلام حبثی رضی الله عنه ہے مروی ے کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز مجھے اینے یاس آنے کا پیغام بھیجا۔ میں نے ہر چوکی پر تازہ وم گھوڑا ( لے کر حلد جانے کی نیت ہے ) ان کے پاس پہنچا۔ انہوں نے کہا میں نے تخصے اور تیری سواری کو تکلیف دی مگر ایک مدیث سننے کے لئے۔ میں نے کہا ہے شک امیر المؤمنین انہوں ( خلیفہ ) نے کہا میں نے سنا ہے کہ تو حوض کوٹر کے متعلق بیان کرتا ہے تو بان ہے۔ جورسول النَّهُ صلَّى النَّهُ عليه وسلم كے مونَّى تصحيَّق ميں بيه جيا ہتا ہوں كه اس حدیث کو تیرے منہ ہے سنوں۔ میں نے کہا مجھ

الى أيْلَة أَشَدُ بَيَاضًا مِنَ اللَّهِنِ وَ أَحُلَى مِنَ الْعَسلِ آكَاوِيْهُ كَعَدَدِ نُجُوم السَّمَاء مِنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرِبَة لَمْ يَظُمَأْ بَعَدها الله وَ أَوَّلُ مِنْ يُرِدُهُ عَلَى فُقَرَاء المُهَاجِرِيْن الدُّنْسِ ثِيَابًا وَ الشَّعْمَات وَ لَاللَّهُ عَتَ رُوُّوسًا ذَا لَذَيْنَ لَا يَنْكِحُونَ الْمُنعَمَات وَ لَا يَفْتَحُ لَهُمُ السَّدَدُ قَالَ فَيْكَى عُمْرُ حَتَى انْصَلَّتُ لِحَيْتُهُ ثُمَّ يَعْمَلُ حَتَى انْصَلَّتُ لِحَيْتُهُ ثُمَّ فَالَ فَيْكَى عُمْرُ حَتَى انْصَلَّت لِحَيْتُهُ ثُمَّ فَالَ فَيْكَى عُمْرُ حَتَى انْصَلَّت لِحَيْتُهُ ثُمَّ فَالَ لَيْكِي عُمْرُ حَتَى انْصَلَّت لِحَيْتُهُ ثُمَّ فَالَ لَيْكِي عُمْرُ حَتَى انْصَلَّت لِحَيْتُهُ ثُمَّ فَالِ الْمُنعَمَّاتِ وَفُتِحَتُ إِلَى السَّدِدِ لَا قَالَ اللهُ يَعْمَلُ حَتَى السَّدِدِ لَا جَرَمْ آنَى لَا أَعْسِلُ ثَوْبِى الَّذِي عَلَى جَسَدِى حَتَى يَتْسِخَ : وَلا ادْهِنُ رُسِى حَتَى يَنْشَعَتُ .

ے ثوبان نے بیان کیا جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولی عصے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا: کہ میرا حوش اتنا بڑا ہے جیسے عدن ہے المیہ تک اس کا پانی دودھ ہے زیادہ سفید اور شیری شہد ہے زیادہ ہے۔ اور اس کے برتن اسے بے شار ہیں جیسے آ سانوں پر ستار ہے جو انسان اس میں ہے ایک گھونٹ بھی پی لے گا ہے بھر انسان اس میں ہے ایک گھونٹ بھی پی لے گا ہے بھر مہم بیاس نہ گئے گی اور سب سے پہلے مہا جرین اور میلے کہلے کیڑوں والے جوسروں ہے ریشان گئے ہیں ا

جو بھی عمدہ عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے اور ان کے لئے ورواز نے نہیں کھولے جاتے۔ ابوسلام بیان کرتے ہیں حدیث من کرعبدالعزیز بہت روئے کہ ان کی داڑھی تر ہوگئی۔ پھر کہنے لگے میں نے تو خوب سے خوبصورت عورت سے نکاح بھی کیا اور میرے درواز ہے بھی کھلے ہیں۔ میں اب اس طرح کروں گا کہ بھی کیڑے نہ تبدیل کروں نہ سر میں سنگھی کروں یہاں تک کہ یر بیٹان لگوں۔

٣٣٠٣: حَدَّثُنَا نَصْرُ مِّنُ عَلِي ثَنَا آبِي ثَنَا هِ شَامٌ عَنُ قَنَا آبِي ثَنَا هِ شَامٌ عَنُ قَنَا اللهِ عَلَيْكَ مَا بَيْنَ فَاحِيَتَى قَنَا اللهِ عَلَيْكَ مَا بَيْنَ فَاحِيَتَى قَنَا اللهِ عَلَيْكَ مَا بَيْنَ فَاحِيَتَى حَدُوضِى كَمَا بَيْنَ الْمِدِينَةِ وَ حَدُوضِى كَمَا بَيْنَ الْمِدِينَةِ وَ عَدُوضِى كَمَا بَيْنَ الْمِدِينَةِ وَ المَدِينَةِ أَوْ كَمَا بَيْنَ الْمِدِينَةِ وَ عَدُوضِى كَمَا بَيْنَ الْمِدِينَةِ وَ عَدَادَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

٣٠٠٥: حَدُّفَنَا حُمَيْدُ بُنُ مَسْعَدَةً ثَنَا خَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ ثَنَا سَعِيْدُ ابْنُ الْحَارِثِ ثَنَا سَعِيْدُ ابْنُ آبِئُ عَرُوبَةً عَنُ قَتَادَةً قَالَ قَالَ آنَسُ بُنُ مَسَعَدَةً قَالَ قَالَ آنَسُ بُنُ مَا لَكِ قَالَ قَالَ آنَسُ بُنُ مَا لَكِ قَالَ قَالَ آنَسُ بُنُ مَا لَكِ قَالَةً فَالَ قَالَ آنَسُ بُنُ مَا لَكِ قَالَةً فَالَا قَالَ آنَسُ بُنُ مَا لَكُ فَي اللّهُ عَلَيْكُ يُرِئُ فِيهِ آبَارِيُقُ الدُّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ أَنْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ أَنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ أَنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّ

٣٠٠١: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعَفَرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعَفَرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعَفَرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعَفَرِ ثَنَا مُحَمَّدُ عَنْ آبِئِ عَنْ آبِئ مُنْ مَنْ أَبِئ عَنْ آبِئ عَبُد الرَّحْمَٰ عَنْ آبِئ عَنْ آبِئ هُمَرَيْسَرَةَ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُمُ أَنَّهُ آتَى الْمَقْبَرَةِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ دَارَقُومٍ مُوْمِنِيْنَ وَ إِنَّا إِنْ شَاءَ الْمُقْبَرَةِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَقُومٍ مُوْمِنِيْنَ وَ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بِكُم لَاحِقُونَ ثُم ' قَالَ لَودِدُنَا آنًا قَدْ زَايُنَا اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ وَاللَّهُ أَوْ لَسُنَا إِخُوانَكُ ؟ قَالَ آنَتُمُ النَّهُ أَوْ لَسُنَا إِخُوانَكَ ؟ قَالَ آنَتُمُ الْحُوانِكَ ؟ قَالَ آنَتُمُ اللَّهِ أَوْ لَسُنَا إِخُوانِكَ ؟ قَالَ آنَتُمُ اللَّهِ أَوْ لَسُنَا إِخُوانِكَ ؟ قَالَ آنَتُمُ اللَّهِ أَوْ لَسُنَا إِخُوانِكَ ؟ قَالَ آنَتُمُ

۳۰۰۳ : حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا : میر ہے حوض کے دونوں کناروں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا صنعاء اور مدینہ میں ہے۔ یا جیسے مدینہ اور ممان میں ہے۔

۳۳۰۵ : حضرت انس بن ما لک رضی الله عند ہے مروی ہے کہ حوض کوثر پر سونے اور جا ندی کے لئے بے شار کوز ہے کا روں میں کوز ہے تاروں میں کوز ہے تاروں میں

۲ سام : حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان آئے اور سلام کیا قبرستان والوں کوتو ارشا دفر مایا : المشالام عَلَیْکُم دَارَ فَوْم مُوْمِینِینَ و إِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ..... پھرارشا دفر مایا کہ میری خواہش ہے کہ کاش میں اسپے بھائیوں کو دیجھوں تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا

اصُحابِیُ وَ اخْوَانِی الَّذِیُنَ یَاتُوُن مِنْ بَعْدی و آنَا فَرَطُکُمْ عَلَی اللّٰهِ کَیْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمُ عَلَی الْمُحَوْضِ قَالُوْا یَا رسُوْل اللّٰهِ کَیْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمُ يَات مِنْ أُمَّتِک.

قَالَ اَرَايُتُمُ لُوُ اَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ طَهُرَانِي حَيْلِ دُهُم بُهُم اَلَمْ يَكُنُ يَعُرِفُهَا.

قَالُوْا يَوْجِعُونَ عَلَى اَعْفَا فَا فَوْلُ الْا سُحْفَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ہم آپ کے بھائی تہیں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہتم لوگ میر ہے اصحاب ہو میری وفات کے بعد جولوگ بیدا ہوں گے میر ہے بھائی ہوں گے اور میں تمہارا پیش خیمہ ہوں حوش کوٹر پر۔اصحاب نے عرض کیا یا رسول اللہ جن لوگوں کو آپ نے دیکھا نہیں آپ انہیں کیسے بہچا نیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ ایک شخص کے پاس گھوڑ ہے سفید بیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والے ہوں اور وہ ضایع بیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والے ہوں اور وہ خالص مشکی سیاہ گھوڑ وں میں مل جا کیں تو کیا وہ اسے خالص مشکی سیاہ گھوڑ وں میں مل جا کیں تو کیا وہ اسے ہیں نہیں بیچانے گا؟ صحابہ نے عرض کیا: بے شک پیچان

لے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: میری امت کے لوگ قیامت کے بعد سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پائھ پاؤل والے ہوکر آئیں گے وضو کی وجہ ہے آپ نے فرمایا ہیں تمہارا پیش خیمہ ہوں گا ( بینی ہیں وہاں حوض کوثر پر تمہارا استقبال کروں گا اور ہیں ہی شہیں پانی پلاؤں گا) پھرارشا وفر مایا چندلوگ ( میری امت میں ہے ایسے ہوں گے جنہیں ہمو سے کہا جائے گا) اور میں انہیں اپنی طرف بلاؤں گا اور جھ سے کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے بعد تمہارے وین کو بدل ویا تھا اور ہمیشہ وین سے ایر یوں پر مخرف ہوتے رہے پھر بھی ہیں ہمنہوں گا دور ہوچاؤ۔

## ٣-: بَابُ ذِكْرِ الشَّفَاعَةِ

2 • ٣٣٠: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ آبِى شَيْبة ثَنَا آبُو مُعَاوِية عَنِ اللهُ تَعَالَى الْاَعْمَشِ عَنُ آبِى صَالِحِ عَنُ آبِى هُويُرة رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَليْه وَسَلّمَ لِكُلِّ نَبِي عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَليْه وَسَلّمَ لِكُلّ نَبِي عَنُهُ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَليْه وَسَلّمَ لِكُلّ نَبِي دَعُونُهُ وَ إِنّى الْحَبَأَتُ وَعُورَةٌ وَ إِنّى الْحَبَأَتُ وَعُورَةٌ وَ إِنّى الْحَبَأَتُ وَعُورَةٌ وَ إِنّى الْحَبَأَتُ وَعُورَةً وَ إِنّى الْحَبَأَتُ وَعُورَةً وَ إِنّى الْحَبَأَتُ وَعُورَةً وَ إِنّى الْحَبَالَةُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمُ لَا وَعُورَتُهُ وَ إِنّى اللّهِ شَيْنًا لَهُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمُ لَا يُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْنًا.

٣٣٠٨: حَدَّقَنَا مُجَاهِدُ بُنُ مُوسَىٰ وَ اَبُوْ اِسْحٰقَ الْهَرَوِيُّ اِبُرَاهِيْمُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بُنُ حَاتِمٍ قَالَا ثَنَا هُشَيْمٌ ٱنْبَأْنَا عَلِيٍّ زَيْدِ

# چاپ : شفاعت کا ذکر

۲۰۳۰: حضرت ابو ہریرۃ ہے مروی ہے کہ دسول اللہ نے ارشا وفر مایا: ہرنبی کی ایک وعا ہوتی ہے جوضر ورقبول ہوتی ہے (اپنی امت کے لئے ) تو ہرنبی نے اپنے دعا جلدی کر کے ونیا ہیں ہی بوری کرلی لیکن میں نے آخرت کے لئے اپنی دعا کو چھپا رکھا ہے اپنی امت کی بخشش کیلئے تو میری دعا ہراس شخص کے لئے ہوگی جس نے شرک نہ کیا ہوگا۔ دعا ہراس شخص کے لئے ہوگی جس نے شرک نہ کیا ہوگا۔ دعا ہراس خضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فرمایا: حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فرمایا: حضرت

بْنِ جِدْعَانِ عِنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ؟

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ آنَا سَيَدُ وَلَدِ آدَمُ وَ لَا فَخُرُ وَ النّا أُولُ مِنْ تَسْتُ أَلَارُضَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لَا فَخُرُ وَ انّا أَوْلُ صَافِعٍ وَ أَوَّ مُشَقِّعٍ وَ لَا فَخُرُ وَلِوَاءُ الْحَدِ فَيْغُمْ الْقَيَامَةِ وَ لَا فَخُرُ وَلِوَاءُ الْحَدِ بَيْدِى يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لَا فَحْرَ.

آ دم کی اواا دکا سر دار ہوں اور مجھے اس پر کوئی غرور نہیں ہے (بیہ تو اللہ کا فضل اور نعمت ہے) اور روزِ قیامت زمین سب سے پہلے میرے لئے پھٹے گی (میں قبر سے ہا ہر نکلوں گا) میں غرور سے نہیں کہتا اور میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سب سے پہلے پہلے شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سب سے پہلے

منظور ہوگی اس پر مجھے پچھنخر درنہیں ہے اور میں یہ بھی کوئی غرور سے نہیں کہتا کہ روزِ قامت میں حمد ( اللہ کی تعریف ) کا حجنڈ امیرے ہاتھ میں ہوگا۔

٩ - ٣٣٠ - حدَّث النصر بن علي و استحق بن ابراهيم بن حيث حيث المفضل ثنا سعيد بن الديد عن المفضل ثنا سعيد بن بزيد عن السي سعيد قال قال رشول الله على أما أهل التار الدين السيد أهلها فلا يسموت ون فيها والا يتحيون والسكن ناس اصابته م ناز بذُنوبهم او بحطاياهم فاماتهم إماتة : حتى افا كانوا فخما أفن لهم في الشّفاعة فجيء بهم ضبائر فنهوا على انهار الجنّة فقيل يا أهل الجنّة ! أفيضوا عليهم فبائر في خميل السّيل قال فقال وينتب من القوم كان رسول الله على الله قال فقال المعرفة تكون في حميل السّيل قال فقال رجل من القوم كان رسول الله على فد كان في البادية.

9 سام : حفرت ابوسعیدرضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا : جہنم کے لوگ جو جہنم میں رہیں گے دہ نہ اس میں مریں گے نہ جئیں گے (بے آ رام رہیں گے ) لیکن پچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ آگ ان کے گنا ہوں اور خطاؤں کی وجہ سے ان کو جکڑ ہے گی اور ان کوختم کرڈ الے گی یہاں تک وہ کو کہ کی طرح ہو جا کیں گے اور اس وقت ان کی فہر یہ شاعت کا ختم ہوگا اور وہ گروہ ورگروہ جنت کی نہر پر شاعت کا ختم ہوگا اور وہ گروہ ورگروہ جنت کی نہر پر گھیل جا کیں گے اور اس حکہا جا گا

کہ ان پر جنت کا پانی ڈالواور وہ اس طرح اُ گیس سے جیسے دانہ نالی کے بہاؤیس اُ گنا ہے' بہت جلد بڑھتا ہے کھا داور پانی کی وجہ ہے۔ایک فخص بیرحدیث سن کر بولا کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے حضور پاک جنگل میں بھی رہے ہیں اور زراعت کا حال بھی بوری طرح جانتے ہیں کے کس جگہ دانہ خوب اُ گناہے۔

٣٣١٠ - قَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِي إِبْرَاهِيْمَ الدَّمَشُقِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بِنُ مُسْلِمٍ ثَنَا زُهْيُرُ بُنُ مُحْمَّدِ عَنْ جَعُفَرِ ابْنِ مُحَمَّدِ عَنْ جَعُفَرِ ابْنِ مُحَمَّدِ عَنْ جَعُفَرِ ابْنِ مُحَمَّدِ عَنْ جَعُفَرِ ابْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ إِنَّ شَفَاعَتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَهُلِ الْكَبَائِرِ مِنْ وَسَلَّمَ يَعُولُ إِنَّ شَفَاعَتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَهُلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أَمْتِينَى.
 أَمْتِينَ.

ا ٣٣١: خــ دُفَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ اَسَدِ فَنَا اَبُو بَدُرٍ ثَنَا زِيَادُ بُنُ خَيْسُمَةَ عَنْ نُعَيْمٍ بُنِ ابِي هِنُدٍ عَنْ رِبُعِي بُنِ جِرَاشِ عَنْ اَبِى
 خيشمة عن نُعَيْمٍ بُن ابِي هِنُدٍ عَنْ رِبُعِي بُنِ جِرَاشِ عَنْ اَبِى

• ۱۳۳۱ : مطرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہے کہ روزِ قیامت میری شفاعت ان لوگوں کے لئے ہوگی جو میری امت میں شفاعت نیک پر ہیزگار ہیں یعنی صلحا ،اوراولیا ،کرام کی شفاعت ترتی کے درجات کیلئے ہوگی ۔

۳۳۱۱: حضرت ابوموی اشعری ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ نے ارشا دفر مایا کہ جمعے اختیار ملا ہے کہ یا شفاعت مُوسى الاَشْعَرِي رَضِي اللهُ تعالى عنهُ قبال قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم خَيْرُتُ بِيْنِ الشَّفَاعَةِ و بَيْنَ أَن يدُخُول نِصْفُ أُمَّتِي الْجِنَّة فَانْحِتُوتُ الشَّفَاعَة لِأَنَّهَا أَعَمُّ وَ أَكْفَى أَتُرُونَهَا لِلْمُتَّقِيْنَ لا وللْكِنَّهَا لِلْمُذُّ بَيْنِ الْخَطَّائِيْنَ المتلوثين.

٣ ١ ٣٣ : حَدَّقَتَا نَصُرُ بُلُ عَلِيّ: ثَنَا حَالَدُ بُلُ الْحَارِثِ ثَنَا سعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنُ ائِس بُن مَالِكِ انْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْكُمْ قَالَ يَجْتَمِعُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمِ الْقِيامَةِ يُلْهِمُون اوْ يَهُمُّونَ شگ سعید.

فَيَقُولُونَ لَوْ تَشْفُعُنا الَّي رَبَّنَا فَأَرَاحِنَا مِنْ مَكَانِنًا ۚ فَيَاتُونَ آدَم فَيَقُولُون أَنْتَ آدَمُ ابُو النَّاسِ حَلَقَكَ اللُّهُ بينه و استجد لك ملائكته فاشفع لنا عِنْد رَبَّكَ يُرخن مِنْ مَكَانِنا هَذَا: فَيَقُولُ لَسْتُ هُمَاكُمْ وَ يَذَكُرُ وَ يشْكُوا إليهم ذَنُّهُ الَّذِي أَصَابِ فَيَسْتَحِينِي مِنْ ذَالِكِ) وَ لَكِنِ النُّمُوا نُـوَحَـا فَـانُّـهُ اوُّلُ رَسُـولِ بِعِنْهُ اللَّهُ إِلَى آهَلِ اَلارُضَ فَيَسَاتُـوَنَـٰهُ فَيَسَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكُمْ : ويَذَكُّرُ سُوَالَهُ ربَّةً مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عَلْمٌ و يَسْتَحَى مِنْ ذَالِكَ وَلَـكِنُ انْتُوا خَلَيْلُ الرَّحُمَانُ إِبْرَهِيْمُ : فَيَاتُونَهُ فَيَقُولُ : لَسُتُ هُمَاكُمُ وَ يَذُكُرُ سُوْالَهُ رَبُّهُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ و يسْتخي مِنْ ذَالِكَ فَيَاتُوْلَهُ فَيَقُولُ : لَسُتُ هَناكُمُ وَ لَكُنَ الْنُوْا مُؤْسَى عَبُدُ كَلَّمُهُ اللَّهُ وَأَعْطَاهُ التَّوْرِاةَ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُناكُمُ (وَ يَـذُكُرُ قَتُلَهُ النَّفُسِ و للكِن النَّوْاعِيْسَى عَبْد اللَّه ورسُولَهُ وَ كَلِّمَةُ اللَّهِ وَ رُوْحَهُ فَيَاتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُمَاكُمُ و لَكِنَ انُشُوا مُحمَّدًا عُبُدًا غُفُر اللَّهُ لهُ ما تقدُّم مِنْ ذَبُهِ وَ ما تَاخَّرَ قَالَ فَيَأْتُونَ فَانْطَلِقَ ( قَالَ فَذَكُو هذا الْحَوْفَ عن الْحَسَن ﴿ كَلَّ مِن اللَّ قَالِمُ تَهِي اور يادكري كاليخ اس قَالَ فَأَمُشِي بَيُنَ السَّمَا طِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِيمِ) قَالَ ثُمَّ عَادَ

کروں یا میری آ دھی امت کو جنت ملے اور آ دھی دوز خ میں جائے تو میں نے شفاعت کوا بنایا کیونکہ وہ تو عام ہوگی کافی ہوگی اور تم سمجھتے ہو کہ میری شفاعت صرف یر ہیز گاروں کے لئے ہوگی نہیں وہ ان سب سے پہلے ہوگی جوگناہ گار'خطا کاراورقصور وارہوں گے۔

۳۳۱۲ : حضرت انس بن ما لک رضی الله عند ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا کہ روز قیامت سب مؤمنین ا کھٹے ہوں گے پھر اللہ ان کے دلوں میں ڈالے گااوروہ کہیں گے کہ کاش ہم کسی کی سفارش اینے آتا کے پاس لے جائیں اور اس تکلیف ے رہائی یا ئیں ( کیونکہ میدان حشر میں گرمی کی شدت السینے کی کثرت اور بیاس صدے زیادہ ہوگی ) آخرتمام امت حضرت آ دم کی خدمت میں آئیں گے اور کہیں کے کہ آپ سارے آ ومیوں کے باپ ہیں اور اللہ نے اینے ہاتھ ہے آپ کی تعمیر کی اور اپنے فرشتوں ت آپ کو مجده کرایا۔ اب آپ جاری سفارش کریں این ما لک ہے کہ وہ ہمیں اس جگہ ہے نکال کرئسی آ رام دہ عگہ پر لے جائیں وہ کہیں گے کہ میرا مرتبہ ایبانہیں کہ اس وفت میں مالک سے سیجھ عرض کر سکوں وہ اینے منا ہوں کو یا دکر کے لوگوں ہے بیان کریں گے کہ البت تم لوگ ایسے وقت میں حضرت نوخ کے پاس جاؤوہ پہلے رسول ہیں جن کو اللہ نے زمین والوں کے پاس بھیجا۔ پھر بیلوگ حضرت نوخ کے یاس آئیں گے ( ان ے بھی وہیں گے جوجھزت آ دم ہے کہا) وہ بھی کہیں ۔ سوال کو جو انہوں نے و نیا میں اللہ سے کیا تھا جس کا لَى حَدِيْتِ أَنَسٍ قَلاَ فَاسْتَأْذِنْ عَلَى رَبِى فَيُوْذَنْ لِى فَاذَا وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ

قَالَ يَقُولُ قَتَادَةُ عَلَى آثِرِ هَذَا الْحَدِيُثِ وَ حَدَّنَا السَّرُ بُنُ مَالِكِ آنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَالَ يُخُرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيْرَةٍ مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيْرَةٍ مِن النَّارِ مَنْ قَالَ لا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي خَيْرٍ وَيَخُرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لا إِلَٰهَ اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ بَرَةٍ مِن حَيْرٍ وَيَخُرُجُ مِن النَّارِ مَنْ قَالَ لا إِللهَ اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَةٍ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لا إِللهَ اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَةٍ مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لا إِللهَ إِلَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَةٍ مِنْ خَيْرٍ.

انہیں علم نہ تھا اور شرم کریں گے اس وقت ما لک کے ماس جانے میں اور سوال یا د کریں گے وہ یہ تھا کہ طوفان کے بعد توح نے اللہ ہے عرض کیا کہ تونے مجھ ے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کوتو بیجائے گا اب ینا میرا بیٹا کہاں ہے جواپی بے وقونی سے تشتی پرسوار تهيس ہوا اور ڈوب گيا تھا۔اس برالٹد کا عمّا ب ہوا اور ارشاد ہوا کہ وہ تیرے گھر والول میں سے نہ تھا (اور جو بات بچھ کومعلوم نہیں وہ مت یو چھ) اور کہیں گے کہتم . البنة ابراہیم کے پاس جاؤ اوروہ اللہ کے ایسے بندے ہیں جن ہے اللہ بنے بات کی اور ان کوتو ریت نازل کی پھر یہ سب لوگ حضرت موسیٰ کے باس جا تمیں گے وہ تحمیں گے کہ میں اس قابل نہیں جوانہوں نے دنیا میں بغیر کسی وجہ ہے خون ( قبطی کا ) کیا تھا اس کو یا د کریں کے (حالاتکہ بیعمران خام) انہوں نے صرف ڈرانے کے لئے ایک مکالگایا تھا اور وہ مرگیا البیتہتم حضرت عیسی کے باس جاؤ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اوراللّٰد کا کلمہ اور روح ہیں چھرییہ سب حضرت عیسیٰ کے یاس آئیں کے وہ کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں' کیونکہ میری امت نے مجھے خدا بنا کر یو جا اس وجہ ہے بجھے اللہ کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے البیتہ تم

حضرت جمر کے پاس جاؤان کے اگلے پیچلے سب گناہ معاف ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ میرے پاس آکئیں گے ہیں ان کے ساتھ چلونگاان کی ہرخواہش پوری کرنے کیلئے (آفرین ہے آپ کی ہمت اور محبت پر) دوصفوں کے درمیان سے (مؤمنوں کی) اپنے رب ہے آپ کی ہمت اور محبت پر) دوصفوں کے درمیان سے (مؤمنوں کی) اپنے رب ہے آپ کی اجازت ما گلونگا اور جب ہیں اپنے مالک کو دیکھونگا ای وقت محب میں گر پڑوں گا اور جب تک اللہ کومنظور ہوگا ہیں مجدے ہیں ہی رہوں گا پھراللہ تھم کرے گا ہے محمد سمرا شھا اور کہہ جو کہنا چاہتا ہے ہم اس کوسنیں گے اور جو تو چاہے گا ہم دیں گے اور جس کی تو سفارش کرے گا ہم منظور کریں گے۔ ہیں اس کی تعریف کرونگا ای طرح سے جس طرح وہ خود مجھے سکھا دے گا۔ اسکے بعد شفاعت کرونگا لیکن میری شفاعت کیلئے ایک حدمقرر کرونگ جا گیگی کہ جولوگ اس قابل ہوں گے انہی کی سفارش قبول ہوگی۔ اسکے بعد ہیں دوبارہ اللہ عزوجل کے پاس آؤنگا۔

تعلامة النوب الله الساحديث سے يہ بات تابت ہوا كه شفاعت كا وعده جواللہ نے و نياميں بى آب سے كيا ہے وہ ا اں ون پورا ہو گائیکن سے مجھنا کہ شفاعت کا اون آپ کو حاصل ہو چکا ہے بالکل جہالت ہے اورا حادیث تعجمہ کے مخالف ب ۔ یہاں تک کہ بروردگارانہیں جنت میں داخل کرے گا جن کی فرمائش کی جائے گی۔

٣٣١٣ : حدثنا سَعِيدُ بْنُ مَرُوان ثَنا احْمدُ بْنُ يُؤنْسَ ثَنَا ١٣٣٣ : حضرت عثمان بن عفان رضى الله تعالى عند عنسنة بُنُ عِبْدِ الرَّحْمَن عَنْ عَلَاق بُن ابني مُسْلِم عَنَ ﴿ رَوَا يَتُ مِهِ كُم يُم صَلَّى الله عليه وسلم نَه اسانَ بُس عُضْمَانَ عَنِ ابْن عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَان بْن عَفَان قَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ يَشْفَعُ وَمِ الْقيامة ثلاثةُ الْآثِيا ثُمَّ ا الْعُلْمَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَآءُ.

> ٣ ١ ٣٣ . حدَّثنا اسْمَاعِيُلُ بُنَّ عَبُدِ اللَّهِ الرَّقِيُّ ثَنا عُبَيْدِ اللَّهِ بُـن عَـمُرو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْن مُحَمَّدِ بْن عَقَيْل عَن الطُّفيُلِ. بُنِ أَبُنَى بُنَ كُعُبِ عَنْ أَبِيِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ إِذَا كان بؤم القيامة كُنُتُ إمَام النَّبِيِّينَ و خطيبَهُمْ و صَاحِبَ شفاعتهم غير فخر.

> ٥ ا ٣٣: حدد تُنسَا مُسَحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ ثنا يحيى بُنُ سَعِيْدٍ ثنا الخسيل بن ذَكُوانَ عَنْ أَسِي رَجاءِ الْعطارِ دِيَّ عَنْ عِـمُوان ابْنِ الْحُصِينِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قِالَ لِيُخُوجِنَّ قُومٌ " مِي النَّارِ بِشَفَاعِتُ يُسَمُّونَ الْجَهُ مِينِينَ .

> ٣٣١٦؛ حدَّثنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبة ثنا عَفَّانُ ثَنَا وُهَيُبُ ثِنا حَالِدٌ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ شَقِيْقَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُن أبئ الجددعاء أنَّة سَمِعَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لِيدُخُلَنَّ الْحَبَّةَ بِشَفَاعِةِ رَجُلُ مِنْ أُمَّتِي أَكُثُرُ مِنْ بِسَى تَـمِيْمِ: قَالُوا يَا رَسُولِ اللَّهِ سُواكُ قَالَ سوای.

> قُلُتُ أَنْتُ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّحِ عَلَيْكُ قَالَ أَنَا

٢ ١ ٣٣ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ فَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا ابْنُ ١ ٢ ٣٣١ : عوف بن ما لك التجى رضى الله عند ـــــروايت

ارشاد فرمایا: قیامت کے دن تین لوگ شفاعت کریں گے۔ا)انبیا ویعنی پیٹمبر۔۲) ملاء کرام۳) پھر

الهاسهم: حضرت الي بن كعب ہے روایت ہے نبی صلی اللہ عليه وسلم نے فر مايا . جب قيامت كا دن ہوگا تو ميں سار ب انبیاء کا امام ہوں کا اور ان کا خطیب اور ان کی شفاعت کرنے والا اور رہ میں فخر کیلئے نہیں کہتا بلکہ حق تعالیٰ نے یہ تعمت مجھےعطا فر مائی اس کو ظاہر کرتا ہے۔

۵ ۱۳۳۱ : حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه س روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میری شفاعت کی وجہ سے کھے لوگ جہم سے تکالے جائیں کے ان کا نام (ہی)جہنمی ہوگا۔

٣٣١٦: معترت عبدالله بن الي الجديماء ہے روايت ہے انہوں نے نبی سے سنا آپ فرماتے تھے: قیامت کے ون میری امت کے ایک شخص کی شفاعت سے بی تمیم ہے زیا وہ شار میں لوگ جنت میں داخل ہوں کے عرض کیا یا رسول اللہ آ ہے کے سوا پیخف بھی شفاعت کریں گے؟ آ یے نے فرمایا: ہاں میرے سوا۔عیداللہ بن شقیق نے کہا میں نے ابن انی الجد عاء سے یو چھاتم نے بیصدیث نبی سے تی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے تی ہے۔

جابِرِ قَالَ سَمِعُتُ سُلَيْمَ بُنِ عَامِرِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَوْفَ ابْنَ مَالِكِ اللّهُ صَلّى اللهُ ابْنَ مَالِكِ اللّهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اتَدُرُونَ مَا خَيَّرَ نِي رَبِّي اللّيْلَةَ قُلْنَا اللّهُ وَلَيْهِ وَسَلّم اتَدُرُونَ مَا خَيَّرَ نِي بِيْنَ انْ يَدْخُلَ نِصْفُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ خَيْرَ نِي بِيْنَ انْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمّتِي اللّهِ اعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ خَيْرَ نِي بِيْنَ انْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمّتِي اللّهِ الْحَنْدُ و بَيْنَ الشّمَا الشّمَا عَدِ قَالَحْتُرُ لَ الشّمَا عَةَ قُلْنَا يَا وَسُولُ اللهِ ادْعُ اللّهُ الدّجُعَلْنَا مِنْ الْعَلِها: قَالَ هِي لِكُلّ وَسُولُ اللهِ ادْعُ اللّهُ الدّجُعَلْنَا مِنْ الْعَلِها: قَالَ هِي لِكُلّ مُسُلّم.

### ٣٨: بَابُ صِفَةِ النَّارِ

٨ ٣٣١٨: حَدَّثُنَا الْمُحَمَّدُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ ال

٩ ١٣٠١ حَدُثُنَا أَبُو بِكُرِ بَنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ اللّهِ بَنُ الْحِيْسَ عَنِ أَلَاعُمَشِ عَنُ أَبِى صَالِحٍ عَنُ آبِى هُويُوةً قَالَ الْحَرِيْسَ عَنِ أَلَاعُمَشِ عَنُ أَبِى صَالِحٍ عَنُ آبِى هُويُوةً قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الشّتَكَتِ النّارُ إلى قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الشّتَكِتِ النّارُ إلى رَبّها : فَقَالَتُ يَا رَبِّ آكُلَ بَعْضِى بَعْضًا فَجَعَلَ لَهَا نَفْسَيْنِ رَبّها : فَقَالَتُ يَا رَبّ آكُلَ بَعْضِى بَعْضًا فَجَعَلَ لَهَا نَفْسَيْنِ نَفُسُ فِي الشّينِ بَعْضًا فَجَعَلَ لَهَا نَفْسَيْنِ نَفُسٌ فِي الشّينَاءِ وَ نَفْسٌ فِي الصّيفِ فَشِدَةُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ نَ فَلَ اللّهُ مِنْ الْحَرِينَ مِنَ الْحَرِينَ مِنَ الْحَرِينَ مِنَ الْحَرِينَ مَنَ الْحَيْمَةُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِينَ مَنَ الْحَرِينَ مَنَ الْحَرِينَ مَنَ الْحَرْقِينَ مِنَ الْمُقَالِقُ اللّهُ مَنْ الْحَدِينَ مِنَ الْمُعَلَى اللّهُ مَنْ الْحَدِينَ مِنَ الْمُعَلِيمُ اللّهُ مَنْ الْمُعَمِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا تَعْمِلُونَ مِنَ الْحَدِينَ مِنَ الْحَقَلَ لَتُ اللّهُ اللّهُ مَا عَلَيْ اللّهُ الْحَلَى اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ال

٣٣٢٠ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدِ الدُّوْرِيُّ ثَنَا يَحْيَى بُنُ السَّي بُكُيْرِ: ثَنَا شَرِيْكُ عَنْ عَاصِم عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ عَاصِم عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُوقِدَتِ النَّارُ الْفَرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُوقِدَتِ النَّارُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُوقِدَتِ النَّارُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُوقِدَتِ النَّارُ اللهُ سَنَةٍ فَاحْمَرَّتُ ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

ہے نبی نے فرمایا: تم جانتے ہو مالک نے آج کی رات
محصوکوکون کی دو باتوں میں اختیار دیا؟ ہم نے عرض کیااللہ
اوراس کا رسول خوب جانتا ہے آپ نے فرمایا: برور دگار
نے مجھ کواختیار دیا ہے کہ یا میں تیری آ دھی است کو جنت
میں داخل کر دیتا ہوں یا تو شفاعت کی اجازت لے لے
میں داخل کر دیتا ہوں یا تو شفاعت کی اجازت لے لے
میں نے شفاعت کواختیار کیا ہم نے عرض کیایا رسول اللہ!
آپ اللہ ہے دعافر مائے کہ ہم کوآپ کی شفاعت نصیب
کرے۔آپ نے فر مایا وہ تو ہر مسلمان کے لئے ہوگی۔

## چاپ : دوزخ کابیان

سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تہماری دنیا کی آگ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تہماری دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کے ستر جزوں میں سے ایک جز ہے اوراگر وہ دوبار بجھائی نہ جاتی پانی سے تو تم اس سے فائدہ نہ لے سختے اور اب میہ آگ اللہ تعالی سے دعا کرتی ہے کہ دوبارہ اس کو دوزخ میں نہ ڈالا جائے۔ کہ تو اب اب ہو ہر ہے اس کے دوبارہ اس کو دوزخ میں نہ ڈالا جائے۔ فرمایا: دوزخ نے اپنے مالک کی جناب میں شکایت فرمایا: دوزخ نے اپنے مالک کی جناب میں شکایت میں اور اس نے عرض کیا اے مالک ایمی خود ایک دوسرے کو کھا گئی۔ آخر مالک نے اس کو دوسائس لینے کا دوسرے کو کھا گئی۔ آخر مالک نے اس کو دوسائس لینے کا حضم دیا آگی سردی میں دوسرے گری میں تو تم جوسردی کی شدت یا تے ہوئی و دزخ کے زمہر پر طبقہ کی سردی کی شدت یا تے ہوئی و دوزخ کے زمہر پر طبقہ کی سردی کی شدت یا تے ہوئی و دوزخ کے زمہر پر طبقہ کی سردی ہو ایک کے اور جوتم گرمی پاتے ہوئی اسکی گرم ہوا ہے۔

۳۳۲۰: حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: دوزخ ہزار برس تک سلگائی گئی اس کی آگ سفید ہوگئی پھر ہزار برس تک سلگائی گئی تو اس کی آگ سرخ ہوگئی پھر ہزار برس تک سلگائی گئی تو اس کی آگ سرخ ہوگئی پھر ہزار برس تک

أُوقِدتُ الْف سنق فاسُودًت فهني سَوُدَآءُ كَاللَّيُلِ المظلم

٣٣٢١: حَدَّتُكَ الْخَلِيُلُ بُنُ عَمُرِو ثَنَا مُحمَّدُ بُنُ سَلَمَةً الْتَحَرَّانِيُّ عَنْ مُتَحَمَّدِ بُنِ إِسْحَقَ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيْلِ عَنْ أنسس لبن مالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ لِوتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَنْعِمِ آهُلِ الدُّنْيَا مِنَ الْكُفَّارِ : فَيُقَالُ اغْمِسُوهُ فِي النَّسَارِ عَهُمَةً فَيُعَمَّرُ فِيُهَا ثُمًّا يُقَالُ لَهُ اى فُلاَنُ! هَلُ أصابَكَ نعِيْمٌ قَطُّ ؟ فَيَقُولُ لَا مَا أَصَالِنِي نَعِيْمٌ قطُّ و يُؤْتِيَ بِأَشِيِّ اللَّمْوَمِنِيُنَ صَرًّا وَ بَلاءً فَيُقَالُ اغْمِلُوهُ غَمْمُةً فِي الْجَنَّةِ فِيْغُمَسُ فِيُهَا غُمُسَةً فَيُقَالُ لَهُ اي فَكَانُ! هَلُ الصابك ضُرٌّ قطُّ أَوْ بَلاءٌ ؟ فَيَقُولُ مَا اصَابَتَي قطُّ صُرٌّ وَ لا بلاءً.

٣٣٢٣: حَدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا بِكُرُ بُنُ عَبُدِ الرِّحُمَان ثَنَا عِيْسِلَى ابُنُ الْمُخْتَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ ابِي لَيْلَى عَنْ عَطِيَّة الْعَوْقِي غِنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ قَالَ إِنَّ الْكَافِرِيْنَ لَيَعُظُمُ حَتَّى إِنَّ ضِرْسَهُ لَاعْظَهُم مِنْ أَحُدٍ وَ فَضِيْلُهُ جَسَدِهِ عَلَى ضِرْسِهِ كَفَضِيْلَةِ جِسْدِ احَدِكُمُ غلى ضِرْبِه.

٣٣٢٣: حَدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيِّبَةً ثَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ بُنْ سُلَيْمَانَ عَنُ دَاؤَدَ بُن أَبِي هِنْدٍ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنْ قَيْس قَسَالَ كُنُتُ عِنُدَ أَبِي بُرُفَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَدَحَلَ عَلَيْسًا الْحَارِثُ بُنُ أَقْيُسُ فَحَدَّثَنَا الْحَارِثُ لَيْلَتَنِذِ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ سَالَتَ لَوْكَ جَنت بين جا كَيْكُ كَا لَكَا شَارِمُصْرَ كَا تَوْمَ سِيرَ يَا وَهُ فَالَ إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مِنْ يَعُظُمُ لِلنَّارِ حَتَّى يَكُونُ آحَدَ ﴿ وَكَا اور مِيرى امت مِين عاليا بهى موكا جودوزخ كيليّ زُوايَاهَا.

سلگائی گئی تو وہ سیاہ ہوگئی اب اس میں الیمی سیا ہی ہے۔ جیسے اندھیری رات میں ہوتی ہے۔

۳۳۲۱: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه ہے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن کا فروں میں ہے وہ مخض لا یا جائے گا جس کی و نیا بڑی عیش ہے گزری ہواور کہا جائے گا کہ اس کوجہنم میں ا بیٹ غوط دواس کوا بیٹ غوط جہنم میں دیے کر نکالیں گے بھراس ہے بوچھیں گےا ہے فلانے تبھی تو نے راحت دیکھی ہے وہ کیے گانہیں میں نہیں جانتا راحت کیا ہے اورمومن کولا یا جائے گا جس کی دینا بڑی بختی اور تکلیف ہے گز ری ہوگی اور تھم ہوگا اس کو جنت میں ایک غوطہ دو پھروہاں ہے نکال کراس کولائمیں گے اور پوچھیں گے

اے فلانے تونے بھی بختی اور تکلیف بھی دیکھی ہے وہ کہے گا بھے بھی بھی بختی اور بلانہیں پینجی ۔

۳۳۲۲ : حضرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہے کہ نبیّ نے فر مایا: بے شک کا فر ( دوز خ میں ) بڑا کیا جائے گا یہاں تک کہاس کا دانت احد پہاڑے بڑا ہوگا (اس ہے اس کی صورنت بگاڑتا اور دوزخ کا تھرنا منظور ہوگا ) اور پھراس کا سارابدن دانت ہے اتنا ہی بڑا ہوگا جتناتمها راتمها رے دانت سے بڑا ہے۔

۳۳۲۳: حضرت عبدالله بن قيل عدوايت ب مي ايك رات ابو ہردہ کے یاس تھااتنے میں حارث بن قیس ہارے یاس آئے اور اس رات کوہم سے بیحدیث بیان کی کہ نبی نے فر مایا: میری امت میں کوئی شخص ایسا بھی ہوگاجسکی شفاعت يزاكيا جائيگايبال تك كهوه دوزخ كاايك كونه بهوجائيگا \_

مَّ اللَّهُ ا

۳۳۲۳: حضرت انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت ہے نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: دوز خیوں پر رونا بھیجا جائے گا وہ روئیں گے یہاں تک کو آنسوختم ہوجا کیں گے پہاں تک کو ان کے بہوجا کیں گے پہر فون روئیں گے یہاں تک کو ان کے چروں میں نالوں کی طرح نشان بن جا کیں گے اگر ان میں کشتیاں چھوڑی جا کیں تو وہ بہہ جا کیں۔

۳۳۲۵: حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت بین سلی الله علیه وسلم نے یہ آیت پڑھی: ولی آیھا الله الله علیه وسلم نے یہ آیت پڑھی: ولی آئی الله وَ اَنْتُمُ الله وَ الله وَ اَنْتُمُ الله وَ الله وَالله وَالله

کر دے پھران لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کے پاس سوائے اس کے اور کوئی کھانا نہ ہوگا۔

٣٣٢٤: حَدَّثَنَا آبُو بَكُو بُنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمُوو عَنْ آبِي سَلَمَة عَنْ أبِي هُويَرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ لَهُ يُوتَى بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ قَيُوقَفُ عَلَى الصِّوْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ يُوتَى بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ قَيُوقَفُ عَلَى الصِّوْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ لَهُ الْهُلَ الْجَنَّةِ. فَيُطَّلِعُو حَانِفِيْنَ رجلِيْنَ أَنْ يُحَرِّجُوا مِنْ مَكَانِهِمُ الَّذِي هُمُ فِيْهِ ثُمَّ يُقَالُ يَا اهْلُ النَّارِ: فَيَطُلِعُونَ مُسْتَبْشِولِينَ فَوجِينَ انْ يَحُوجُوا مِنْ اهْلُ النَّارِ: فَيَطُلُعُونَ مُسْتَبْشِولِينَ فَوجِينَ انْ يَحُوجُوا مِنْ

۲۳۳۲ : حضرت ابو ہریرۃ ہے روایت ہے کہ نی نے فرمایا: دوزخ کی آگ سارے بدن کو کھا لے گاگر سجدے کا مقام چھوڑ دی گاللہ نے آگ ہراس کا کھانا حرام کر دیا ہے بیعنی جواعضاء بجدہ کرنے میں لگتے ہیں ان میں بجدہ کے مقام محفوظ رہ جا کیں گان ہے اپنی کا ان میں بجدہ کے مقام محفوظ رہ جا کیں گان ہے بیجی نظاہے کہ بعض مسلمان بھی دوزخ میں جا کیں تے۔

الاس کے اس بل مراط پر گھڑا کرا کیمیں کے اور کہا لا کیں گے اس بل مراط پر گھڑا کرا کیمیں کے اور کہا جائے گا: اے جنت والو! وہ یہ آ واز من کر گھرا کر والے اس بل مراط پر گھڑا کرا کیمیں کے اور کہا جائے گا: اے جنت والو! وہ یہ آ واز من کر گھرا کر وہاں ہیں جائے گا: اے جنت والو! وہ یہ آ واز من کر گھرا کر وہاں ہیں جائے گا اے دوز خ

مَكَانِهِمُ الَّذِي هُمْ فِيْهِ فَيُقَالُ هَلْ تَعْرِفُون هَذَا.

قَالُوا نَعَمُ هَذَا الْمُؤْتُ قَالَ فَيُؤْمِرُ بِهِ فَيُذِّبِحُ عَلَى الصّراطِ ثُمَّ يُقَالُ لِلْفَرِيْقَيْنِ كِلاهُما خُلُودٌ فِيُمَا تجدُون لا مؤتَ فِيْهَا أَبَدًا.

ہو گی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کہہ دیا جائے گا اب دونوں فرشتے ہمیشہ رہیں گے اپنے اپنے مقاموں میں موت مجھی نہ

#### ٣٩: بَابُ صِفَةِ الْجَنَّةِ

٣٣٢٨: حَدَّثَتَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَة ثنا أَبُو مُعَاوِيةً عَنِ الْاغْسَمْشِ عِنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ آبِي هُرِيْرِة قَالَ قَالَ وَسُؤلُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ مِقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجِلَّ أَعُدَدُتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مالا عَيْنٌ رَأْتُ وَ لَا أُذُنَّ سَمِعَتُ وَ لا خطر على قلب

قَالَ أَبُو مُرَيِّرَةً و مِنْ بَلَّهُ مَا قَدْ اطْلَعَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْكُرَأُولِ إِنْ شِئْتُمُ: ﴿ فَلَا تَعَلَمُ نَفُسٌ مَا أَخْفِي لَهُم مِنْ قُرَّةِ أَعُيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُو يَعْمَلُونَ ﴾ [ السحدة : ١٧ ].

قَـالَ وَ كَـانَ أَبُـوُ هُـرَيْـرَةَ يَفُرَءُ وَهَا مِنْ قُرَّاتِ

قراءت العین پڑھتے تھے جمع کے ساتھ اورمشہور قراً تقرق اعین ہے بہ صیغہ واحد یعنی کوئی نفس نہیں جانتا جومؤمنین کے لئے آسمھوں کی شندگیں چھیا کررکھی گئی ہیں یہ بدلہ ہان کے نیک اعمال کا۔

> ٣٣٢٩: حَدَّثُمُ أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنُ حَجَّاجُ عَنْ غُطِيَّةَ عَنُ أَبِي سَعِيْدِ الْخُذرِي عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ لَشِبُرٌ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الْآرُضِ وَ مَا عَلِيهِا ( الدُّنْيَا وَ مَا فِيْهَا).

> • ٣٣٣: حددُ فَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ ثَنَا ذَكَرِيًّا بُنُ مَنْظُورٍ ثنا أَبُوْ حَازِم عَنْ سَهُ لِ بُن شَعْدٍ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

# وأب: جنت كابيان

والوا وہ اور آئیں کے خوش خوش کہ شاید ان کے

نکالنے کیلئے تھم ہوگا اتنے میں کہا جائیگاتم اس کو بہتیا نے

ہو؟ وہ کہیں گے ہاں بیموت ہے پھر تھم ہوگا اس کو مل

صراط بر ذرج کر دیں گے وہ بصورت ایک مینڈ ھے کے

۳۳۲۸ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: اللہ تعالی قرماتا ہے میں نے اینے نیک بندوں کے لئے وہ سامان اور لذتیم تیار کی بین جن کو نه کسی آئیمه نه دیکھا اور نه کسی کان نے سنا اور نہ کسی آ دمی کے دل پر وہ گزرا۔ ا بو ہریرے و رضی اللہ عنہ نے کہا ان لذتو ں کوتو حجوڑ دوجن کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ان کے سواکتنی بے شار لذتيں ہوں گی اگرتم جا ہے ہوتو بيآ يت پڑھو ﴿فَلاَ تَعَلَمُ نَفُسٌ مَا أُخُفِيَ لَهُم مِنْ قُرَّةٍ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ تكرابو هريره رضي الله عنهاس مي

- ۲۳۲۹ : حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ایک بالشت برابر جنت میں ساری دنیا ہے اور جواس میں ہے اس سب ہے بہتر ہے۔

۳۳۳۰ : حضرت مهل بن سعد رضی الله عنه ہے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ایک کوڑا رکھنے کے

مؤصع سُؤط فِي الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا و مَا فِيْهَا.

٣٣٢١: حدثنا شوَيد بن سعيد أنا خفه لل ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار الله معاذ بن جبل قال سبعث رسول الله عليه يقول البحثة مائة درَجة كل سبعث رسول الله عليه يقول البحثة مائة درَجة كل درجة منها ما بين الشماء والارض و ال أغلاها البردوش و إن أوسطها البودوش و إن العرش على الفردوس منها تفيجر أنهار الجنة فإذا ما سألتم الله فسلوة الفؤدوس.

٣٣٣٢ حدث العباس بن عفان البغشية تنا الوالية الوالية الوالية بن مسلم من المعاورة عن المناه بن مهاجر الانصارة حدث بن المناه بن مؤسى عن كريب المنخاف المعافرة عن سليمان بن مؤسى عن كريب مؤلى ابن عباس قال حدث بن أسامة بن بن بن زيد قال قال رسول الله صلى الله على الله عليه وسلم ذات يوم الاصحاب الا مستمر المحتبة فإن الحيدة الاعطر الها عن ورب الكعبة نور يبلا الوريحانة تهتؤ و قصر مبيلة و نهر مطرة و خلل فور يبلا الوريحانة تهتؤ و وقصر مبيلة و نهر مطرة و خلل فاكهة كالمدرة في مضام أبدا في خبرة و تضرة في دور عالية سليمة بهية قالو فحن المشمرون لها يا رسول الله صلى الله على الله على وخرو عالية المناه بهية قالو فحن المشمر المؤلة المناه الله في ذور عالية الله عليه وسلم قال قولوا: إن شاء الله في ذكر الجهاد:

برابر جگہ جنت میں بہتر ہے دنیا اور مافیہا۔

٣٣٣١ : حضرت معاذبن جبل سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم ہے سنا آپ فر ماتے ہتھے جنت میں سوور ہے ہیں ہرورجہ کا فاصلہ ووسر ے درجہ ہے اتنا ہے جتنا آسان اور زمین کا فاصلہ اور سب درجول ہے اویر جنت میں فر دوس ہے اور جنت کا درمیان بھی وہی ہے اور عرش فردوس پر ہے اسی میں ہے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں تو تم جب اللہ تعالیٰ ہے ما گلوتو فردوس ما تھو۔ ۳۳۳۳ : حضرت اسامه بن زیر ایر ایت ب که نی نے ایک دن اینے اصحاب سے فرمایا: کیا کوئی مخص جنت کے لئے کمرنبیں با ندھتا اس لئے کہ جنت کی مثل دوسری کوئی شے نہیں ہے قسم خدا کی جنت میں نور ہے چمکتا ہوا اور خوشبو دار پھول ہے جوجھوم رہا ہے اور کل ہے بلند اور نہر ہے جاری اور میوے ہیں بہت اقسام کے کیے ہوئے اور نی بی ہے خوبصورت خوش اخلاق اور جوڑے ہیں بہت سے اور ایسا مقام ہے جہاں ہمیشہ تازگی بہار ہے اور بڑا او نیا اور محفوظ اور روشن محل ہے لوگوں نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہم اس کے لئے کمریا ندھتے ہیں آ پ نے فرمایا: ان شا واللہ کہو پھر جہا د کا ب<u>ا</u>ن کیا اور اس کی رغبت د لا ٹی ۔

اقل جماعت جو جنت میں جائے گی وہ چودھویں رات کے جاند کی طرح ہوگی۔ پھران سے قریب ایک بہت روشن جاند کی طرح ہوگی۔ پھران سے قریب ایک بہت روشن تارے کی طرح آسان میں نہ وہ بیشاب کریں گے نہ پائٹانہ نہ ناک سخلیں گے نہ تھوکیں گے۔ ان کی کنگھیاں سونے کی ہول گی اور ان کا پیپند مشک کا ہوگا اور ان کی سونے کی ہول گی اور ان کا پیپند مشک کا ہوگا اور ان کی

امُشَاطُهُمُ النَّهبُ و رَشَحُهُمُ الْمَسْكُ و مُجامِرُهُمُ الْالْوَةُ ازُواجُهُمُ الْحُورُ العِيْنُ الْحَلاقُهُمْ عَلَى خُلُقِ رَجُلِ واجدِ عَلَى صُوْرةِ آبِيْهِمُ ادَمُ سِتُونَ ذِرَاعًا.

حَدَّفْتُ أَبُو بَكُوبُنَ أَبِي شَيْبَة ثَنَا أَبُو مُعَاوِية عَنِ الْاعْمَةِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرِيْرة مِثْل حَدِيْثِ بُنِ فُضَيْل عَنْ عُمَارَةً.

٣٣٣٣: حَدَّقَت وَاصِلُ بَنُ عَبْدِ الْآعَلَى وَعَبُدُ اللهِ بَنُ سَعِيْدٍ وَعَلِمُ اللهِ بَنُ الْمُنْدِرِ قَالُوا ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ فَضَيْلِ عَنَ عَطَاء بَنِ السَّائِبِ عَنُ مُحَادِبِ بَنِ دِثَارِ عِن ابْنِ عَمْر قَالَ: عَطَاء بْنِ السَّائِبِ عَنُ مُحَادِبِ بْنِ دِثَارِ عِن ابْنِ عُمْر قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلِيَّة الْكُوثُولُ نَهُرٌ فِي الجَنَّة حَافَتاهُ مِنْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلِيَّة الْكُوثُولُ نَهُرٌ فِي الجَنَّة حَافَتاهُ مِنْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ السَّاقُوتِ وَالدُّرِ تُرُبَتُهُ اَطُيْبُ مِنَ الْعَسْلِ وَاشَدُ بَاطَامِنَ الْعَسْلِ وَاشَدُ بَاطَامِنَ النَّهُ مِنَ الْعَسْلِ وَاشَدُ بَاطَامِنَ النَّلُحِ. النَّهُ الْحَلْمَ النَّهُ مِنَ الْعَسْلِ وَاشَدُ بَاطَامِنَ النَّهُ الْعَلْمِ.

٣٣٣٥: حَدَّلْتُ الْهُو عُمَّوْ الطَّولِيُ ثَنَا عَبُدُ الرَّحَمَٰ بَلُ عُمُو مِن الطَّولِيُ ثَنَا عَبُدُ الرَّحَمَٰ بَلُ عُمُو وَعَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَلُ ابِي عُمُو وَعَنُ أَبِي سَلَمَةً عَلُ ابِي مُلَمَ اللهُ عَمُو وَعَنُ أَبِي سَلَمَةً عَلُ ابِي مَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ فِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ فِي اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ فِي اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الرَّاكِبُ فِي طَلِّهَا مَا تَهُ سَنَةٍ وَ لَا المَّاعَةَ اللهُ عَلَيْهَا مَا تَهُ سَنَةٍ وَ لَا يَعْطَعُهَا.

وَاقْرَأُوْا إِنْ شِئْتُمُ وَ ظِلِّ مُمْذُوِّدٍ.

٣٣٣١: حددفت إلى العِشْرِينَ حَدَّقَنِي عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ عَمْرِو حَبِيْبِ بُنِ أَبِى الْعِشْرِينَ حَدَّقَنِي عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ عَمْرِو الْاوْزاعِيُّ حَدَّفْنِي سَعِيدُ ابْنُ عَطِيَّة حَدَّفْنِي سَعِيدُ ابْنُ الْاوْزاعِيُّ حَدَّفْنِي سَعِيدُ ابْنُ عَطِيَّة حَدَّفْنِي سَعِيدُ ابْنُ الْاوْزاعِيُّ حَدَّفْنِي سَعِيدُ ابْنُ اللهُ انْ اللهُ انْ السَّالُ اللهُ انْ المَسْتِبِ انَّهُ لَقِي ابْا هُرَيْرَةَ فَقَالَ ابْوُ هُرَيْرَةَ السَّنَالُ اللَّهُ انْ المَحْتَةِ قَالَ سَعِيدٌ أَوْ فِيهَا يَسَحُقَعَ بَيْنِي وَ بَيُنْكَ فِي سُوقِ الْجَنَّةِ قَالَ سَعِيدٌ أَوْ فِيهَا لَيْهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ الل

قَالَ نَعْمَ أَخُبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ أَنَّ أَهُلَ

انگیشهان عود کی ہوں گی یعنی عودان میں جل رہا ہوگا نے نے
پیبیاں بڑی آ تکھوں والی حوریں ہوگی سارے جنتیول ک
عاد تیں ایک شخص کی عادتوں کے مثل ہونگی اور سب اپ
باپ آ دم کی صورت پر ہوں سے ساٹھ ہاتھ کے لیے۔
باپ آ دم کی صورت پر ہوں سے ساٹھ ہاتھ کے لیے۔
ترجمہ بعید ہگز رچکا۔

۳۳۳۳ : حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبما سے روایت به کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا : کوثر ایک نبیر ہے جنت میں اس کے دونوں کنارسونے سے ایک نبیر ہے جنت میں اس کے دونوں کنارسونے سے سے ہوئے ہیں اور پانی بہنے کے مقام میں یا تو ت اور موتی ہیں اس کی مٹی مظک سے زیادہ خوشبودار ہے اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور برف سے زیادہ سفید ہے۔

٣٣٣٥: حضرت ابو ہر ہرہ وضی اللہ عند ہے دوا ہت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جنت میں ایک درخت ہے اس کے سابیہ میں (گھوڑ ہے کا) سوار سو برس تک چلتا ہے گا اور درخت تمام نہ ہوگا اتنا بڑا ہے اورتم اگر چاہے ہوتو ہے آ بہت بڑھو: ﴿وَظِلْ مُسْمَدُو فِ ﴾ اور دراز سابیہ ہے۔ لیکن جنت میں لمبااور دراز سابیہ ہے۔

۳۳۳۳ : حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ حضرت ابو ہر رہے رضی اللہ عنہ سے لے ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ سے ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ سے بیدعا ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ نے ان سے کہا بیں اللہ سے بیدعا کرتا ہوں مجھ کو اور تم کو جنت کے بازار میں ملائے۔ سعید نے کہا : کیا وہاں بازار ہے؟ انہوں نے کہا ہاں محمد سے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جنت کے مجمد سے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جنت کے لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں اتریں گے لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں اتریں گے

الُجُنَّةِ إِذَا دَخُلُوهَا نَوْلُوا فِيهَا بِفَصْلِ آعُمَالِهِمْ فَيُوْفَىٰ لَهُمْ فِي مِقْدَارِ اللَّهُ عَزَّوَجَلُّ وَ يَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنَوْرُونَ اللَّهُ عَزَّوَجَلُّ وَ يُسْرِ زُلَهُمْ عَرْضَهُ وَ يَسْبَدى لَهُمْ فِي رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ فَيُورُ خُرُ لَهُمْ عَرْضَهُ وَ يَسْبَدى لَهُمْ فِي رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ فَيْدُوطَعُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ لَوْلُو وَمَنَا بِرُ مِنْ فَعُمْ مَنَابِرُ مِنْ يَاقُونِ وَمَنَابِرُ مِنْ فَعَبٍ وَمَنَا بِرُ مِنْ فَعَبٍ وَمَنَابِرُ مِنْ فَعِبْ وَمَنَابِرُ مِنْ فَعَلِمُ مَنْ فَعِلْ مُعَلِّي فَعَلَى كُفَبَانِ الْمُحْدِيقِ وَلَيْ مَنْ وَلَى اللَّهُ وَهُ مَا فِيهُمْ دَيْلًى ﴾ عَلَى كُفَبَانِ الْمَعْدَلِ وَلَيْ اللَّهُ عَرْقُونَ انَ اللَّهُ عَلَى كُفَبَانِ اللَّهِ مَنْ وَلَاكُنَا فُوهُ مِنْ مَا يُؤُونَ انَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مُعَلِمُ مَا يُولُونَ انَ اللَّهُ وَلَا مَنْ اللَّهُ مَا مُعَلِيْكُمْ مَعُلِمُ اللَّهُ مَا مُعَلِمًا اللَّهُ مَنْ مَنْ مُؤْلِلًا اللَّهُ مَا مُعَلِمُ اللَّهُ مَا مُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَ

قَالَ أَبُو هُوَيُوهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلُ نَرَى رَبُّنَا؟ قَالَ نَعَمُ هَلُ تَتَمَارُونَ فِيهِ رُوْيَة الشَّمُس وَالْقَمَر لَيُهَلَّةَ الْبَدُرِ ؟ قُلْنَا : لا قَالَا كَذَالِكَ لَا تَتَمَازَوْنَ فِي رُوْيَةٍ رَبِّكُمْ عَرُّوجِلٌ وَ لَا يَبْقَلَى فِي دَالِكَ الْمُجَلِّسِ أَحَدُ إِلَّا حَاصَوْهُ اللَّهُ عَرُوجِلٌ مُحَاصَوَةً حَتَّى إِنَّهُ يَقُولُ لِلرَّجُلِ مِنْكِمُ الْا تَذَكُرُ يَا فُلاَنُ يَوْمَ عَمِلْتَ كَذَا وَ كَذَا؟ يُذَكِّرُهُ بَعْضَ غَدَارَتِهِ فِي الدُّنْيَا) فَيَقُولُ ! يَا رَبِّ أَفَلَمُ تَغْفِرُ لِيُ فَقُولُ: بَلْي فَبِسِمَةِ مَعْفِرْتِي بَلَغُتْ مَنْزِلَتَكَ هَذِهِ فَيُنَّمَا هُمُ كَذَالِكَ غَشِيَّتُهُمْ سَخابَةٌ مِنْ قَوْقِهِمْ فَامْطَرَتْ عَلَيْهِمُ طِيْبًا لَمْ يَجِدُوا مِثْلَ رِيْجِهِ شَيَّنَا فَطُّ ثُمَّ يَقُولُ قُومُوا إلى مَا أَعُدَدُتُ لَكُمْ مِنَ الْكُرَامَةِ فَخُذُوا مَا اشْتَهَيْتُمُ (قَالَ) فَسَاتِي سُؤقًا قَدْ حُفَّتُ بِهِ الْمَلاثِكَةُ فِيهِ مَا لَمُ تَنْظُر الْعُيُونُ إلى مِثْلِهِ وَ لَم تَسْمَعِ الْآذَانُ وَ لَمْ يَخُطُرُ عَلَى الْقُلُوبِ قَالَ فَيَحُمَلُ لَنَا مَا اشْتَهَيَّنَا لَيْسَ لِبَاعُ فِيْهِ شَيَّةٌ وَ لَا يُشْتَرَىٰ وَ فِي ذَالِكَ السُّوقِ يُلْقَى أَهُلُ الْجَنَّةِ بَعْضُهُمُ بَعْضًا فَيُقْبِلُ الرَّجُلُ ذُوا الْمَنُولَةِ الْمُرْتَفِعَةِ فَيَلْقَىٰ مَنْ هُوَ دُونَـٰهُ ﴿ وَ مَا فِيْهِمْ دَنِيٌّ ﴾ فَيَرُوعُهُ مَا يَرَى عَلَيْهِ مِنَ اللِّهَاس فَسَمَا يَنُقَضِيُ احْرُ حَدِيْتِهِ حَتَّى يَتَمَثَّلُ لَهُ عَلَيْهِ ٱحْسَنَ مِنْهُ

اینے اینے اعمال کے درجوں کے لحاظ سے مجران کو احازت دی جائے کی ایک ہفتہ کے موافق ونیا کے ونوں کے حساب سے یا جمعہ کے دن کے موافق کیونکہ جنت میں ونیا کی طرح ون اور رات ندہوں کے اور بعضول نے کہا جنت میں بھی جعہ کا دن ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں مے اور مروردگار ان کے لئے ا پنا تخت ظا ہر کرے گا اور بروروگا رخودنمودار ہوگا جنت کے باغوں میں سے اور منبر سونے کے اور منبر جاندی ے بیسب کرسیاں ہوں گی اور مالک اینے تخت شاہی برجلوه مر ہوگا ہے در بار عالی شان ہے ہمارے مالک کا اور جوكوكي جنت والول ميل كم ورجه موكا حالانكه وبال کوئی تم درجہ نہیں وہ مشک اور کا فور کے ٹیلوں پر بیٹھیں مے اور ان کے دلوں میں بیہوگا کہ کری والے ہم ہے زیا دہ تہیں ہیں درجہ میں ۔ ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم اینے پروردگارکو ويكسيس مرح؟ آپ نے فرمايا مال كياتم ايك دوسرے ے جھکڑا کرتے ہو چودھویں رات کے جا تداورسورج کے دیکھنے میں ہم نے کہانہیں۔ آپ نے فرمایا: ای طرح اپنے مالک کے دیکھنے ہیں ہمی جھکڑانہ کرو کے اور اس مجلس میں کوئی ایسا باتی نہ رہے گا جس سے پروردگار مخاطب ہو کر بات نہ کرے گا یہاں تک کہ وہ ایک مخف ے فرمائے گااے فلانے تجھ کو یا د ہے تو نے فلاں فلال دن ایبا ایبا کام کیا تھا اس کے بعض ممناہ اس کو یاد ولائے گا وہ کہے گا ہے میرے مالک کیا تو نے میرے من و بخش نہیں دیئے اور میری شخشش کے وسیع ہونے ہی کی وجہ سے تو اس ورجہ تک پہنچا پھروہ اس حال میں

وَ ذَالِكَ أَنَّهُ لَا يُنْبَغِي لِاحَدٍ أَنْ يَخُزَنَ لِيُهَا.

قَالَ ثُمَّ نَنُصَوفَ اللَّى مَنَازِلِنَا فَتَلَقَانَا أَزُوَجُنَا فَيَقَلَنَا مُرَحَبًا وَ آهُلُا: لَقَدْ جِئْتَ وَ إِنَّ بِكَ مِنَ الْجَمَالِ فَيَقُلُنَا مُرْحَبًا وَ آهُلُا: لَقَدْ جِئْتَ وَ إِنَّ بِكَ مِنَ الْجَمَالِ وَالطَّيِبِ آفَضُلُ مِمَّا فَارَقُتَنَا عَلَيْهِ فَنَقُولُ إِنَّا جَالَسُنَا الْيَوْمَ وَالطَّيِبِ آفَضُلُ مِمَّا فَارَقُتَنَا عَلَيْهِ فَنَقُولُ إِنَّا جَالَسُنَا الْيَوْمَ وَالطَّيِبِ آفَضُلُ مِمَّا فَارَقُتَنَا عَلَيْهِ فَنَقُولُ إِنَّا جَالَسُنَا الْيَوْمَ وَالطَّيِبِ آفَضُلُ مَا انْقَلَبَنَا اللَّهُ وَلَيْحِقُنَاآنَ نَنْقَلِبُ بِمِثْلِ مَا انْقَلَبَنَا ."

ہوں گے کہ نامجال ایک ابر او پر سے آن کر ان کو ڈھانپ لے گا اور الی خوشبو برسائے گا ولی خوشبو انہوں نے بھی نہیں سوتھی ہوگی پھر پروردگار فرمائے گا اب المواور جو بیں نے تمہاری خاطر کے لئے تیار کیا ہاس میں جو جو تہیں پہندآ ئے وہ لے لواور ابو ہریرہ

رضی اللہ عند نے کہا اس وقت ہم ایک بازاریں جا کیں گے جس کو طائکہ گھیر ہے ہوں گے اوراس بازاریس ایی چیزیں ہوں گی جن کی مثل نہ بھی آنکھوں نے دیکھا نہ کا نوں نے سنا شدل پران کا خیال گزرااور جوہم جا ہیں گے وہ ہمارے لئے اٹھا دیا جائے گا نہ وہاں کوئی چیز کے گی نہ خریدی جائے گی اورای بازار میں سب جنت والے ایک دوسرے سے ملیں گے پھرایک فخض بیا ہے آئے گا جس کا مرتبہ بلند ہوگا اوراس سے وہ فخض ملے گا جس کا مرتبہ کم ہوگا وہ اس کا لباس اور شاخمہ دیکھ کی گرایک فخض بیا ہے گا جس کا مرتبہ کم ہوگا وہ اس کا لباس اور شاخمہ دیکھ کی کہ اس پر بھی اس سے بہتر لباس بن جائے گا اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ جنت میں کسی کورنے نہ ہوگا ابو ہر ہر وہ رضی اللہ عند نے کہا پھر ہم اپنے اپنے مکان میں لوٹیس گے اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ جنت میں کسی کورنے نہ ہوگا ابو ہر ہر وہ رضی اللہ عنہ نے کہا پھر ہم اپنے اپنے مکان میں لوٹیس گے وہاں ہما راحس اور جمال اور خوشبو وہاں ہماری بیبیاں ہم سے ملیں گے اور کہیں گے مرحبا واہلا ! تم تو ایسے حال میں آئے کہ تہما راحس اور جمال اور خوشبو اس سے کہیں عمرہ ہے جس حال میں تم ہم کوچھوڑ کر گئے تھے ہم ان کے جواب میں کہیں گئے تا ہم اپنے پروردگار کے اس بیشے۔

٣٣٣٤ : صَدَّلَت الْجَفَّ الْمُ الْمُنْ خَالِهِ الْاَزْرَقَ الْوْ مَرُوْانَ اللّهَ مَثْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَالَد بُنِ مَعُذَان عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ تعالى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم مَا مِنْ احْدِيهُ فَالَ اللّهُ عَرُّوجَةً لِيلَا مَا مِنْ احْدِيهُ اللّهُ عَرُّوجَةً لِيلُهُ عَرُّوجَةً لِيلُهُ عَرُّوجَةً لِيلُهُ عَرُّوجَةً لِيلًا مَا مِنْ اللهُ عَرُوجَةً لِيلًا مَا مِنْ اللهُ عَرُوجَةً لِيلًا مَا مِنْ اللّهُ عَرُوجَةً لِيلًا وَلَهَا قُبُلُ هَا مِنْ اللّهُ عَرُوجَةً لَا اللّهُ عَرُوبَةً اللّهُ عَرُوبَةً اللّهُ عَرُوبَةً اللّهُ عَرُوبَةً اللّهُ عَرْوبَةً اللّهُ اللّهُ عَرْوبَةً اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ اللّهُ عَرْوبَةً اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَرْوبَةً اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

قَالَ هِنَسَامُ بُنُ خَالِدِ مِنُ مِيْزَاتِهِ مِنُ اهْلِ النَّارِ ' ہیں جاکیں اور اہل جنت ان کی عورتوں کے وارث یَـغَنِی رِجَالًا دُخَلُو النَّازَ فَوْرِتَ اَهْلُ الْجَنَّةَ مُساءَ هُمْ کَمَا ﴿ مُوجَا کِیلَ سُکے۔ جیسے فرعون کی لی اس کے وارث یمی وُرِثْتِ امْزَأَةُ فِرُغُونَ. اہل جنت ہوجا کیں سے کیونکہ وہ موَمنہ تھی۔

٣٣٣٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ ثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَا ثَنَا أَبِي

۳۳۳۸ : حضرت الوسعيد رضي الله عشرت روايت ب

عَن عَامِرِ ٱلْأَحُولُ عَنْ أَبِي الصِّدِّيْقِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْحُدُرِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ الْمُوْمِنُ إِذَا اشْتَهَى الوكذ في النجنة كان حَمُلُهُ وَوَضَعُهُ فِي سَاعَةٍ وَاجِدَةٍ كَمَا يَشُتَهِي .

٣٣٣٩: حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُبَيِّدَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِنِّي لَا أَعْلَمُ آخِرَ أَهْلُ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا وَاخِرَ اَهُلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةِ رَجُلٌ يَخُرُجُ مِنَ النَّارِ حَبُوا اللَّهُ اللَّهُ اذُهَبُ فَادْخُلِ الْجَنَّةُ فَيَاتِيُهَا فَيُحَيُّلُ إِلَيْهِ آنَّها مُلأى فَيَقُولُ اللَّهُ اذُهَبُ فَادُخُلِ الْجَنَّةَ فَيَاتِيْهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلَايِ فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ اللَّهُ سُبُحَانَهُ اذُهَبُ فَادُخُلَ الْجَنَّةَ فَيَاتِيْهَا فَيُخَيِّلُ إِلَيْهِ آنَّهَا مَلاًى فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا رُبّ إِنَّهَا مَلَايٌ فَيَقُولُ اللَّهُ اذَهِبُ فَادَّخُلِ الْنَجَنَّةَ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ اللُّهُنَّيا وَ عَشَرْمَةَ آمُثَالِهَا آوُ إِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنِّيَا وَ عَشَرَةَ أَمُفَ الِهَا أَوْ إِنَّ لَكَ مِفُلَ عَشَرَةٍ أَمُفَالِ الدُّنِّيا فَيَقُولُ: أتَسْخُرُييُ ﴿ أَوْ تُطْحَكُ بِيُ ﴾ وَ أَنْتَ الْمَلِكُ .

قَالَ فَلَقَدُ زَايُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ صَحِكَ حتَّى بُدَّتُ نُواجِدُهُ.

فَكَانَ يُقَالُ هَٰذَا آذُنِّي آهُلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا.

٣٣٣٩ : حطرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه عنه روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں جانتا ہوں اس کو جوسب دوز خیوں میں اخیر میں دوز خ ہے نكلے كا اور سب جنتيوں ميں اخير مين جنت ميں جائے کاور ایک شخص ہوگا جو دوزخ سے تھٹتا ہوا (پید اور ہاتھوں کے بل فکلے گا) اُس سے کہا جائے گا جا جنت • میں داخل ہو جا' وہ وہاں جائے گا اس کومعلوم ہوگا کہ جنت بھری ہوئی ہے وہ لوٹ کر آئے گا اور عرض کر ہے کا ما لک میں نے تو جنت کو بھرا ہوا یا یا بھر ما لک فر مائے کا جا جنت میں واخل ہو جا وہ جائے گا اس کو بھری ہوئی معلوم ہوگی۔ وہ پھرلوٹ کرآ کے گا اور عرض کرے گا ما لک میں تو اس کو بھری ہوئی یا تا ہے بروردگار فرمائے گا جا جنت میں داخل ہو جا وہ جائے گا اس کو بھری ہوئی معلوم ہوگی وہ لوٹ آئے گا اور عرض کرے گا مالک وہ تو محری ہوئی ہے یروروگارفر مائے گاجا جنت میں داخل

كه تې صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: مؤمن جب اولا د كى

خوا ہش کرے گا جنت میں توحمل اور وضع حمل أور بحد كا

بوا ہوتا سب ایک ساعت میں ہو جائے گا اس کی

خواہش کےموافق \_

ہو جا تھے اتن جکہ لے گی جیسے دنیاتھی اور دس دنیا کے برابر یا یوں فرمائے گا تیری جگدوس دنیا کے برابر ہے وہ عرض كرے كا اے مالك تو جمعے نداق كرتا ہے يا جمعے بنتا ہے حالا تكرتو بادشاہ ہے۔راوى نے كہا يس نے ديكھا جب آ پ نے بیصدیث بیان کی تو آ پ بنے یہاں تک کہ آ پ کے اخبر دانت کھل کئے تو یہ کہا جاتا تھا کہ پیخص سب ہے کم درجه والا ہوگا جنتیوں میں ۔

> • ٣٣٠: خَدَّثْنَا هَنَّادُ بُنُ السِّرِّيِّ ثَنَا أَبُو الْآخُوصِ عَنْ أَبِي السخق عَنُ زَيْدِ بُنِ أَبِي هَرُيْهُم : عَنْ أَنس بُنِ عَالِكِم، رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَـالَ قَالَ وَلَوْلُ اللَّهِ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ

۳۳۴۰ : حضرت انس بن ما لک رمنی الله عنه سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا: جو شخص جنت کو تین بار مائے تو جنت کہتی ہے یا اللہ تعالیٰ اس کو جنت

اَللَّهُمُّ اَجِرُهُ مِنَ النَّارِ.

١ ٣٣٣: حَـدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ بُنُ صِنَانِ قَالَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْآعُمَشِ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي هُ رَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمُ مِنُ أَحْدِ إِلَّا لَهُ مَنُوَكُونَ : مَنوَلٌ فِي الْجَنَّةِ وَ مَنُولٌ فِي النَّارِ فَإِذَا مَاتَ فَدَخُلُ النَّارَ وَرِثَ آهُلُ الْجَنَّةِ مُنْزِلَهُ فَذَالِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ . "

مَنُ سَالَ الْحَسَّةَ ثَلَاتُ مَرَّاتٍ قَالَتِ الْجَنَّةُ اَللَّهُمْ اَدْخِلُهُ ﴿ مِنْ وَاقْلَ كُرِ اور جَوْحُص تَيْن بار ووزحُ سن يِناه ما کے تو دوزخ کہتی ہے یا اللہ تعالیٰ اس کو پناہ میں رکھ دوزخ ہے۔

اسس الوجريرة سدوايت بكدني فرمايا بم میں سے کوئی ابیاتیں ہے کہ أسكے دو محالنے نہ ہول ایك جنت میں دوسراجہنم میں۔ جب وہ مرجانیکا اور دوزخ میں چلا گیا (معاذ الله) تو جنت دا لے اسکا ٹھکا نالا وارث مجھ کر كَ لَيْكُ ﴿ أُولُ لِنِكَ هُلَمُ الْوَارِثُونَ ..... ﴾ "وى وارث ہیں جودارث ہوں کے فتلافردوس کے '۔ کے یہی

معنی ہیں۔